# منتخبات نظام الفتاوي

حضرت مفتی محمد نظام الدین اعظمی (جلداول)

ایفا یبلیکیشنز،نئی دهلی

## جمله جمغو في بعن فائر معفوظ

ام كتاب: فتخبات نظام الفتادى (جلداول)

صفحات : ۵۵۸

قيت : ۲۵۲۰رويع

طبع اول: مارچ ۲۰۱۳ء

ناشر

ایفا پبلیکیشنز،نئی دهلی

۱۲۱ - ایف پیسمنٹ، جوگابائی، پوسٹ باکس نمبر: ۸۰ ۹۷ جامعهٔ گمرن کی دبلی – ۱۱۰۰۲۵

ای میل:ifapublication@gmail.com نون:26981327 - 011

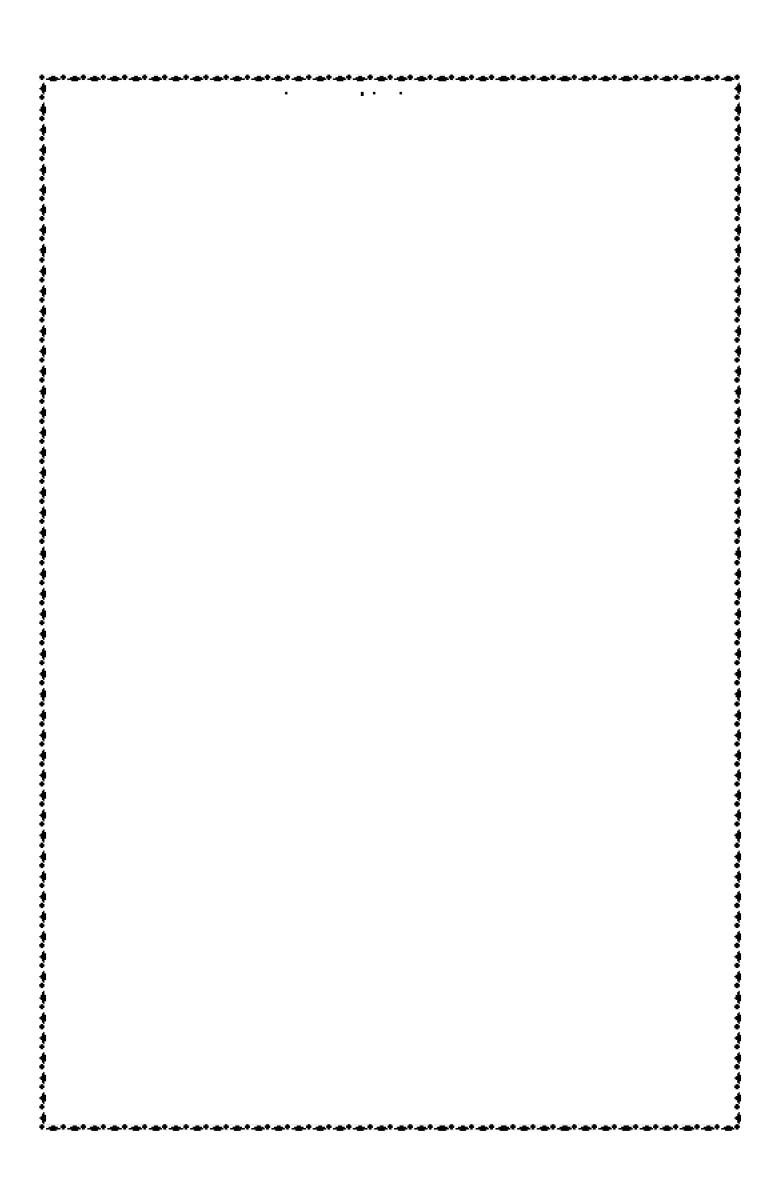



## اجمالى فهرست

| ۳۱     | كتاب العقائد والشرك                                       | 1  |
|--------|-----------------------------------------------------------|----|
| 1+9    | كتاب الطهارة                                              | ۲  |
| 111    | ما ب الأشجاس وتطهيريا                                     | ٣  |
| 129    | بإبالضوء                                                  | ۳  |
| 101    | بإبالتيتم                                                 | ۵  |
| 100    | بإبالغسل                                                  | 4  |
| 104    | كتاب الصلوة                                               | ۷  |
| 109    | ما ب مواقيت العلوة                                        | ۸  |
| ria    | ما ب الأقان والإقامه                                      | 9  |
| rrz    | مايب أركان الصلوة وواجبا تهاوسنعهاؤ تكرو بانتهاو مفسداتها | 1+ |
| YZZ    | بإبائل مامة                                               | 11 |
| ۳IZ    | مإب الوتز والتر اوت كوالنوافل                             | 11 |
| rra    | بإبالجمعة                                                 | ۳  |
|        | بإبالعيدين                                                | 10 |
| 4 ماسا | بإب اليمائز                                               | 10 |
| P40    | كتابالزكاة                                                | 14 |
| r*1    | بإبالمصارف                                                | 14 |
|        |                                                           |    |

۱۸ بالعثر الم ۱۹ بالعثر الفطر ۱۹ ۱۹ کتاب المصوم ۲۰۰

#### فگهرسټ

| ۲۳         | پیش لفظ                                                             |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| rr         | كتاب العقائدوالشرك                                                  |     |
| rr         | كلمه طيبيها ورشهاوت كي حقيقت                                        | 1   |
| ٣٣         | اولبياءا ورشجداء كے ژند ہ ہونے كاضحح مفہوم                          | Y   |
| <b>m</b> r | کیااولیاءاورشمداءےہاری رہبری کا کام لیاجاتا ہے؟                     | ٣   |
| m r        | دعا ءمين اولبياء كوسفارش بينانا                                     | ۴   |
| ۳۷         | تقليد شخص کی يا بندي س طرح ہوئی؟                                    | ۵   |
| ma         | ( قادیا نیوں کے ہا رہے میں )وفا تی شرقی عدالت با کستان کا حکم شرقی  | Y   |
| p.         | شرعی جحت کیا کیامیں؟                                                | 4   |
| ۳۱         | تقلید کے با رہے میں جھٹرت مولا ناظفر احمدصا حب کابیان               | ٨   |
| ra         | فقدائمرا رابعه كي تقليد كے سلسله ميں مفصل بحث                       | 9   |
| 74         | انبياء وادلياء كوسيله سے دعا ما تكنا                                | 1+  |
| MA         | حضور علیہ کی ولا دت کے موقع پرسیرت کابیان                           | 11  |
| 74         | حضور عليه غيب حائة تقع؟                                             | IF  |
| PG         | الله تعالی برا مرکافیصله برسال شب برائت میں کرتے ہیں یا شب قدر میں؟ | 11" |
| 44         | کیا عورت کی مخلیق مروکی کیلی ہے ہوئی ہے؟                            | 10  |
| AL.        | مجتِد کے لئے کیاشرا مُطامیں؟                                        | 10  |
| AL.        | حضور عليف كاسرابيه بيثتا تتعا                                       | 14  |
| YD GY      | الله تعالیٰ کاجهم ہے مائییں؟ اورآ بات صفات کا کیا مطلب ہے؟          | 14  |
| 44         | تقدير كياب؟                                                         | 1A  |
| 42         | تَقْدَيرِ مِينَ كَمَا وَكُمَا لَكُصلِ تِو يُجِرعِدُابِ كِيونِ؟      | 19  |

| ZY       | شان رسول عَلِيْنَهُ مِن مُسَاخِي كُما كِيهاہِ؟                              | Y+         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22       | كميونسث بإرثي مين ثثا ماشخض كأعلم                                           | M          |
| <u> </u> | كيا توريت، أجيل ومايئل <u>يرثه هن</u> و الامريّد هو گيا؟                    | M          |
| ΔI       | كيارسول الله عليه في قبر من زنده بين او رسلام پڙھنے والے يحسلام کوسنتے ہيں؟ | ۲۳         |
| Ar       | عقیدهٔ رضافانیت (عربی)                                                      | ۲۳         |
| ΛY       | خاتم النبيين تصحيح معنى                                                     | 40         |
| 14       | رسول الله عليه كا خاتم النبيين موما                                         | M          |
| 1        | خواجهاجميري كيمز اركع بيحول اورمود كي خصوصيت                                | <b>Y</b> Z |
| ۸۸       | كافر كوكافر يتركبنا كقرب كامطلب                                             | ۲A         |
| Λ9       | بہائی ند ہب شتار کرنے کے بعد تجدید ایمان و لکا ح لا زم ہے                   | 49         |
| 9+       | مزار پر پھول جیٹہ ھانے کے کشف کا تھم                                        | ۳.         |
| 91       | تحذير الناس، حفظ الإيمان وبرايين قاطعه كي حمارتوں پراشكال                   | m          |
| 94       | و هندوجس کو بھی وعوت اسلام نیس دی گئی کیاو ہ بھی مستحق جہتم ہے؟             | ٣٢         |
| 91"      | كيا كافر جنت ميں جائے گا؟                                                   | rr         |
| 91"      | كياسرف نيت كرلينے سے نيكى ال جائے گى؟                                       | ٣٣         |
| 90       | قر آن وحدیث کو پیچھیں ماتمیں سے کہنا                                        | ۳۵         |
| 94       | مسى بهي مخلوق كودا فتح البليات كهنا                                         | ٣٩         |
| 94       | خزیر کا کوشت کھانے کی وجہ ہے مسلمان رہا ہانجیں؟                             | ٣٧         |
| 92       | یا ر <i>ہو بی شریف</i> کی مجلسوں کا تھم                                     | ۳۸         |
| 91       | بتيا كاقول الحاليا كيا كينب مسلمان ربايانبين؟                               | ٣9         |
| 99       | حضور عليضة كاالله كأورس ببيابون كامطلب                                      | ۴.         |
| 1++      | حضرت تخانونی کا مقام                                                        | ۳۱         |
| 1++      | ایک علمی اهکا <b>ل</b> کا جواب                                              | rr         |
| 1+4      | غيرمسلم كامثا ومي مين شركت كالحكم                                           | ساما       |
| 1+4      | غيرسلم كيهيت ميں جانا                                                       | ساما       |
| 1+4      | سورج گرہم اور جانڈگر بمن کے وقت کھاناوغیر ہ کیساہے؟                         | ۴۵         |
|          |                                                                             |            |

| 111          | كتاب الطهارت (باب الأنجاس وتطهيرها)                                              |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 111          | مخصوص كاغذ سيامتنجاء كأهكم                                                       | 1   |
| HF           | ده در ده کی تتحریف                                                               | ۲   |
| 1112         | حوض وميحلي كي تفليير كالقلم شرعي                                                 | ۳   |
| 111          | نا یا کاشیاء ڈالے ہوئے صابین کا تکم شرعی                                         | ۳   |
| 110"         | پیٹا ب سے بنائے ہوئے تمک کا تھم                                                  | ۵   |
| 110          | کیا ہیٹا بِفَلْرُ کرنے کے بعد بھی t یاک ہے گا؟                                   | 4   |
| 110          | قر آن کریم کی کیسٹ بے وضوحیھوما، میپ کرمانیز کتا بت کرماشر عا کیساہے؟            | _   |
| 11.4         | نیجاست میں گر <u>ے ب</u> سکٹ کا تھم                                              | ٨   |
| 112          | خزیر کمچڑ سے کا استعال جائز ہے یا ٹیس ؟                                          | 9   |
| IIA          | کپٹر سے غیرہ پر جب تک نجاست کا فاغ اور دھ مبانظر نہ آئے اس کیا یا کے ٹیس کھیں سے | 1+  |
| 119          | ڈ رائی علین کتے ہوئے کپٹروں کا تھم                                               | 11  |
| 111          | غيرمكى ينير كانتكم                                                               | 11  |
| 122          | ڈ بیچہ کے کشید ما وہ سے بنا م <u>ا</u> ہوا پنیر                                  | 11" |
| 110          | متفحى بإكرنے كاشر عي طريقة                                                       | 117 |
| IFA          | اشا فی بالوں کی ٹو پی کا تھم                                                     | 10  |
| 119          | خزیر کے بالوں سے ہے ہوئے پرش کی شرقی حیثیت                                       | 14  |
| IFF          | جن مواقع میں ڈھیلا استعال کرنامتعند رہوو ہاں کیا کرے؟                            | 14  |
| mm           | حضور عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                   | 1A  |
| lm.h.        | ر نگاہوا کیٹر ایا ک ہے بایا یا ک؟                                                | 19  |
| ٦٣٣          | جنبی کاقر آن کو چھونا اوردوسری جگہ لے جانا                                       | Y+  |
| ira          | استرہ کے ڈربعیہ ڈاڑھی بنوانے سے کیاچیرہ ما باک ہوجا تا ہے؟                       | M   |
| 120          | یڑے کمرے میں ہیتالخلا بنوانا                                                     | YY  |
| <b>I</b> M A | جس برتن میں سے نے منہ ڈالعہ یا ہواس کا استعمال                                   | ۲۳  |
| IL A         | ھالت خیض میں ہیو <b>ی</b> ہے مجامعت<br>س                                         | ۲۳  |
| 12           | قرج میں مالع حمل بعض دوا ؤں کے استعمال کا تھم                                    | 10  |
|              |                                                                                  |     |
| 1179         | باب الوضوء                                                                       |     |
| 1179         | ٹوٹھ پیسٹ یا پرش کا استعمال مسواک کے قائم مقام ہوسکتاہے؟                         | 1   |
|              |                                                                                  |     |

| Irg   | معنوعی اعضاء یا بلاسٹراورزخم پر پٹی ہونے کی صورت میں وضواور شسل کے احکام                | ۲   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 117** | وضوكي وعا                                                                               | ٣   |
| IFF   | ہاتھ با وک سے معدور طہارت میں کس سے مدولے؟                                              | ۴   |
| IFF   | ا ذان کے وقت وضو کرتے ہوئے وضو کی وعا پڑھنے کا تھم                                      | ۵   |
| 166   | جناز ہ کے لئے سکتے وضو سے نماز فرض کی اوائیگی                                           | 4   |
| 1 mm  | عشل کے وضو سے نمار فرض و وا جب کی ا دائیگی                                              | 2   |
| 166   | نماز جنازه کے بعد تا ز ویضو ضروری ہے یا تیلن؟                                           | ۸   |
| 166   | وضوكا مستله                                                                             | 9   |
| ira   | ما ئىلون ي <u>ا</u> سوتى موزوں پرمسح درست ہے بانہیں؟                                    | 1+  |
| IPY   | الْحِكَشْنَ لِلْوا مَا مَا قُصُ وَصُوبِ مِا تَهِينٍ؟                                    | ff  |
| IM    | ریج خارج ہونے پر وضوکرنے کا تھم کیوں ہے؟                                                | ir  |
| 167   | خروج رہاج کے مریض کے لئے وضو و نماز کا تھم                                              | 11" |
| 16.V  | آ نسو <u>ثکلتے سے د</u> ضو کا تھم                                                       | 10  |
| 16.4  | حافظ آن ریاح کامریض ہوتوہ ہ کیا کریے                                                    | 10  |
| 10+   | بغير وضوقر آن پرمهنا                                                                    | 14  |
|       |                                                                                         |     |
| 101   | باب التيمم                                                                              |     |
| 101   | جنبی کا تیم کرکے تلاو <b>ت ا</b> و رقما زیر مصن <mark>ا</mark>                          | - 1 |
| IDF   | مشششرك كياوجيه سيطيم                                                                    | ۲   |
| IDF   | محرم با فی بھی نقصان وہ ہوتو تیم کرنا کیساہے؟                                           | ۳   |
|       |                                                                                         |     |
| 100   | باب الغسل                                                                               |     |
| 100   | نیرو در هاستنعا <b>ل کرنے کی صورت می</b> ں قسس وا جب ہو گایاتییں؟<br>**                 | 1   |
| 100   | بحالت عشل جنابت چھینٹ ب میں پڑنے سے پانی نا پاک ہوگا یا نہیں؟<br>                       | ۲   |
| 100   | بغیر یا فی وکلوخ استعا <b>ل</b> کرنے ہے عشل<br>پغیر یا فی وکلوخ استعا <b>ل</b> کرنے ہے۔ | ۳   |
| 100   | حجامت کے بعد عشل غرور <b>ی ٹی</b> یں ہے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں      | ۳   |
| 100   | عشل کی نیت پڑ ھرپر پھو تکھے وئے بالی سے قسل<br>                                         | ۵   |
| 100   | عشل کی حاجت میں قر آن شریف کو ہاتھ میں لے کرمسجد میں جانا                               | 4   |
|       |                                                                                         |     |

| 109  | كتاب الصلوة(باب مواقيت الصلوة)                                                                    |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 109  | برطانية وغيره بين موسم مامين رات مختصر ہوتی ہے وہاں نماز، روز دوبر اور کے کا تکم                  | 1     |
| 141  | جہاں چیماہ دن ، چیما ہرات مسلسل رجتی ہے و ہاں کےلوگ رو ز داو رنما زنمس طرح ا داکریں؟              | r     |
| 141  | ظهر برا ھنے کے بعد الیں جگہ پہنچنا جہاں اس کے بعد ظهر کاونت ہوا تو کیا وہ ہا رہ ظهر پر دھنی ہوگی؟ | ٣     |
| IYK  | و ه مصلی ما چاورجس برخانه کصیه ما مسجدتیوی کانقش مو، اس پر جیشهنااورنماز پردهنا کیساہے؟           | سما   |
| 1.44 | ہوائی جہازوں میں نماز کس نظام الاوقات کے مطابق اوا کی جائے؟                                       | ۵     |
| IZI  | جن ملکوں میں بیض نما زوں کاوفت ہی خمیں ملتا و ہاں اوا بیٹی کی کیاصورت ہوگی؟                       | 4     |
| IZA  | جن مقامات میں عشاء کاوقت جمیں ملتاوہا <i>ں نما زیر <u>ھے</u> کاطر</i> یقہ؟                        | 4     |
| I∠9  | و همقامات جهان شغق ابیض اسی طرح شغق احرغا نمب تهیں هو تی و بان نماز ورو ز ه کانتکم                | Δ     |
| IAA  | الگلینڈ کے بعض مقامات میں اوقات تما ز کے بین کاطریقہ                                              | 9     |
| IAA  | برطانيه كمفتريم اوقات صلوة برعمل كرنا                                                             | 1+    |
| 194  | برطانبه میں مسیح صاو <b>ق</b> کی شختین                                                            | II    |
| 194  | مبير رقباً رموانی جها زون مين او قامنه نما زوره زه كانظم                                          | IF    |
| 194  | ہوائی جہاز ہڑیں اور باٹی کے جہاز میں نمازا واکرنے کا تھم                                          | IP.   |
| 199  | ہوائی جہاز میں نماز کے جواز کی تفصیلی بحث (سمندری جہاز میں نمازا داہونے کی تفصیل)                 | 117   |
| F+1  | مغرب كےوفت كى اہتداءوا تتہاء                                                                      | 10    |
| Y+Y  | چاند پرنمازا درماستقبا <b>ل قبله کانقم</b>                                                        | 14    |
| Y+Y  | تعيين قبله كالشجيج شكل                                                                            | IΖ    |
| r+r  | سمت قبله کی بحث                                                                                   | IA    |
| MIK  | مغرب كے رخ پرینانی گئی قديم مساحد كا تقلم                                                         | 19    |
| ria  | T. LENTE LENTE . L.                                                                               |       |
|      | باب الأذان والإقامة                                                                               |       |
| ria  | شیپ ریکارڈ سے یا جوتے میکن کراؤان ویٹا<br>سے سے مرد میں                                           |       |
| ria  | مرتحک کمیا مرکا قان وینا<br>مورست سرید اقامین به اینکار                                           | r<br> |
| ria  | ا ڈان کے بعد ہاتھ اٹھا کرد <b>عا یا تگ</b> نا<br>میٹ سے میں میں میں                               | ۳     |
| MIA  | منفروکی افران وا قامت<br>م                                                                        | ٠,    |
| MI4  | عورت پرا قامت نهونے کی وجہ؟<br>*** میں جسم سے مرکز                                                | ۵     |
| ri2  | بونت اذان قضاءها جت كأنقم                                                                         | 4     |

| MZ    | مۇ ۋان كااۋان كېنېكے بعد خود براعت بىل شريك نەپونا               | ۷   |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|
| MA    | اقا مت کون کیج                                                   | ۸   |
| YY+   | ما تک سے افران ویٹا<br>ساتک سے افران ویٹا                        | 9   |
| 44+   | عبد بيرآ لات كااستعا <mark>ل</mark>                              | 1+  |
| rri   | ا قان وینے کے لئے وضوضروری تبیل ہے                               | II  |
| PFI   | اندرون مسجدا قاان ويتا                                           | IF. |
| PFI   | جعه کی اوّان نافی کا میخیخل                                      | m   |
| 444   | زوال سے قبل جمعه کی افزان اورسنت کی اوا پیتی                     | 10  |
| ٢٢٢   | مسید کے ما تک سے ونیاوی کاموں کا اعلان کرنا ورست ہے ماتیس؟       | 10  |
| YYD   | ا قان من كرمسجد شه جانے والا كيا كافر ہے؟                        | 14  |
| 440   | بچیہ کے کان میں اوّان کا تھلم                                    | 14  |
|       |                                                                  |     |
| YYZ   | باب أركان الصلواة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها          |     |
| Y Y Z | ہر رکھت میں دوسجید <u>مضرحت ہیں</u>                              | 1   |
| YYA   | بوری زندگی کی عافیت کی وعلما تکتا کیسا ہے؟                       | r   |
| ۲۳•   | موضع قد مین سے سجیہ ہ گا ہ کی پلندی کسی قد رورست ہے؟             | ٣   |
| rmr   | نمازه زکوة اور روزه چيوژنے والوں کے لئے شربیت میں کون کی سزاہے؟  | ٣   |
| rm 1° | نما زمين رفع بدين كاشرى تتم                                      | ۵   |
| 110   | نما زميل رفع پدين کانتهم                                         | Ą   |
| 44.4  | سراور چېر کی ح <mark>د</mark>                                    | ۷   |
| rm 9  | يلتدآ وازيئ أينا كبنا                                            | ۸   |
| rmi   | نمازيين آيين آمين آميت المبتدآ وازيے كہتا                        | 9   |
| ۲۳۲   | قنوت ما زله فجمر کی نماز میں پڑھنے کا تھم                        | 1+  |
| rrm   | هجر کی نمازیش قنو <b>ت نا</b> زله پی <sup>ده</sup> تا            | 11  |
| 466   | ما ر <b>ٹ</b> یا تا ریکی کی وجہہ سے دونما زوں کوایک سماتھ پڑھھتا | IF  |
| rra   | فسا دات کے موقع پر قنوت نازلہ اور آبیت کر بیسر پر مھنا           | ım  |
| 400   | مختلف هتم کے مصلوں کانٹر کئی تھم                                 | 15  |
| ra+   | فانتحیا و رسورت کے درمیان وقفہ کی حد                             | 10  |
|       |                                                                  |     |

| ra*        | حقی امام کے لئے دوسرے انتہ کے مسائل کی ا تیاج کرنا                              | 14        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| rai        | بيجون كأنكينتا كھو <b>ل</b> كرنماز بي <sup>د</sup> هيتا                         | 14        |
| rar        | نماز فجر ش مقتدی کالحاظ کرتے ہوئے جھوٹی سورت پرمھتا                             | IA        |
| rar        | نماز میں باف کے نیچے ہاتھ میا ندھتا                                             | 19        |
| rar        | دوران نما زونیاوی خرورتون کا خیال آجانا <b>۔</b>                                | r+        |
| ram        | تماز مين لا وَ وَاتَّعِيكِر كااستعال                                            | M         |
| rat        | جلسهٔ استراحت کانتم                                                             | rr        |
| raz        | صلوة ما جماعت كربعد بالحصائحا كراجتماعي وعا كأهم                                | rm        |
| raz        | سوره پسلین عتم کرنے کامعمو <b>ل بنا نا</b>                                      | rr        |
| ran        | يحد تما رقيم جيري دعا                                                           | ra        |
| r 09       | يحدثما زاجتماعي طوريريا بإتحصافها كردعاكرنا                                     | 44        |
| MAK        | بعد نما زوع <b>ا آبه تبديا بلند آوازے ما</b> نگی جائے؟                          | rz.       |
| r yr       | قبو <b>ل</b> وعا كاافعنل طريقة كيا <u></u> م?                                   | ra.       |
| rym        | سجدهٔ توبه کا کیا طریقه ہے؟                                                     | 44        |
| 444        | نمازیا جماعت کے بعدا جمّا کی فاتحہ پڑھنے کا تھم                                 | ۳.        |
| rym        | اسلام میں جوچیزیں ممتوع جیس و ہوائز ہیں کیا بیاصول سیح ہے؟                      | m         |
| KALL       | عبادت میں جہاں آپ علی نے سکرت فر مایا اس کودین سجھنا کیسا ہے؟                   | rr        |
| 440        | حقق مقتدی کا فجر کی دوسر می رکعت میں دعا پر مصنا                                | ٣٣        |
| 444        | تماز کے بعد دعا کیا 2 مثما زہے؟                                                 | ~~        |
| <b>۲47</b> | سکن تما زو <b>ں میں تھوم کروعاماً گلتی ہے اور کن نم</b> ا زو <b>ں میں جیس</b> ؟ | 20        |
| PYA        | چشمہ لگا کرنما زا وا کی جا تکتی ہے مائٹیں؟                                      | ry        |
| PYA        | نمازي كرآ معم سے بلح كائقم                                                      | ۳۷        |
| rys        | نماز <b>ي ئے آھے ہے گذرنے</b> کی حد                                             | r'A       |
| MA         | ييتك يرتمازا فأكرنا                                                             | <b>F9</b> |
| <b>149</b> | ودسر ہے کی زمین پرینا تی گئی مجدمین تماز                                        | ſ**+      |
| rz1        | نماز فچر <u>ین صنے کے ب</u> عدودت کے قتم ہوجانے کاعلم ہوتو کیا کیاجائے ؟        | ۳۱        |
| YZ1        | تما زقجر پڑھنے کے دوران سورج کاطلوع جوجانا                                      | ry        |
| rzi        | تما زعصر کے بعد قضاء یانقل تما زیر معتا                                         | ساس       |
|            |                                                                                 |           |

| YZ1         | فوت شده نما زکی ا دائیتگی سے تیل وقلیہ نما زیر بھتا                                                | 4   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| YZ1         | جماعت ہوجائے کے بعد آئے الے افرا وکس طرح نماز پر صیس؟                                              | ۳۵  |
| YZY         | فجر کی جماعت کھڑ <b>ی ہو</b> جائے کے بعد سنت پر مھتا                                               | L.A |
| 42 <b>m</b> | ومتياب شده كيز مص نماز                                                                             | ٣2  |
| ۲۲۳         | <u>جوري والے کپٹر سے میں تماز</u>                                                                  | ۳A  |
| <b>72</b> m | عشاء کی فرض نمازتنها پر مصفروالے کے لئے ورتبا جماعت پر مصنا                                        | ٩٣٩ |
| 42m         | نمازے فارغ ہوکر مصافحہ کرنا کیسا ہے                                                                | ۵+  |
| rzr         | نماز میں سورہ فاتخہ دویا ری <u>ز ہے ہے ہے</u> ہو                                                   | ۵۱  |
| Y 6         | حالت سفر مين قصر                                                                                   | ۵۲  |
|             |                                                                                                    |     |
| Y22         | باب المامة                                                                                         |     |
| 422         | ریڈ بو، شپ ریکا رڈاور ٹیلی ویژن کے ذریعیا فتراءاوران سے بی گئی آیت سجدہ سے سجدہ کو جوب کا حکم شرعی | 1   |
| YZA         | ا مام کس کویتا یا جائے؟                                                                            | r   |
| r Z A       | مسجد میں اما مت کاحق ممس کوہے؟                                                                     | ٣   |
| YZ 9        | ا مام ٹٹا فعی ہواو رمقندی حقی ہو یا اس کے برنگلس ہوتو نما زکس طرح پر بصیں؟                         | ۳   |
| YAY         | اگریثا فعی وحقی میں مسائل سے زیا وہ واقت حقی ہے تواس کی اما مت اولی وافعنل ہے                      | ۵   |
| FAM         | حقى كامثا فعي كي امامت كرنا                                                                        | 4   |
| YAM         | حقی ہٹا فعی کی امامت کرسکتا ہے یاخمیں؟                                                             | ۷   |
| rad         | غيرمتشرع هافظ کي اقتداء                                                                            | Α   |
| rad         | جس کی بیو <b>ی پر ده ن</b> ه کرتی موا <b>س</b> کی امامت                                            | 9   |
| 410         | امام کے قعہ ایسا کام سپر وکرنا جس سے اس کی محتقیر ہو                                               | 1+  |
| PAY         | 'سبند <b>ي کرانے والے کی امامت</b>                                                                 | II  |
| YAZ         | آبیت سجیره نه کرنے والے امام کی اقتداء                                                             | Ir  |
| YAZ         | رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                | 11" |
| YAA         | قر آن صاف نہ پڑھنے والے حافظ کے چیچیز اور کی وشبینہ                                                | 114 |
| YAA         | يغير ڈا رھي والے کئ اما مت                                                                         | 10  |
| rar         | كياغيررو ژه واره رو ژب واركي كما مت كرسكتاب؟                                                       | 14  |
| 444         | مثا و <b>ی</b> شده عورت کا نکاح برز هانے والے کی اما مت                                            | IZ  |
|             |                                                                                                    |     |

| ram            | امروميج كامر اوتح مين اما مت كانتكم                                                           | IA        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| rar            | فارهمي كتروا نےوالے كى امامت                                                                  | 19        |
| Kal            | ڈاڑھی منڈا نے کا تھم                                                                          | Y+        |
| F90            | فارتھی کی شرکی حیثیت اوراس ہے تعلق چند سائل                                                   | M         |
| r-r            | فارهی کی شرعی حیثیت                                                                           | rr        |
| <b>j</b> +  s. | ڈاڑھی منڈا نے کوجائز سمجھنا                                                                   | ۲۳        |
| m+0            | صفول میں بھی ہوتوا مام کامصلّٰی کہاں ہو؟                                                      | rr        |
| m+0            | امام کومسلی پرامامت کے لئے کپ کھڑ اہونا چاہیے                                                 | ra        |
| <b>**</b> A    | محراب فأتعيين اور درمسجد كأتتكم                                                               | ry        |
| P* + 9         | امام کا تنبه همراب میں کھڑا ہوتا                                                              | YΔ        |
| rir            | امام كامحراب كے اعد ركھڑا ہونا                                                                | ΥA        |
| rir            | مقتد کی کافر <b>ض ی</b> ا وا جب جیموٹ جانا                                                    | <b>19</b> |
| rir            | امام کا دویا ره نماز پر مستانو رمقندی کوشع کرنا                                               | ۳+        |
| mim            | مسبوق کے بیر تر بیر کہ کر بیلھنے سے قبل امام نے سلام پھیرویا                                  | m         |
|                |                                                                                               |           |
| MIZ            | باب الوتر والتراويح والسنن                                                                    |           |
| riz            | و <b>رّ میں شافعی امام کی اقتد</b> اء                                                         | 1         |
| MIA            | وترکی ایک رکھت شہونے کی وجہ                                                                   | r         |
| MIA            | میں رکھت تر اور کے کا ثموت                                                                    | ٣         |
| mrr            | ركعات بزاوزح كالمنجح عدوا يك قديم حدقى مسئله كي تنقيع وتشريح                                  | ۳         |
| mrr            | حضور علي في في المراح من المراح بيرهي ؟                                                       | ۵         |
| Fre            | ر اور کھیار جارر کھت ایک ملام سے پڑھتا                                                        | 4         |
| rrr            | يوجه مجيوري آن محدر كعت تراوح كريزهمتا                                                        | ۷         |
| rra            | ر اورج کے مربر ویجہ میں وعااور حضور علیہ اور خلفاء را شدین کانا م القاب کے سماتھ لیما کیسا ہے | Α         |
| m P4           | ر اوت میں تر و بچہ کے بعد وعاء<br>م                                                           | 9         |
| <b>24</b>      | بالتداع تبجد كي بماعت كأهم                                                                    | 1+        |
| mr2            | نماز تبجد کی شرعی میشیت                                                                       | 11        |
| FFA            | ا قان مغرب اوراس کے فرض کے مابین سنت کا تھے                                                   | IF        |
|                |                                                                                               |           |

| rrr             | ومرز کے بعد نقل پر مصنا                                          | 11" |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| mm              | ليلية القدركي نيت سيغما زيرهمنا                                  | 115 |
|                 |                                                                  |     |
| rra             | باب الجمعة                                                       |     |
| rra             | غيرسلم مما لك مين نما زجعه وعيدين كأنتكم                         | 1   |
| mm.4            | جعد في القري كانتكم                                              | r   |
| rrz             | خطبه میں آبیت قر آ ٹی ہے قبل تعوذ وتسمیہ پرمھنا                  | ٣   |
| rr_             | اعلان يا خطبه سے قبل سلام                                        | ۳   |
| rra             | عطبهٔ جمعه اردو میں پر مصنے کا تھم                               | ۵   |
| mu.             | خطبية جمعه كي يعدا مام كالمصلَّى يربينيهنا                       | 4   |
| ٣٣١             | جعدى سنتول كانتكم                                                | 4   |
|                 |                                                                  |     |
| FFF             | باب العيلين                                                      |     |
| rrr             | نمازمیدین میں حقی کامثافعی کی اقتداء کریا                        | 1   |
| mur.            | عورتوں کانما زعید ب <b>ن</b> کی جماعت میںشر یک ہونا              | r   |
| FFF             | خطبه هميد کے بعد وعا                                             | ٣   |
| rra             | تما زعمید کے بعد مصافحہ ومعالقتہ                                 | ٦٣  |
| <del>ሥ</del> ኖዓ | عمید سے دن غیرشر عی کا <mark>موں کوانھ</mark> ا م دینا           | ۵   |
|                 |                                                                  |     |
| mud             | باب الجنائز                                                      |     |
| mud.            | موت يرقم جليل                                                    | 1   |
| mu.e            | غائبا دنمما زجنا زه کامیان                                       | r   |
| mar             | کیامیت گفتسل دیجےوالے پیشسل وا جبہے؟                             | ٣   |
| mar             | وویا رہنماز جنازہ پر مھنا، نیزنماز جنازہ کپ تک وا کی جا سکتی ہے؟ | ٦   |
| ror             | جناز ديرآ مات كريمه ما اساع هنتي والي جاور ذالنا كيسام؟          | ۵   |
| <b>"00</b>      | قیرمیں رکھنے کے بعد چیر ہو کھتا                                  | 4   |
| May             | تذفين كے بعد ہاتھا تھا کروعا کرنا                                | 4   |
| 201             | قيرستان ميں ہاتھائھا کروعا کرنا                                  | ۸   |
|                 |                                                                  |     |

| ma2         | جعد کی شب میں و فات یا نے والے شخص کوجھ کی تما زیسے کی وقت کرنا ضروری ہے؟ | 9   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ma2         | عدّاب قبر کآهلی جسم اور رو ح دونوں سے بیا ایک سے، نیز قبر سے کیا مراہے؟   | 1+  |
| ran         | كافر كى موت كى فبرس كركيا كهناچاہيع؟                                      | II  |
| 29          | الي <b>سال ثواب</b> كارد پيي <b>يدرن</b> كي تنخواه مين دينا               | IF  |
| ma9         | غیرمسلموں کے ا <del>یصال ثواب</del> کا تھم                                | r   |
| h. 4+       | ایسال ثواب کے لیے قر آن خوافی کا تھم شرعی                                 | 100 |
| # 4F        | كيافر قدوا ما دبيساومين مرنے والاسلمان شهيد ہے؟                           | 10  |
| m 4r        | مسلمان آگرمسلمان کومارڈالےتوو ہشہیدہے مانہیں؟                             | 14  |
|             |                                                                           |     |
| F 42        | كحاب الزكواة                                                              |     |
| F42         | رُ کُو قائنس پرفر <b>ش</b> ہے؟اورزین پرز کو قاہے ما جیس؟                  | 1   |
| F42         | سمسی خاص متصد کے لئے رکھی گئی رقم پر سال گزرنے کے بعد زکو قا کاظم         | r   |
| MAY         | فر وخت شدہ پیدادا رہے جورقم آئی آپ پر زکو ۃ                               | ٣   |
| m44         | زكوة وقطره كاستصد                                                         | ۳   |
| Pm 44       | حكومت كى ئىسىدى يېس رىي ہوئى رقم پرزكو ة                                  | ۵   |
| <b>r∠</b> + | ژرهنمانت پرژگو <del>ه</del>                                               | 4   |
| ۳۷۱         | قرض دي ۽ و في رقم پر ز کو ة                                               | 4   |
| rzi         | مشين كي ماكيت پر ز كو ة                                                   | Λ   |
| rzi         | بیو <b>ی</b> کے مستعمل زیورات پر زکو ہ                                    | 9   |
| MZY         | زىدرات كى زكوة مى سركارى زخ كااعتبان وگايابا زاركا؟                       | 1+  |
| r2r         | رْبورات کی زُکوۃ کی ا فائینگی میں کس زُرخ کا اعتبان موگا؟                 | II  |
| ۳۷۳         | قرض پر زکو ة کانتلم                                                       | IF  |
| <b>"</b>    | دو ران سا <mark>ل حامل ہونے والی رقم پر بھی رکو ۃواجب ہے؟</mark>          | 11" |
| m20         | مشتر ک کاره <b>یا ریش</b> ز کو ق                                          | ١٣  |
| <b>MZ4</b>  | كيثر مسكة تقان كوربعة زكوة كالانتيك                                       | ۱۵  |
| ۳۷۹         | سوار <b>ی کے گھوڑے اور کیتی کے تیل پر زکو ۃ</b>                           | 14  |
| m24         | کھانے کی غر <mark>ض سے خرید ہے گئے غلہ پر ز</mark> کو ہ                   | IZ  |
| m24         | چا تو رو <i>ن کی ژ</i> کو ۴                                               | IA  |
|             |                                                                           |     |

| rza         | ٽو <i>ٺ پر ڏکو</i> ۽                                                                           | 19          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| m29         | رو <u>ئے پر</u> ژکوة                                                                           | Y+          |
| m29         | فیکٹری کے تیارشدہ اور خام مال پر زکو ۃ                                                         | M           |
| <b>m</b> ∠9 | مشينرى اورماوزا ريرز كوة                                                                       | rr          |
| r"∠9        | سونےاور جاعدی میں ژکو ۃ کاطریقتہ                                                               | rm          |
| <b>FA</b> • | د مِسر ہے کے قرض کی اوا میکی میں جور <b>ق</b> م د <b>ی اس</b> کی زکو ق <sup>و س</sup> س پر ہے؟ | 44          |
| MAI         | جس قم کے ملنے کی امید نہواں پر زکو ۃ                                                           | rs          |
| MAK         | ياو رادم پر ز کو ة                                                                             | <b>K4</b>   |
| MAK         | رُ کُو ہ <mark>ا فِطر</mark> ہ کی رقم سا <b>ل بھر رکھ</b> نایا تجارت کے لئے ویٹا               | YZ.         |
| TAT         | کیا ہیکٹ میں جمع شدہ رقم کی زکو ۃ آئ سے دینا ضروری ہے؟                                         | YA          |
| TAT         | بيئك ميں جمع شدہ رقم پر ز كو ة                                                                 | <b>F9</b>   |
| rar .       | مختلف کرنسیوں کے ڈربعیہ زکو ۃ کیا وائنگی                                                       | ۳٠          |
| PAY         | شيئرز پر زکو ة                                                                                 | m           |
| TAA         | ز کو ة میں نکالی ہوئی زائدرقم آئحد ہرال کی زکو ة میں وضع کرنا                                  | rr          |
| MAA         | كمينيون ياملون كيشيئر زيرز كوة واجب ماحيين؟                                                    | ٣٣          |
| r" q +      | بيت ترست من گليهوئ مدية او رز كو ة كالحكم                                                      | Jan. La.    |
| F" 91       | جس ملک میں حکومتی سطح پر جو قیمت مقر رہوای اعتبار سے زکو ۃ ٹکا بی جائے                         | rs          |
| rer         | تمینیوں کے خصص کی ٹرید فیر و خت او راس پر زکو ہ وغیرہ کا مسئلہ                                 | <b>P</b> 4  |
| m 4 lm      | جس رقم کے مالک کاپید نہ ہوائی کوکیا کیاجائے؟                                                   | <b>r</b> ∠  |
| ۳۹۳         | بغیرید کی مراحت کے دی گئی تم کامصرف                                                            | ۳A          |
| ٣٩٣         | غير منضم ميراث مين وجوب زكوة                                                                   | <b>1"</b> 9 |
| m90         | رَكُو ةِ أَمْلَ مِرِ مارِيهِ مِينِ ہِي مِنافِع بِرِيمِي؟                                       | ۴.۸ا        |
| max         | استعال شدهاشياء كي اليت اورحمص يرزكوة                                                          | اسما        |
| ۳۹۸         | ڈا کنا نہیں ماہانیآ مدنی اسکیم و رہائ <b>ں پر</b> ز کو قا کا تھم                               | rr          |
| r- 9 9      | رَ كُو ة كَى رَقِم تنجارت مِين لِكَا نِهِ كَاعَلَم<br>مُ                                       | سالما       |
|             | 02 20-25   30 133                                                                              |             |
| **+         | ياب المصارف                                                                                    |             |
| P*+1        | بهنده ستان میں بیت المال کاشر <sup>عی تق</sup> م                                               | ı           |
|             | 1 -5/ 0 - 2 - 0                                                                                |             |

| ſ~+ <b>!</b> ~       | علوم وبينيه يدرك قاصرف كرنا                                                                                | r          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [** <del> *</del>    | الله درسه کوژ کو ۵ وینا                                                                                    | ٣          |
| [** <del> **</del>   | مدار <b>ی</b> کے سفراءعامل ، عاشر میں واقل میں بازمین ؟<br>مداری کے سفراءعامل ، عاشر میں واقل میں بازمین ؟ | ۴          |
| h+h                  | این میں کا مصدا <b>ق طالب علم ہے یا</b> حمیلی؟                                                             | ۵          |
| h. • h.              | ز کو قاکی رقم سے مدرسہ کی تغییر                                                                            | 4          |
| h. + h.              | کیامدرسے کا رکنوں کے لئے زکو ۃ لینے میں بھی فقر کی شرطہ                                                    | 4          |
| <b>*</b> +  <b>*</b> | سا دات طلبه کور کو ة وینا<br>سما دا <b>ت طلبه کور کو ة وینا</b>                                            | Δ          |
| h+h                  | ز کو قاکی رقم سے مدرسہ کے طلبہ کے لئے وجی کتبہ کی خربیدار <b>ی</b>                                         | 9          |
| r+4                  | سيد بيماني كور كو ة وينا                                                                                   | +          |
| r+2                  | ىدرسەيىن ژ كۈۋ كامىم ف                                                                                     | II         |
| r*A                  | کیاا والیجی ژکو قامے کئے کوتی مہینہ مخصوص ہے؟                                                              | ir         |
| <b>*</b> *Λ          | مصارف <u> رُ</u> کُو ق                                                                                     | IP.        |
| Γ*Λ                  | فقراءومساكين كيهم بين؟                                                                                     | ١٣         |
| Γ*A                  | مصارف زكوة كيملاوه وومري يدمين زكوة مرف كرنا                                                               | IA         |
| r*A                  | ز کو قاکی رقم جمع کر کے رفتہ رفتہ فر چ کرنا                                                                | 14         |
| Γ*A                  | غيرمصرف يرزكوة مسرف كرنا                                                                                   | IZ         |
| [ <sup>27</sup> ]+   | مکتب میں جیمقر ما فی و زکو ۃ وینا                                                                          | IA         |
| ۳۱۱                  | امام کے لئے صد قدور کو قالیا                                                                               | 19         |
| rir                  | ملا زنین کور کو ة کی رقم سے تخواه ویتا                                                                     | r.         |
| rim                  | مستحق زکو ۃ کی رقم سے اپنے گئے کٹا بیں خرید نا                                                             | <b>F</b> I |
| rim                  | رُ کُو ہ کی رقم کودین کتابوں اور معلمین کی شخوا ہ پرخر چے کرنے کی صورت                                     | rr         |
| רור                  | مقروض کوز کو ہ کی رقم وے کراس سے اپنا قرض وصول کرنا                                                        | rm         |
| ria                  | صدقات واچيه کې رقم سے غریب طلبہ کو کتا میں ویٹا                                                            | rr         |
| MA                   | ا بِي رَكُوة مِيافِطر ه كِي رَقِم بهو كوويتا                                                               | ra         |
| MA                   | قرض كارد بيية كوة ما سودس منهاكرنا                                                                         | ry         |
| ۳۱۷                  | جس ادارہ میں ماپ نے زکوۃ کی رقم وی ہواں میں بینے کا کھانااو راہدا ولیما                                    | YZ         |
| ۳۱۷                  | سگورشنٹ سے ملتی مداری میں زکوۃ وینے کا تھم                                                                 | YA         |
| MIA                  | مدارب مربييين آمده رقوم اوران برزكوة كاشرعي تتم                                                            | 44         |
|                      |                                                                                                            |            |

| ۳٠ | زكوة كالمصرف                                                            | ראים     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| m  | اواليكي زكوة كم الئة تمليك شرطب                                         | ٣٢٣      |
| rr | المجمن ما سوسائنی پرز کو قاکی رقم خرچ کرنا                              | ٣٢٣      |
| ٣٣ | رُکُوٰۃ کی قُم نسواں اسکول پرخر چے کرنا                                 | 447      |
|    |                                                                         |          |
|    | ياب العشو                                                               | LAA      |
| 1  | مِندوستان کی زیمن اس وقت عشر <b>ی بی</b> ن ماخراجی؟                     | وباس     |
| ۲  | زيين كي زكوة كاشر كي تم                                                 | ٠ ساما   |
| ٣  | ۽ تدوستان کي زميمير عشر <b>ي ٻي ياخرا</b> چي ؟                          | اسم      |
| ۳  | کیاز ٹین کی تمام پیداوار پیل عشر ہے؟                                    | اسماما   |
| ۵  | سمن فسلوں میں عشر واجب ہے اور کتنا؟                                     | א יייניז |
| ч  | ما للذاري دينے کی وجہ سے عشر سماقط تين ہو گاہ غلبہ کی رقم پر زکوۃ       | ساساما   |
| ۷  | بندوستا في اراضي عشر <b>ي بي</b> ن يانسين؟                              | الماسال  |
|    |                                                                         |          |
|    | باب صدقة القطر                                                          | ۲۳۳∠     |
| 1  | اسکول کالج میں صدفتہ ویٹا کیساہے                                        | m=2      |
| r  | صدقة قطر كاوجوب اوراس كيمصارف                                           | ۳۳۸      |
| ٣  | صاع كالشجح مقدار                                                        | rma      |
| ۳  | كيا جواره مكاه بإجمه وصدقة فطرين ويا حياسكتاب اوراس كاوزن كياموگا؟      | L.L.A.   |
| ۵  | صدقة فحطر كالمصرف                                                       | ساماما   |
| 4  | صدته بخطر کسی تنظیم میں وینااور حسب موقع خرچ کرنا                       | الدائدات |
| ۷  | قیت کے ڈر بعیصد فرقطرا واکرنے میں گیہوں کے کس ٹرخ کا اعتبارہ وگا؟       | 444      |
|    |                                                                         |          |
|    | كتاب الصوم                                                              | الدائدة  |
| i, | مسئلة توحيدا يليه                                                       | لملمؤ    |
| r  | رو بیت ہلا <mark>ل میٹی کے قیصلہ کی شرعی حیثیب</mark> ت او راس کے حدو و | L.A+     |
|    | [r.]                                                                    |          |

| rzr            | ں بیت بلا <b>ل کی شہاوت میں ثابیر کاعاول ہونا</b>                                   | ٣          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٧٢            | ں بیت ہلا <b>ل سمٹی کے نیصلہ کی خبر</b> ء جبر مستفیض ہوگی ما جہیں ؟                 | ٦          |
| ۳۷۳            | شرعی فیصلہ سے علان سے لئے کیامعتمد مسلمان کاہونا ضروری ہے؟                          | ۵          |
| ٣٧٣            | یا کستان مو بیت بلال سمیٹی کا فیصلہ ہندوستان کے لئے بھی معتبر ہوگا؟                 | 4          |
| ۳۷۵            | رہ بیت ہلا <mark>ل می</mark> نی کی ارد بیت ہلا <mark>ل سے حصل</mark> ق مقصل بحث     | ۷          |
| r20            | ڈارٹشی موعڈ نے کی فیریا شہارت                                                       | Α          |
| ۳۷۵            | اختلاف مطالع كي هغرافيا في هفيقت                                                    | 9          |
| ۳۷۵            | ایک علاقہ کی روبیت دوسر معلاقہ کے لئے                                               | 1+         |
| ۳۷۵            | کیا ہند وستان کے ایک علاقہ کی روبیت بورے ملک کے لیے معتبر ہوگی                      | II         |
| MAM            | مۇ يىت بلا <b>ل</b> سے متعلق                                                        | IF         |
| <sub>የአሞ</sub> | يرطانية ين روية بية بلال سيمتعلق چندا بم سوالات                                     | IP.        |
| ٣٨٧            | یا کستان کا اعلان بیندوستان کے لئے معتبر کے ماتبیں؟                                 | 11         |
| ዮላለ            | كيابذ ربيه شل فون مطلعاره بيت بلال كي اطلاع عنتهر جو گي ؟                           | 10         |
| P9+            | ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ کے و ربعیا طلان <sup>ع</sup> ہلا <mark>ل کا شرعی تھم</mark>   | 14         |
| ۵۰۳            | دور بین یا ہوائی جہا زے چاند و کھنا                                                 | IZ         |
| ۵۰۴            | ریڈ ہیں ٹیلی و پڑن مٹا رہ فون اور خط کے ڈر بعیدرو بیت کی خبر                        | IA         |
| ۵ • ۴°         | رہ بیت ہلال سے لئے میٹی کی تشکیل                                                    | 19         |
| ۵•۷            | محض سائنسی ب <u>ا</u> حسانی خمینه کی بنیا و پررویت بلا <b>ل</b> کاهم لگانا ورست ہے؟ | r.         |
| DIF            | جحالت صوم آئنگھوں ، کا توں اورفر ج میں ووا پہنچانا مفسد صوم ہے باتبیں؟              | ri         |
| DIF            | ريية بوكئ خبرير روز فآو ژوا نا                                                      | YY         |
| ٥٣             | ریڈ ہو کی خبر معتبر ہے یا حمیاں ؟                                                   | rr         |
| ۵۱۳            | ووسرى حِيْسَ فَي شَهِا وت بِرافطا ركمنا                                             | ۲۳         |
| ۵۱۳            | مغر فيمما لك ميں رمضان او راو قات نما زكا مسئله                                     | ra         |
| ۵۱۷            | برطانبيه جهانآ سمان هميارآ لودريتا مهوو مإن رمضان اورعبيد كأعين                     | 44         |
| ٩٣٥            | و ومقالات جهان افق جمیشه خمیار آلودر جمتا ہے وہاں رمضان کی اینتراء وانتہا           | <b>Y</b> Z |
| ۵۳۰            | لندن وغيره جهال كاافق بميشها صاف ربتاب، و بالثبوت رمضان كاشر في تلم                 | YA         |
| ۵۳۳            | بحرین میں سعود کی عرب کے اعلان پر رو زود عبیر                                       | 49         |
| ۵۳۳            | موشر <mark>مال م</mark> ين دمضان ومميد کی څهوت دو بيت کاطريقنه                      | ۳.         |
|                |                                                                                     |            |

| ልሞዣ | چا عد کی خبر قبول کرنے کی حد                                                                 | ۳۱          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٥٣٧ | کان اور مناک میں دوا ڈاکٹے سے روز ہ ٹوٹرا ہے ی <mark>ا تہیں؟</mark>                          | rr          |
| ٥٣٧ | يوزه كاقصر حالت مفرض                                                                         | ٣٣          |
| ۵۳۸ | بحالت رو ژه انجکشن لکوانا                                                                    | ٣٣          |
| ۵۳۸ | رو ژه میں انجیشن او رسلا سین لکوانا                                                          | rs          |
| ٥٣٩ | بحالت رو ژه انجکشن لیم <b>ا او رخون وگلوکوژ چ</b> ژه <b>هانا</b>                             | <b>7</b> 4  |
| ۵۵۰ | بحالت روزه جا توروں سے وطی کی صورت میں قضالازم ہے، نیز ایسے جا توروں کے دو وھاور کوشت کا تھم | ٣٧          |
| ۵۵۰ | الإنمارك ورما مجير   ياوغير ه مين رو زه وا فطار كانتم (عربي)                                 | ۳A          |
| ۵۵۳ | رو ژوم میں چیک کے شیکے لگوانا ا                                                              | <b>1</b> "9 |
| ۵۵۳ | بحالت رو ژه ۱۲ ریخ تک چنبی رہتا                                                              | *۴          |
| ۵۵۵ | بحالت روژه منجن کااستعال <u> </u>                                                            | اسما        |
| ۵۵۵ | تقل رو زه کپ افطا رکیاجائے؟                                                                  | ۳۲          |
| ۲۵۵ | لمبے دنوں میں روز ودعمید کا تھم                                                              | ساما        |

ជជជ

# بيش لفظ

الله تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نبی عن المنکریینی پھلائی کی طرف بلانے اور برائی ہور کئے کوائ امت کامقصد وجوفر اروپاہے: ﴿ کُنتُمْ خَبُو اُمُنَا وَ اُخُوجِتُ لِلنَّاسِ تَامُوُونَ بِالْمَعُووُ فِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنگرِ ﴾ (آل عران؛ وجوفر اروپاہے: ﴿ کُنتُمْ خَبُو اُمُنا وَ اُلْحَدان؛ الله علی کا طب اور کا امت ہے: لیکن امت کے مختلف طبقات اپنی اپنی صلاحیت اور قدرت کے فاظے اس کام کے مکلف ہیں، وین کی طرف عموی وقوت بر مسلمان کافریقد ہے، طاقت کے وربید معروف کونا فذکر کا اور مقرب ورکنا اسلامی حکومت کی وحد میں انجام ویا جاتا ہے، آگر اسلامی حکومت نیہ تو کو آئیں ایخ طور پر انجام ویا واجب ہے، وقت اور امارت کی کومت نیہ تو اور امارت کی عرف کی مدون کی الیمی بی صورتی ہیں، قاضی کا تقر رحکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور جہاں حکومت نیہ واور امارت شرق کا کافلام بھی ندہو، وہاں عام مسلمانوں کی اتخاب سے قاضی مقر رہوتا ہے: " ویصیبو المقاضی قاضیا بنو اصی المسلمین " (افتاد کی ایندیہ ار ۲۳ اردو اور اباب الجمعہ ) فقاء کے لئے اسلامی حکومت کی طرف سے نیقتر ری ضروری ہے اور نہ مسلمانوں کی طرف سے نیقتر ری ضروری ہے اور نہ مسلمانوں کی طرف سے انتخاب؛ بلکہ کی بھی صاحب علم سے جب علم شرق وریا فت کیا جائے اور وہ اس مسلمہ کے میں واقف ہوتو ضروری ہے کدوہ وریا فت کرنے والے کی رہنمائی کرے، جیسے نہ جائے والوں کافر یضہ ہے کہ وہ جائے والوں کافر اُنْد ہے کہ وہ جائے والوں کافر اُنْد ہے کہ وہ اُنے والوں کام ہونائی والی کام بینائی جائے والوں کام وہ اُن اُنْدا کی الله کی رہنمائی کرے، جیسے نہ جائے والوں کافر ہونہ ہے کہ وہ جائے والوں کہ وہ موالے گی رہنمائی کرے، جیسے نہ جائے والوں کام وہ اُن کا فرا الله کی اور نہ کو کند کی گام میں اُن کی گام کیون کی گام میں اُن کی گام میں کی گام میں کی گام کی گام میں کی گام میں کی گام میک کی گام میک کیک کی گام میں کی گام میک کی گام میں کی گا

" من كتم عملما مما ينفع الله به في أمر الناس أو أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار" (سنن ابن اجمر المسمن على منظم فتمه معدث نمبر ٢١١١) -

غرض کہا فتاءاور قضاءامر بالمعروف کی ایسی صورتیں ہیں ، جوعلاء ہی کے ذریعہ انجام پاسکتی ہیں ، افتاء اخبار حکم

شرق کانام ہے، لینی مفتی علم شرق کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، قضا ، الزام علم ہے عبارت ہے، لینی قاضی اس کے سامنے پیش ہونے والے واقعہ کی تحقیق کر کے فریقین پر علم کولازم کرتا ہے، افقاء کا وائر ہوسیج ہے، اعتقا وات اور عبا وات کے بشمول وین کے تمام شعبوں کے بارے میں مفتی رہنمائی کرتا ہے، قضا کا وائر ہ اس لحاظ ہے محدو دہے، قاضی صرف معاملات اور دو افر اور کے درمیان پیش آنے والے مخاصمات کو حل کرتا ہے، مفتی کی ذمہ واری شخص مسئلہ ہے لینی کسی بات کے بارے میں تکم شرق بیان کرنا اور قاضی کا کام ہے تحقیق واقعہ ای لئے مفتی کی ذمہ واری شخص کہ وہ احکام شریعت کاعلم رکھتا ہواو رقاضی کے لئے اس بات کی گنجائش رکھی گئے ہے کہا گروہ خووا حکام شریعت سے پوری طرح واقف ند ہوتو مفتی کی مدوسے فیصلہ کرے۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مفتی کی وَمہ واری کئتی اہم اور کئتی نا زک ہے: ای لئے علاء نے لکھا ہے کہ مفتی احکام شریعت کو بیان کرنے میں اللہ کانا ئب ہوتا ہے اور وہ جوفتو کی ویتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نبست کرتا ہے: ای لئے سلف صالحین فتو کی ویتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نبست کرتا ہے: ای لئے سلف صالحین فتو کی ویتے میں بے صداحتیا طرب کام لیتے تھے: چنا نچھا مام فوو کی فر ماتے ہیں: "المسفتی موقع عن الملہ تعالیٰ" (شرح المهدب: ۱۳۰۱) اور علامہ این قیم کلصتے ہیں کہ مفتی کو اس بات کو لوگو ظرکھنا چاہئے کہ وہ فتو کی ویتے میں کس کی نیابت کر دہا ہے: "ولید علم المسفت ی عسمن ینوب فی فتو اہ "(اعلام المقصین: ۱۱۱۱) خودا تکر مجہد میں کی احتیا طرکا حال بیتھا کہ ام الموضیفة تر ماتے تھے کہ اگر علم کے صالح ہوجانے کا خطرہ نہ ہوتا تو فتو کی نہیں ویتا ، امام المقرب کی احال میں ایتی لا سے ۲۸ مرمسائل ہو چھے گئے اور ۲ سار سوالات پر انہوں نے فر مایا: جھے نہیں معلوم ، امام احترب میں ہیت ہے مسائل میں اپنی لا علی کا ظہار فر ماتے تھے (شرح المهدب بر انہوں نے فر مایا: جھے نہیں معلوم ، امام احترب ہی بہت ہے مسائل میں اپنی لا علی کا ظہار فر ماتے تھے (شرح المهدب بر انہوں نے فر مایا: جھے نہیں معلوم ، امام احترب ہی بہت ہے مسائل میں اپنی لا علی کا ظہار فر ماتے تھے (شرح المهدب بر انہوں)۔

اور شربیت کے مقاصد و مصالح کوبیان کردیا گیاہے، ان بنیا دی تعلیمات اور اصولی ہدایات سے روشنی حاصل کرتے ہوئے قیامت تک بیدا ہونے والے مسائل کوعل کیا جاسکتاہے، اس کے لئے ضروری ہے کہا یک طرف شربیت کے ماخذ لیعنی کتا ب وسنت میں بھیرت حاصل ہو، دوسری طرف سلف صالحین کے جتبا دات اور آزاء وافکار ہے بھی آگاہ ہو؛ تا کہ وہ مسائل شرعیہ میں نمور وقکر کے نہج کو بھی سکے، تیسرے: وہ اپنے عہد کے نقاضوں، ضرورتوں، مسلحقوں اورلوگوں کے عرف و عادت ہے اچھی میں فورونکر کے نہج کو بھی ہے، تیسرے: "من لم یعوف اُھل ذمانه فھی جاھل "نیزعلم کی ان جہوں ہے آزاستہ طرح باخبر ہو؛ ای لئے فتہاء نے لکھا ہے: "من لم یعوف اُھل ذمانه فھی جاھل "نیزعلم کی ان جہوں ہے آزاستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا سینہ خشیت اللی ہے معمور ہواور جب وہ افتاء کی ذمہ داری انجام و بتا ہوتو محسوں کرتا ہو:

#### گفته او گفته الله بود گرچهاز حلقوم عبدالله بود

ایسے اربا بافقاء ہر دور میں بیدا ہوتے رہے ہیں: کین ایسے لوگوں کی تعدا دبعد کے ادوار میں بہت زیادہ نہیں رہی ہے، ایسی ہی مفتم شخصیات میں ایک استاذگرا می حضرت مولایا مفتی نظام الدین اعظمی صاحب (سابق صدر مفتی دارالعلوم و یوبند) ہے، مفتی صاحب نے لاکھے زیا وہ ہی فقاو کی تصیبوں گے؛ لیکن جوچیز ان کومعاصر علماء ہے ممتازکرتی ہے، وہ ہے جدید مسائل پر توجہ اور تھم لگانے میں اعتدال، اس حقیر کے تنج کے مطابق حضرت مولانا اشرف علی تھانو کی اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ وبلو کی کے بعد فقاو کی میں احوال کی رعایت اور شریعت کی صدووا راجہ میں رہتے ہوئے است کے مسائل میں تبسیر و ہولت کا پیہلو سب ہے زیادہ آپ کے یہاں پایا جاتا ہے؛ بلکہ نقاضہ احوال کے تحت پہلے دونوں ہی رکوں ہے بھی ہڑھ کر، ای طرح جدید مسائل پر توجہ حضرت تھانو کی اور حضرت مولانا مفتی محد شفیج صاحب کے بعد آپ کے بیاں ملتی ہے، بلکہ آپ کے بیاں ان حضرات ہے واقف ہیں کہ استاذگرا می حضرت مولانا مفتی محد وصور میں نے مسائل کے بیاں ہوئی کے بیاں ہوئی کہ استاذگرا می حضرت مولانا مفتی محد وصورت کا کوئی کے بیاں ہوئی کہ وہودہ دور میں نے مسائل کے مسائل ہے متعلق سوالات آتے تو اکثر وبیشتر آپ کے بیاں بھی جب نے مسائل ہے متعلق سوالات آتے تو اکثر وبیشتر آپ کے بیاں بھی جب نے مسائل کا وجر مفالات آتے تو اکثر وبیشتر آپ کے بیاں بھی جب نے مسائل کا وجر مفالات آتے تو اکثر وبیشتر آپ کے بیاں بھی جب نے مسائل کا وجر مفالات آتے تو اکثر وبیشتر آپ کے بیاں بھی جب نے مسائل کا وجر مفالیا علیاء ہند کی تمام کتب فقاوی ہے بڑھ کر ہے، خوو ( نتخیات نظام الفتاوی ) سے قادی میں جد یہ مسائل کا وجر مفالیا علیاء ہند کی تمام کتب فقاوی سے بڑھ کر ہے، خوو ( نتخیات نظام الفتاوی ) سے قادی میں کا میں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

مفتی صاحب کے اعتدال کا اندازہ ان فتاوی ہے کیا جاسکتا ہے ، جومسلمانوں کے مختلف فرقوں ہے متعلق ہیں ، جیسے شیعوں کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں : ''سنیوں پر خود ضروری ہے کہ وہ اٹل سنت والجماعت کی اذان کا انتظام کر کے
ان کواس کاموقع ہی نہ دیں؛ البتہ کافر کہنے ہیں چوں کہ انتہائی احتیاط کا تھم ہے؛
اس لئے جب تک ولیل شرع سے قابت نہ ہوجائے کہ اس شیعہ کاعقبہ ہیں چلی ہوئی کہ دحی لے کرحضور کے پاس چلے
ہے کہ نعو ذبا للہ حضرت جرئیل سے غلطی ہوئی کہ دحی لے کرحضور کے پاس چلے
گئے اورای شم کا اورکوئی کفریہ عقبہ ہ قابت نہ ہوجائے ، کافر نہ کہا جائے گا، مثلا اگر تر آن پاک میں کہتے ریف کاعقبہ ہ ان کا قابت ہوجائے ، جیسے ہے تقیہ ہ ہوکہ
قرآن چالیس پارے تھا، دس پارہ سنیوں نے چھیا دیا دغیرہ ، توبہ بھی کفریہ عقبہ ہ قرآن چالیس پارے تھا، دس پارہ سنیوں نے چھیا دیا دغیرہ ، توبہ بھی کفریہ عقبہ ہ

اک طرح کمیونسٹ پارٹی ہے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے بارے میں وقسطرا زبیں:

'' جو لوگ مذہبی اعتبار ہے بھی کمیونسٹ ہو بچے ہیں، وین اسلام ہے منحرف ہو بچے ہیں، ان کامیر تھم ہے، اور جولوگ مذہبا کمیونسٹ نہیں ہوئے؛ بلکہ خدااور رسول کے قائل ہیں، نماز، روزہ کوحق ہجھتے ہیں اور کرتے ہیں، محض سیای پارٹی کے طور پر ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی ہے سیای اتفاق رکھتے ہیں، ان کامیر تھم نہیں ہے، ندہ اسلام ہے فارج ہیں اور ندان کی ہوئی تکاح ہے فارج ہے؛ غیر مقلد حضرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کھتے ہیں:

#### نداییا کہناجائزے،احتیاط کے بھی فلاف ہے"۔

مفتی صاحب کی بیرآرا فِرْقوں اور جماعتوں ہے متعلق ہیں ؛ لیکن یہی رنگ معاملات ہے متعلق فآوی میں بھی موجود ہے، چوں کہ خود اِس کتا ب میں بہت سے فقاوی میں قار کمین اس کود کھے کیس گے؛ اس لئے ان کوخاص طور پر ڈ کر کرنے کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔

یے مسائل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے صرف کتب فقہ کی عبارتیں سامنے ہوں تو امت کی مشکلات کوئل کرنا و شوار ہوگا، پیضروری ہے کہ شریعت کے بنیا دی اصول اور اس کے مقاصد و مصالح مفتی کے سامنے رہیں، مفتی صاحب کے پہاں اس کا ہڑا اہتمام تھا، وارالاسلام اور وارالکھر ہے متعلق آپ کی گفتگو، پراویڈ نٹ فنڈ کے متعلق آپ کی مفتی صاحب کے پہاں اس کا ہڑا اہتمام تھا، وارالاسلام اور وارالکھر ہے متعلق آپ کی گفتگو، پراویڈ نٹ فنڈ کے متعلق آپ کی مسائل میں مورتیں ، لائف انشورنس ہے حاصل ہونے والی رقم سے غیر شرعی نیکس کی اوائیگی ، اعانت علی المعصیت کی بعض صورتیں ، بعض مغربی ملکوں میں نماز کے اوقات ، بیرونی ممالک میں ، جن میں مفتی صاحب کا بیمزائ واضح میرونی ممالک ہیں ، جن میں مفتی صاحب کا بیمزائ واضح طور پر کارفر ماہے۔

مفتی صاحب اسلامک فقدا کیڈی انڈیا کے سرپرستوں میں تھے،اگر چاپی بیراندسالی اور ضعف و بھاری کی وجہ ہے۔ بھی سیمینار میں شریک ندہو سکے؛ لین آپ کی زندگی میں جیئے سیمینار ہوئے ،تقر بیاہر سیمینار کے لئے آپ مفصل یا مختصر جوابات بھی شرکاء سیمینار کے لئے مشعل راہ کا کام ویتے تھے، نیز اکثر او قات بوانی اکیڈی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قائی آپ کا جواب خود پڑھ کرستا تے تھے،اس کی آخر آٹ فر ماتے تھے اوراس میں جوتعتی ہاس کی طرف اشارہ بھی کرتے جاتے تھے، قاضی صاحب آپ کے شاگر دوں میں تھے اوراس تی ایک دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت رکھتے تھے،اس حقیر کے لئے بھی سر ماید سعاوت ہے کداسے حضرت مفتی صاحب ہے تھا۔ اس کی خصوص کے بھی سر ماید سعاوت ہے کداسے حضرت مفتی صاحب ہے تھا۔ کہ لئے مسائل شرف حاصل ہے، طالب علمی کے زمانہ میں زیادہ تھا تہیں ہوا؛ لئین بعد میں جب بھی و یوبند جاتا ،ضرو ربانا قات کے لئے عاضر ہوتا، مفتی صاحب بے حد خورد ذوازی کا معاملی فر مائے دعائے کی اس سے استفادہ کاموقع ویے ، آخری ملا قات و فات سے متعلق کوئی فتو کی اس کے خصوصی اہتما مفر ما یا اورخوا تین کی نماز ہے متعلق ایک تفصیل فتو کی معامل و دونین ماہ پہلے ہوئی ، جس میں ضاحت کر جوائی حصوصی اہتما مفر ما یا اورخوا تین کی نماز ہے متعلق ایک تفصیل فتو کی معامل اور کی تھی داعتمال کا شا ہکار ہے، میں نے اسے حیر آبا و کے بعض رسائل میں خوائش پرانے نقل کر کر عزایت فر مایا ، بیٹو کی بھی تھی داعتمال کا شا ہکار ہے، میں نے اسے حیر آبا و کے بعض رسائل میں خوائش کو کرایا۔

حضرت مفتی صاحب ہندوستان کے مردم خیز خطمتو کے قریبی قصبہ اوندرا عمل و وقعد ہ ۲۸ ساھ مطابق نومبر ۱۹۱۰ء میں بیدا ہوئے ، آپ کے خاندان کے لوگ عام طور پر انگریز ی تعلیم یا فقہ تھے ؛ لیکن آپ نے اپنی خواہش ہے وین تعلیم حاصل کی ، یہاں مولایا فعمت اللہ اورمولایا شکرا للہ صاحبان کے علاوہ حضرت مولایا شاہ وصی اللہ اللہ اور گئے ہے کسب فیض فر مایا ، پھر متوسطات کی تعلیم مدرسہ عزیز یہ بہار شریف اور مدرسہ عالیہ فتح پوری وبلی میں حاصل کی اور ۵۲ سااھ میں وا را العلوم و یوبند سے فارغ ہوئے ، پھر محتلف مداری کے علاوہ آتھ بیا ۵۲ رسال وار العلوم متوش تدریس وا فقاء کفر اکفن انجام دے ، ویوبند سے فارغ ہوئے ، پھر محتلف مداری کے علاوہ آتھ بیا ۵۵ رسال وار العلوم متوش تدریس وا فقاء کفر اکفن انجام دے ، قاوی نویس کی طلب پر دیوبند آخر یف لائے اور تاوم آخر یں وار العلوم میں دری حدیث ، تربیت افقاء اور کا دی نویس کے رائفن انجام دیے ۔ بہاں تک کہ ا ۲ رود قعد ہ ۲ سماھ کو آپ کی و فات ہوئی بہتو کے زمانہ تدریس بی میں حضر ہوئی ۔

فقادی میں چوں کہ سوال کے لحاظ ہے بکٹر ہے تکرار بھی ہوا کرتی ہے؛ اس لئے آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے نتخب فقاد می تاریخ سے جا کیں؛ چنانچہ مفتی صاحب نے منخب فقاد می کاریٹہ محموعہ حصرت مولاما قاضی مجاہد الاسلام قامی کی خواہش پران کے سے جا کھی ، وجلد میں ان کی زندگی میں اسلا مک فقد اکیڈی انڈیا اور قاضی پہلیٹر زوبلی ہے بتا کئے ہو کمیں ، اگر قد می طریقہ پر کتا ہے کرائی جاتی تو مزید دوجلد میں ہوجا تیں ؛ لیکن اب اس کا نیا ایڈیشن عمدہ کم پوزنگ کے ذریعہ منظر عام پر آر ہا ہے ، اس طرح چارجلدوں کا مسودہ تین جلدوں میں کمل ہوگیا۔

تا ہم ' منتخبات نظام الفتاوی' کے اس نے ایڈیشن کوزیا وہ مفید ، استفاوہ بیس آسمان اور رہیں بیس بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے ، اولاتو مسووہ کی ہر جلد میں طہارت ہے فرائنس تک کے احکام شامل تھے ، اب ایک باب کے تمام مسائل ایک جبکہ کروئے گئے ہیں ، نیز تیسری اور چوتھی جلد میں فتاوی پر عنوانا ہے نہیں تھے ، بید لگا دے گئے ہیں ، بید وونوں کام ہڑی مست اور خوش اسلو بی کے ساتھ محت عزیز مفتی سعیدالرحلن قائنی ( وا را لافتاء امارت شرعیہ ، کیلواری شریف ، پٹنه ) نے انجام دیئے ہیں ، ووسرا کام حوالہ جات ہے مراجعت ، جہاں حوالہ جات نہ کو رئیس تھے ، وہ وہ ال کر کے ان کوؤکر کرنے کا تھا ، اس کام کوسووہ کے تیسری اور چوتھی جلد میں محتر مان مولا ما ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی ( شخ الحدیث وار العلوم مئو ) اور مولا ما خورشیدا حداعظمی ( مئو ) نے ہڑی صب ضرورت خورشیدا حداعظمی ( مئو ) نے ہڑی صحنت ہے انجام دیا ہے ، پہلی جلد میں حوالہ جات کی مراجعت اور کئیں کہیں حسب ضرورت حواشی کا اضافہ مولا نا محد مراجا الدین قائنی ( رفیق شعبہ علمی اسلا مک فقدا کیڈی اعثریا ) نے اور دومر کی جلد میں تھی حواشی کا اضافہ مولا نا احد ما ورالقائنی ( رفیق شعبہ علمی ) کے ہاتھوں پورا ہوا ہے ، اللہ تھا گئی ان شبحی معزرات کو ان خد مات کا بہتر کی مونت نے اس نے ایڈیشن کو زیا وہ ہمل الاستفاوہ بناویا ہے ، وعاء ہے کہ اللہ تھا گیا ان شبحی معزرات کو ان خد مات کا بہتر کی مونت نے اس نے ایڈیشن کو زیا وہ ہمل الاستفاوہ بناویا ہے ، وعاء ہے کہ اللہ تھا گیا ان شبحی معزرات کو ان خد مات کا بہتر

ہے بہتر اجرعطافر مائے۔

اکیڈی کے لئے نہایت مسرت کا مقام ہے کہ آئ اکیڈی کے اولین سرپرستوں میں سے ایک یعنی صاحب فقاوی کی ایک خواہش کی تکیل ہورہی ہے اور بانی اکیڈی کامنشا کبھی پورا ہورہا ہے، امید ہے کہ اس ننخب مجموعہ کی طباعت ان دونوں برزرگوں کی روح کے لئے سکون وفر ارکا باعث بنے گی اور تمام مسلمان خاص کرعلاء اور ارباب افقاء تک ایک عظیم علمی وفقہی امانت بہنچے گی ، دعا ہے کہ اللہ تعالی اکیڈی کی اس معی کو قبول فر مائے اور حضرت الاستاق کے لئے اس کو مدقد جاربیہ بناوے۔

خالدسیف الله رحمانی (جزل سکریٹری اسلا کے فقدا کیٹری اعثریا) ۱۶ رر تیج لآخر ۲۳ ساه ۲۸ رفر و ری ۱۴۰۳ء



#### וא (לא (ל שת (לק

## حرف چنر

حضرت مولانا قاضي مجابد الاسلام قاسمي 🖈

اسلام ایک کمل نظام حیات اور ضابطه زندگی ہے، زندگی کے جرجر گوشہ پر محیط اور روزمرہ پیش آنے والے واقعات وحوادث اور مسائل ہے متعلق رہنمائی فراہم کرناہی نظام اسلامی کاطرہ امتیاز ہے، یہی وجہ ہے کہتا ری کے مختلف اووار مختلف گری رویوں، فلسفیا نہ رجی ناست اور حیرت انگیز اور زبین انسانی کو دنگ کر دیے والی تبدیلیاں بھی مسلم معاشرہ کواس کی اسلامی ماری مسلم معاشرہ کواس کی اسلامی راہ ہے نہ مٹاسکیں، اور صد ہائے بیخ جربات کے مقابلہ میں مسلم معاشرہ اپنے اسلام اور اس کی پیش کردہ شریعت پر قائم رہا، ایکن کیا اسلامی شریعت میں ماری تفصیلات موجود تھیں؟ نہیں ،ایہ اور جسی نہیں سکتا تھا، نصوص قرآن واحا ویث محدوو ہیں جبکہ زمانہ کی تبدیلیاں، انسانی معاشرہ کے سوابق اور لواحق اور مسائل وحوادث لامحدوو ہیں، اور اس تیز رفتار ونیا میں ہر آن ایسے خصمائل بیش آئے ہیں جن کا تصور بھی مضی میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔

الین صورت میں نصوص واردہ میں آئے ہوئے اشارات اوراس کی حکمتوں کو ہی بنیا و بنا کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اس کام کے لئے کس قدر دونت نظر اور فقیمانہ بصیرت کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ مشکل نہیں ہے، فقیماء نے اپنی پوری پوری وری زندگی اس کام کے لئے کس قدر دونت نظر اور فقیمانہ بصیرات کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ مشکل نہیں ہے، فقیمانہ بیں اور زندگی اس کی اس میدان ہیں گرانفذر کام کیا ہے اور فقد و فتاوی کے دور ہیں بھی ایس کو گورہ ہے۔ ہیں اس میدان ہیں گرانفذر کام کیا ہے اور فقد و فتاوی کے دفاتر ظہور پذیر ہوئے ہیں، لیکن موجودہ زمانہ اور صور تحال ہیں جن مسائل ہے ہم دو چار ہیں ان میں فتاوی کاوہ مجموعہ جواپئی مختلف النوع خصوصیات اور انتیا زات کی وجہ سے نمایا ل ہے، اس کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔

ای سلسله میں" ننتخبات نظام الفتاوی" کی تین جلد کی اشاعت کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اوراس وفت جلد اول پیش

ای وسمایق سکریٹری جزل اسلا کے فقدا کیڈی (اعثریا)۔ ا

کرتے ہوئے اکیڈی کوہڑی مرت ہورہی ہے۔

ویسے تواس کتا ہے کی قدرہ قیمت کا عداز ہاہل علم نگا کیں گے،البتدا تناعرض کردینامناسب مجھتاہوں کہ مصنف کی علمی زندگی کانچوڑاورکشیدہے جومسائل شرعیہ کے عقد ہ کشا کی حیثیت ہے ہمارے سامنے آئی ہے ، اس میں قر آن شریف اور احا دیث شریفه، اجماع سلف ، صحابه و تا بعین اور مجتهتدین است کے اقوال اوران کے فیصلوں کی روشنی میں نے مسائل کاحل پیش کیا گیاہےاورزندگی کے تمام پہلوؤں میں پیش آنے والے تقریباا کثرو بیشتر مسائل پرسیرحاصل بحث کی گئی ہےاوران کاجواب دیا گیاہے بموجودہ حالات میں جہاں وین سے عدم واقفیت کی بنا پرمسلم معاشر ہ میں ہرائیوں بغلطیوں اور کوتاہیوں کاطو فان سا آ گیاہے، و ہیںا یسے علما بھی بہت کم ہی ملتے ہیں جومسائل کوان کے سیح تناظر میں رکھ کرعلم دبصیرے کوبنیا و بنا کر ان کاحق اوا کرسکیں اورمسلم معاشر ہ کوسیجے راہ پرلے جانے میں مطلوبہ کروا را وا کرسکیں ، مسائل کے حل میں جہاں علم و وا تغیبت کی کی سبب ہے وہیں دوسرے اور بھی ایسے بہت ہے اسباب ہیں جن کاؤکر بھی ناخوشگوارہے۔ ایسی صورت میں ایک ایسی کتا ب کی ضرورت کس قدر بروه حیاتی ہے اس کا احساس ہر باشعورا در دین پیندشخص کو بہت زیا وہ ہے، کتا ب اپنی سلاست زبان، وقب بیان اورمعرفت زمان ومکان میں ایک منفر دمقام کی حامل ہے، اس کتاب کے ذریعہ مسائل کے جانے میں اتنی آ سانی ہوگی جس کی نظیر فقاوی کی عام کتابوں میں جوابھی تک منظر عام پر آپھی ہیں، ملنی مشکل ہے، انہی افادی پہلو وس کود کیھتے ہوئے اسلامک فقداکیڈی انڈیانے جو کرروح وین اورروح عصر دونوں کی حامل ہے، نظام الفتاوی کا انتخاب کیااورمصنف ہے درخواست کی کہاہے اس کی انثاعت کی اجازت مرحمت فر مائیں ،مصنف کی کرمفر مائی اورا کیڈی پران کی بیش بہاعتایات کے تنجیمیں آج بہ کتا ب اکیڈی کی تکرانی میں اپنی شکلی ومعنوی خوبیوں کے ساتھ زیور طبع ہے آ راستہ ہوکر منظر عام پر آ رہی ہے۔ مولانامفتی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔آبایک طویل مدت سے دار العلوم جیسے عظیم ویٹی ادارہ جس کی شہرت ساری دنیا میں بھیلی ہوئی ہے ادراہے فقہ دفقادی کے میدان میں بلاشبہ قیا دے کا مرتبہ حاصل ہے ،مزید ہر آ ل اس ا دارہ سے نکلنے والے علماء اور علمی تحقیقات کوسندا عتبار حاصل ہے، سے وابستگی رکھتے ہیں اور آپ نے مسلم معاشرہ کے تشیب وفر از ہے داقفیت حاصل کرنے کا بڑا اچھاموقع یا یا ہے، مسائل کے حل میں ان چیز وں کا پر تو داضح طور پرمحسوں ہوتا ہے اور کتا ب کاہر ہر لفظ مصنف کی وسعت علمی طویل فقیها نہ تجربہا و علمی وفقهی بصیرت کاعکس معلوم ہوتا ہے۔ پہلی جلد کے بعد عنقریب دوسری اور تیسری جلد بھی انتاء اللہ منظر عام پر آئے گی،جس سے فقدوفیاوی کی ونیامیں

پہلی جلد کے بعد عنقریب دوسری اور تیسری جلد بھی انتاء اللہ منظر عام پر آئے گی، جس سے فقدو قبادی کی و نیامیں واقع ایک خلا پر ہوگا، ہم رب العالمین سے دعا کو ہیں کہ وہ اس کتاب کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام فر مائے اور روزمرہ کی زندگی کوشر می ہدایات کی روشنی میں گذارنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین!

## تقريظ

# ا زسندالعلماء فقیه العصر و مجاز حصرت شیخ الحدیث سپار نبوری نورا لله مرقده محصرت محصود صاحب منظوری مدخله العالی الشاه مفتی محمود صاحب منظوری مدخله العالی المنظوم دیوبند

حامدا ومصليا ومسلما

یعے واقعات ونیا میں آئے ون پیش آتے ہی رہتے ہیں، جن کا شرعی تھم معلوم کرنے کے لئے قوم پریشان رہتی ہے۔ ہے۔

الله تبارک و تعالی جزائے خیر دے حضرت الشاہ مفتی نظام الدین صاحب ماظم شعبہ افتاء دارالعلوم ویو بند کو کہ انہوں نے ایسے مسائل کے مجموعہ کو شرقی ولائل کے ساتھ حل کیا، عبارات نقل کیں، جس کی وجہ سے عوام اورا الل علم دونوں کے لئے بیہ مجموعہ بہت کارآ مداور بصیرت افر وز ہوگیا۔

دعاہے کہ اللہ یا کان کی اس خدمت کو تیول فرمائے اور دارین کی ترقی سے نوازے۔آمین کہ کھی کھ

<sup>۔</sup> حضرت مفتی محمود صاحب کنگودی علیہ الرحمہ کاو صال ۱۹۱۹ر کیے اللّٰ اللّٰ ۱۳۱۷ ہ مطابق سهر تغییر ۱۹۹۹ء کوسرا و تحصافر یقتہ میں ہوا ، اور دعشرت کی تدفیرن جیزل و بین سے ۳ رکلومیٹر کے فاصلہ پرایکسبر گسرا و تحصافر یقتہ کے قبرستان میں ہوتی ، خدا رحمت کندایں عاشقان یا کے فینٹ را۔

## يبش لفظ

#### حضرت مولانامفتی سعیداحدصاحب بیالغپوری شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند

#### الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

اسلام ایک ابدی اور آفاقی ند جب به وه انسانی وجن کی تسکین اور انسانی ضروریات کی تکیل کی هذائت رکھتا ہے ،
اس کے اصولوں میں جمہ گیری کی صفت پائی جاتی ہے ، اس وجہ ہے جب بھی انسانی ضرور تیس نئی شکلیں اختیار کرتی ہیں اور نئی اور نئی اور اصول اسلام کی تطبیق کافر بیضہ انجام دیتے ہیں ، امام اعظم ابو حذیقہ ایجا وات جلوہ گر جوتی ہیں ، تو علماء اسلام آ کے بڑھتے ہیں اور اصول اسلام کی تطبیق کافر بیضہ انجام دیتے ہیں ، امام اعظم ابو حذیقہ نے جس کام کا بیڑ ااٹھا یا تھا وہ کام کسی منزل پر جا کررکانہیں ہے ، بلکہ حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ بھیلتا اور بڑھتا رہا ہے ، اور انشاء اللہ بیسلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتار ہے گا۔

یوں تو بھی علاء اسلام نے اس سلسلہ میں قابل قد رخد مات انجام دی ہیں، زمانے کی ضرور بیات ہے کسی نے بھی صرف نظر نہیں کی ،اور بقد رہمت ہر مکتب فکر نے سعی بلیغ کی ہے، گربیہ بھی واقعہ ہے کہ اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حدیقہ قد س سرہ، ان کے تلا فدہ اور ان کے بعین کو خاص امتیا زحاصل رہاہے، اور اسی وجہ ہے امت نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو "اصحاب الرائے" کے معزز زلقب سے نواز اہے، اس لقب کا مطلب بیہ ہے کہ جدید مسائل اور الجھے ہوئے معاملات میں مختلف آ راء میں سے قابل اعتزار اے امام اعظم ہی گی ہے، یہی حضرات صائب الرائے ہیں، اگر چہ بعض ہرخود خلات میں لوگوں نے اس معزز لقب کو بدنما کرنے کی منصر ف سعی کی ہے، بلکہ اس قدر پر ویگنڈہ کیا ہے کہ اس کا صححے مطلب عام طور پر لوگوں نے اس معزز لقب کو بدنما کرنے کی منصر ف سعی کی ہے، بلکہ اس قدر پر ویگنڈہ کیا ہے کہ اس کا صححے مطلب عام طور پر لوگوں نے دہنوں سے اوجھل ہوکررہ گیا ہے، لیکن اللہ پاک جزائے خیر عطافر مائے ابن ججرشا فعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اس کو دہنوں سے اوجھل ہوکررہ گیا ہے، لیکن اللہ پاک جزائے خیر عطافر مائے ابن ججرشا فعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اس خلاج بین خصوصی وصف مختلف زمانوں میں علاء احداف کر مختلف خلیات کی مناخر ہوگئا نے کہ میں اس غلط پرو بگنڈہ کا پر دہ چاک کرویا، اصابت رائے کا پی خصوصی وصف مختلف زمانوں میں علاء احداف کر مختلف طبقات میں خصوصیت کے ساتھ یا بیا جاتا رہا ہے، چنا نجے بھی الل عراق کو اس میں تفوق حاصل رہا تو بھی علاء

مادراءالنهركو، بهارے اس دور میں بیٹھ وصی فضل علاء بهند کوعطا ہوا ہے، جس کا اعتراف متعدد علاء عرب نے بھی کیا ہے، پھر علاء بند میں بھی اس کا حظ وافر علاء و بوبند کو حاصل رہا ہے، فقید النفس قطب الارشا وحضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سر ہ بھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سر ہ، فقید ہے مثال مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سر ہ، رہنمائے قوم و ملت حضرت مولانا مفتی کھا تیت اللہ صاحب وہلوی قدس سر ہ، مفتی اعظم مملکت یا کستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب و بوبندی قدس سر ہ وغیر ہم کی مسائل صاحب و بوبندی قدس سر ہ و وغیر ہم کی مسائل مصاحب و بوبندی قدس سر ہ وغیر ہم کی مسائل اور جمیلہ ہے کون ماوا قف ہے، ان حضر ات نے نہ صرف بچھلے مسائل کو کھا را اور ان کی نوک بلک درست کی ، بلکہ بے مسائل اور معضولات عصر کی زلفوں کو بھی سنوارا، اللہ تعالی کے اس خصوصی فضل و کرم کا جس قد رشکر بچالا یا جائے تم ہے۔

علاء دیوبند میں سب سے پہلے حضرت تھا نوی قدس مرہ نے حوا و شالفتاوی کوعلاحدہ مرتب فر مایا، آپ کے بعد آپ کے مستر شد حضرت مفتی محرشفیج صاحب قدس سرہ نے اس سلسے میں قابل قد رکارنامہ انجام دیا، اب ای مبارک سلسے کے ہمارے برز روارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب اعظمی وامت برکاہم نے ایک نہایت مفید کام انجام دیا ہے، آپ کے تحریر فرمووہ ہزاروں فباوی میں سے نتخب کر کے نئے زمانے کی نئی ضرور توں سے متعلق اہم فباوی کا یہ مجموعہ است مسلمہ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کوجز اے خیر دے اورا مت مسلمہ کو اس مجموعہ سے زیاوہ سے العالمین )۔

حوادث الفتاوی کے سلیے میں ایک خاص بات قائل لحاظ یہ ہے کہ چونکہ ان کاحل کتب تہیہ میں صراحۃ نہیں پایا جاتا، بلکہ مفتی زمانداخذ واستنباط ہے کام لے کرحل پیش کرتا ہے، اس لئے اس میں خطا (چوک) کااحتمال بہ نسبت ویگر جوابات کے زیا وہ پایا جاتا ہے، انکہ جمہتدین کوجھی ایسے حالات سے وہ چارہونا پڑتا ہے، لیکن جب بھی ان کے سامنے اپنی خطاء واضح ہوئی ہے تو بمیشہ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع فر مالیا ہے، بھی اپنی بات کی چھ نہیں کی، حضرت تھا نوی قدس سرہ کے یہاں تو ما بہنامہ '' النور'' میں ترجے الراج ' کا ایک مستقل عنوان تھا، ہمارے صفرت مفتی صاحب بھی اس سلیلے سے وابستہ بیں اس وجہ ہے آپ کے دل میں بھی ا تباع حق کا جذبہ موجزن ہے، جب بھی آپ کے سامنے اپنی کوئی خطاواضح ہوتی ہے آپ فورااس کا تدارک فرماتے ہیں۔

" نتخبات نظام الفتاوی" کی شکل میں جن مسائل کو پیش کیاجارہا ہے اس کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ بالغ نظر علماء کرام انہیں ملاحظ فر ما کمیں ،اورکوئی قابل اصلاح بات پیش فر ما کمیں ،تا کہاس کی روشنی میں حوادث الفتاوی کے جوابات مزید کھر کرامت کے سامنے آئیں ،غرض علماء کرام ہے امید ہے کہ وہ ضروراس کتا ب کوقائل اعتناء مجھیں گے اورکوئی بات قابل

اصلاح محسور فرما كمين تواطلاع فرما كمين كـ "فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الابرصاحب القبر الاطهر صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله ؟قال لله ولرسوله "

# تاثرات

### جناب مولا ناسید محمداز هرشا ه قیصر صاحب سابق ایڈیٹر رسالہ دا راکعلوم و یوبند

حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب مدخله دار العلوم دیوبند کے فاضل قدیم اور صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد نظام الدین احمد فی رحمۃ الله علیہ کے تلمیذ خاص ہیں، ان کی پیخصوصیت ہے کہ حضرت علامة دیوبند میں اورانا محمد انور بنا کہ شعیر کی نوراللہ مرقد ہی اس آخری تقریر ہیں بھی شریک شے جوانہوں نے وسط ۱۹۳۳ء ہیں جامع مجد دیوبند میں فر مائی تھی ، اوراک مجمید ہیں وہ حضرت مرحوم کی نماز جنا زہ اورتد فین میں بھی شریک شے ، مفتی صاحب گذشتہ ہیں سال ہے دارالافیاء دارالافیاء دارالافیاء داراند حیثیت ہے افیاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں، نہر فرق مز نیات فقد پر غائر نظر اورقر آن وحدیث ہے مسائل کے استخراج پر کامل دسترس رکھتے ہیں، بلکہ وہ دوت نظر ، وسعت مطالعہ اورشا رخ علیہ الصلو ق دالسلام کے کلام داحکام کے مزاج اوررد ح تک چینج کا بھی انہیں ووق میسر ہے جوکسی مکتب و مدرسہ ہے زیادہ فقد مقد رہ ہے ایک عطیمہ اولیاء کامل کے ویشان ظر اورا پی وہ تی پر داز اورقبی استعدا دی طور پر حاصل ہوتا ہے ، مولانا تقوی و طہارت کی ایک عظیمہ اولیاء کامل کے فیضان ظر اورا پی وہ تو مصر حضرت مولانا شاہ دو می اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن علم و فیمل ہوتا ہے ، مولانا تی دورت میں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن علم و فیمل ہے دابستہ رہے ہیں، ان کی زندگی اوران کے او قات ایس خوبصورتی اوردل کئی لئے ہوئے ہیں کہ ان کے قبی کی اوران کے او قات ایس خوبصورتی اوردل کئی لئے ہوئے ہیں کہ ان کی قبی کی اوران کے او قات ایس خوبصورتی اوردل کئی لئے ہوئے ہیں کہ ان کی قبی کی در میں در میں کھی ہیں۔ دلود دماغ پر ان کی عظمت بر حسی ہے گئی ہیں۔

مولانا نے افتاء کی خدمت عظیم کے سلسلہ میں خاص طور پر جدید مسائل و معاملات پر نظر رکھی ہے ، مولانا ان پر پوری نظر رکھتے ہیں ، رویت ہلال کا مسئلہ ، کیلی کی مشینوں سے ذبیحہ کا مسئلہ ، ایک جسم میں دوسر ہے جسم کی پیوند کاری ، جس حصہ زمین پر سال کے نصف حصہ میں رات اور نصف حصہ میں دن رہتا ہے اس میں نماز کے اوقات کا تعین ، بینکوں کی طرف سے مختلف النوع مالیاتی اسکیم سے حاصل ہونے والے انٹرسٹ کا مسئلہ، میڈ یکل تعلیم کے سلسلہ میں انسانی لاشوں کی چیر مجھاڑ کا

مئلہ، اورائ طرح کے بیبیوں جدید مسائل جوعصر حاضر میں البھی ہوئی حیثیت میں سامنے آئے اور انہوں نے ویتدار طبقہ کے ذہن میں بڑی البھین پیدا کر دی ہے، مولانا نے نصر قرآن وحدیث کے ساتھ ضروری اور مناسب اجتہا دواختر اع کی روشنی میں ان پر کلام فر مایا ہے، اور انہیں ایسے صاف، شستہ اور دل نشیں دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ البھے ہوئے ذہن سلجھ گئے اور خلفشار میں گھرے ہوئے دماخوں بایا۔

تققد دا راصل دین کی بجھ کانام ہے اور بجھ بی ایک ایسی چیز ہے جس ہے دین ادامر و نوابی کوانسان پیچان سکتا ہے اور ان کے دلائل کا احاطہ کرسکتا ہے، حضرت امام ابوصنیفہ کو دوسرے فقہاء کرام پرائی بجھ، تعمق نظر و دوراند لیٹی اور غیر معمولی دہانت و ذکاوت کی بنا پرانتیاز حاصل ہے، کہنے والوں نے توان کی سرما پیلم وفضل کوتیاں کہدکر بے وزن کرنا چاہا ہے، لین حقیقت بیہ کہ مسائل و معاملات بیں ان کی یہی و دقت نظر ان کاسب ہے بڑا امتیا زہر، خود صدیت یاک ہے بھی ای مفہوم کا پیتہ چیتا ہے: "قال علیہ السلام: خیر کم فی المجاهلیة خیر کم فی الماسلام اذا فقهوا، او کما قال"، "و من یود الله به خیرا یفقهه فی المدن" اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بیں اس تققد کی شہاوت حضرت عبد الله این ممبارک اور حضرت امام ثافی رحمہ الله دیا تھی المبارک: ابو حنیفة أفقه الناس، قال المام الشافعی : الناس فی الفقه عیال علی نبی حنیفة"۔

مولانا کے ایسے فناوی اور تحریری میری نظر سے اس طرح گذریں کہ اوارہ رسالہ وا رائعلوم ویوبند نے عوای ضرور توں کا لحاظ کر کے اکثر ان کی تحریریں ان سے لے کررسالہ وار العلوم میں شائع کیں، جھے ان کے مطالعہ سے اس کا احساس ہوا کہ مولانا کا تفقہ، اور بھیرت علمی ایک محد وو وائر ہی چیز نہیں، بلکہ وہ اس بات کو بچھتے ہیں کہ فلاں تھم شرق کا مفہوم اور وائر ہ کا رکیا ہے؟ اس مفہوم میں کیا چیزیں آسکتی ہیں اور کیا ان میں نہیں آسکتیں، اس قوت فیصلہ کے بعد مولانا کی جس موضوع پر گفتگو ہے، اس میں مغشا بشریعت کی یوری یا سداری کے ساتھ ذمانہ کا جمل کا ظرکھا گیا ہے۔

مجھے پوریامیدہے کہ مولانا کی پتحریریں دیندا رطبقہ پی مقبول ہوں گی اورالجھے ہوئے مسائل کا بیال دور تک اور دیر تک مسلمانوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دے گا، والٹدالموفق وہوالمعین ۔



# چ**ند با ننیں** کتاب اورصاحب کتاب کے بارے میں

حضرت مولا مامقتي عبدالقيوم القاسمي هزا

سائنس اور مگنالوجی کے اس جدید منتقی اور فکری انقلاب نے جو بہت ہے مسائل بیدا کردیتے ہیں، ان میں ایک جدید ورمی بیدا ہونے والے مسائل کا فقیمی اور شرق حل بھی ہے جوجدید ایجا وات اور نئے معاملاتی نظام کی وجہ ہے بیدا ہوتے جارہے ہیں، مثلاً میڈیکل سائنس کے میدان میں ترقی ہے بیدا ہونے والے مسائل جیسے اعضاء کی پیوند کاری، مصنوع طریقہ پر حمل و تولید، پوسٹ مارٹم، انیمیشن، انجشن ہے وضواور روزہ کا مسئلہ، ای طرح ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز اواکرنا، ریڈیو، ٹیلی ویزن ہے نماز کا مسئلہ، ریڈیو، ٹیلی ویزن ہے نماز کا مسئلہ، ریڈیو، ٹیلی وی وی کی اطلاع پر رویت ہلال کا تھم، نیز پر اویڈنٹ فنڈ، بینک اور انشورنس کا انٹرسٹ، اور بینک میں جمع شدہ مال پر زکو ق کا مسئلہ، دکانوں اور مکانوں کی پیڑی، سودی قرض لینا، بینک کے مورک وی دوروں کا تھم وغیرہ وغیرہ۔

الغرض ان جیسے مسائل کی فہرست بڑھتی ہی جارہی ہے، ان مسائل کاحل فقہی نقط نظر سے امت کے سامنے پیش کرنا ایک انتہائی مشکل اور دھوار کام ہے، اس لئے کہر آن وحدیث اور فقہ کے قدیم وخیرہ میں ان مسائل کے نظائر اور ان سے قدیم ترین صور نیس تلاش کرنی ہوتی ہیں، احکام کی علتوں اور اسباب پرخور کرنا ہوتا ہے، اور اینے زمانہ کے عرف اور رواج کو مجھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔

امام ابو يوسف عليه الرحمه كارثا و: "من لم يعوف أحوال زمانه لم يجز الفتيا" كى ابميت ان مسائل كود كير كربي مجهيل آتى ہے۔

احقر الوری کے ماوی و ملجاسیدی ومرشدی شیخ طریقت عارف بالله حصرت مولا نامفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب

ته خادم اداره خادم القرآن متصل مسجد جنت الفردوس، جورا با كريم عمرا نصار بلاك فاكر كالوفى شهرمير تحد. { ط }

ا دام الله اقبالهم وعمت فیوضهم العلمیه و العملیه کوجدید مسائل اوران کے حل کے سلسلے میں باری تعالی نے جوغیر معمولی مہارت عطافر مائی ہے اس کا اندازہ آئندہ صفحات ہے ہوگا، موصوف چونکہ خاموش طبیعت، کم کواد رسادہ لوح مزاج کے حامل ہیں ، اس لئے حالات بابر کات ہے متعلق اختصاراً روشنی ڈالنااور قار کین کومتعارف کرانا اولاً ضروری مجھ رہا ہوں ۔

#### ولادت باسعادت:

ای زمانہ میں حضرت والا کے سب سے جھوٹے ماموں حاجی عبدالقیوم صاحبؒ جواس وفت انجمن اسلامیہ کور کھیور میں پڑھتے تھے، وہاں انجمن کے سالانہ جلسہ میں علاء دیو ہند تشریف لاتے ان کے بیانات و واقعات ماموں صاحبؒ بیان کرتے اس سے بھی کشش ہوتی کہ ایسا ہی ہوجانا چاہئے۔

غالباً بہی سبب بنی باعث کشش بن گئیں کہ درجہ چار (پرائمری) پاس کرنے کے بعد حضرت والانے طے کرلیا کہ اب عربی فاری پڑھ کرعالم بنا چاہئے، والد مرحوم جناب مولانا محد رفیع صاحب نے بہت ترغیب وی کہ ایک مسلم موضع بوسف پور شن اپنی زمین واری اور چھاوئی ہے تم وہیں جا کراس کے قریب موضع فتح پور کے ڈل اسکول میں پڑھو، اورا پنی چھاوئی میں رہو، اور فر مایا کہ اس موضع کی پوری آمد نی ہے جتنا پڑھنا چاہو پڑھاوی گا، اوھر حضرت والا کا پورا خاندان جھاوئی میں رہو، اور فر مایا کہ اس موضع کی پوری آمد نی سے جتنا پڑھنا چاہو پڑھاوی گا، اوھر حضرت والا کا پورا خاندان انگریز ی واں تھااور کم وہیش جھی ہیں ۔ قاضی، قاضی، قاضی القصاق، البندشاہی دور میں خاندان کے لوگ مفتی ، قاضی، قاضی القصاق، صدرالعدورہ غیرہ ملتے ہیں ، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانے تھے کہ القصاق، صدرالعدورہ غیرہ ملتے ہیں ، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانے تھے کہ القصاق، صدرالعدورہ غیرہ ملتے ہیں ، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانے تھے کہ عربی تعلیم کہاں ہوتی ہے۔

گر حفزت والا کے اس اصرار پر کہ تو بی تعلیم ہی حاصل کروں گاوالدم حوم نے بناریں میں جہاں پر خاندانی ماموں کوتوال شہر تھے ان کے بیاس لے جا کرا ہے فر زندار جمند کی ولی خواہش اور نیک تمنا ظاہر کی، چنانچے کوتوال محمد فاروق صاحب والدم حوم اور موصوف کو لے کروہاں کے تمام مداری اسلامیہ میں گئے، ان مدرسوں میں سے کسی میں واخل کرنا سمجھ میں نہیں آ با اور واپس لاکرانگریزی تعلیم کے حصول کے لئے اصرار کیا، مگر حضرت والا برابرا نکارفر ماتے رہے، اس حالت میں ایک سال ضائع ہوگیا۔

حسن ا تفاق ہے حصرت والا کے بڑے مامول محم متین صاحب آگئے وہ کورکھیور میں رہتے تھے ، کہنے لگے کہ وہاں ا بھن اسلامیہ ہےان کودیاں اپنے باس رکھوں گا، وہاں جھ ماہ قیام کے دوران ناظر ہ کلام یاک پڑھ لیا، مگر ماموں صاحب کے دو بیجے تھے وہ آپس میں گالی گلوچ کرتے تھے جس سے بے صفیق ہوتی ، آخر تنگ آ کروالدم حوم کولکھا کہ بیصورت حال ہے، والدمرحوم نے ایک ملازم کو بھیجااور یہ کھا کہ بیانہیں چند ہوم کے لئے بھیج دیجئے، ماموں صاحب نے بھیج ویا، ووجا رون گذرنے کے بعد جب کورکھیور جانے کے لئے کہا تو والد مرحوم نے وہی خط دکھا کرجانے ہے روک ویا اورا کی طرح کئی ماہ گذر گئے ،ا تفاق ہے حصرت والا کی مجھلی خالہ جن کے کوئی اولا زہیں تھی تشریف لے آئیس اور عربی پڑھنے کی خواہش دیکھ کر ا ہے ہمراہ قصبہ مبار کیوراعظم گڑھ کے گئیں ، بحداللہ و بفضلہ و ہاں مدرسها حیاءالعلوم میں داراعلوم و یوبند کے تعلیم یا فتہ بہت علماء حضرات نته، اب احياء العلوم مين تعليم كا آغاز بوا، اردو بقدر ضرورت پرده كر فاري پرهي، حضرت مولايا نعمت الله صاحب قدس سرہ،العزیز ولی صفت اور واقعی اللہ کی نعمت تھے بڑی شفقت ہے ایک دوہی سال میں فاری کا نصاب مکمل کرا کر عربي شروع كرا دى،مباركيورتشريف لے جانا ٢ ٣ سلاھ كاوا قعہ جہ حضرت مولانا نعمت الله صاحب اورمولانا شكر الله صاحب باظم مدرسها حياء العلوم اور ديگراساتذه براي شفقت ومحبت ركھتے تصاور بہت جلد بئ علم الصيغه وغيره كما بيل شروع كرا ويں \_ ای دوران حضرت والا کے شیخ ومرشد عارف با لله حضرت مولایا الشاہ محمد وصی الله علیه الرحمہ خلیفہ ارشا دحضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ مدرسه احیاءالعلوم میں مدرس ہو کرتشریف لائے ،حصرت والا اپنے شیخ و ملجاء کی خدمت کولا زم پکڑ کر موصوف ہی ہے بیاں رہےاورابتدائی تعلیم کے بعد تین سال بہارشریف کے مدرسہ عزیز یہ بیل تعلیم حاصل کر کے وہلی مدرسہ

عالیہ فتح پوری آشریف لے گئے ، پھروہاں ہے ازہر ہند دارالعلوم دیوبندیں آشریف لاکر ۵۲ ۱۳۵ ھیں فراغت حاصل کی۔

وارالعلوم ویوبند سے فراغت کے بعد اولا مدرسہ جامع العلوم جین یوراعظم گڑھ میں تقریبا یا نچ سال تدریسی خد مات انجام دیں، بعد هدرسه جامع العلوم محلّه دهمال شلع مورکھپور میں ساسال تک اپنے علوم بیکراں ویے یا یا سے طلبہ علوم نبوت کوستفیض کیا،اس کے بعد پھر بحکم شیخ وا رالعلوم مئو ما تھ بھنجن میں آشریف آوری ہوئی اور تقریبا پیجیب سال کےعرصه دراز تک درس و تدریس اورفتاوی نویسی کی خد مات جلیله انجام دیں ۔

وارالعلوم مئو کے قیام کے دوران ہی حضرت مولایا الشاہ محمد وصی الله صاحبؓ نے اجازت بیعت وتلقین ہے بھی نوازا\_

ای طرح فر مایا که حفزت شاہ صاحب کی خانقاہ کے قریب ایک مرتبہ سیلاب آنے کی بنا پر یانی پھنٹی گیا، شاہ صاحب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا موصوف نے اس یانی کے قریب تشریف لاکراس کو دھکیتے ہوئے فر مایا کہ'' جاؤ جاؤ کیہاں ہے ہم یہاں کیوں آگئے''ای وفت سے سیلاب اتر ما شروع ہوگیا۔

### اتباع سنت كيليل مين مجابدات وعبرت آميز واقعات:

یوں تو آپ (شاہ محمدوصی اللہ) بچین بی ہے جیب حالات خرق عادات وغیرہ کے رکھتے تھے، جیسا کہ آپ کی والد محترمہ سے معلوم ہوگاہ رویو بند کے قیام کے زمانہ کے اتباع سنت وخرق عادات کے سلسلے کے حالات میں حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاد کی اور پچھ سید حکیم محفوظ علی محلّہ خانقاہ دیو بند ہے معلوم ہوئے۔

پھر ۵۰ سااھ میں جب آپ مکان پر بیٹھ گئے تو آپ نے زمینداری کی کل آمد فی لینا بند کر دیا جتی کہ کا شکاری کا غلہ، اور تا لاب کی چھلی کی آمد فی بھی استعمال نہیں کرتے تھے اور شا دی ایک متمول شخص کی لڑکی ہے ہوئی، آپ تصور سیجئے کہ اس صورت میں عمر سے میں مرکب زندگی کس طرح گذری، یہ حال تقریبا دی سال رہا۔

پھر آپ آئ موضع میں ایک زمین فرید کرا پنا مکان بنا کر نتقل ہو گئے ،اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اس زمانہ عسرت ومجاہد ہ میں کیا کیامشقتیں ہرواشت فر ما کمیں ، پھراللہ تعالی نے فراغت عطافر مائی تو کہاں تک پہنچایا اس کوساری و نیا جائتی ہے۔

آپ پرفتاا تناطاری تھا کہ وصال ہے جند ماہ پیشتر قیام مبئی کے دور میں اپنی مجلسوں میں عام طور ہے پڑھا کرتے تھے:

### جان کھیری جانے والی جائے گی خاک بھیتم ہے نیڈالی جائے گی

آنے والی کس سے الی جائے گی بھول کیاڈالو گے تربت پرمری

لوگ ان اشعار کا مطلب میں بھیجھتے تھے کم بھی کے اہل بدعت پر تکیر فر مارے ہیں، ان کی اصلاح کے لئے فر مارے ہیں، کیکن حالات و فات جاننے کے بعد بیہ ظاہر ہوا کہاہئے انقال کے حالات و واقعات بیان فر مارہے تھے،سفر حج میں بحر عرب من يَشْخُ كُرغر بن في الماء موكة "بود الله منضجعه وانار بفيضه اهل هذا العالم الناسوتي" ( يحكم عفرت الاستا ذجناب مفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب دا مت بر کاتهم ) (مرجب)۔

واراهلوم مئو کے قیام کے بعد حضرت والا کی آخریف آوری ماہ رجب ۸۵ ساتھ میں بھکم شیخ جامعہ اسلامیہ وارالعلوم د پوبند میں ہوئی اور فتاوی نویس کے عہدہ پر فائز کئے گئے ، او راب تک اس خدمت عظمی کی انجام وہی میں مصروف ہیں۔

#### تصانیف:

ہوں تو حصرت والا کے تھریر کردہ فتاوی ہزاروں سے زائدرجسٹروں میں محفوظ ہیں، ای کے ساتھ ''انوار السندة لروادالجنة المعروف به فتح الرحمن في اثبات مذهب النعمان" كَيْ مُرْض كالهم كاربامه انجام ديا\_بيكاب علم حدیث میں ایک بجیب انداز کی کتاب ہے مشکوۃ شریف پڑھنے والوں کوعموماً پیغلجان بیداہوتاہے کہا حناف کے پاس سرماییہ حدیث ہیں ہے، اگر ہے تو بہت کمزوراور بہت کم ہے، اس کتا ب ہے بی خلجان بالکلیدر فع ہوجا تا ہے اورواضح ہوجا تا ہے کہ احتاف کی تا سکیدا ثبات میں جس قد راحا دیث صححہ ہیں کسی دوسرے کے یاس نہیں ہیں۔

يه كما بشخ عبدالحق محدث دہلوي قدس سرہ العزیز كي آخري تصنيف ہے، كمالا بخفي علي من طالعہ۔

شیخ عبدالحق محدث وہلو گیاس کی وجہ تصنیف میں خودتحریر فر ماتے ہیں کہ جب میں 'مہرایہ' پڑ ھتا تھا تومعلوم ہوتا تھا کہ احناف کے باس سرمایہ حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کمزورہے، پھر جب مشکوۃ پڑھنے لگا تومعلوم ہونے لگا کہ واقعی مسلک احناف میں احادیث کاسر ماینہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے طے کرلیا کہ ثافعی بن جاؤں ، یہ خیال اپنے استاذ شیخ عبد الوہاب متنق کے بیان کر دیا توشیخ نے فر مایا کہا حناف کی تا ئید میں جتنا مضبوط اور کثیر سر مابیحدیث ہےا تناکسی کے یاس نہیں ہے ہم فلاں فلاں کتا ہیں دیکھ لوچھ مجھ ہے کہتا۔

چنانچان کتابوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد میری پیفلط نہی رفع ہوگئی، پھر میں نے احناف کی شروح مشکوۃ ویکھنا شروع کیں تو مجھے کہیں کیجاسر مایہا ایسانہیں ملاجس ہے مشکوۃ پڑھنے سے بیدا شدہ خلجان رفع ہوجائے توای وقت سے بیرخیال تھا کہا یک کتا بمشکوۃ ہی کے طرز پر ایسی ہونی چاہئے جس سے خود بیٹلجان ختم ہوجائے ، چنانچے مشکوۃ ہی کے طرز پر بیکتا ب حضرت وہلوئی نے تالیف کی ۔

واقعی ہے کتا ہے بجیب ہے، بالکل مشکوۃ کے طرز پراورشرح حدیث بالحدیث ہے، اس کتا ہے کا ایک کمال ہے بھی ہے کہ بالکل مشکوۃ کے طرز پراورشرح حدیث بالحدیث ہے، اس کتا ہے کا ایک کمال ہے بیں، کہ بالکل مشکوۃ کے طرز پر ایک باب قائم کرتے ہیں پھراس باب میں جتنے غذا ہے معتبر ہوارہ ہیں سب کو بیان کرتے ہیں پھراس کے بعداس سے کمزور خدہ ہم، پھراک طرح اس سے کمزور خدہ ہم، پھراک طرح سب سے کمزور مسلک سب سے اخیر میں نقل کرتے ہیں۔

نیز اولاسب سے کمزور مسلک کی احادیث و روایات نقل کرتے ہیں پھراس کے بعد اس سے قوی مذہب کی احادیث الحدیث الطف بھی حاصل ہوتار ہتاہے۔

اس لئے بھی شیخ کی بیتالیف نوا درات روز گاریس ہے ہے۔اوراس درجہ میں ہے کہ ہدا بیدومشکوۃ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ساتھاس کو سبقاسیقا پڑھا جائے۔

یہ کتاب '' فتح الرحمٰن فی اثبات ند بب العمان '' حضرت کیم مجمود صاحب ہم و فی کے جوایک علمی خاندان کے فرو سے کتب خاند کے خطوطات ہے جو نہایت بوسیدہ کرم خوردہ تھی ، ابوالما کر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی متوی محدث کبیر کے ذریعہ سے حاصل ہو فی اور حضرت موصوف بی کے ایماء وامر سے حضرت والا نے مسلسل ڈھائی سال کی محنت و کاوش کے بعد اس کی سمٹیھ کی اس طرح یہ قابل انثا عت ہو فی ، اس کا کوئی نیخ مخطوط بھی نہیں ملتا تھا ہو کی کاوش اور تلاش سے جامعہ ملیہ اسلامیڈی دبلی کے خطوطات کے گھر سے ہرآ مدہو فی اس کے نامحل پر'' فتح الرحمٰن فی تا نبید نہ بب العمان '' کھا ہوا ہے ، بقیہ عبارتیں حرف بحرف کی سال بیں اور اس نسخہ کا سراغ بھی خلیق فطامی کی کتاب سے جو کہ شخ عبدالحق کے حالات میں کسی ہے مبارتیں حرف بحرف کی سال بیں اور اس نسخہ کا سراغ بھی خلیق فطامی کی کتاب سے جو کہ شخ عبدالحق کے حالات میں کسی ہوگیا اب کوئی اس سے ملاء حضرت والا نے مختصر تعلیقات کے ساتھ طبع کرا کراس کوزندہ کر دیا ہے ، دعا ہے کہ متن کتا بتو زندہ ہوگیا اب کوئی اس کی افاویت کی سندلا کراس کتاب کومستند بنا دے ، تا کہان احادیث متداولہ کی سندین بھی واضح ہوجا کمیں اور اس کی افاویت کی مندلا کراس کتاب کومستند بنا دے ، تا کہان احادیث متداولہ کی سندین بھی واضح ہوجا کمیں اور اس کی افاویت کی افاویت کھیل ہوجائے۔

بقيه تصانيف مندرجه ذيل بين:

ا -ا قسام الحديث في اصول التحديث، عربي فو تُو آ فسيك ٢ -اصول حديث، مترجم بترجمهاردد ۳- آسان علم صرف جزءاول معروف بدار دومیزان ۴- آسان علم صرف جز دوم معروف بدار دومنشب

۵- آسان علم تومعروف ببار دو تحومير

٢- آسان علم تومعروف به معلم سواد خوانی عربی

۷-رویت ہلال کی شرعی حیثیت

اس وقت فتاوی کا جومجموعة پ کے ہاتھوں میں ہے حضرت والا ہی کے علوم بیکراں و بے یا یاں کے بحر عمیق کا ایک

حصیہ۔

جدید نتخبات نظام الفتاوی کی ترتیب کے سلسلے میں طریقہ کا ربیر ہا کہ قدیم نظام الفتاوی میں جوفتاوی جدید مسائل ہے متعلق تضان کواخذ کیا، اور بقید فقاوی رجسٹر اور رکھے ہوئے مسووات نے اور اس کا اہتمام کیا گیا کہ جدید مسائل ہے متعلق فقاوی ہی کواس جلد میں پیش کیا جائے ، کیونکہ جدید مسائل کے حل کے احت ہروفت پر بیٹان رہتی ہے اور نئی ایجادات نے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

ای طرح حوالہ جات کا بھی اہتمام کیا، اور جملہ مسائل کوباب درباب اور فصل دفصل پیش کرنے کی سعی کی گئی بعض استفتا اور جوابات فاری باعربی میں خصان کا ترجہ بھی کروبا گیاہے، یہ بات اظہر من انتمس ہے کہ جہاں علماء ویوبند نے شعوب مرف، تاریخ اور تفسیر وغیر ہ علوم وفتون پر بیشار کتا بین تصنیف کی ہیں جن سے ملک و بیرون ملک کی لائبریر یاں مزین ہیں اس مزین ہیں اس مرتبی اس میں جن سے ملک و بیرون ملک کی لائبریر یاں مزین ہیں اس میں جن سے ملک و بیرون ملک کی لائبریر یاں من ہیں جن اس طرح علم فقہ پرایک نا قالل فراموش خدمت عظمی انجام وی ہے جصوصاحد بیرفقہی مسائل پر۔

جدید مسائل کے حل اور ان پر بحث کی ابتداء علماء و یوبند میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نورا للدم رفتد ہ ہے ہوئی ، یہی نہیں ، بلکہ موصوف نے حوادث الفتاوی کے نام ہے ان جیسے مسائل کوعلاحدہ مرتب فر مایا۔

اورای پراکتفائیں کیا، بلکہ جس طرح امام اعظم الوصنیفہ نے اپنی حیات مبارکہ یش آن وحدیث سے استباط کردہ مسائل کی ترتیب کے لئے ایک جماعت اپنے تلافہ وہستر شدین کی تیار کی ای طرح آپ نے ایک ایسی جماعت ورثہ یس جھوڑی جس نے آپ کے بعدان جیسے مسائل کومز یہ بسط و تفصیل کے ساتھ است مسلمہ کے سامنے پیش کر کے قابل قدر کارنامہ انجام ویا جن میں خصوصا مایہ مازمفسر قرآن حصرت مولاما مفتی محد شفع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان کی ذات گرامی قابل و کر ہے، حضرت مفتی صاحب تے جن مسائل پر بحث کی ہاں میں سے بعض مسائل بنام جوام الفقہ طبع ہوکر منظر عام پرآ ہے ہیں۔

جدید مسائل کے سلسلہ میں ایک خاص بات قائل وکر ہے کہ چونکہ ان کا مداری ایجا وات پر ہے اور حالات کے تغیر سے مسائل میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، مثلاً جب پہلے پہل چشمہ دائج ہواتو جملہ مفتیان کرام نے تو ی ویا کہ اس کولگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس سے خشوع وخضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز مکر وہ ہے کہ جس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز مکر وہ ہے کہ جس سے نماز میں خلل واقع ہو ''کھما قال ویکو ہ للمصلی ما یشغل البال ویخل باللخشوع' (نور الالیفاح میں ۸۸) گین کچھ ونوں بعد بیفتوی ویا کہ فظر کے چشمہ کولگا کرنماز پڑھنی چاہئے، اس لئے کہ جس کی بینائی کمزور ہے اس کو بغیر چشمہ لگا ہے سکون و طمانیت حاصل بی نہیں ہوگا، آج بھی ' امد اوالفتاوی' (جلد اول ۹۳۳) میں یہ مسئلہ موجود ہے۔

ای طرح جب ہاتھ کی گھڑی کا رواج ہوا تو یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کو ہا ندھ کرم روں کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ لیے اور یہ لیے گئے ہوا تو یہ مسئلہ ہے، لہذا اس ہے مشابہت ہا لنساء لازم آئے گی، اور فر مان نبوی علیہ السلام "من تشبیہ بقوم فھو منھم" کے فلاف ہوگا، مگر آج صورت حال ہیہ کہ ہم فقی کے ہاں گھڑی ملتی ہے، اس کے بعد جب لاو ڈائپیکر کی ایجا وہوئی اور اس کے ذریعہ نماز کا مسئلہ چھڑ اتو تمام مفتیان کرام نے مل کریے فتو می ویا کہ اس کے فرایعہ نماز کا مسئلہ چھڑ اتو تمام مفتیان کرام نے مل کریے فتو می ویا کہ اس کے فرایعہ نماز جائز نہیں ہوگی اور دلیل اس کی فتاوی شارت کہ ہازگشت آ واز کی افتد اء کرنا سمجھے نہیں ہے، فتاوی وارالعلوم ویوں ہے۔

اس کے بعد جب ریل گاڑی چلی توفقو ی بید میا گیا کہ ریل گاڑی بھی چونکہ دابہ کے حکم میں ہےاور چو بیائے پرصرف نقلی نمازا داکی جاسکتی ہے، لہنداریل گاڑی پرنقل نماز کے علاوہ کوئی نمازا داکر ما جائز نہ ہوگا،لیکن آج جملہ مفتیان کرام فتو ی دیتے ہیں کہتمام نمازیں ریل گاڑی میں اواکر ما جائز ہے۔

اس کے بعد جب ہوائی جہازی ایجاد ہوئی توفتوی دیا گیا کہاں میں نمازا داکرنے میں چونکہ سجدہ کاتحقق نہیں ہوتا، اس لئے کہ سجدہ کی تعریف ہے:"و صنع المبعبہ علی الارض"ادرہ ہفضا میں اڑتا ہے، کین اب مسئلہ بیہ ہے کہاں میں بھی نمازا داکی جاسکتی ہے۔

لہذاان جیسے مسائل میں اہل نظر کے درمیان اختلاف کا پایا جانا بعید بات نہیں بلکہ عین نقاضا فطرت ہے ، اورا یسے مسائل کے جوابات کتب تھیمیہ میں صراحة نہیں ملتے بلکہ مفتی عصر اجتہا دواستنباط سے کام لے کر جوابات دیتا ہے۔
مسائل کے جوابات کتب تھیمیہ میں صراحة نہیں ملتے بلکہ مفتی عصر اجتہا دواستنباط سے کام لے کر جوابات دیتا ہے۔
دب ذوا کجلال فقادی کے اس مجموعہ کو نفع عوام وخواص کا ذریعیہ بنائے اور حصر سے والا کے فیوض و ہر کات سے سب کو مستفید فر مائے ، اللہم آئیں۔



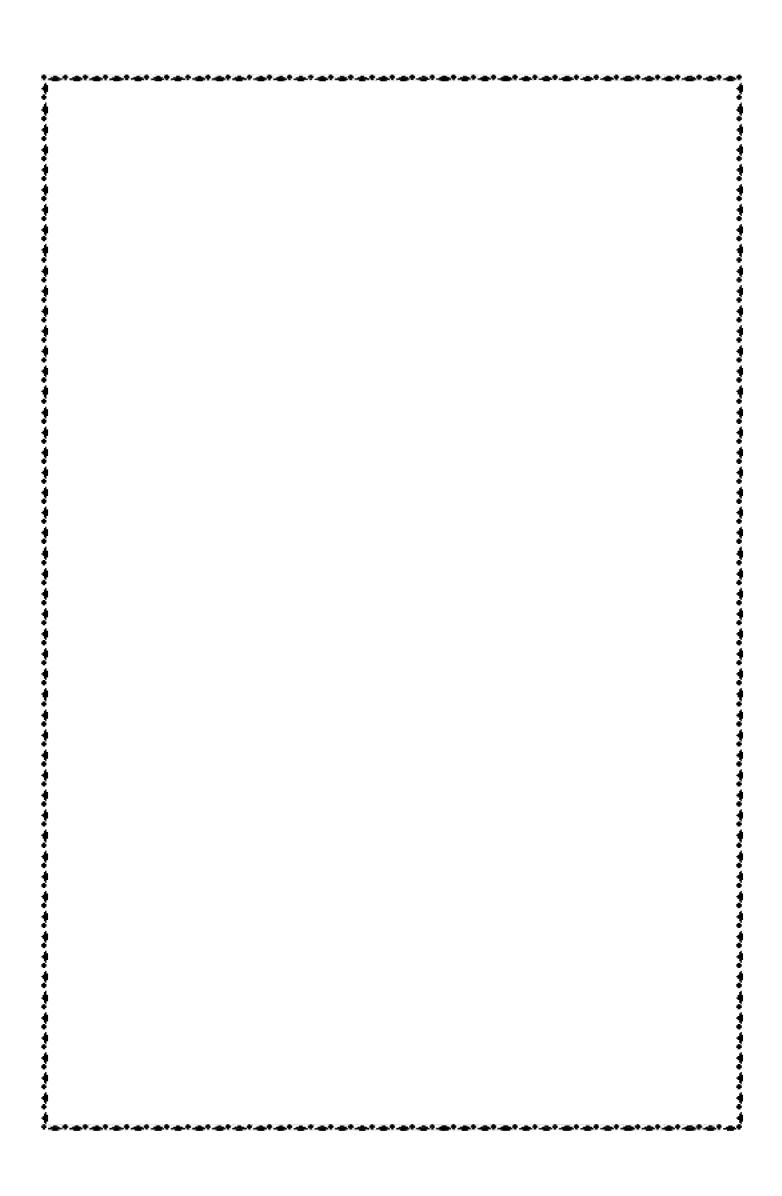

# كتاب العقا كدوالشرك

### كلمه طيباورشهادت كي حقيقت:

اس سوال کے جواب میں جو خانقاہ حضرت شاہ ارزان قدس سرہ کی جامع مسجد میں ہوا۔

ل لا إله إلا الله محمد رسول الله

٢ أشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

معززهاضرين! السلام عليكم

ابھی ابھی میں نے دوکلہ طیبہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ دریا فت طلب ہات بھی دو میں ہے۔ اول کلمہ طیبہ میں نے کیوں تلاوت کیااور کیوں تلاوت کرایا۔

معز زحاضرین کل شب خانقاه شاه ارزان مین مجلس میلا دالنبی ہوئی تھی۔جس مے مقرر جناب مولا مافضل کریم شاہ اور شاہ عزیز تھے دونوں حضرات نے خوب خوب نکات کی ہائیں قرآن کے ماتحت اور کواہ اور کواہی پر بڑی صراحت کی گئی یعنی کواہ کیسا مستند ہوگاادر کواہی کیسی مستند ہوگی۔

اب آپ حضرات سے دریا فت طلب بات دوسری ہیہے کہ جس نے جو کواہی الله اور رسول پر دی و ہ مستندہ یا غیر مستند، جبکہ کواہی کے لئے شرط عینی ہے؟

#### البواب وباله التوفيق:

پہلی بات کہ کلمہ طیبیدی تلاوت کیوں کی اور کیوں کرائی ظاہر ہے،اس لئے کہ کلمہ طیبید کے مفہوم کی تقید این نصیب ہو اورائیان میسر ہوائ کلمہ طیبید کی تقید این اورائ کے حق جانے اور سمجھنے اورائ پراعتقادر کھنے کا مام ایمان کی حقیقت ہے ۔کلمہ طیبید کا اجمالی مفہوم ہیہ ہے کہ اللہ وحدہ لاشر یک لہ معبو وہر حق اور کیتا و بے شل ہے۔اور جناب مجمد علیسے اللہ کے برحق رسول و

نبي آخرالز ماں ہيں۔

دوسر کیات کواہی جودی کیسی ہے۔جب دل سے حق جان کردی تو وہ متندا ورسجے ہے شرط عنی ان چیز وں کے لئے ہے جن کا وجود ہو تھی عینی ہو، جیسے انسان کے موجود ہونے یا اس کے مردہ و نے یا عورت ہونے کی شہادت کہاں چیز وں کا وجود بھی عینی ہو، جیسے انسان کے موجود ہونے یا اس کے مردہ و نے یا عورت ہونے کی شہادت کہاں چیز وں کا وجود ہونے نا مراسکتا ہے مرسوانا شہادت و بینی ہے اور علامات سے ہوجانا شہادت و بینے کی افر ہے جیسے خود انسان ہی کی عقل کا وجود کوئی دکھا نہیں سکتا ہے جینی مشاہدہ نہیں کر اسکتا ہے ، مگر شہاد تیں دیتا ہے کہ فلال مختل دادر ہڑ اعقل والا ہے اور محض اس بنا پر کہ عقل آئے ہوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ، بلکہ عقل اپنے آتا وعلامات سے بی جائی ہے ان جو ان ہونی ہے ان اور علامات سے بی جائی ہے ان جو ان ہونی ہے ان ہونی ہے ان جو انسان ہے ہوں ہونی ہے ان ہونی ہے۔

پی اس طرح الله وصده الانشریک کاوجودای دنیا میں ان آئھوں ہے دیکھانہیں جاسکتا ہے، بلکہ آٹا روعلامات اور اس کی قدرت ظاہرہ وہاہرہ سے اس کے وجود پاک کاتحقق ویقین ہے شہاوت وی جائے گی ای طرح جناب نی کریم علیہ کا وجود گرامی اگر چہاں وقت ہماری آئھوں کے سامنے ہیں ہے، لیکن آپ کی تعلیمات، نیز اور آٹا روعلامات و تواتر ہے آپ کے وجود مبارک کاتحقق اور یقین موجود ہے شہاوت ہو دی جائے گی۔

ایک عقل مندوسلیم الطبع کے سمجھنے کے واسطے اتنا کافی ہے ۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ۱۸ م ۸۵ ساله ه الجواب صحيح سيداح على سعيديا تب مفتى وارالعلوم ويوبند محمود على عند

ا-اولیا ءوشہداء کے زندہ ہونے کامیح مفہوم:

اللہ کے ولی ،شہید قیروں میں زندہ ہیں اوران کواللہ کے ہاں ہے کھانا ملتا ہے، ایسا بی ایمان اللہ کے رسولوں کے ساتھ رکھنا درست نہیں ہے تو اس کے ثیوت میں ولیل دیجئے ؟

٢- كيا اولياءا ورشهداء سے ہمارى رہبرى كا كام ليا جاتا ہے؟

كياالله تعالى مذكوره يستيون عيارى ربيرى ورسمائى كاكام ليتاب؟

س- دعاء میں اولیا ءکوسفارشی بنانا:

كياندكوره بستيوں كو جماري دعاء خداتك پہنچانے كے ليے سفارشي بنانا جائز ہے، جبكہ دنيا ميں الله كے زندہ ولي

موجود ہیں اور ان سے بیکام لیا جا تارہاہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

شہیدوں کے بارے شرقر آن پاکش اس آیت کریمہ: ''ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله أموات بل أحیاء ولکن لا تشعوون'' (۱) کائر جمہ صفرت ثاہ عبدالقاورصاحب محدث وہلوی جوہم سب کے بڑے اور ہم سب کے معتمد ہیں اس طرح فرماتے ہیں:

(اورمت کہواس کوجومارا گیا ہوخدا تعالیٰ کی راہ میں کافروں ہے لڑکر، جواس لڑائی میں دنیا کی، یا اپنی کچھٹرش نہ تھی، ان کونہ کہومروے ہیں، لیتنی ان کومروہ نہ کہو کہ مرین ہیں، بلکہ جیتے ہیں اسی جہاں میں، پرتم کونبر نہیں، اور نہیں جانے تم کہان کی زندگی مس طرح کی ہے تہاری بچھٹر نہیں آتی )۔

ائطرح كى ايك اورآيت چوت ياره ش آل عمران ش ب: "ولا تحسبن اللين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اللهم الله من فضله" (٢) -

اس کائر جمد شاہ صاحب فرماتے ہیں:

(اورنہ بوجھواور نہ مجھوان لوگوں کوجو مارے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں مروے، لینی مروے نہیں بلکہ جیتے ہیں اورخدا تعالیٰ کے یاس روزی یاتے ہیں خوشی کرتے ہیں اس چیز ہے جو دیا ہےان کوخدا تعالیٰ نے اپنے فضل ہے )۔

اورآیت کریمہ: ''ولا تحسین المذین فتلوا فی سبیل الله أمواتاً" (۳) کی تقیر میں حضرت ابن عباس سے احادیث صحیحہ میں اس طرح منقول ہے کہ ضور علیہ نے شہدا ءغر وہ احد کے سلسلے میں فرمایا ہے:

"(جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر) ترد أنهار الجنة، تشرب من مائها ولبنها وعسلها وشرابها الطهور (تأكل من ثمارها وتاوئ) إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أي عن قبلنا إنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدو افي الجهاد ولاينكلوا عند الحرب، فقال الله تعالىٰ: أنا أبلغهم عنكم، قال: وأنزل الله

ا سور وَلِقر و ١٥ ١٥ \_

٧- سوره آل عمران: ١٢٩- ١٤٠

۳- سورهُ آلعمران:۱۲۹ـ

عزوجل: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً" (١)-

اس روایت کا حاصل بیرے کہ جب شہید کی روح شہید کے جسد ناسوتی اور عضری ہے نکل جاتی ہے تواس کوعرش کے نیچے سبر چڑیوں کے قالب میں کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں اور جنت کی نہروں ہے اور جنت کے عجلوں اور نعمتوں سے کھاتی چیتی رہتی ہیں اور عرش سے نیچے جوسونے کی قتریلیں لکی ہوتی ہیں ان میں سیر کرتی ہیں اور خوش ومست رہتی ہیں اور جاہتی ہیں کہ جو دنیا میں موجو دہیں ان کو کسی طرح خبر پہنچ جائے کہ دیکھوشہید ہونے کی ہر کت ہے ہم اس تعت اورخوشی میں ہیں،لہذاتم لوگ بھی جہا دکرنے میں ستی نہ کرنااور نہاڑتے ہوئے منہ موڑ نا تواللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ میں تم لوكول كى جانب سے دنياوا لول كويي خبر پہنچاويتا ہول ، تواللہ تبارك و تعالى نے بيآيت كريمها زل فر مائى: "ولا تحسين الذين النخ" (٢)، پس اس آيت كريمه من بھي بياشاره ہوگيا كه جيدونيا من نبيس آتے ۔اور پہلي آيت كريمه مے معلوم ہوا کہان کی زندگی ناسوتی وغضری نہیں ہے، بلکہاں کے برعکس ایسے رنگ کی ہےجس کی کیفیت تامہ ہم نہیں سمجھ سکتے ،البتذان کے روحانی فیضان ہے متمتع ہوما جائز نہیں ہوتا ،ای طرح ان آیات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں میں ان کاجسد عضری کس طرح رہتاہے اس کاعلم ہونا ضروری نہیں ، البند انبیاءورسل علیہم السلام کے بارے میں روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ان کے جسم عضری کوئیں کھاتی ، نیز اس آیت کریمہ: "أو لئک الذین أنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا" (٣)-اس بيمعلوم بواكبجوانيان كفروشرك وبدعت محفوظ اورسنت رسول الله عليه كاسيا تابع اوردين دار ہوگااس كے جاردرج ہيں، ان ميںسب سے اونجا درجہانبيا عليهم السلام كا ہے،اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے،اس کے بعد شہیروں کا درجہ ہے اوراس کے بعد صالحین کا درجہ ہے، اور صالحین کا مفہوم یہی ہے کہ وہمومن صالح ہو، لیعنی شرک و کفر وبدعت ہے مبر ااور سنتِ رسول علیہ السلام کاسچا تا لیع ہو، اور بیجی معلوم ہوا کہ شہیدوں ہے دو درجہ بلندانبیا علیہم السلام کا درجہ ہے او ران میں بھی سب سے او نیجا وبلند بایہ درجہ جناب نبی کریم علیہ کاہے۔جوخاتم رسل اورخاتم انبیاء ہیں ،لہذاان کے درجہ بلندی فنصوصیات کا احاطہ امتی کے بس میں نہیں اورای وجہ ہے بیہ عقید و ما تورہ ہے کہ جس حصد زمین ہے جسداطہر ملا ہواہے و ہ حصداللہ تعالیٰ کے مزود یک عرش ہے بھی زیا وہ محبوب ہے، لہذا

<sup>--</sup> ايو فا كونشراي<u>ف مع بذل البيمون كتاب الجهاويا</u> في قضل الشهاو ۱۲ ام ۳ طرفار الكتب العلميه بيروت مسلم كتاب الامارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 2 / 2 س، قم الحديث ۱۲۱ (۱۸۸۷) -

۱- سورهُ آلْ عمران ۱۲۹۰

۳- سورينيا پر۱۹۹ ـ

منتخبات الظام القتاوى - جلداول

انبیاء پیهم السلام کوشهیدوں وغیرہ پر قیاس کرنا قطعاً غلط ہے، بلکہ ان کامر تنبہ بے انتہابلند ہے باقی میں و سیر میں جو باتیں لکھی ہیں وہ شرعاً صحیح نہیں ہیں ۔

اورزندہ ولیوں پر قیاس کرما بھی درست نہیں ہے اور کلام باک بیں جو وسیلہ کا کلمہ وارد ہے اس کا بھی بیہ مفہوم نہیں ہے جس کا ذکران دو نہروں بیں ہے، ہاں روحانی فیض حدود شرع کے مطابق ٹابت ہے، ای طرح اتنی اور بھی گنجائش ہے کہ کسی مردہ بزرگ کے ہا رے بیں اللہ تعالی ہمارے ملی بیسی آپ کے ولی بیں ، اپنے اولیا ء ہے آپ نے ہمیں محبت کرنے کا تھم ویا ہے، کیونکہ محبت نیک کام ہے، پس اس نیک کام کو وسیلہ بنا کر ہم آپ سے دعاء کرتے ہیں کہ ہماری دعاء قبول فر مالیس اور بس ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رنيور ١١٣ سهر ١٣١١ ه

## تقليد شخص کي پابندي س طرح ہو ئي؟

ا اجتها د کی بندش کا فیصله کس سال اورکس مقام پرجوا؟

۲ –علاء یا فقها چنہوں نے اجماع امت کی رہنمائی اوراجتہا د کی بندش جاری کی ان بزر کوں کے اسائے گرا می اور تعریف کیا ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق :

سرخیل جماعت اول حقرت مولانا شاه ولی الله محدث وبلوی رحمة الله علیه جومقلدین وغیرمقلدین دونوں ہی کے خز دیک معتمداد رمعتبر بین، وه اپنی معرکة الآراء کتاب" الانصاف" بین تحریر ماتے بین: "فالته لمهب للمجتهدین سر ألهمه الله تعالی العلماء وجمعهم علیه من حیث یشعرون أو لا یشعرون" -

حاصل ترجمہ بیہے کہذہب جمہترین کی پابندی ایک رازہے جس کواللہ تعالیٰ نے علماء کے دل میں ڈالااوران کواس پرمجتع کر دیا خوا دو داس کوجانیں یا نہجانیں ()۔

لیعن بیا جماع عملی ہے اجماع قولی نہیں ہے کہ آپ کے دونوں سوالوں میں ہے کوئی سوال اس پر متوجہ ہو، اور اجماع

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

عملی بڑھا ہوا ہوتا ہے اجماع قولی ہے ،اس لیے کہا جماع قولی کا مآل بھی وہی اتنحا دفی العمل ہوتا ہے ،جواجماع عملی میں بدرجه ' اتم ہوتا ہے۔

نیز بیاجماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں ہے ایک راز ہے۔ امت کی حفاظت اور گمراہی ہے اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صدی ہجری کے بعد ہی جبکہ قرون ثلاثۂ مشہود لہا بالخیر کا زمانۂ تم ہونے والا تھا۔علمائے حق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری علمائے اہلے حق اس الہام پر مجتمع و متحد ہوگئے۔

اورائل ہوئی اورائل ضلال جوا بھرنے والے بی تھے کہ اللہ تبارک وتعالی نے اس اتحادوا بھائے ہے امت کو افر اتفری دائل ہوئی افسلال ہے بھی بچالیا۔اورامتِ محدید کی ای حکمت (حفاظت وامن عن الفلالہ) کے ماتحت تقلید شخصی بھی از خودوجو ویٹ آگئی اوروہ بھی ای الہام برحق ہے ہم جنس ہے، اس کی جانب بھی حضرت بٹاہ صاحب نے اس کی تاب کے (صفحہ میں اثراً رفتر مایا ہے۔اورامت کے امن عن الفلال ل اوراس کی حفاظت وانظام کی جانب اشارہ متعدوا حاویث میں ہے، مشلاً بیروایت: "عن أبی ہویور ق قال: قال رسول الله غلب یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملئکة باللیل آخر الحدیث) (ا)۔

ال حدیث کی شرح میں صاحب '' فیج القدیر' فر ماتے ہیں: '' فید الا نحبار بما نحن فید من صبط أحوالنا الغ''۔اورشا رح مشکل قصاحب '' افیعۃ اللمعات' السحدیث پاک کے تحت اس طرح فر ماتے ہیں کہ لا تکہ کا آنا جانا ہرائے صبط احوال و در ہر واشتن احوال ایشاں ہے۔اور جمارے احوال وا عمال کے ضبط وانظام کا اعلیٰ فر دیہ ہے کہ اس امت کے دین صنبط احوال و در ہر واشتن احوال ایشاں ہے۔ اور جمارے احوال وا عمال ہوگی ووضلال اوران کے فاسد حالات واعتقا و حیف کی پوری حفاظت کا انتظام ہے کہ بے راہ رووں کی بے راہ روی اور انہیں باتوں کا الہام اللہ تبارک وتعالی نے دوسری صدی ہے۔ حفاظت رہے ،اوران کا پورا انتظام امت میں بیدا ہوجائے اور آئیس باتوں کا الہام اللہ تبارک وتعالی نے دوسری صدی کے بعد ہی میں جب زمانہ فیر القرون فتم ہونے کے قریب تفاعلائے حق کے قلب میں ڈال کرسب کواس پر مجتمع فر ماویا کہ اب کہی چارا نمیہ ہوگی ہیں۔ انہی کی اتباع میں انحصار کرویا جائے اوران کی فقہ واست برحق ہیں اور ان کے اصول استباط وفر دع شاکع وکمل ہوچکی ہیں۔ انہی کی اتباع میں انحصار کرویا جائے اوران کی اور مانام تقلیہ ہے۔

نیزای الہام کی ایک کڑی ای مذکورہ بالا ہے راہ ردی وغیرہ سے تحفظ کے لئے تقلیر شخصی کا درد فی القلب ہے ادراس کاما م اجماع عملی ہے۔ادرہم پہلے کہ آئے ہیں کہا جماع عملی ہڑھا ہوتا ہے اجماع قولی ہے۔

رواه البخاري ومسلم، مقلوة: ١٢ بإب فضائل الصلوة -

منتخبات انظام القتاوي - جلداول

خلاصہ بیہ کرتھ کی تھا کہ میں کہ تھا کہ میں ہوتا ہے کہ یہ گفتگوا جہاؤ مطلق کے بارے میں تھی ۔ ''فوضع الحق و طار الاشکال''۔
(نوٹ) البتہ تمیماللفائدہ یہ کھدیتا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگوا جہاؤ مطلق کے بارے میں تھی ۔ ۔ باقی خمنی اجتہا و چیسے اہل تیز تک وغیرہ کرتے ہیں ممنوع نہیں ، بلکہ اس کا تھم بیہ ہے کہا تکہا ربعہ میں ہے جس امام کامقلد ہواس کے اصول استنباط کی موافقت وا تباع کرتے ہوئے تیز تکے مسائل کرسکتا ہے ، میٹمنی اجتہا وقیامت تک جاری رہے گا، اس خمنی اجتہا و کی تفصیل و تشریح ائمہار بعہ کے اصول و تواعد میں و کیھی جاسکتی ہے ، فقط والٹداعلم بالصوا ب

كتبه محد فظام الدين اعظمي مفتى واراعلوم ويوبند ٧١مم ١١٣١١ ه

### (قادیانیوں کے بارے میں)وفاقی شرعی عدالت یا کستان کا تھم شرعی:

مندرجہ بالاٹھوں حقیقت کے پیشِ نظر و فاقی شرق عدالت کا قا دیانیوں کی تر دیدرسالت کیا قابل معافی جرم کونظر انداز کر دیتا ، تو بین سنت اور تو بین خلفائے راشدین ہے ، اگر ہم و فاقی شرقی عدالت کی اس تو بین سنت اور تو بین خلفائے راشدین کے فیصلہ کوچیلنے نہیں کرتے تو ہمیں یا درکھنا چاہئے کہ ہم کولوٹ کررسول اللہ علیات کی طرف جانا ہے ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

قادیانیوں کائر ویدرسالت کاجرم نا قائل معافی جرم ب،اس کونظر انداز کرنا شرعاً جرگز جائز نہیں ب،اورایسے بجرم کوشرعاً ثبوت جرم ہوجانے کے بعد سزائے موت وے ویتا تو تئین خلفائے راشدین نہیں ہے۔ بلکہ سنت صدیق کے عین مطابق ہوگا، ''کما یظهر من هذه العبارة: "فقاتلهم أبوبكر"،حتى قتل الله المسیلمة بالیمامة والعنسی بصنعاء" (ا)۔

ا- نووی شرح سلم ۱۳۸۷

منتخبات نظام القتاوى - جلداول

اوراس سنتِ صدیق کی اوران دونوں مجرموں کے کیفر کردار تک پہنچنے اور پہنچانے کی مزید کیفیت و تفصیل'' البدایة والنہایة'' کی جلد ششم کے (ص ۵ • ۳۰،اور • ۳۳) پر دیکھی جاسکتی ہے۔

لہذا شرعی ضابطہ سے قابو پانے کے بعد کوتا ہی کرنا عند اللہ نا قابل معافی جرم ہوگا۔اور آخرت میں جواب وہی بھاری ہوجائے گی۔اور حضرت رسول اللہ علیہ کومنہ دکھانا بھی مشکل ہوجائے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد قطام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رنبور ١١٢ سهر ١١٣١ ه

### شرعی جحت کیا کیا ہیں؟

فقة هنگی کامسکلہ ہے کہا گرایسے ویہات میں جہاں عید کی نما زند ہوتی ہوقر بانی طلوع آفتاب کے بعد بغیر نمازعید پڑھے ہوئے کرلی جائے تو درست ہے، کیاحدیث شریف ہاس کا ثبوت ہے، یا آپ علیہ کے زمانہ میں ایسا ہواہے، اگر ہواہے توجع حوالۂ کتب جواب ہے نوازیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق :

عبارت سوال او راس کی پروازے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کے بزو یک ججۃ شرعیہ صرف صراحة حدیث پاک یا آپ علیقہ کے زمانہ میں کسی واقعہ کا ہونا ہی ہے، ورندانہیں دوصورتوں میں صرند فر ماتے ، بہر حال بعض چیزیں پیش خدمت بیں ان کا تھم شرق صرف آنہیں دواصولوں ہے ارشا فر مائیس، تا کہ آنہیں کی روشنی میں رہ کرمسکلہ جو دہ عنہا کا حکم شرق ارسال کیا جا سکے، بعض چیزیں باعد خلجان بنی ہوئی ہیں جو درج ذیل ہیں ، ان کا تھم شرق مدلل و کمل طور پر مع حوالہ کتب عنایت فر مائیس تا کہ اعمی شرق مدلل و کمل طور پر مع حوالہ کتب عنایت فر مائیس تا کہ ماعث رفع خلجان ہو سکے:

ا ایک شخص کسی کا گھر خصب کر کے سالہا سال اس میں رہا پھر کسی طرح سے وا گذار کر الیا تو استے وٹوں تک غاصب جواس میں رہااس کاعوض ولا میاجائے گا یا نہیں اگر نہ ولا میا جائے تواس پر کیاصر تک صدیث ہے اورا گرعوض ولا ما جائے تو کیا ولا ما جائے اور اس پر کیاصر تک صدیث ہے؟

۲ - کوئی آفاقی مواقیت ہے باہر باہر آفاق ہی آفاق میں گذرتا ہواجدہ پہنچ جائے تواحرام کہاں ہے بائدھے اگر جدہ ہے احرام بائدھے تو اس پر کیاصر تکے صدیث ہاورا گرجدہ پہنچ جائے تو احرام کہاں ہے بائدھے اوراس پر کیا حدیث ہے اور اگر بلا احرام ہاندھے مکہ مکرمہ چلا جائے تواس پر کیا حدیث کا تھم ہے اور کس حدیث ہے؟ کم از کم ان سب صورتوں میں کوئی حدیث شریف جناب کے باس ہوتو بیان فر مائیں ۔ پھر آنجناب کے اس مطلوبہ سوال کا جواب دیا جائے گا۔

ادراگر آنجناب کے نز دیک جمت شرعیہ اور بینہ شرعیہ صرف احادیث میحد بی نہیں ہیں تو بیان فر ماکیں کہ آپ کے نز دیک کیا کیاچیزیں جمت شرعیہ اور بینہ شرعیہ ہیں اور کن ولاکل ہے ہیں؟

ساسیسب کے زو کیک مسلم ہے کہ کسی آفاتی کو بغیراحرام میقات کے اندر چلا جانا جائز نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص مشرقی ممالک سے بغیراحرام باند بھے ہوئے بذریعہ ہوائی جہاز سیدھا چل کر مواقیت کے اندر سے گزرتا ہوا جدہ بھنی جائز ہوگا تو سے جائز ہوگا تو کس حدیث یا ک ہے؟ یا زماجہ رسالت کے کس عمل سے جائز ہوگا ؟ اورا گرنا جائز ہوگا تو کس حدیث یا ک سے؟ یا زماجہ رسالت کے کس عمل سے جائز ہوگا تو مسالت سے سفر ہوتا تھا، قربن کس حدیث یا ک سے یا زماجہ رسالت کے کس عمل سے؟ جبکہ اس زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا اور نداس سے سفر ہوتا تھا، قربن میں رکھ کراس پر کوئی حدیث پیش فر ما کیں، امید کہ اپنے ان دونوں نہ کورہ اصولوں سے ان منتقرہ چیز وں کا جماب نہ آئے گا احتر بھی ممنون فر ما کیں گے۔ اور جب تک جناب کا ان بی دونوں اصولوں کے تحت ان منتقرہ چیز وں کا جواب نہ آئے گا احتر بھی کوئی جواب نہ دے گا وقت جواب دیتا وقت ضائع کرنے سے زائد پھی نیش واللہ اعلم بالصواب

كترجير فظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبند ٢ ١/ ١/ ١١ ١١٥ ه

### تقلید کے بارے میں حضرت مولانا ظفر احمرصاحب کابیان:

ہمارے صفرت مولانا خلیل احمد صاحب قدی سرہ کا بھانچہ مظاہر علوم سہار نیورے فارغ ہو کرعلیگڑھ میں ایک ڈاکٹر کا کہاؤنڈ رہن گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب جماعت اٹل حدیث سنسلک خصاس نے اپنے کہاؤنڈ رکوبھی جماعت اٹل حدیث میں شامل کرنے کی کوشش کی اور اپنے مسلک کی کتا ہیں مطالعہ کرنے کی ترغیب وی، تین سال تک وہ اس مسلک کی کتا ہیں وکھتا رہا، بالآخر غیر مقلد بن گیا، تین سال کے بعد حصرت مولانا سے بعد حصرت مولانا سے بعد حصرت مولانا کے بہر حضرت مولانا کو بہت افسوں ہوا اور آتے ہی صاف کہدویا کہ اب میں حفی نہیں ہوں بلکہ اہلِ حدیث میں شامل ہوگیا ہوں، حضرت مولانا کو بہت افسوں ہوا اور مدرسہ مظاہر علوم کے علماء سے میں خال میں کہ اور اس کے شہرات کا ازالہ کرو! تین دن وہ اسا تذہ مظاہر علوم سے گفتگو کرتا رہا اور اپنے مسلک حدید پر جمارہا اتفاق سے ای زمانے میں احتر بھی حضرت سے ملئے کو تھا نہ بھون سے سہار نیور پہنچ گیا، جھے و کیھ کر مسلک حدید پر جمارہا اتفاق سے ای زمانے میں احتر بھی حضرت سے ملئے کو تھا نہ بھون سے سہار نیور پہنچ گیا، جھے و کیھ کر

حسرت ہڑئے خوش ہوئے اورفر مایا کتم ہڑے ایتھے موقع پرآئے۔ پیٹمہارا نٹا گر دھیقت ہے بیزار ہوکر جماعت اہل حدیث میں نٹامل ہو گیا ہے، نئین دن سے علائے مظاہر علوم اس کو سمجھا رہے ہیں مگر و دانی بات پر جما ہوا ہے، ہم بھی اس کو سمجھا و بہ بات ہیں مگر و دانی بات پر جما ہوا ہے، ہم بھی اس کو سمجھا و بہ باتنیں ہورہی تھیں کہ وہ مجھ سے ملئے آگیا، میں نے کہا انٹا ءاللہ تعالیٰ اس کالحاظر کھوں گا آپ بھی دعا اور توجہ سے مدفر ما کیں، چنانچہ حسب قرار داد بعد عشاء کے وہ میرے پاس آیا، جبکہ میں بستر پر لیٹ گیا تھا وہ پاؤں و بانے لگا میں نے انکار نہ کیا آخر تو مثار حسب ویل گفتگو ہوئی۔

ظفر: بال صاحبزا دے! بتلاؤابتہارا مسلک کیاہ؟

شاكرد: جناب والأعمل بالقرآن توسب بيلي باس كے بعد عمل بالحديث الصحيح بـ

ظفر: اگرتمها رايدمسلك بوتا تو يهايمل بالقرآن كوبيان كر مي يوممل بالحديث كانام ليت-

شاگرد: وه توظامر م،اس ليه بيان كرنے كى ضرورت نه تي -

ظفر: بيتم نے بات بنائى ہے، ورندوا قعديہ ہے كہ الل حديث قرآن پر عمل نہيں كرتے، ليكن حنفيہ كااصول بيہ كه وہ اول قرآن كود يكھتے بيں پھر احاديث كواور جس حديث كوهِ قرآن كے موافق باتے بيں اس كور جي ديتے بيں اور بعينه احاديث كواور جس حديث كااختلاف ہے ان كے ليے ہم نے اول قرآن كود يكھا اور جن احاديث كوفسوص قرآئيد كے موافق باياان كور جي وي قرآة فاتحہ ظف الام "بى كامسئلہ لے لواہم نے اس كے ليقرآن كود يكھا سورة اعراف ميں حق تعالى كا ارتثاد ہے: "وافدا فرى القرآن فاستمعوا له وأنصتو العلكم توجمون" (۱)۔

ترجمه: (جبقر آن يره صاحات تواس كوكان لكاكرسنواور خاموش ربواميد ب كتم يرحم كياجات كا)-

اس سے صاف معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ قر اُ قنہ کرنا چاہئے ، بلکہ قر آن کوسٹنا اور خاموش رہنا چاہئے ، امام احمد ابن عنبال کا تول ہے کہ یہ آیت بالا تفاق قر اُ اُت خلف الامام کے بارے میں بازل ہوئی ہے ، اس کے بعد ہم نے حدیث کودیکھا۔
تو یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا: ''إذا قر اُ الامام فاقر وَ ا' (جب امام قر اُت کرے، تم بھی قر اُت کرو) ''إذا کبر فکر وا، وإذا رکع فار کعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمدہ، فقولوا: ربنا لک الحمد، وإذا سجد فاسجدوا'' (۲)، توحدیث میں موجودے (کہ جب امام تیمیر کے توتم بھی تیمیر کہو، جب رکوع کرے تورکوع کرو! اور جب وہ فاسجدوا'' (۲)، توحدیث میں موجودے (کہ جب امام تیمیر کے توتم بھی تیمیر کہو، جب رکوع کرے تورکوع کرو! اور جب وہ

٧- مسلم مع النووي رقم الحديث: ٦٢ (٣٠٣)، سهر ٣٥٣.

"سمع الله لمن حمله" كِيَوْم "ربنا لك الحمد" كوه جب سجده كرتوم بحى سجده كرو! مُكريه كين تبين كه جب المامقر أت كرية وتم بهي قر أت كرو، بككه أكر بتو"إذا قوأ فانصتوا" (١) بكه جب المامقر أت كرية وتم خاموش ربو، امام مسلم اورامام احدنے اور بہت ہے محدثین نے اس حدیث کوسیح کہا ہے۔ حنفیہ نے اس کورجیح وی اور بقیہ کوا بینے محامل حت پرمحمول کیا، آمین کے مسئلہ میں بھی حنفیہ نے اول کودیکھا، چوٹکہ آمین دعاہے، جبیبا کہامام بخاری نے اپنی سیح میں بیان کیا ہے،اس لئے وعاء کے بارے شرقر آن کودیکھا تواس ش اللہ تعالی کا بیار شاد ملا:"ادعوا ربکم تضوعاً و خفیة" (۲) (اینے رب سے تضرع کے ساتھ آہتہ وعاکرو) تو ہم نے اس مسلم میں شعبہ کی روایت کور جیج وی جس میں واروب: "فقال آمين و خفض بها صوته" (آپ عليه في في سوره فاتحد عظم پر آمين كي اور آواز كويست كيا، پس آستد سي آمين کہی ) پیحدیث ترندی میں ہے، اس کے بعد رفع یہ بن کے بارے میں بھی ہم نے اول قر آن کودیکھا توحق تعالیٰ کا ارشاد: "قوموا لله قانتين" (٣)اور "الذين هم في صلوتهم خاشعون" (٣)، پېلي آيت ش بيار شاوب كمالله كسامت سکوت اورسکون کے ساتھ کھڑے ہوں، دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے کہ جولوگ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیںاورخشوع کے معنی بھی سکون ہی ہے ہیں،اس کے بعداحا دیث کودیکھاتو سمجے مسلم میں روایت موجود ہے کہ صحابہ نماز مين سلام كوفت باتها شاكرالسلام على فلان السلام على فلان كتيريني، رسول الله عليه في فر مايا: "ها له أدى لكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلوة" (٥) (يه كيا حركت م كمّم ال طرح باتحااهات ہو، جیسے گھوڑے دم اٹھاتے ہیں نماز میں سکون ہے رہو )،اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے وقت بھی ہاتھا تھانا كيسے مناسب ہوگا كدركوع توبالكل داخل صلوة بهال عجبيرتح بيدين باتھا اثفانا درست ب كدوه داخل صلوة يعنى ركن بيس ہے، بلکہ شرط صلو ہے،اس کیے حنفیہ نے ان روایات کور جج دی جن میں رکوع کے وقت ترک رفع یدین ہے، ای پر اور مسائل کوقیاس کرو! کہ حنفیہ اول قر آن میں دیکھتے ہیں پھراحا دیث میں ہے جونس قر آن کے موافق یاقریب ہوں ان کوتر جیج

ا- منتكوة مع شرح الطبيي عن الي بيريه ةو قباوه رقم الحديث : ٨٢٧ باب القر اءة في الصلاة ٣١١/٣ ي

۲- سور هام اف ۵۵۰ ـ

۳- سور کیفر:۲۳۸\_

سور همومنون! ال-

۵- عن جارين مره هيچ مسلم مع شرح النووي، رقم الحديث : (۱۱۹) - (۳۳۰) كتاب الصلاة با بالامريالسكون في الصلاة (۲/ ۸۸ ۳) ط: دار الي حيان ۱۹۹۵ء -

منتجات نظام القتاوي - جلداول

شاگرد: واقعی میں نے ابتک اس تکتہ پرخورٹیس کیا تھا، تگر بیشیدا بہمی باقی ہے کہ حنفیابعض مسائل میں سیجے احا دیث کے خلاف کرتے ہیں۔

ظفر: عزیزمن پہلیم صحیح حدیث کی تعریف توبیان کرو! مگر دیکھوحدیث صحیح کی تعریف میں کسی کی تقلید نہ کرنا۔ شاگرد: (تقلید مت کرنا بیمن کر پچھ دیر خاموش رہااور پسیند پسیند ہوگیا پھر کہنے لگا) میں بچھ گیا واقعی بغیر تقلید کے سی حدیث کوسیح کہنامشکل ہے، پھر بخاری ومسلم وترندی وغیرہ کی تقلید تو جائز ہو۔اورامام ابو حذیفہ وامام مالک وامام شافعی کی تقلید ما جائز ہو یہ کیونکر ہوسکتا ہے؟ اب میں مسلک اہلِ حدیث کوجھوڑتا ہوں اور مسلک حنفی اختیا رکرتا ہوں۔

ظفر: تم بہت جلد بھی گئے اس ہے ول خوش ہوا۔ گریں اس کی اچھی طرح وضاحت کر ویتا چاہتا ہوں کہ جولوگ تقلید کا انکارکرتے ہیں اور تقلید کی ندمت کرتے ہیں وہ بھی کسی صدیث کو بغیر تقلید کے بیٹے چاہتا ہوں کہ حدیث ہوا ہے تقد رکہ حق تعالیٰ نے خبر صادق یا شہاوت عاول کو جہ قرار ویا ہے تو یہ تقلیہ نہیں ، بلکہ اتباع جمت ہے میں کہتا ہوں کہ حدیث کو بھی یا ضعیف کہنا گھن خبر نہیں ، بلکہ اس کا مدار محدث کے طن واجتہا و پرہے ، بعض وقعہ سند کے راوی سب ثقہ ہوتے ہیں ، مگر حدیث معلل ہوتی ہا ہاں اب معلل اس کامدار محدث کے فون واجتہا و پرہے ، بعض وقعہ سند کے راوی سب ثقہ ہوتے ہیں ، مگر حدیث معلل ہوتی ہوتی ہا ہی اب کہ بات کی معرفت حاذقین ہی کو ہوتی ہے ، ہر محدث کو نہیں ہوتی ، ابن ابی حائم نے نوٹ کی محدث سے پوچھو کہم نے ابن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث کی معرفت اب نہ ہوگا۔ احمدا بن صالح فر ماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت کیسے کہا کہ بیجہ دیث ہے ہوتی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہی ہی ہیجا تا ہے پر کھنے والے تاکہ بیات ہوں کو کہ جو ہو کو جو ہری ہی ہیجا تا ہے پر کھنے والے تاکہ بیات و دوکن ولیل بیان نہیں کر سکے گا۔

ال حدیث سے ٹابت ہوگیا کہ انگر حدیث کا کسی حدیث کو تھے یا معلل کہنا محض خبر نہیں، بلکہ ان کا یہ قول ان کے ظن اوراجتہا دیر مین ہوتا ہے تواس باب میں ان کی بات پر اعتاد کرنا عین تقلید ہے، علامہ ابن قیم کا یہ فر مانا کہا حکام میں تقلید ہیں، اس لئے سے نہیں کہدیہ ہوئی کہ اور موضوع پر عمل کرنا شرعاً واجب اور ضعیف پر عمل کرنا غیر واجب اور موضوع پر عمل کرنا حرام ہے، توبی تقلید احکام بی میں تو ہیں ، اس لیے فقہاء نے بحث سنت کو اور اس کے قبول ورد کے قواعد کو اصولی فقد میں بھی بیان کیا، علامہ ابن القیم کا اس کو اتباع کہنا تقلید نہ کہنا لفظوں کا ہیر بھیر ہے ، حقیقت ایک بی ہے:

عبار اتنا شنیٰ و حسنک و احد و کل الی ذلک الجمال یشیر عزیزمن ! قرآن شریف کا پڑھناواجب ہے یانہیں؟یقیناً واجب ہےاورغلط پڑھنا حرام ہے، ابتم بتلا وُ کیابغیر منتحيات نظام القتاوي - جلداول

ائتر آن کی تقلید کے تم قر آن میچے پڑھ سکتے ہو؟ ہر گرنہیں اور یہ بھی تقلید فی الاحکام ہی ہے ،ای طرح حدیث کو پہچا نٹااور میچے کو ضعیف سے الگ کرنا بھی واجب ہے اور اس میں تقلید ائتر کے بغیر چارہ نہیں ۔

پھر جماعت اہل صدیث کس منہ سے تقلید کا انکار کرتی ہے، پھرتم کو معلوم ہونا چاہئے کہ کدشین نے جواصول صدیث کی صحت وضعف کے لیے مقدر کئے ہیں، ایسے بی ہمار نے قتباء نے بھی صحت وضعف صدیث کے لیے پھے اصول مقرر کئے ہیں ایسے بی ہمار نے قتباء نے بھی صحت وضعف صدیث کے لیے پھے اصول پر ضعیف ہوتو جواصول فقہ کی بحث السنہ میں مذکور ہیں ، تو ہوسکتا ہے کہ ایک صدیث کد شین کے اصول تو ی ہیں، آخر میں اتنااور بتلا دوں کہ حضفہ اس میں خراع کرنا غلط ہے۔ ولائل میں غور کرنا چاہئے کہ دلیل ہے کس کے اصول تو ی ہیں، آخر میں اتنااور بتلا دوں کہ حضفیہ سے زیادہ صدیث کا اجاع کوئی نہیں کرتا ، حضیہ توقر دن خلا شہمیں مرسل اور منطقع کو بھی جمت مانے ہیں جس کو اہل صدیث رو کردیتے ہیں اور مراسل و مقاطع کا ذخیر ہا حادیث مرفوعہ ہے کہ نیس پھوز ہے ہیں ضعیف کوروکر دیتے ہیں اور حضیہ کے آوسے ذخیرہ کو صدیث کے آوسے دخیرہ کو ن سے مقدم ہے، اب تم بی بتلاؤ کہ عامل بالحدیث کون صدیث کے اور تا رکے حدیث کون؟

رہا یہ کہ بعض مسائل میں حنفیہ حدیث سیجے کوچھوڑ ویتے ہیں۔اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اس صورت میں جس حدیث پر حنفیہ نے عمل کیا ہے وہ ان کے اصول پر سیجے تھی، کو حد ثین کے نز دیک ضعیف ہو، حنفیہ کے نز دیک صحت حدیث کا مدار صرف سند پر نہیں اس کے لیے پچھا ور بھی شرائط ہیں۔ جواصولِ فقہ میں ندکور ہیں، اور ہم نے مقدمہ '' اعلاء السنن' میں بھی ان کوئیا ان کر دیا ہے اور مقدمہ '' اعلاء السنن' کے دوسرے حصہ میں تقلید واجتہا و پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔ جو زیر سے حصہ میں تقلید واجتہا و پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔ جو زیر طبع ہے۔

شاگرد: الجدللداب ميري آنكھيں كل كئي ہيں اور ميں اہل حديث مے مفالطہ ہے نكل كيا ہوں ۔

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا - فقدا تكهار بعد كى تقليد كے سلسلے ميں مفصل بحث:

ا-ہمارے بھائی صاحب کا کہناہے کہ فقہ اور دوسرے علوم سیجے نہیں ہیں ۔اورا گر سیجے وسیاعلم ہے توقر آن وحدیث ہے، باقی سب دین میں نئ چیز ہے جو بدعت ہے،اور جوچیز قر آن وحدیث میں ند ہود ہباطل ہے۔ منتخبات نظام القتاوى - جلداول

۲-چارائمہ امام ابو حنیفیّہ، امام ثافیّ، امام احمد ابن حنبلّ، امام مالکّ ان میں کسی کی تقلید نہیں کرما، کیا حضور علیقیّہ کے زمانہ میں کوئی کسی کی تقلید کرتے تھے، یا حضور علیقی اس کا تھم دیتے تھے۔

٢- انبياءوا ولياء كے وسله سے دعاء مانگنا:

حضور علیہ اورانبیائے کرام دادلیا ءاللہ کے دسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگنا کہاں تک درست ہے، یہ بند ہوسیلہ کا قائل نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے توحدیث کا حوالہ دیجئے ۔

سوحضور عليه كي ولا دت كيموقع پرسيرت كابيان:

حضور علی کی ولا دے مبارکہ پرسیر ۃ النبی بیان کرما درست ہے مانہیں۔

٧-حضور عليه غيب جانتے تھے؟

حضور علی فی بات جانے والے تھے یانہیں ۔ بعض واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ فی بات حانتے تھے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا- مرقاة شرح مشكوة الر 22 ا\_

٧- سنن ابن ماجه رقم الحديث :١٢ م الر٢ مسلم كمّا ب الاقضيه نـ

۳- این ماجه رقم الحدیث: (۱۹۱)عن المنذرین 2 رعن ایپه ار ۳۹-۳۰

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول متخبات نظام الفتاوي - جلداول

ا پیجاد کرے اور اس کے چلائے ہوئے طریقہ پر کوئی عمل کرنے والے کو اس ایجاد کرنے کابدلہ ہے اور جو قض اس طریقہ پر عمل کررہا ہے اس کابدلہ اس ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے اور اس عمل کرنے والے کے ثوا ہے پچھیم نہیں کیا جاتا ، اور جو قض وین میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جو شرعاً مذموم اور مقتضائے شرع کے خلاف ہوتواس ایجاد کرنے والے پر اس کابدلہ (وزر) ہے ، اور جو قض اس ایجاد کر وہ طریقہ کو اپنا رہا ہے اس کا بھی بدلہ (وزر) ہے اور اس عمل کرنے والے کے وزر میں سے کچھیم نہ کیا جائے گا) کے تحت واضل ہوگا، اس کے کہ اس حدیث ہے وین میں اچھا طریقہ ایجاد کرنا مرا وہ جس کا ثبوت آپ علیا ہے اور آپ علیا اور آپ علیا ہے اس کا جس کا شرع کے خلاف نہ ہو(ا)۔

·- تواعدالقد/۴۰۲\_

ال طرح ال فن كوم تب كرك ان ائم جمتدين نے امت كوايك عظيم فتند بي ايا - پيمراس كوغلط يابدعت كهنا كيول كر سيح هوگا، بلك بعض با نيس يا بعض علوم جونوا يجاد معلوم بول، ليكن وه كتاب وسنت كے خالف ند بول، بلك ان ہے كتاب وسنت كى خالف ند بول، بلك ان ہے كتاب وسنت كى خالف ند بول، بلك ان ہے كتاب وسنت كى خالف ند بول بيك فتندكى روك تھام اس كے بغير ممكن ند بوتوا ليك صورت ميں نصر ف بيد كه اس كا يجا وكرنا مباح يا مستحب بوگا، بلك فرض بھى بوسكے گا صورت مسئولہ عنها ميں جب كه علم فقة مر اسر علوم قرآن وا حاديث محيح كى تشر كا اور آسان تفير ہوگا، بلك فرض بھى بوسكے گا صورت مسئولہ عنها ميں، چنانچ امام ابو حنيف تين كوتدوين فقه ميں خاص ايميت حاصل ہان تفير ہوال ايسے مليس كي بيت حاصل ہان الحقيم من الله موافق بيل من علق ورسم المقتى ميں ہونے قوال اليون فقه من شال جات كورك كرود، چنانچ "وعقو ورسم المقتى" ميں ہے: "فاعلم أن أباحنيفة " من شالة احتياطه وعلمه بان الماحتلاف من المار الرحمة، قال المصحابه: إن توجه لكم دليل فقو لوا به" (1) -

ای طرح " کتاب المیر ان شیل مندرجه ذیل عبارت مرقوم ب: "وقد روی الشیخ محی الدین فی الفتوحات الممکیة عن الإمام أبی حنیفة رضی الله تعالیٰ أنه کان یقول: إیاکم والقول فی دین الله تعالی بالو أی وعلیکم باتباع السنة فمن خوج عنها ضل" (۲) (شیخ محی الدین این عربی نے "فو عات کمیه" شی امام صاحب کی طرف منسوب کر کے ایک قول قتل کیا ہے کہ آپٹر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے دین شی محض رائے کی بنیا و پر تھم کرنے ہے ہو، اورائے او پر سنت کی بیروی ضروری کراو، اس لیے کہ جواس ہے قاریج ہوگیا، گراہ ہوگیا)۔

ائطرت "عقد الحميد" مندرجه ولل عمارت مرقوم ب: "سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال: اتركوا قولى بختاب الله، فقيل: إذا كان خبر الرسول وللله الله عالمة على التركوا قولى بخبر رسول الله المنطقة الما الصحابة المحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولى بقول الصحابة "(٣) -

(امام صاحبؓ ہے یو چھا گیا کہ آپؓ کے قول کی کتاب اللہ ہے خالفت ہوتی ہوتو الیں حالت میں کیا کیا جائے؟
آپؓ نے فر مایا کتاب اللہ کے مقابلہ میں میراقول ترک کردو۔ کہا گیا اگر حدیث رسول اللہ علیہ ہے۔ اس کی خالفت ہوتی ہوتو؟ فر مایا آخضرت علیہ ہے۔ کہ مقابلہ میں میراقول چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ ایسائی قول صحابہ اس کے خلاف ہوتو؟ فر مایا قول صحابہ ہے۔ مقابلہ میراقول تی میں ہے کئی میرے قول کی وقعت اس صورت میں قطعاً نہیں ، جب وہ ان میں ہے کئی

\_01/1d/IY -Y

۳ عقد الجيد للشاه و في الله ۱۳ سـ

كا اوفى ثارية الله و غرض ان اقوال مع معلوم بوتا ب كه استباط مسائل من كتاب الله وسنت رسول الله علي الله و الله على كا اوفى ثارية بي كان كي نظر من كس تدركا في كل طرح جيمتا تها - پهراستباط مسائل من اول كتاب الله كور جيمتا تها - پهراستباط مسائل من اول كتاب الله كور جيمتا تها - پهراستباط مسائل من اول كتاب الله كور جيمتا تها عين نها به الله يا توسنت رسول الله علي بي من كراس على به بين المن الترات الحسان "كي مندرجه و بيل عبارت معلوم بيوتا عن أبي حديفة من طوق كثيرة ما ملخصه أنه أو لا ياخذ بما في القرآن، فإن لم يجد فبله من طوق كثيرة ما ملخصه أنه أو لا ياخذ بما في القرآن أو المسنة من أقوالهم فبالمسنة، فإن لم يجد فبقول الصحابة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقوب إلى القرآن أو المسنة من أقوالهم ولم يخوج عنهم، فإن لم يجد لأحد منهم قولا لم ياخذ بقول أحد من التابعين، بل يجتهد كما اجتهدوا" (ا)، ان سب اقوال وعبارات بيد چيائي كم فقدكوني و توني يا خووست كم معارض في الكائل الكار احتهدوا" (ا)، ان سب اقوال وعبارات بيد چيائي كيم فقدكوني و توني يا خووست كمعارض في الكائل الكار كريا فول الله عليه الله عابد" (۱)، الله و بيد و الله به خيوا يفقهه في المدن" (۱) - ايك و مرى حديث من أراكها ألكار نيا و دبياركم في المجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" (۲) - بيسب ردايات وعبارات بتلاتي بين كم فقد كا الكار خياركم في المجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" (۲) - بيسب ردايات وعبارات بتلاتي بين كم فقد كا الكار كرا القس في في المجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" (۲) - بيسب ردايات وعبارات بتلاتي بين كم فقد كا الكار كرا القس

ا- الخيرات الحسان/ ٢٩\_

۲- منگلوة شريف كتاب العلم ار ۷ سامع شرح الطيبي -

٣- بخارى مع الفتح الر١٤ ارقم الحديث: (١١) مسلم (١٠٣٧) \_

٣ - فيض القدير للمناوي سهر ٢٢٠ رقم الحديث (٣٩٨٧) بخاري عن الجهيريرة ، كنز العمال حديث نمبر: (٢٨٧٨) \_

۵- سورهٔ اغیا ء: ک سورهٔ شاء: ۵۹

مولاناصد این حسن صاحب رئیس الل صدیث بھی این تفریر میں قبول کرتے ہیں، نیز حدیث میں ہے فر مایا گیا: "إنها شفاء
العتی المسؤال" (۱) (نہ جانے والوں کی شفاء سوال کر لینے میں ہے) غرض بیتوواضح ہے کہ نہ جانے والوں کے لئے تقلید ضروری ہے، اب نکام اس میں ہے کہ ہروہ خص جس کولغت عرف میں عالم کہاجا تا ہے اس تقلید کے کام کوانجام و سے سکتا ہے یا کوئی خاص عالم وفقیہ مرا دہ ، علماء سلف نے ایسے عالم کاجس کی تقلید کرنی چاہئے، ایک معیار مقرر کیا ہے، حضرت شاہ و لی اللہ محدث وہلو تی ایک معیار مقرر کیا ہے، حضرت شاہ و لی اللہ محدث وہلو تی این عقد الجید فی احکام اللہ جتھا دوالتقلید "میں تھریر فرماتے ہیں:

"الاجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلها إلى أربعة أقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس (إلى أن قال): وشرطه أن لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع الإجماع، وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة، ثم قال: ولا بأس أن يورد الكلام البغوى في هذا الموضع، قال البغوى: والجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم: علم كتاب الله عزوجل، علم سنة رسول الله الله العلماء العلماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس إلى أن قال، انتهى كلام البغوى"(١)-

(اجتہا دکی تعریف جو کلام علاء سے تجھی جاتی ہے یہ کہ خوب محنت کرتا ہو دریا فت کرنے میں شریعت کے احکام فرگ کوان کی تغصیلی دلیلوں ہے جن کی کلیات کا مال چارتم ، کتا ب اللہ ، سنت اوراجماع اور قیاس ہے ، اوراجتہا دکی یہ شرط ہے کہ اجتہا دوا کے کوخر دری ہے کہ تر آن وحد بیث اس قد رجانتا ہو کہ جواحکام ہے متعلق ہو، اوراجماع کے موقعوں اور قیاس سے کی شرطوں اور نظر کی کیفیت اور علم عربیت اور ماسخ و منسوخ اور راویوں کے حال ہے واقف ہو (ترجمہای طرح آخر تک )۔ کی شرطوں اور نظر کی کیفیت اور علم عربیت اور ماسخ و منسوخ اور راویوں کے حال ہے واقف ہو (ترجمہای طرح آخر تک )۔ اب خلاف تقلید شخصی میں رہا ( یعنی کسی امام معین کی تقلید ہر مسئلہ اور تھم میں کرنا ) یہ علاء اہل سنت والجماعت کے نز ویک واجب ہے ، کیونکہ مطلق جس کے دوفر و ہیں شخصی اور غیر شخصی ، یعنی ایک معین شخص کی تقلید ، اور غیر معین شخص کی تھا یہ ، غیر معین شخص تو اس لئے جائز ہوا کہ اس مطلق فرض کو اس سے جس فر دمیں چا ہیں اوا کریں ، تقلید غیر معین شخص کی بھی کر کے اس فریعنہ ہے ایسے ہی ہری ہو سکتے ہیں ، کیونکہ مامور یہ جب مطلق بولا جا تا ہے تو فر یہ ہو سکتے ہیں ، کیونکہ مامور یہ جب مطلق بولا جا تا ہے تو فر یہ بینے ہی ہری ہو سکتے ہیں ، کیونکہ مامور یہ جب مطلق بولا جا تا ہے تو فر یہ بین ہو سکتے ہیں ، کیونکہ مامور یہ جب مطلق بولا جا تا ہے تو

<sup>-</sup> مڪلو ڏالمصا ڪيا ٻ انتيم ر ٥٥ \_

العلى التعیین اس کے کسی بھی فر د کوا دا کر دیے ہے ہری الذمہ ہوجا تا ہے ،صحابہ کرام اور تا بعین کے زمانہ میں دونوں پرعمل ہوتا رہا کیکن دوسری صدی کے اخیر میں جب و یکھا گیا کہذا ہب جنہدین بکٹرت بیدا ہو گئے ہیں ، بہت کم احکام ایسے باقی رہے جن کی حرمت د جواز با کرا ہت واسخیاب میں خلاف نہ ہوا ، پھر ابنائے زمانہ میں ہوا وہوں کا غلبہ بھی ہوا ، و ہ رخصتوں کوتلاش کرنے گے،جس امام مجتهد کا جومستلدایتی خواہش کے مطابق دیکھاای کواختیار کرلیا ، یہاں تک کداند بشدہو گیا کہ بیدوین مثین خواہشات کامجموعہ نہ بن جائے ، اس زمانہ کے دوراندلیش علماءنے اس ضرورت کومحسوں کیا کہاتھلیدغیر معین محص میں استے بڑے مفاسد بیدا ہو گئے، اور آسمندہ ان ہے بھی بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے، اس کئے مصلحت وقت اور شرعی تقاضا ہیہے کہ سب لوكوں كِنْقلية تخصى يرجم كرديا جائے ، چنانچه "الانصاف" مصنفه هنرت بثا هولى الله قدس مره يس ہے: "وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب بالجتهدين بأعيانهم وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان" (١) (وسرى صدى ك لوكوں ميں خاص ائمہ كے مذہب كى مابندى شروع ہوگئى )،تقليد تخصى كى مثاليں دورصحابہ ميں بكثر ت مليں گى مثلاً ابو داؤد مجتبائى ش روايت ب: "عن عمر بن ميمونٌ قال: قدم علينا معاذ باليمن رسول رسول اللهنائي - إلى قوله -: فألقيت محبتي عليه فما فارقت حتى دفنته بالشام ميناً ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعودٌ فلو منه حنبی مات" (۲) (عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جب معاد بن جبل میں رسول اللہ علیہ کے قاصد ہو کر تشریف لائے تو میں نے ان ہے محبت کی ، اور ان ہے اس وقت تک جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے ان کوشام میں وفن کردیا،اس کے بعد میں نے دیکھا کہا با فقدالناس کون ہے تو حصرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا،اوران کی خدمت میں ربا، يهال تك كهان كاانقال هوگيا ) - نيز حصرت محدث الهند شاه ولي الله تحرير فرياتے بين: "اختلف في كثير من الأحكام واتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة" (٣) (حضرت ابن عباسٌ نے جب مكمين اقامت فر مائي تو بہت ے مسائل میں دوسرے صحابہ کے خلاف کیا، اور بہت ہے اہل مکہ نے حصرت ابن عبال کومر جے بنا کرانہیں کے فتوی پرعمل كيا، نيز" ججة الله البالغ" بي شرتح يرفر ماتے بين: "وكان إبراهيم وأصحابه يرون ابن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه" (٣) (ابراتيم تحقى اوران كے تلامذہ حضرت عبد الله بن مسعودٌ اوران كے تلامذہ كوفقة ميں اثبت الناس مجھتے

ا الانصاف/٣٣٠

۲- علهمايق-

۳- حاله ذکور

۱۳- مواله ما إلى ـ

منتخبات نظام القتاوي - جلداول منتخبات نظام القتاوي - جلداول

تے مجل خلاف میں انہیں کے قول کوتر جیج ویتے تھے، اور تقلید شخصی کا اس سے زیا دہ کوئی مفہوم نہیں ہے، الحاصل تقلید زمانہ انتخصرت علیقی میں خود آپ علیقی سے تعلم ہے ہوئی ،اور پھر صحابۂ میں ہمیشہ رہی ، بعض هفرات نے مطلق تقلید سے کام لیا اور بعض نے تقلید شخص ہے۔

اب رہا میں سوال کہ ان چا رائمہ بی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے سواس کا جواب میہ ہے کہ ان ائمہ پر تقلید کا ختم ہونا کوئی امر عقلی یا شرع نہیں ہے، بلکہ اتفاقی ہے، مشیت خداوندی ہے ان چا رہذا ہب کے سوااور جینے ندا ہب تھے مندرس ہوگئے، اور مثل کر کالعدم ہوگئے، کیونکہ وَں ہیں بچپاس یا سومسائل اگر پچھ جمہتدین ہے منقول ہیں تو وہ مستقل ند ہب نہیں بن سکتے، کہ لوگ اس کی تقلید کیا کریں ، اگر ان سو بچپاس احکام میں ان کی تقلید کر بھی لی تو و گیرمسائل میں کیا کریں گے۔ اب جب و یکھا کہ ان چارہ نہیوں کے علاوہ کل فدا ہب کالعدم قراریائے تو مسئلہ تقلید ان بی چارہ اس انکہ کے خدا ہب پر شخصر ہوگیا۔

حضرت شاه ولى الله في الله على الله تعليد للجمهدين او راس تقليد پر اجماع كے بارے يس فر مايا: "فائتمذهب للمجتهدين سو ألهمه الله تعالى وجمعهم عليهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون" (١) (عوام الناس كاان جمهدين سر ألهمه الله تعالى وجمعهم عليهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون" (١) (عوام الناس كاان جمهدين كندا جب كواختياركما اوراس پر اجماع جونا خوا ده ه جانتے بول يا نہ جائے بول يمن جانب الله الهام ہے)۔

جب مذکوره دلائل سے بیربات واضح طور پر قابت ہوگئی کہ مسئلۃ تقلیما تفاقی طور پران چاروں ندا ہب میں شخصر ہوگیا تواب تقلیمان کے خلاف کی کرنا جائز ندرہا، چنانچہ طحطاوی حاشیہ در مختار میں تحریر فرماتے ہیں:"من کان خارجاً عن هذه الأربعة، فهو من أهل البدعة والنار" (علامہ طحطاوی ان چاروں ائمہ کے ند ہب کی تقلیم سے خارج ہونے والے کوائل بدعت ونار میں شار کرتے ہیں)، ای طرح فقہ کی دوسری کتابوں میں علماء فقہ نے اس بات کی تضریح کردی ہے کہ تقلید شخص غیر معین پر عمل کرنا ضلال وگر اہی اور آخرت میں خسارہ کا موجب ہے۔

۲- بذل الجيود ۱/ ۲۳\_

السوة "، اى طرح ابودا و وشراس مئله متعلق مندرجه و بل ردايت بهى موجود بن عن جويو الظبى عن أبيه قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة "(۱) ، حضرت على كى اس ردايت ش فوق مراد اتصالاً على فوق السره ب، نه كه فوق منفصلا، جيما كه قرآن كريم كى آيت: "إنى أرانى أحمل فوق رأسى خيزا" (۲) ، داييناً: "وجعل فيها رواسى من فوقها" شرب

۳ - الله العالی سے دعا کرنے اورائی حاجت طلب کرنے میں کسی نی یاولی کوبطوروسیا کے وکر کرنا اور یوں کہنا:
اے الله ایوسیا فلاں نی یا فلاں ولی میرے حال پر رحم فر ما، اور میری فلاں حاجت یوری فر ما، بیجائز بی نیس ، بلکہ مسنون بھی ہے اورا جا بت دعا میں نہایت موٹر ہے۔ آنخضر ت علی ہے ایک صحافی کو دعا کرنے کا اس طرح طریقہ تعلیم فر مایا تھا: "اللهم انی أسئلک وأتو جه الیک بنبینا کہ جب قبط پڑتا تو حضرت این عباس کے توسل سے بارش کی وعا ما نگتے اور کہتے: "اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقیا و انا نتوسل الیک بنبینا فیسقون " (٣)، ای وجہ سے ہمارے علاء ویوبند توسل کے قائل ہیں، کوئکہ توسل وراصل الله کی وہ رحمت ہے جس سے خدا کا مقبول بندہ نوازا گیا ہے، کسی نی یا ولی کو وسیلہ بنانے کا مطلب ہے کہ الله کی خاص رحمت کو جواس بندے پر ہے وسیلہ بنایا گیا ہے ، ما جائز توسل وہ ہے کہ جس میں غیرا للہ کومطلب بر آری کے لئے معین اور فرا یا ورس سمجھا جائے ، اور ول میں عقید ورکھا جائز توسل وہ ہے کہ جس میں غیرا للہ کومطلب بر آری کے لئے معین اور علی ورس سمجھا جائے ، اور ول میں عقید ورکھا جائز توسل حاجت کو یہی یورا کرنے والے ہیں، یہتوسل نا جائز اور حرام ہے بھر آن کرکے میں ہونا فلک لمن یشاء " (۵)۔

۵-کسی بزرگ یا ولی بلکہ ہرمسلمان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں بدعات چا در چڑھانا، دیگراشیاء خوردن چڑھانا یا گھانے کے سامنے فاتحہ پڑھنا ایسا ٹابت نہیں، بلکہ ایصال ثواب کا جوطریقہ کتاب وسنت سے ٹابت ہے وہ سیسے کہ مثلاً کسی نے خدا کی راہ میں رو بید بیسیدوے کریا کیڑا، طعام وغیرہ وے کرخدا سے دعا کی کہا ہے اللہ! اس کا ثواب جو کچھ مجھے ملا ہے وہ فلال کو پہنچا دیسے یا ای طرح قر آن کریم یا ایک آوھ سورت تلاوت کرکے یا اور کوئی نیک عمل کرکے

ا- حاله بذكوره ۲/۳۲\_

۲- سورهٔ لیسف: ۳۴ س

۳- ترندی شریف ۲ / ۱۹۷ مشکو ق شریف / ۱۹۱ محصن حصین منزل خاس / ۱۵۱ این ماجه / ۰۰۰ -

٣- أصح للبخاري الركاا \_

۵- سورهٔ نساء ۱۸ س

خدائے تعالی سےابیسال ثواب کی دعا کی جائے توبیطر بیقہ احسن وعمدہ ہوگا اور اتنابی قر آن وحدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ اس میں ہونے والی سب خرا فات ایجا دکر دہ ہیں، جن کوساتھ ملانا ہجائے ثوا ب کے عذاب کاموجب ہوگا۔

لین اس دور میں مشاہرہ سے قابت ہے کہ اس مروجہ طریقہ پر نہ کورہ فعل، اسلام اور مسلما نوں کے لئے معنر ہی نہیں، بلکہ ایک شیطانی تمبیس بھی ہے کہ جس ہے بعض ساوہ ول مسلمان وحوکہ میں پڑجاتے ہیں۔ اس لئے کہ برے کام کو نیک بجھ کر کرنا بیروہ ہرا گناہ ہے، چنانچ فر مایا: "من ابتدع فی الإسلام بدعة يو اها حسنة فقد زعم أن محمداً منظم خان الرسالة الأن الله تعالى يقول: "اليوم أكملت لكم دينكم النح، فيما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً" (ا) (جو فص اسلام میں کوئی برعت ایجاوکرے جس کوه فی جستانہ کویا کہ وہ اس کا مری ہے کہ آخضرت علی نے اللہ تعالى کا ارتا وہ کہ آخضرت منظم نے اللہ تعالى کا ارتا وہ کہ آج شرک کی تاریخ اللہ تعالى کا ارتا وہ کہ آج کھی دین نہیں بن کی ان کوئیس بتلائی )، کوئکہ جن تعالى کا ارتا وہ کہ آج میں نے تہارا وین کامل کرویا جو چیز اس وین میں وافل نہیں تھی وہ آج بھی وین نہیں بن کئی )۔

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ نہ کورہ کمل کے ساتھ جورسوم کا اہتمام کیا جا تاہے وہ نہ صرف یہ کہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، بلکہ حضور علیہ کہ کو خائن گھرانا ہے کہ آپ علیہ نے کہ چیزیں امت ہے چھیا کمیں، حالانکہ وہ جزو وین تھیں، آج کل مثلاً ہوم ولاوت کے موقع پر اس کی مقررہ تاریخ ۱۲ رق الاول کے دن بی کوخرو ری سمجھا جا تاہے، حالانکہ شرع ہے کوئی مقررہ تاریخ نہیں، نیز اس میں سجاوٹ روثنی وغیرہ کرنا ،مٹھائی تقدیم کرنا یہ سب اسراف میں واقل ہونے کی وجہ ہے ممنوع مقررہ تاریخ نہیں، نیز اس میں سجاوٹ روثنی وغیرہ کرنا ،مٹھائی تقدیم کرنا یہ سب اسراف میں واقل ہونے کی وجہ میں ماقال ہیں، نیز ای طرح اس میں جوسب ہے ہوئی قرابی ہو وہ یہ کہ کوام الناس شریک ہونے والے اس اعتقاد سے شریک ہوتے ہیں کہ یہاں مجلس میں نبی کریم علیہ تشریف لاتے ہیں، یا جمارے اس پر وگرام کو و کھرہ ہے ہیں اور من رہ جو تا ہونا ہوا شرک ہیں جس جہاں گان واس میں جو تھا گئا واس کور خرور رک مجھا جا تا ہے، چوتھا گئا واس

<sup>-</sup> اعتصام للشاطبی ار ۲۵۰۰ ـ

یں بیہ کہاں میں شریک نہونے والے بے گناہ مسلمانوں کو ہرا بھلا کہا جاتا ہے، اور پانچواں گناہ مجدیش بلند آواز سے پڑھنا کہ لوگوں کی نماز میں اور دیگر عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا کسی تاری کے تعین کوخروری سمجھے بغیر مذکورہ رسومات سے بیچتے ہوئے مذکورہ ممل جائز ہے۔

ای طرح رجیع کاوا قعیجس میں آپ طبیعی نے صحابی کی ایک جماعت کوجن کی تعداداحا دیث میں دیں بتلائی جاتی ہے رجیع کی طرف ردانہ کیا، کین جو محض بلانے آیا تھااس نے عذر کیااوران اصحاب میں کوشہید کردیا (۲)۔

اب ہم اور آپ ال کرغور کریں کہ وہ ذات گرامی جوادنی کی تکلیف و ہمن کے لئے کوارہ ہیں کرکتی تھی اور جس کی امانت وصدافت کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جال شاراصحاب کے لئے جائے ہوئے اتنا گھناؤنا ظلم ہر داشت کرکتی ہے، نیز اس کے علاوہ اس بحث پر قر آن کریم میں بہت کی آیات ناطق ہیں کہ غیب کاعلم سوائے اللہ تعالی کے کسی کو نہیں، مثلاً "قبل لا یعلم من فی المسموات والأرض الغیب إلا الله" (۳) اور خود مرکارووعالم علیہ کو کھم ہے کہ آپ فرماد یجئے: "ولو کنت أعلم الغیب لماستکٹرت من المخیر وما مسنی المسوء إن أنا إلا نافیر وبشیر لقوم

<sup>-</sup> شرحالزرقانی ۱۳۷–۵۷<u>.</u>

۲- شرح الزرقاني ۱۲ ۱۳۰

۳- سوره ممل ۲۷۰

منتخبات انظام القتاوي - جلداول

یؤ منون" (۱) ،لہذاال مسئلہ میں علاء اہل سنت والجماعت کا مسلک سے ہے کہآ پ علیہ الغیب نہیں بلکہ جن خفیہ ہاتوں کو آپ علیہ اللہ مشاہدہ کے بتلا دیا کرتے تھے وہ وہ بی ہاتیں تھیں جن کی بذریعہ وحی اطلاع وی جا پچکی ہوتی ۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبند ٢ ١٢ ٠ ٢ ١٣٠ ه

### الله تعالی ہرامر کا فیصلہ ہرسال شب براءت میں کرتے ہیں یا شب قدر میں؟

متعددا عادیث معتبره سے بیتا بت ہے کہ شعبان کی بیدرہ ویں شب یعنی شب براءت کوئی اللہ تعالی ہرامر کا فیصلہ فر ماتے ہیں شب تقد رایعن رمضان المبارک کے آخری ہفتہ کی طاق راتوں شن ہیں کرتے لیکن ایسی تمام اعادیث کے قلاف قر آن کریم شی اللہ تعالی نے یوں ارشا وفر مایا ہے: "حم والکتاب المبین إنا أنز لناه فی لیلة مبارکة إنا کنا منذرین فیھا یفوق کل أمو حکیم أمواً من عندنا إنا کنا موسلین" (۲) (کتاب میمن کی شم ہم نے قر آن کوایک مبارک رات ش مازل فر مایا ہے بی اس رات ش ہم امراک رات ش مازل فر مایا ہے بے شک ہم فررانے والے ہیں اس رات ش ہم امریک کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم نے بی آپ کورسول بنا کر بھیجاہے)۔

اس آیت سے ظاہر ہورہا ہے کیر آن کریم اس رات میں نازل ہواجس میں کہ اللہ تعالی ہرام محکم کا فیصلی رات میں ایک رات میں جیسا کہ اللہ تعالی کا رہ او ہے:

ہیں اورقر آن کریم بازل ہوا ہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہے کسی ایک رات میں جیسا کہ اللہ تعالی کا رہ او وہ با انزلناہ فی لیلم الفقد و "وں المبارک کی طاق راتوں میں ہما ملہ ہے کہ ایک طرف توقر آن کریم میں ارشا وہوتا ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور دومری طرف ارشا و ہے کہ ایک مبارک رات کہ جس میں ہرام محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم بازل کیا گیا، اس صورت میں مندرجہ بالا آیت میں "لیلم مبارکہ" (۳) کو اگر شب براءت تسلیم کیا جائے توقر آن کریم کی دوآ توں کے درمیان تضادوا قع ہوتا ہے، جبکہ کلام ربانی ہم تم کے اختلاف سے یا ک ہے، اور اگر لیلۃ مبارکہ کوشب تحر رکیم کیا جائے تو شب براءت کی بابت واروہ و نے والی تمام احادیث معتبرہ کوموضوع قرار ویتا پڑے گا، جبکہ ایسا کئی قدر تسلیم کیا جائے تو شب براءت کی بابت واروہ و نے والی تمام احادیث معتبرہ کوموضوع قرار ویتا پڑے گا، جبکہ ایسا گئی

۱- سور ه وغان : اتا ۵\_

س- سوره وروز ر:اب

٣ - سورهٔ وغال: ال

اول توبید کہا گرفتر آن کریم کی اس آیت میں لیلۃ مبار کہ ہے فی الحقیقت شب قدر بی مراوہ، تو کیااللہ تعالی نے ایک بھی سورت ایسی نا زل نہیں فر مائی جس ہے یہ فیصلہ ہوسکتا کہ شب قدر بی ہرامر محکم کے فیصلہ کے لئے متعین ہے۔

اب جناب والاسے التماس ہے کہا حقر کی اس بارے میں تمام ذہنی الجھنوں کو دور کردیجئے گا، میں مجھتا ہوں کہ جناب والامدلل طریقے سے ان باتوں کا جواب دینے کی زحمت کوا رافر مائیں گے۔

محمرشهبإزالساوات (محلّه إيوالمعالي ويوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

آیت کریمہ: "حم ،والکتاب المبین إنا أنزلناه فی لیلة مبار کة" (۱) ش لیلة مبار کہے مراد جمہور مفسرین و مخفقین مفسرین کے زو یک لیلة القدر بی ہے، ۱۵ ویں شعبان کی شب نہیں اوراس لیلة القدر بی کے بارے ش مفسرین و کفی الله القدر بی ہے، ۱۵ ویں شعبان کی رات کا اصل نام لیلة البراء قب، براءت ہمرا و معافی میں اوراس کا حاصل مغفرت ومعافی ہے، چونکہ اس شب میں بے شار گئمگا دوں کی معافی و مغفرت ہوتی ہاں گئے یہ بھی مام پڑگیا۔

اورچونکد ۱۵ویس شعبان کی شب بھی نہایت برکت والی شب ہے اوراس میں بھی باری تعالی عزاسمہ کی خصوصی بخلی و نیا اورآسان و نیا پر آفتا ب غروب ہوتے بی شروع ہوجاتی ہے اورساری رات رہتی ہے، اس لئے اس شب کوبھی برکت والی اور مبارک شب فر مایا گیاہے اور نزفیھا یفو ق کل أمو حکیم "(۳) کے سلسلہ میں جن جن چیز وں کاذکروا روہ ہان میں ہے جن بعض چیز وں کاذکر جوبعض روایات میں 'لیان البراء ق' کے سلسلہ میں مروی ہوگیاہے، اول آو و وروایات اس ورجہ کی نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے نفس فر آئی کوچھوڑ و یا جائے ، یا چھر بیم راوہ کہ فیصلہ تو ہوتا ہے شعبان کی پندر ہو یی شب میں اور اس کا نفاذو فر ق یعنی کارکن ملاکہ کومپر دگی بیشب قدر میں ہوتی ہاوراس میں کوئی اشکال نہیں ، کیونکہ فیصلہ ایک مستقل اور الگ چیز ہے، اور پھراس کا نفاذا لگ اور مستقل چیز ہے ، غرض دونوں دوا لگ الگ چیز ہیں ہیں، جیسا کہ دنیوی عدالتوں میں الگ چیز ہے، اور پھراس کا نفاذا لگ اور مستقل چیز ہے ، غرض دونوں دوا لگ الگ چیز ہیں ہیں، جیسا کہ دنیوی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ دؤگری ہو چینے کے بعد بھی اجراء وگری اور نفاذ فیصلہ ایک مستقل مرحلہ اور کام ہوتا ہے اور دونوں الگ الگ چیز ہیں بیں، جیسا کہ ونیوں الگ الگ چیز ہیں بیں، جیسا کہ ونیوں الگ بین سی ہوتی ہیں میں اگر یہاں بھی ایسا بھی ہوتو کیا استبعاد ہے؟

اس توجیہ ہے بھی سب روایات ایک دوسرے ہے منطبق ہوجاتی ہیں اور تضاو کا شبیقہ ہوجاتا ہے، پھر لیاۃ القدر حقیقت میں توسارے سال میں وائر ہوتی ہے اور اس کو تخلی رکھا گیا ہے اور تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، باقی عموماً رمضان السیارک کی طاق را توں میں اور بالخصوص عشر وَاخیرہ کی طاق را توں میں اکثر واقع ہونے کی سمجھے روایا ہے گئی رکھنے میں بہر محمت بھی ہے کہاں کو تلاش کرنے میں ہوئی جب سارے سال لگارہے گا تومولی تعالی ہے تعلق ہر محقا اور پائیدار ہوتا رہے گا اور آسان طریقہ ہوگا ور آسان طریقہ

ا – سورهٔ وخان: اتا <del>س</del>ا

۲- سورهٔ وخان : ۳-

۳- سورهٔ دخان: ۳-

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

بھی بعض روایات میں فر مادیا گیاہے، چنانچے واروہے کہ جو تخص رو زاند شب میں دو رکعت نفل سارے سال لیلۃ القدر کی تلاش کی نیت ہے پڑھے گاتو وہ شب قدریا اس کی فضیلت یانے والایقیناً شار ہوجائے گا۔

غرض اس تقریر سے ''إنا أنزلناه فی لیلة القدر "(۱)اور "إنا أنزلناه فی لیلة مبار کة "(۲) کے درمیان تضاوکا شبہ جس طرح شم ہواای طرح بیشبہ بھی شم ہوگیا کہ جب لیلة مبارکہ سے شعبان کی ۱۵ ویں شب مرا دہوگی، توقر آن یا کانز ول اول کوشعبان میں ہونالازم آئے گا، حالاتکہ نص قر آئی ''شہور دمضان الذی أنزل فیه القرآن "(۳) ، بیاس کے خلاف اوراس کے متضاوہ ہے ، نیزاس لئے کہ تھے احادیث میں مروی ہے کہ شعور علیہ فی پر پہلی بار جونز ول قرآن ہوا ہو ہوئی اور بالخصوص عشر ہا خیرہ کی طاق رات ہوئی اور بالخصوص عشر ہا خیرہ کی طاق رات ہوئی اور بالخصوص عشر ہا خیرہ کی طاق رات ہوئی اور بالخصوص عشر ہا خیرہ کی طاق رات میں شب قدر کا ہونا تھے کہ دوایات میں مردی ہے ہیں۔

یہاں ایک با راور بھے لینا ضروری ہے، اور وہ یہ کر آن مجیدنا م ہاور علم ہاس حصد کلام البی کا جو ہمارے سامنے تعیں باروں میں موجود ہاور کلام البی ازلی وابدی اور باری تعالی عزاسمہ کے صفاف ذاتیہ میں سے ہاوراس کا اصلی مقام اور محفوظ اس الگتا باور کتا ب محنون ہے، جیسا کہ ارشا وباری ہے: "بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ "(م)، مقام اور محفوظ اس الگتاب تورایک جگر مایا: "إنه لقرآن کو یم فی کتاب مکنون لا یمسه اللا المطهرون "(۵)، اور "إنه فی أم الکتاب "اور یہ ترکی محفوظ آن کریم تھوڑا تھوڑا ایک ایک وو دو چار چار آیت کر کے (نجمانجما) حضور علی پالور السیحت و ذکر کے ہدایت بنا کر اور یہ تران کریم تھوڑا تعدید محتاج و ٹیل نہیں اس کوسب ہی جانتے ہیں۔

ای طرح بی بھی ظاہر ہے کہ بیزول ۲۳ برس میں صرف رمضان ہی رمضان میں نہیں ہواہے ، بلکہ رمضان غیر رمضان میں نہیں ہواہے ، بلکہ رمضان غیر رمضان دونوں ہی میں حسب مصلحت ومشیت باری تعالی ہواہے ، بلکہ ماہ رمضان میں صرف دوہی چارآ بیتیں اتری ہیں بیا بیاقی سب توغیر ماہ رمضان میں اتراہے ، اس لئے اس اتر نے کو پور سے آن کریم کا رمضان میں اتر نانہیں کہہ سکتے ، پس بیا

ا- سوره قدر: اـ

۲ - سورهٔ وخان: ۳

سوره بقره ۱۱ A اا \_

۵- سورهٔ واقعهٔ ۲۷۷ تا ۹ ک

تھوڑا تھوڑا اتر نا آیت کریمہ: "إنا أنزلناه فی لیلة القدر" (۱)، اور "إنا أنزلناه فی لیلة مبار کة" (۲) اور "شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن" (۳) کا مصداق نمیں بن کیا ، کوتک قرآن مجید علم ہے۔

اور بیر مصداق نہیں بن مکنا ایسا ہے ، جیسے آپ کاعلم اور مام شہبا زالسا دات ہے تو آپ کے بارے ہیں اگر کہا جائے کہ شہبا زصاحب آگئے یا شہبا زصاحب کو شھے پر سے انر ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ آ دھا جسم نہیں انرا ، یا آ دھا جسم نہیں گیا وغیرہ ، اس لئے کہ شہبازعلم ہے اورا یسے مواقع میں علم کا تجزیدا ورککڑ آئییں ہوتا ، اس لئے آ دھا جسم گیا اور آ دھا جسم نہاتر نایا آ دھا جسم آنایا آ دھا جسم نہ آنا مرا ذبیل لیا جاسکتا کھر جب بھی مرادلیا جائے گاتو پوراجسم انرنایا آتا جانا مرادہ وگائی طرح بہ بھی مرادلیا جائے گاتو پوراجسم انرنایا گایا جانا مرادہ وگائی طرح بہاں ان آیا ہے کہ یہ ہیں بھی پور سے آئی یا کے ایک دھت انرنا مرادہ وگا۔

غرض ان تیوں آیوں میں آن کریم پورا بیک و فت اور بیک و فعدات نے کا ذکر ہے اوراللہ تعالی ہے "از ل"اور
" اُنزلناه" بول کراس کی طرف اشارہ بھی فر مادیا کہ پورافر آن یا ک ماہ رمضان میں بھی ہم نے اتا راہے ، کیونکہ عربی میں
"انزال" کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پوری کی پوری بیک دم اور بیک و فت اتا روینا۔

اور ۲۳ برس میں اتا رماچونکہ اس طرح کا اتا رمانہیں ہے کہ بیک وقت اور وفعۃ اتا رویا ہو، اس لئے جب ۲۳ برس میں متفرق کر کے اتا رہے کا تذکر فر مایا ہے توقر آن باک کواس کی خاص صفت و کرو تھیجت کے ساتھ موسوم کر کے فر مایا ہے، مثلاً: "إنا فحن نزلنا الذکو و إنا لله لحافظون" (۴) فر مایا کیونکہ و کرو تھیجت تو حسب موقع و محل تھوڑی تھوڑی کر کے او ریڈر بجائی بہتر ہوتی ہے تو تنزیل بول کراشا روفر ماویا کہ یہ تھیجت و و کرتھوڑ اتھوڑا کر کے یہاں سے اتا را ہے کیونکہ تنزیل کے اصل معنی ہیں کسی چیز کوتد رہجا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتا رہا۔

پی معلوم ہوا کہ خووقر آن کریم میں ووطرح پرنزول قر آن کا ذکر ہے ایک طرح کے نزول کا ذکر 'إنا أنزلناہ "اور "شهر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الهدی "(۵) میں ہے کہ ایک نزول ماہ رمضان المبارک میں پور فی آن یا ک کا ہے اوردوسر انزول پورے ۲۳ برس میں نجما نجما اورتھوڑ اتھوڑ اکر کے ہے۔

ا- سوره کند ر:اب

۲- سورهٔ وخان: س

۳- سورهٔ بقره ۱۱ A:

۹: موره فيحر: ٩-

۵- سورهٔ بقره: ۱۸۵ -

یہاں خود بخو دسوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا تواس کا جواب بھی حدیث شریف میں فرما دیا گیا اوراس کا حاصل ہیے کہ لوح محفوظ اورام الکتاب سے ساء دنیا '' بیت العزق'' تک بیک دم و دفعۃ ماہ رمضان میں اتارویا گیا ، پھر وہاں سے حسب مصلحت ومشیت خداوندی تھوڑا تھوڑا کر کے بذریعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام دنیا میں اتارا گیا۔

رہ گیابیہ والی کہ پھراس دوباراتا رنے میں کیا حکمت ہے وایک حکمت تو وہی ہے جس کی طرف سورہ مزل کی ابتدائی آیات "بیابیها المعزمل قیم اللیل (الی قوله تعالی) إنا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً" (۱) میں ارتثا فر مایا گیاہے کہ ہم نے ساری ساری رائ قرآن یا کہ پڑھنے اور بار بار پڑھنے کا حکم اس لئے ویاہے، تا کہ قرآن کریم جو کہ کلام الہی ہے اور اللہ کی صفت خاصہ ہے جس کا وزن پہا رجمی ہر واشت نہ کرسکااس کے بار بار پڑھنے سے پھے مناسبت اس سے ہوجائے اور پھر اس کے ہر واشت کرنے کی اور اس کے تواد الی استعماد بیدا ہوجائے۔

بالکل ای طرح میجے کہ "ام الکتاب" اور لوح محفوظ ہے اولا ساء دنیا پر اور" بیت العزہ" میں اتا رنے میں پھر دہاں ہے مجما نجما (تھوڑا تھوڑا تھوڑا) حضور علیہ پھر اتا رنے میں بی حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بید کلام البی جو ذات بحث کی صفت خاصہ ہے جب تک ام الکتاب و کتا ب مکنون اور لوح محفوظ میں محفوظ تھا اس و قت تک حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی اس کا پورا پیتہ ہونا ضروری نہیں تھا اور ندان میں بھی اس کے خل اوا کی پوری استعدا وہ طاقت کا ہونا لازم تھا کہنی جب ام الکتاب و لوح محفوظ ہے ساء دنیا اور بیت العزہ پر اتا را گیا جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا مقام تھا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور بار بار پڑھا توان میں اس ہے مناسبت و خل اوا کی طاقت اور پوری استعداد پیدا ہوگئی۔

پھرسر کار دوعالم علی ہے۔ پھر ہی سال بعد کہ ابھی پوراقر آن باک آپ پر نازل بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت جرئیل ہرسال ماہ رمضان المبارک ہیں تشریف لاکر حضور علیہ کے کوپوراقر آن سناتے تا کہ حضور علیہ کو بھی کلام ربانی سے انس ہوجائے ، اوراس کے بچھے اور تحل اواکی پوری استعدا دو طاقت بیدا ہوجائے ، چنانچہ جس سال آپ کاوصال ہونے والا تھا، احادیث محال میں وارد ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان میں دو کلام باک کا دور قرمایا ، اور دو بارپوراقر آن باک آپ کو پرٹھ کرسنایا اوراس ہے آپ نے بچھ لیا کہ اب میرے سفر آخرت اوررفیق اعلی سے ملنے کاوفت آگیا۔

بیا ایک حکمت دو بارنزول کی اوراس طرح نزول کی ہر جسته اس عاصی کے ذہن میں بھی آگئی اور نہ معلوم کنٹی کنٹی حکمتیں اس میں مرکوز ہوں گی جن کوصاحب مشکوۃ نبوت علیہ اورصاحب اسرار ہی مجھ سکتے ہیں۔

<sup>–</sup> سورهٔ مزمل : اتا ۵\_

منتخبات نظام القتاوي - جلداول

اعتقاد میچ کرنے اور ایمان لانے کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی ومشیت یہی تھی اور اس میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی جو ہماری عقول ہے بالاتر بھی ہو کتی ہیں ، کتنا بہترین بیہ تقولہ ہوگا

> رموز مملکت خویش خسرواں وانند احمد تو عاشقی بدلائل نزا چه کار

پھرآپ خودخیال فرمائیے کہآپ کے یہ جملے (یہ قیاس دل کؤییں بھاتا) جس پرخط تھینچ ویا گیاہے، کیسے ہیں؟ اول تواس کو تھن قیاسی کہنا، حالانکہ اس پر ملحج ملحج روایات موجود ہیں پھر دل کونہ بھانا، یا اس کو بے کاری بات بتانا وغیرہ وغیرہ کتنے خطرناک جملے ہیں؟ (العیاذ باللہ)۔

اس کامطلب توبیہ ہوا کہ خدانہ خواستہ اللہ اوراس کے رسول کے تھم یا کلام کو ہماری خواہش ومرضی یا ہمارے ول یا قیاس کے تالع ہونا چاہئے کہ جس کو ہما چھا اور سچے ہمچھ لیس بس وہ اچھا اور سچے ہوا ورصر ف اس کا تھم یاصر ف وہی بات اللہ اور اس کے تالع ہونا چاہئے کہ جس کو ہما چھا اور سچھ ہمیں نہ آئے اور نہ ہونی چاہئے یا پھروہ فلا ہوگی۔ اس کے رسول کی طرف ہے ہو یا یہ مطلب ہوکہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اور نہ ہونی چاہئے یا پھروہ فلا ہوگی۔

ذرا سوچے توضیح ! یہ کس قدرغلط اورخطرناک خیال یا تخیل ہے، یہی تو گراہی وصلالت کا پہلا اورسب سے ہڑا پھا تک ہے، یہی تو گراہی وصلالت کا پہلا اورسب ہے ہڑا پھا تک ہے، جتنے مدعیان نبوت اور گراہ فرقے (فرق باطلہ اور اہل الہوی والضلال) بیدا ہوئے سب کے سب پہلے ای پھا تک ہیں وافل ہوئے اور پھر اس کے مل تک اپنے اپنے کروار کے اعتبار سے پہنچے،امید کہا تی مختصری بات بھی سمجھنے کے لئے کافی ہوگی،اورالجھن میں پڑنے سے حقا ظت کا سامان ہوگی۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

كتبيجم نظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويويند

کیاعورت کی تخلیق مرد کی پہلی ہے ہوئی ہے؟

حصرت حوا علیہاالسلام کی بیدائش حضرت آدم علیہالسلام کی بائیں پہلی ہے ہوئی یانہیں؟اگر ہوئی توبرائے کرم حدیث کاو ڈکٹرامع عربی عبارت وحوالہ کتب نقل کریں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

"عن أبي هريرة" أنه قال، قال رسول اللهنائية: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من

منتخبات انظام القتاوى - جلداول

كتبه محماقظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ولوبندسها رنيور

مجہتد کے لئے کیاشرا نظ ہیں؟ سوال:مجہتد ہونے کے لئے کیا کیاشرا نظ ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

"وشرطه أنه لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع الإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة"(٢)-

مذكوره بالاعبارت معلوم ہوا كہ جہند كے لئے چندشرا نطابيں:

ا - پہلی شرط بیہے کہاہے کتاب دسنت کے ان تمام حصول ہے جن سے احکام متعلق ہیں کما حقد دا قفیت ہو۔ ۲ - مواقع اجماع سے دا قف ہو کہ کہاں اور کن مواقع پر اجماع ہوا ہے تا کہ وہ اجماع کی موجود گی میں قیاس سے کوئی تھم مستنط نہ کرے۔

> ۳-شرا نطاقیاس ہے اچھی طرح واقف ہوتا کہ قیاس مع الفارق نہ کرے۔ ۴- کیفیت نظر سے واقفیت رکھتا ہوتا کہ مسائل کے استنباط میں غلطی نہ کرے۔ ۵- لغت عربی پر کافی عبورر کھتا ہوتا کہ قرآن کے مجھے مفہوم کو مجھے کراس سے مسائل مستنبط کرسکے۔

ا جاري ار ۲۹۹ س

٣- عقد الجيد في أحكام الاجتهادوا لتعليد ١٧-

منتخبات الظام القتاوى - جلداول

۲ – ناسخ او رمنسوخ کوجانتا ہو، او رروا ۃ کی حالت ہے واقف ہوجن کے اندر مذکور مبالاشرائط پائی جا کیں گی وہ چمپتد ہوگا۔فقط والنداعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنبور

حضور علیہ کاسابہ بڑتا تھا: سوال: نبی علیہ کے جسد مبارک کاسابیتھا یانہیں؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ ہے ہے جسد مبارک کاسامیتھا جس حدیث ہے سامیہ کے نہ ہونے کا پہتہ چاتا ہے محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے ، سامیہ رسول ہے متعلق احا دیث اس طرح ہیں :

ا-"عن أنس بن مالك صلى بنا رسول الله الله قات يوم صلاة الصبح ثم مديده ثم أخرها فلما سلم قبل له: يا رسول الله قد صنعت في صلاتك شيئاً لم تصنعه في غيرها، قال: إنى رأيت اللجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كدباء فاردت أن أتناول منها، فأوحى إلى أن استأخر فاستأخرت، ثم رأيت النار فيما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلى وظلكم فأومات إليكم أن استأخروا فاستأخروا وجاهدت وجاهدوا، فلم أدلى عليكم فضلاً إلا بالنبوة" ()-

٢- "عن عائشة أن رسول الله المنافظة كان في سفر له فاعتد بعير لصفية وفي أيد زينب فضل، فقال لها رسول الله المنافظة: إن بعير الصفية اعتد فلو أعطتها بعيراً من إبلك، فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية قال: فتركها رسول الله المنافظة فا الحجة والحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها، قالت: حتى يئست منه وحولت سريرى، قالت: فبينما أنا يوماً بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله النافظة مقبل قال عفان حماد عن شمسية عن النبي النبي النبي المنافظة ثم سمعته بعد يحمثه عن شمسية عن عائشة، ولا أظنه، إلا

حاوى الفراح إلى بلا دالاً رواح لا بن قيم الجوزى جلداول بإب اول ١٣٣ - ٣٣٠ ـ

ستناب العقا ندوالشرك

منتخبات نظام القتاوي - جلداول

قال في حجة الوداع" (١) ، فقط والثَّداعُلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رنبور

الله تعالی کاجسم ہے یا تہیں؟ اور آیات صفات کا کیا مطلب ہے؟

(١) الله تعالى مجسم ب ياغير مجسم؟

(۲) اگر غیر مجسم ہے تو سورۃ القلم: "یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون" (سورۂ قلم: ۳۲) (جس دن کھولی جائے گی پیڈلی اور پکارے جا کیں گے ہجدہ کرنے کو پھرنہ کر کیس کے )ساق کے معنی پیڈلی صاف کھے گئے جس سے ایک مختل بیدا ہوجا تا ہے ایسا کیوں؟

(سر)اگرخدامجسم ہے تو یہ کہنا کہا للد تعالی و کھتا ہے ،گر آنگھ بیس ، اللہ سنتا ہے ،گر کان نہیں ہے ،وغیر ہفلط ظاہر ہوتا ہے (نعو ذیاللہ)۔

(٣) الله تعالى كوصم كينه والا كالرب ماغير مصم كينه والا؟

(۵)اللہ تعالیٰ کا جہنم میں قدم رکھنے ہے کیا مراو ہے ، جبیبا کہ (یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ ویں گے )حدیث میں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق :

(۱) الله نور السموات و الأرض " (۲) اورنور معنى آتے ہيں ظاہر المفسه و مظر الله نور السموات و الأرض " (۲) اورنور معنى آتے ہيں ظاہر المفسه و مظہر الحير و -

ساق" (۳) من اور ساق کے معنی الفت میں اور ساق کے معنی الفت میں اور ساق کے معنی الفت میں الوق القدم (بنڈلی ) کے آتے ہیں اور کشف ساق اور تھی ساق ( کپڑے او پر کھینچ کر بنڈلی کھول لینا ) بیمرب کے محاورہ میں ایک

<sup>-</sup> منداحدر ۲۳۱-۲۳۲ فی مندعا کثر<u>-</u>

۲- سورهٔ تو ر:۵ س

س- سورة قلم :۲۳س

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

مثل ہے، اس وفت ہولتے ہیں، جبکہ کام کی انتہائی شدت اور حالات کی انتہائی سختی وصعوبت ظاہر کرنی ہوتی ہے، چنانچہ حالمیت عرب کے امثال میں بیکلام دائر وسائر ہے کہ ''وقامت المحوب بناعلی ساق''(۱)اور بیاشعار بھی اس معنی میں ہیں۔شعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمراء في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها

ای محاورہ کے اعتبار سے بیان فر ما یا گیا ہے۔ اور مراویہ ہے کہ جس دن تمام حالات و معاملات کی حقیقت منکشف ہوجائے گی ،اس وقت تہما را کیا حال ہوگا (تمہیں اس ون سے ڈرنا چاہے ) پھروہ حال بعد میں ذکور ہے، اور غرض اس آیت سے بیم قیامت کے احوال سے ڈرانا ہے، نہ کہ کوئی عضوش اعضاء انسانی کے خابت کرنا ہے، بلکہ انسانی فہم سے قریب کرنے کے لئے اس طرح بیان فر مایا گیا ہے، چنا نجے ''دوح المعانی'' میں بھی ہے: ''ساق المشیعی اصله المذی به قوامه کساق المشجو وساق المانسین اوالمواد به یوم یکشف عن اصل الأمو فقطهو حقائق الأمور واصولها بحیث المشجو وساق المانسان، والمواد به یوم یکشف عن اصل الأمو فقطهو حقائق الأمور واصولها بحیث تصیر عیانا" (۲) اورسب کا حاصل بیہ کہ تیامت کے ون باری مزاسم کی تجایات ذائی ظاہر ہوں گی اورسب کے حالات وواقعات اورسب کی حققیق اورسب کے کرواردا ممال اس طرح ظاہر ہوجا کیں گے جس کامشاہدہ تمام لوگ اس طرح کریں گے جس طرح آنکھوں سے دیکھر ہے ہوں ، اور پھر کسی کوبات بنانے اور کسی تغیر وغیرہ کرنے کی جرائت و ہمت نہ ہوگی۔

اورساق کے معنی پیڈلی ہی کے لیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے ساق ہے، لیکن ایسی جواللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، اورائی طرح آتکھ، پیروغیرہ والی تمام آیات میں ان اعضاء اوران اعضاء کے اٹرات اوراحوال کے مناسب حال تجلیات رہائی مرادی ہیں۔ اوراگر کوئی ان اعضاء کو ذات ہا ری عزاسمہ کے لئے مرا ولے تو کیے گاوہ اعضاء ایسے نہیں، جیسے عال تجلیات رہائی مرادی ہے اوراگر کوئی ان اعضاء کو دائی ورنہ کفر ہوگا۔ اورائی صورت میں یہ سب آیات کر بھے آیا ہے مناسب ہوں، ورنہ کفر ہوگا۔ اورائی صورت میں یہ سب آیات کر بھے آیا ہے متنابہات میں شار ہوں گی۔

(٣) الله تعالی کوچسم کہنا کفرہے ۔غیر مجسم کہنے والا کافر نہیں ۔

ا- روح لعالى ١١/٩٥\_

۲- روح المعانى لعلامه آلوي ۱۹/۱۹ مطبع زكريا بكذ يوويو بند\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

### (۵) اس ہے بھی مراد دہی ہے جو س میں گذری، فقط واللہ اعلم بالصواب

كة بجمر نظام الدين اعظمي مفتى وا رابعلوم ويوبتد 9 / 0 / ١٣٣٠ ١٥ ه

### تقترير كيا ہے؟

انبان اپنی بیدائش ہے لے کرموت کے واقع ہونے تک جوبھی اچھے اور برے اٹمال کرتا ہے۔ کیاوہ سباس کی تقدیر میں پہلے ہے کصبوتے ہیں؟

تقترير ميل گناه كرنالكها بي تو پهرعذا ب كيول؟

اگر پہلے ہے ہی تقدیر میں نیکیوں اور گنا ہوں کی تعداد مقررہ اوقات میں متعین کروی جائے اور پھریہ کہا جائے کہ تقدیر کا کھا اوقو پھر اس پر سز ایا عذا ب کیا معنی رکھتے ہیں؟ جبکہ وہ اپنی تقدیر میں کھے ہوئے گناہ کا بی مرتکب ہوا، انسان کی تقدیر میں پہلے ہے کیا کیا کھا ہوتا ہے؟ اگرا چھے اور ہرے تمام اعمال ہی تقدیر میں کھے ہوئے ہوں تو کس بنیا و پر قبل ازوقت تقدیر مرتب ہوئی ہے ہراہ کرم تفصیل کے ساتھ صراحت فر ما کیں ، کیونکہ یہاں پر بہت ہے اصحاب اس تعلق ہے شدید الجھن میں ہیں۔

عيدالمقتدر (الوظهبي تتحده عرب امارات)

#### الجواب وبالله التوفيق :

جزااور مزاکر تب کامداراختیار وشعوروعقل پر ہاگرکسی کوعقل وشعور نہ ہو، مثلاً پاگل ہوتوہ کوئی بھی کام کرے اس پرکوئی مواخذ فہیں، لقو له علیه السلام: "جف القلم عن الثلاثة النائم والصبی والجنون أو کما قال"(۱)، ای طرح اگرعقل وشعور توہو، گرفعل کاصا در ہونا اختیار شل نہ ہوتواس ش بھی کوئی مواخذ فہیں، چیسے کوئی شخص ہا در آئکھیں کھولے بیٹھا ہے یا کہیں جار کوئی نامجرم عورت سامنے آگئ بیاس پر نگاہ پر گئی تواس پر مواخذ فہیں، کیونکہ آئکہ کھل کھولے بیٹھا ہے یا کہیں جار کوئی نامجرم عورت سامنے آگئ بیاس پر نگاہ پر گئی تواس پر مواخذ فہیں، کیونکہ آئکہ کھل سے اور نظر نہ آئے بید نہ می کا فیان میں انظر ق النظر ق النظر ق فیان میں اور نظر نہ آئے بید نہ میں انظر ق النظر و عن المبنلی حتی یس المبنلی حتی یس المبنلی حتی یس المبنلی حتی یس المبنلی حتی یحمل (ایو اور کا آپ رائٹ کی المبنلی حتی بحظم و عن المبنلی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی المبنلی حتی بحظم و عن المبنلی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی دور المبنلی حتی بحظم و عن المبنلی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی بھروس المبنلی کئی بعضون المبنلی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی بھروس المبنلی کئی بعضون المبنلوب علی عقله حتی بفیق، و عن النائم حتی بستیقظ، و عن الصبی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی بعضون المبنلوب علی عقله حتی بفیق، و عن النائم حتی بستیقظ، و عن الصبی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی بھروس کی بھروں المبنلوب علی عقله حتی بفیق، و عن النائم حتی بستیقظ، و عن المبنلی حتی بحظم (ایو اور کا آپ رائٹ کی بھروں المبنلی کی بھروں المبنلوب علی عقله حتی بفیق، و عن النائم حتی بستیقظ کی اس کی بھروں المبنلی کی بھروں المبنلی کے بھروں المبنلی کی بھروں المبنلی کی بھروں المبنلوب علی عقله حتی بفیق کی المبنلی کی بھروں کی ب

لک الأولى وليست لک الانحوة" (۱)، البتة نوراً نگاه بناليما ضروری به اور دوبا ره اس پرنگاه و الناجائز نبیس- کهما دل عليه أيضا هذا الحديث – اس لئے اگر فوراً نگاه نه بنائی يا بنا کر دوباره پھر ديکھا توچونکه جمائے نه رکھنااور پھر دوباره نه ديکھنااختيار پيس تھا، اس لئے اس پرمواخذه ہے۔

خلاصہ بید کہ جب کوئی انسان اپن عقل وشعور باتی رہتے ہوئے اپن قد رہ واختیارے کوئی براکام کرے گاتواس کو اس پرعذاب ہوگا، اور بزاکا سخق ہوگا اور اگر کوئی اچھاکام کرے گا۔ تواس کو اس پر انعام ملے گا۔ اور بزاکا سخق ہوگا۔ اور سب سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ کوعقل وہوش ووائش سے نواز ااور قد رہ واختیا رہی عطافر ما یا اور سب ایجھے کام اور برے کام بواسطۂ انبیا علیم السلام بتلا کرقوت میٹر ہ (تمیز) بھی وے دی اور تمام کاموں کا نفخ ونقصان بھی اور تمام تائج بھی بتلا و نے اور العظم نوازی کی اعلام نوازی کی بتلا و نے اور العظم نوازی کی انعامات کا بھی واضح طور پر یقین ولا ویا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ انعامات خداوندی کی ناقد ری کرتا ہے اور بیا حکام خداوندی کی تکذیب اور اس سے بغاوت کے متر اوف ہوگا، اس لئے سزاکا مستحق ہوگا، جیسا کہ ارشا و ہے: "اِنہم کانوا لا یو جون حسابا، و کلبوا بایاتنا کہ خدابا، و کل شیء فحص سبا، فلوقوا فلن نزید کم الا عذابا" (۲) ( بیٹک بیاوگ حساب (قیامت) کا اند بیشہ بی نہ رکھے تھے اور جاری آئیوں کوخوب جھٹلاتے تھاور ہم نے (ان کے اتمال میں سے کہر چر کوان کے اتمال میں سے میں سے میں سے میں سے کہر کی کوئو کہ کہا ہے تی میں کھو کہ تمار اس کے میں کھو کہ تمار سے میں کھو کہ تمار سے میں کھو کہ تمار اس کی کوئو کوئو کہ کوئوں کے اتمال میں سے کہر کی کوئوں کے اتمال میں سے کہر کوئوں کے اتمال میں سے کہر کی کوئوں کے اتمال میں سے کہر کوئوں کے اتمال کوئوں کے کائوں کے کہر کوئوں کے اتمال کھو کوئوں کوئوں کے کوئوں کے کہر کوئوں کوئوں کے کہر کوئوں کے کہر کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کائوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے کوئوں کے کائوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے کوئوں ک

اورای طرح اگر عقل وشعورے اورائی اختیارے کام لے کراچھا کام کرے گا۔ اور دوسرے کام ے اپنے کو رد کے گا۔ تو اور دوسرے کام ے اپنے کو رد کے گا۔ تو اگر چھا پی عقل وشعورا دراختیار کے اعتبارے خودا پنافرض اوا کرنے والا ہوگا، مگر ذات خداوندی نے اس کو اپنا منقا واورا پنے انعامات واحسانات کی قدر وائی کرنے والا شارفر ما کرا پنے فضل و کرم ہے اس پرا پناانعام مقررفر ما ویا، اس کو جزا کا لقب و کے کرمستحق ثواب و جزا فیر اردے دیا جیسا کفیر مایا گیا:

"لئن شكوتم لأزيمنكم ولئن كفوتم إن عذابي لشديد" (٣) اورفر ما يا كيا: "إن للمتقين مفازا حمائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا" (٣)، (الرتم لوك شكراوا كرتے

<sup>-</sup> رواهالترية ي والدارمي والو وا كوديترية ي مع عارجية الاحوة ي كتاب الادب، (باب تمبر: ٢٨) •٢٢٩/١ واراحيا عالتراث بيروت \_

۲- سورهباً ۲۸:۳۰-۳۰

٣ - سوره ايرانيم: ٧ - سوره بأ: ١٣ - ٣٠

نتخیات نظام الفتاوی - جلداول منتخیات نظام الفتاوی - جلداول

رہو گے تو میں تمہارے لئے انعامات میں زیا دتی ہی کرتا رہوں گا، ادرا گر ماشکری کرد گے تو (سمجھ لو) بلاشہ میر اعذاب بہت ہی سخت ہے، بے شک ڈرنے والوں کومرا دمانی ہے باغ ہیں اورانگور اور نوجوان عورتیں ایک عمر کی سب اور بیلہ چھلکا، نہ سنیں گے وہاں بکتا اور نہ بدلا ہے تیر سے دب کا دیا حساب ہے جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا، اور جوان کے بھے ہم بانی والاقد رہ نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے )۔

اور بیروال کرانسان اپنے بیدا ہونے ہے کرموت تک جواجھے ہرے کام کرتا ہے تو کیاوہ سب اس کی تقدیر میں پہلے ہے ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے؟ تو جی ہاں بیرجے ہوہ سب کام پہلے بی ہے کھے ہوتے ہیں ، رہا بیدا شکال کہ اگر تقدیر میں پہلے بی ہے گناہ لکھا ہوا گئے۔ تواس کا جواب بیہ کہاس مسئلہ کا تعلق ربط حا و شبالقدیم کے مسئلہ ہے ، لیمی وات وحد ہ لائٹر یک لؤ کے سواء جنتی چیزیں ہیں ، خواہ آسمان ہے اوپر کی ہوں یا آسمان سے بنچے کی اور عالم سفلیات کی ہوں، جیسے جما وات ، نباتا ہے، حیوانات اور انسان وجنات سب کاایک خاص رابطہ وحد ہ لائٹر یک لؤ کی وات ہے ہاور ان کی تمام تفاصیل سب کی سب وات وحد ہ سب چیزوں کے بیدا ہونے ہے بہت قبل، از ل ہے ہی بیتمام رابطے اور ان کی تمام تفاصیل سب کی سب وات وحد ہ لائٹر یک لؤ کے علم میں موجود ہیں، جیسا کہ ارشا و ہے: '' بھو الأول والما خو والظا بھر والمباطن و بھو بکل شیء علیہ '' () (وہی (والمباطن وہو بیک ہوتی ہر چیز کا علم بھی ہوتی)۔

بلکہ ہر جزئی ہے جزئی چیز کی تمام مقد ارا یک خاص ترتیب کے ساتھ پورے عالم کے تکوین وانظام واستحکام کی حکمت کے تقاضے کے مطابق ازل ہی ہے کصی ہوئی محفوظ وہوجود ہیں جن میں ڈر ہر ابر بھی کوئی فرق بھی نہیں آسکتا کما قال اللہ تعالیٰ:"إن الله خالق محل شہے ۽" (۲) ( بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہرچیز کے خالق ہیں)۔

اوراریثا دے: ''إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيءٍ قدراً" (٣) (بِ شَكَ اللهُ عَالَى البِيَةِ بركام كو اس كِمَال تَك پَيْجِائے والے بيں)۔

بيتك اللدرب العزت نے ہر چيز کے لئے اندازه مقرر كرركھا ہادرار ثادب: "لا الشمس ينبغي لها أن

ا- سورهٔ حدید: "ل

<sup>-</sup>Y سوره ژمر : ۲۲ \_

۳- سور هطلاق ۳-

تدرک القمر ولما الليل سابق النهار و کل في فلک يسبحون" (۱) ( آفاب کواختيا رئيس ې که ده ما به تاب کو يا جائے اور ندرات دن پرسبقت کرسکتی ہے، بلکہ ہر ايک اپنے اپنے محور پر تيرتے رہتے ہيں)۔

اورار شاوے: "موج البحرین بلتقیان، بینهما بوزخ لا بیغیان فبای آلاء ربکما تکذبن" (۲)۔

اس شم کی بے شار آبات وضوص میں جو قاطع ولیل ہیں کہ اللہ جل جلالۂ نے بین تمام چیزیں اپنی خاص حکمت وقد رت کے تحت بیدافر مائی ہیں اورازل ہی ہے محقوب بھی فر مالیا ہے اورو وسب ائل ہیں اوراس کے خلاف ور وہرا ہر بھی بھی فر مالیا ہے اورو وسب ائل ہیں اوراس کے خلاف ور وہرا ہر بھی بھی نہیں ہوسکتا اور بیسب اللہ کے علم وقد رت کے تحت ہے اورا گرابیا نہ مانا جائے توقعو و باللہ من ولک وات وحد اولاشریک لؤکی وات کو عاری مقد رت و حکمت سے خالی اور عاجز وغیر وماننا پڑے گا۔

کیسے معلوم کر سکتی ہے؟

ا- سوري سين : • ١٠ ـ

۱- سورهٔ رحمن ۱۹: ۱۳ ۲۱ ۲۱ ـ

۳- سورهٔ اسراء؛ ۱۳۳۰

منتخبات انظام القتاوي - جلداول

ای دنیا میں بہت ی چیزیں ہیں جن کے انڑات ہم دن رات دیکھتے ہیں۔اوران کے دجود کالیقین رکھتے ہیں،گر ان کی حقیقت معلوم کرنے ہے ہماری عقل عاجز و درماند ہے۔مثلاً یہی روح ہے جوہر جاندا رکے اندر بہوتی ہے اوراس کے انڑات (چلنا پھرنا کھانا بینیا وغیر ہسب)ہم دیکھتے اور ججھتے ہیں اور جب وہ روح جسم سے الگ ہوجاتی ہے تو وہ بی جسم خاک کا ایک ڈھیر، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔

بڑے بڑے فلاسفہ وعقلاءنے روح کی حقیقت کومعلوم کرنا چاہا، گرمتضا دکلام بول کراپنے بھز و در ماندگی کا اظہار کرکے چلے گئے ، ندان کے تجربات نے ہمنوائی کی اور ندان کے حسیات ووجدا نیات ہی نے رہنمائی کی ۔کلام الہی بھی اس کی طرف اشارہ کرتاہے۔

"ویسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربی و ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا"()(بیاوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے بین آپ کہ دیجے کہ روح میرے رب کا تھم ہے (تم لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ،اس لئے کہ )تم لوگ علم کابہت تھوڑا حصہ دیئے گئے ہو)۔

ای طرح کیفیات نفسانیہ بیں کہان کوبھی مخض ان کے اثر وعلامات کے ذریعہ جانے بیں اوران کے موجود ہونے کا یقین رکھتے بیں، مگراس کی حقیقت کامشاہدہ نہ کرسکتے بیں، نہ کرا سکتے بیں، بلکہ بہت کی کیفیات نفسانیہ ایسی بیں کہ جب تک انسان ان سے خود متصف نہ ہوجائے اس وقت تک اس کی حقیقت کوندہ ہ خود مجھ سکتا ہے اور نہ کوئی ووسر ااس کووہ حقیقت سمجھا سکتا ہے، خبر دینے والے اور بتلانے والے پر بئی اعتاد کرکے مانٹا اور یقین کرنا پڑتا ہے اور بیطریقہ رائے، بلکہ شاکع وواکع ہے، اس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا۔

جیسے نابالغ لڑ کااگر چہذی شعورہو چکاہے، مگروہ بلوغت کی حقیقت ولذت نہیں سمجھاسکتا، اگر کوئی دوسر اسمجھانا اور بتلانا بھی چاہے توبلوغت کی حقیقت ولذت نہیں سمجھاسکتا، بلکہ مخض استا دے بتلانے اور مخبر کے خبر دینے پر قناعت کرتاہے اور یقین کرلیتا ہے اور اس کے مسائل کو معلوم کرلیتا ہے۔ اور جب بالغ ہوجاتا ہے۔ توخو وبلوغت کی حقیقت ولذت وغیرہ سب کا مشاہدہ تی نہیں، بلکہ حق الیقین کے درجہ میں یفین کرلیتا ہے۔

اور چیسے عنین آدمی جو جماع پر قادر نہ ہو۔اس کو جماع کی لذت و کیفیت معلوم نہیں اگر کوئی اس کو جماع کی لذت و کیفیت سمجھانا چاہے توسمجھانہیں سکتا ، حالانکہ جماع کی لذت و کیفیت کاوجود یقینی ہے، اوراس عنین کی عقل و دانش بھی کامل

<sup>-</sup> سورهٔ اسراء:۸۵\_

وتکمل ہے، بلکہ وہ علامہ دوران بھی ہوسکتا ہے، مگراس معلوم کرنے اور سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے،اور محض لوگوں کے بتانے پرتسلیم کرتا اوریقین کرتا ہے، جبعقل انسانی کااس دنیا فانی کی چیز وں میں بیرحال ہے تو پھر آخرے کے معاملہ میں اور آخرت کی چیزوں میں جواس عقل ہے وراءالوراء ہے محض اپنی اس عقل علم کے ذریعہ کیسے معلوم کرسکتا ہے؟ اور محض اپنی اس عقل دعلم ہے بچھ لینے پرتسلیم کرنے کا مدار رکھنا کہاں تک قرین شعور دوائش ہے۔اس کی مثال تواس ما بالغ بیجے اور عنین شخص جیسی ہوگی جوہا بالغ وعنین ہونے کے باوجو دبلوغت ولذت جماع کی حقیقت معلوم کرنے کا خوا ہشمند ہو بخرض علم وعقل انسانی کااس تمام کا ئنات اور مخلوقات کے اس رابطۂ حاوث بالقدیم کی حقیقت د کیفیت کو سمجھانا تو در کناروہ تواس کی ایک ایک مخلوق کے بھی اس سے ساتھ رابطہ کی حقیقت و کیفیت کومعلوم کرنے اور سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے، اوراس کے لئے نابالغ وعنین کی طرح بجزاس کے جارہ نہیں کہ وہ مخبرصادق جناب محدرسول اللہ علیقی کی خبروں پر او روحی الہی کی خبروں پر اعتماد کر کے محمح تسلیم كر لے اور ہلاكت ہے اپنے آپ كو بچا لے اور صرف بهي ايك ذريعياس كواپنے كو ہلاكت ہے بچانے اور نجات دلانے كا ے، ورنداس کی مثال بالکل اس شخص جیسی ہوگی جو جہاز میں موار ہو کر کہیں جارہا ہوا ور جہاز بعنور میں پڑ گیا ہو، اور جہاز ران کہدرہا ہوکہ جلدی اینے گلے میں یہ ہوا کا حلقہ ڈال او، کمر میں یہ ہوا کی پٹی بائد ھاو،اور سینہ سے یہ ہوا کی مثلک لگالواور بیوفت ضرورت اس سے کام لو، ورند ڈو ب کر ہلاک ہوجاؤ گے۔اورو چھن جہاز ران کی ان ہدایتوں کوند مانے اور بیہ کہے کہ ہم تو جب تہماری بات تسلیم کریں گے اور مانیں گے جب جہاز کو بھنور میں غوطہ کھانے کی سب حقیقت اور کیفیت وکھلا دویا بتلا دویا سمجھا دوائں کے بعد ہی تمہاری بات مانیں گے ۔اورتمہاری ہدایت پرعمل کریں گے۔ایسے محض کوکون سمجھے الفہم ، صائب الرائے اور صاحب عقل و دانش کہے گا۔ بالکل یہی حال وحکم ہو گااس شخص کا جوربط حادث بالقدیم کی حقیقت اوراس کی تمام کیفیات و تفصیلات کووجی الہی اورمخبرصا دق کی خبر کی مدد کے بغیر محض اپنے علم وعقل ہے معلوم کرنے کے دریے ہو گااور مطالبہ کرے گا۔اور نقدیر کامسکلہ بھی چونکہای قبیل ہے ہے،اس لئے اس سے بارے میں بھی یہی تھم وحال ہوگا۔انہیں وجوہ ہے رحمت عالم نبی اکرم علیہ نے اس مسئلہ میں بحث کرنے سےروک دیاہے مثلاً فر مایا کہ:

الف : "يأتى الشيطان إلى أحدكم، فيقول من خلق كذا ،من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته"(١)-

ب : قال عليه السلام: "لا يزال الناس يتساء لون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله

<sup>-</sup> رواهالبخار**ي،**ومشككو ة، كتاب الايمان ار ۲۰۳ ـ

منتخبات نظام القتاوي - جلداول

فقولوا: الله الصمدلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم"(١)-

(الف-شیطان تم میں ہے ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے یہ بیدا کیا؟ کس نے وہ بیدا کیا ہوچھ پڑتا ہے، چھرتمہارے رب کوکس نے بیدا کیا، پس جب شیطان اس حد پر ہنچے توتم اللہ سے پناہ ما نگ لیا کرواور تقتکا رہے اس کووفع کرویا کرو)۔

ب- حضور علی نے ارشا فر مایا کہ لوگ آپس میں سوال وجواب کرتے کرتے ہے ہوچھ پڑتے ہیں کہ تمام مخلوق کو تو اللہ نے بیدا کیا تو گھرا للہ کو کہ اللہ کی ذات تو بے تو اللہ نے بیدا کیا تو گھرا للہ کی ذات تو بے نیا کہ بیٹے بیدا کیا تو گھرا للہ کی ذات تو بے نیا کہ بیٹے بیدا کیا تو گھرا للہ کی ذات تو بے نیا زہے ہمیشہ ہے ہا در ہمیشہ رہے گی ،اس ذات نے نہوکسی کو جنا اور نہ کو کہ اس کو جنا ہے اور نہ کو کی اس کے مثل و مماثل ہے ، پھرا ہے با کمی مونڈ ہے پر تھکار وے اور شیطان رہیم سے بناہ مائے۔

ان روایتوں ہے ہی معلوم ہوا کہ اگر انسان اس مسئلہ میں رود کرید یا بحث مباحثہ کرے گا، تو عجب نہیں کہ شیطانی بزغہ میں پھنس کراور مخبوط الحواس ہوکر ہیہ یو چھنا شروع کروے کہ جب بیساری کا نتات و مخلوقات اللہ نے بیدا کی ہے تو (نعو ذ باللہ) خوداللہ کوکس نے بیدا کیا ہے، چنا نچہ بہت کی احادیث میں اس کوبیان فر مادیا گیا ہے، او راس میں گفتگو کرنے ہے نہینے کی تاکیو فرمائی گئے ہے، بلکہ ایک موقعہ پر چھر صحابہ کواس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے و کھے کر بہت سخت تاکیو فرمائی ہے، ' ترفدی شریف' میں صحابی محالی فرمائے ہیں:

"خرج علينا رسول الله نَاتِظِيم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما فقئى في وجنتيه حب الرمان فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه، رواه الترمذي" (٢)-

(ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں گفتگو کرے بتھے کہا چا تک حضور علیہ تشریف لائے (اورہم لوگوں کی بیے گفتگو دیکھ کر) سخت غفیبنا ک ہوگئے ، یہاں تک کہ آپ کا چیرہ اس طرح سرخ ہوگیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں میں انا رنجوڑ دئے گئے ہوں ، پھر آپ علیہ نے ارشا فر مایا کہ کیاتم لوگ اس کا تھم دئے گئے ہو، یا کیا میں تمہارے درمیان اس لئے بھیجا گیا موں کہتم ان باتوں میں بحث و تمحیص کروہتم ہے بل بہت ہے لوگ اس تقدیر کے مسئلہ میں بحث ومباحثہ کرنے کی وجہ ہے

ا- مشكلوة عن سنن إلى وا وَرَسَا بِ الا يمان بإب الوسوسر مع شرح الطبي ١/ ٢١٢ .

۲- مقتلوة مع شرحاطبي كتاب الايمان ۱۸۵۱\_

ہلاک کئے جانکے ہیں خبر دار! خبر دار! میں تم لوگوں پر لازم کرتا ہوں کہ بھی اس میں بحث ومباحثہ مت کرد )۔

ال حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کوسلیم کرتے ہوئے اوراس پرایمان رکھتے ہوئے فاموشی ہے ان مقاصد کی تکیل کرنی چاہئے ، جن کے لئے آپ مبعوث فر مائے گئے ہیں اوراس کا طریقہ صرف بیہ ہے کہ آپ کے ہتلائے ہوئے احکام پر عمل محض اللہ کوراضی کرنے کے لیے کیا جائے اورا حیائے سنت کیا جائے ۔ اگر خور کیا جائے تو ای طریقہ کاریش عقلاً بھی سلامت روی اور ہوشمندی ہے ، ایک موقعہ پر صحابہ کرام نے سرکاروو عالم علی ہے کہ مسلم تھا تھ کے سامنے ای مسئلہ تقدیر کو پیش فر ما کہ کرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے فلا نت کل علی سکتا بنا و ندع العمل "تو پھر کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کرنا کے ذکر دیں تو آپ نے جواب میں ارشا فر مایا:

"قال: اعملو فكل ميسر لما خلق أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة، وإما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة، ثم قرا: فأما من أعطى و اتقى وصدق بالحسنى الآية" (١)\_

"وبقيه الله هذا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرة للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردى"(٢)-

(عمل کروہ شخص کے لئے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، پس جو شخص اہل سعادت سے ہوتا ہے اس کے لئے شقاوت سے کام آسان معلوم ہوتے ہیں، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ: "فاما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسوه لليسوى" (۳) تلاوت فر مائى (پورى آیت کریمہ کا ترجمہ بیہ ) بہر حال جو شخص صدقہ و زکو ہ نکالٹار ہتا ہے اورتقوى اختیار کرتا ہے اورایمان کی باتوں کی تقد ایق کرتا ہے اس کوہم نیک کام اور فر اغت و تی آسان کردیتے ہیں ۔ اور پھر اس کامال اس کوہلاک ہونے ہیں۔ اور پھر اس کامال اس

خلاصہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام نے تقدیر میں لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے عمل جھوڑ بیٹھنے کی درخواست کی تھی تو آپ علی ا آپ علی ایک نے خاتے ہوئے بیٹر مایا کیمل کرتے رہواد رہمیشہ نیک عمل کی کوشش کرتے رہو، یہ سب

ا - مشکلوق عن البخاری و مسلم، سوره لیل ۵ تا ۷، بخاری کتاب تقییر القرآن، باب ۸۹/۲،۷ و ابودا و و کتاب النه حدیث نمبر ۲۲۳ / ۲۲۳ (مرجب) -

۲- سوره کیل ۸: ۱۱۱۱

۳- سوره کیل :۲۵ تا ۷ ـ

شتخيات نظام الفتاوي - جلداول

ا ممال (نیک وبد) انسان کے انجام پر اور مابعد الموت کے حالات پر قرینہ بنتے ہیں جونیک بخت ہوتا ہے، اس کے لیے ونیا میں نیک اممال آسان کروئے جاتے ہیں اور جو بد بخت ہوتا ہے، اس کے لئے اممال بد آسان کروئے جاتے ہیں، لہذا گر اممال خیر صاور ہوں توشکر کرواور مزید عمل نیک کی تو فیق ما گلواور اس کے لئے سعی کرواور اس میں رضائے ہاری حاصل ہونے کی دعاء کرواور رضاعیاری حاصل کرنے کی تو فیق ما گلو۔

پوری انسانی زندگی کا اصلی سرماییّه حیات رضاء باری تعالیٰ کا حاصل ہوجانا ہے، کیما أشار إليه قوله تعالیٰ: "وما الأحد عنده من نعمة تجزیٰ إلا ابتغاء و جه ربه الأعلی ولسوف برضی" (۱) نیکوں کے زور کیاس سے برئی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہان کوان کے اہمال کے بدلہ میں دید ارخداوندی نصیب ہواور باری تعالیٰ جلدان کواس نعمت سے خوش کردے گا۔

اوراس سرمایئر حیات (رضاءباری) کاحصول اعمال نیک کے پر دہ میں ہوتا ہے جوتقو کی اور اخلاص کے ساتھ تھم شرعی کے مطابق ہو، جیسا کفر مایا گیا:

"وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء" (٢) اورفر مايا كيا: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردى" (٣) ـ

(اوگ تھم نہیں دئے گئے ہیں، گراس بات کا کہ کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور دین کوخالص اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور دین کوخالص اللہ کے لئے بنا کمیں اور حنیف بینے رہیں، —سوجس نے ویا اور ڈرتا رہا۔اور پچ جاما بھلی بات کوسواس کوہم بچ بچ پہنچاویں گے میں اور کام نہ آسانی میں اور جس نے نہ ویا اور بے پروا رہا۔اور جھوٹ جانا بھلی بات کوتواس کوہم بچ بچ پہنچاویں گئے تی میں اور کام نہ آئے گااس کا مال جب گڑھے میں گرے گا)۔

لہذا اسی سرماییّہ حیات ومقصد زندگی کی حفاظت کو ہمیشہ طلح نظر بنائے اور اسی پر قناعت کرے کہ اسی میں سلامتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنبور

ا - سوره کیل ۱۹: ۲۱–۱۷

۲- سورهٔ بینر: ۵-

سوره ليل ١١٢٥: ١١ - سوره ليل

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

# شانِ رسول علي من ساخي كرنا كيماع؟

عالى جناب مفتى صاحب مدخله مند رجه ذيل سوال كاجواب عنايت فريا كيس (١):

" يبى نيس، بلكه آئ سے چودہ سوسال قبل جب پینمبر خدا (علیقہ) كواہل مكہ نے اپنی ظالمان تركوں ہے مكہ سے ہجرت كركىد بينہ منورہ ميں بناہ لينے پرمجبور كرديا، تواى واحد قوم انسار نے آپ كو بناه دى، بيہى واحد قوم ہے جس سے رب العزت نے اپنے بيار سے رسول كا تحفظ كرديا، اور بيهى قوم انسارا پنى اس روايت كوقائم ركھتے ہوئے ہر دور ہر خطہ زمين سے العزت نے اپنے بيار سے رسول كا تحفظ كرديا، اور بيهى قوم انسارا پنى اس روايت كوقائم ركھتے ہوئے ہر دور ہر خطہ زمين سے گذرتى رہى - يہاں تك كدا ين اتب كے ساتھ مير حزيز ملك ميں بھى آئى ۔"

اوپر لکھے ہوئے بیالفاظ جوشانِ رسول اللہ میں استعال ہوئے ہیں ۔استعال کرنے والے پر کیاجرم عاکد ہوتا ہے؟ اور استعال کرنا کہاں ہوتا ہے؟ ۔ اور استعال کہاں ہوتا ہے؟ ۔ ہوتا ہے؟ اور استعال کہاں ہوتا ہے؟ ۔ ہوتا ہوتا ہے؟ اور استعال کہاں ہوتا ہے؟ ۔ مرصین کول ڈپو نیاز سخخ ،الموڑہ یوپی

#### الجواب وبالله التوفيق

شانِ رسول الله عليه في سي گستاخي كرنے والا ايمان سے خارج ہوجا تاہے، باقی گفتگواس مذكور ہ عبارت پرہے كه اس كاكيا تھم ہے۔

'' فیروز اللغات'' میں لفظ بناہ کے مختلف معانی لکھے ہوئے ہیں، مثلاً حفاظت، حمایت وغیرہ(۲)۔

نیز (بخاری شریف ۲۰ / ۲۲) می غزو و تنین کے ایک واقعہ کا ذکرہے ۔ کہ آپ نے جنگ حنین کے مال نغیمت کو بعض قریش کوتالیف قلب کے لئے ویا اور انساز گؤیس ویا جس کی وجہ سے ان کے اندر خلجان پیدا ہوا تو آپ علیف نے (لمبی صدیث ہے، اخیر میں) یفر مایا: "لو شئتم قلتم جئتنا کذا و کفا" اور "فتح الباری" (صراس) میں ان جملوں کی آخر تک میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے بیالفاظ منقول ہیں، حضور علیف نے فر مایا: "أما والله لو شئتم لقلتم فصلفتم وصلفتم انبتنا هکفا مکفیا فصلفتاک و مخلولاً فنصرناک و طریعاً فاویناک و عائلاً

٧- فيروز اللغات رص ٣٠٣\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

فواسيناك"(١)-

ان تمام باتوں کے باوجود صفور علیہ نے ان کو خارج ایمان نہیں قر اردیا یہ سباس بات کے رائن ہیں کہ تکفیر نہ کرنی چاہئے ، نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں سو پہلو میں سے نتا نوے پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک پہلو ایمان کا نکل آتا ہوتو کافر نہ کہنا چاہئے ، "إذا کان فی المسئلة وجوہ توجب الحفر ووجه واحد يمنع فعلی المان کا نکل آتا ہوتو کافر نہ کہنا چاہئے ، "إذا کان فی المسئلة وجوہ توجب الحفر ووجه واحد يمنع فعلی المفتی أن يميل إلى ذلک الوجه كذا فی المحلاصة " (۲) اور يہاں تعدد معانی کی وجہ سے احتمال عدم تحقیر بيدا ہوگیا ، اس لئے بھی تحقیر نہ کریں گے ، البتد ایسے الفاظ جوموہ وم ہوں ان کا استعال جناب رسالت مآب علیہ کی ثان اطہر میں ہرگز نہ کرنا چاہئے ۔ فقط واللہ علم بالصواب

كتبه محمد قطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# كميونسك بإرثى مين شامل خص كاتلم:

"نسأل الله تعالىٰ لنا ولكم العفو والعافية ولغرض لدى الاستاذ الكريم ان افجع ما نزل اليوم بعامة المسلمين ولا سيما مسلمي جبال الافغانستان وسكان القرى والبلاد فيه فاجعة سلطة الكميونستين العارضين من نور محمد التركي إلى من يحذو حذوة وبعدها سلطة الكميونستين الأصلين من برزنيف إلى من يتلو تلوه، والفرقة الاوى قد تصلى وتتلو آية من القرآن الكريم عند الناس وانها لتصدق وتؤمن باحكام كميونست وتبطل قانون الملك والإرث و تقول بدل التبادل في الحقوق على قدر الاستحقاق بالتساوى في العمل فكما يصوغ للرجل خروج التبرج، كذلك يجوزونه للمرأة بل يجبرونها به، والرجل يطبع شمول الفوج الحربي ويقهرون النسوان بذلك و يبطلون الملك ولو ملك المتعة يحقون الطلاق من الجانبين الزوج، والزوجة، بل يقولون: إن يبطلون الملك ولو ملك المتعة يحقون الطلاق من الجانبين الزوج، والزوجة، بل يقولون: إن قطعياً أو إجماعاً كذلك، وذلك الصديق أكبر قد قاتل ما نعي الزكوة وهم يصلون ويصومون،

<sup>-</sup> شخالباری ۲۸ اسم

٧- القتاوى البندييا حكام الرتدين ٢ / ٢٨٣ \_

منتخبات نظام القتاوي - جلداول

وهولاء المرتمين يقابلون معاملات الشرع باسرها ويبطلونها بفرامينهم المشؤمة، فنرجو أن تزيحوا شبهتنا من فتيا معنونة بعنوانكم الف ٢٠٣ باستفتاء ـ "

مسلم لندنی فیھا نص آتی (جُوُخُص نماز روزہ کرتا ہوائ کُوخُض کمیونسٹ ہونے کی وجہ ہے آل کر دینا جائز نہیں)۔ بینوا تو جو وا۔

هج صاحب قد مارى مهاجر كوئد بإكستان

#### الجواب وبالله التوفيق:

جواب بمیشہ سوال کے تا لیع اوراس کے مطابق ہوتا ہے، لہذا یہ جواب بھی اپنے سوال کے تا لیع اوراس کے مطابق ہوگا اگر اس جواب کے ساتھ پورا سوال و پورا جواب بھی یہاں نقل ہوتا ہے تو خود بخو دو آسانی ہے پوری بات بچھ میں آجاتی ہے۔ اگر سوال نقل کرنے کا موقعہ نیس تھا توصر ف نمبر سوال بھی اگر مذکور ہوتا جب بھی ہم اپنے فائل ہے نکال کرد کھے لیتے بہر حال چونکہ یہ جواب احتر کا بی کھا ہوا ہے، اس لئے اس کاپورامفہوم بھی احتر کے وہن میں ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان سمجے العقیدہ وہ بھی الا تعال ہواور وہ بندوستان کی سیاسی جماعت ہو کہیونسٹ کے مام ہے موسوم ہے محض سیاسی اشتر اکر لینے کی وجہ ہے جات سیاسی کھونسٹ بھا عت جو کمیونسٹ کے مام ہے موسوم ہے محض سیاسی اشتر اکر لینے کی وجہ ہے جات سیاسی کمیونسٹ بھا جائز نہ ہوگا، بلکہ بالکل ایسا وجہ ہے جات سیاسی موجانے ہاں کا گھراس کو محض الا تعال مسلمان کے شریک سیاست ہوجانے ہاں کا میں موجانے ہاں کا مرینا جائز نہیں۔

بصیرت کے لئے ذرااور تفصیل مجھ لیجئے ہندوستان میں بہت کی سیای جماعتیں (کانگریس، شوسلسٹ، کمیونسٹ وغیرہ) ہیں اور ہر ایک میں غیر مسلموں (کافروں مشرکوں ، دہر یوں) وغیرہ کی اکثریت ہے، مگر ہر جماعت میں لوگ اپنے عقید بوت ہوئے ہوئے شریک جماعت ہوتے ہیں اور محض اس وجہ ہے کسی کومرتد یا کافر یا واجب القل نہیں کہا جا تا اور نہ کہہ سکتے ای طرح اس کو بھوڑ کر کافر انہ عقیدہ

ا- عن أنس بن مالك قال، قال رسول اللمنظين : ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بلغب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار (من الإوا وَدَلاً بِ المجاول إلى الغرج المراه من الإيمان بالأقدار (من الإوا وَدَلاً بِ المجاول إلى الغروم المراه الديث ٢٥٣٧) روى الطحاوى عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها به، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت

منتخبات انظام القتاوي - جلداول منتخبات العقا مكروالشرك

وا مگال اختیار کرلے تو اگر چہوہ کسی بدوین جماعت میں داخل نہ بھی ہوجب بھی شرعی حکومت کو بیرحق ہوجا تا ہے کہ وہ اسلام پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعدارتدا دیر قائم رہے تواس کو آل کر دے(۱)۔

اور جوائمال وعقائد سوال میں درج بیں اس کا قائل دمعتقد بلا شبداسلام سے خارج ہوگا اور شرقی حکومت کوئل ہوگا کہ دہ اسلام بیش کرے، اگر اس کے باوجود بازند آئے توسز ائے مرتدین جاری کر دے، لہندااس فتوی سے مغالطہ ندکھا نا چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

كياتوريت ،انجيل وبائبل يرهضة والامرتد موكيا؟

اگر کوئی شخص توریت انجیل یا بائبل محض معلومات کے لئے مطالعہ کرے حالانکہ وہ مسلمان ہے اوراپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور جمیج امور مسلمانوں کی طرح بجالاتا ہے کیا پیشخص مرتد ہوگیا۔ مذکورہ شخص کومرتد کہنے والے کے لئے کیا تھم ہے مفصل تحریر فرمائیں۔

اسرا راحيشلع سيار تيور، يو في

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض معلوماتی مطالعہ کی ہر شخص کواجازت نہیں ہاں جو شخص اینے نہ ہیات پر پوراعبور رکھتا ہو ہر تئم کے شیب وفرا زکو سمجھتا ہوت و باطل کو خوب بیچا نتا ہواوراس کے ردکرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہواور ردکرنے کے ہی نیت ہے دیکھے اور پھر جہاں پھھا شکال ہووہاں اس فن کے ماہر علماء ہے رجوع کرتا ہے ، تواس کواس کی اجازت ہوگی ہا تی اسکولوں کالجوں وغیرہ اور مدارس میں جوالی کتا ہیں پڑھائی جاتی ہیں اسکا تھم ایسا ہے جسیا کہ عربی دینی مدارس میں فلسفہ کی کتا ہیں جن میں عقائد

لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو، وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره (البحرالرائق ٢٠٩/) (مرتب)\_

ا- وفي المسايرة: ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين (الجحر الرائل ٢٠٢/٥)، ويعرض الإسلام على المرتد وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم والاقتل (كثر الدقائل مع شرح الجحرالرائل ٢٠١/٥) (مرتب).

ہاں اگر کسی کوخطرہ ہو کہ اس پڑھنے یا پڑھانے ہے اس کاعقبدہ بگڑجائے گا کفر کاعقبدہ رکھنے لگے گا تواس کو ان چیز وں کے پڑھانے اور پڑھنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی ، بلکہ ما جائز وحرام اور قطعاً ممنوع تک ہوسکتا ہے،اورممنوع رہے گا،فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند • سهر ١٠١٠ ٥٠ هـ

نوٹ: احقر کے زویک استفتاء مذکورہ کا یہی جواب ہے۔

الجواب صحيح بسيدا حملي سعيد مفتي وارالعلوم ويوبند بحمود ففرله

ا- ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها (الاشاه الظارش/ ١ الطبعة كراجي).

٢- عن أنسُّ قال قال رسول اللمنْ الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة المجال لا يبطله جور جائر ولا عمل عادل، والإيمان من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثى الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة المجال لا يبطله جور جائر ولا عمل عادل، والإيمان بالأقدار (مُثَلُوةً المعالي إلى المائل على عادل عادل، والإيمان بالأقدار (مُثَلُوة المعالي على المائل على عادل عادل) (مرتب).

منتخبات نظام القتاوي - جلداول منتخبات نظام القتاوي - جلداول

كيارسول الشعصية إنى قبر مين زنده بين؟ اورسلام يرصف والى كيسلام كوسنة بين؟

علاء و یوبندسارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ علیات اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اوراگر روضہ اقد س پر سلام پڑھا جائے تو آپ علیات خود سنتے ہیں۔ لیکن علاء و یوبند میں چھ عالم ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات کوئیس مانتے ہیں جسے حضر ہ مولا ما عنایت اللہ شاہ بخاری مجرات ، حضر ہ مولا ما احمد سعید ملتانی ، احمد سعید صاحب تو گالی بھی و بے ہیں ان کو جسے حضر مولا ما عنایت اللہ علیات ہوئیں ہیں جو ایک عالموں جن کاعقید ہ ہے کہ رسول اللہ علیات ہیں یا کتنان میں علاء و یوبند صرف اس لئے بدنا م ہوئے کہ ایسے دوایک عالموں نے اپنی ڈیڑھا یہ فی ڈیڑھا یہ نے میں اوران لوگوں کے متعلق نے اپنی ڈیڑھا یہ نے واب و یں اوران لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تھی انور میں زندہ ہیں وہ مشرک ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے تھی انور میں زندہ ہیں وہ مشرک ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے تھی انور میں زندہ ہیں وہ مشرک ہیں۔

#### الجوارب وبالله التوفيق:

نبی کریم علی ہے۔ کے بارے میں نص صریح ہے۔ کے بارے میں نص صریح ہے۔

"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون " (۱) عفرت أس مروى من "قال النبي غَلَيْكُ الانبياء أحياء في قبورهم .... الحديث (۲) محيمين كل مديث ما أس من النبي غَلَيْكُ الانبياء أحياء في قبوه و تولى و ذهب أصحابه - حتى إنه يسمع قرع نعالهم أنس عن النبي غَلَيْكُ قال: العبد إذا وضع في قبره و تولى و ذهب أصحابه - حتى إنه يسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فاقعداه ... الحديث "(۳) (جب بند كواسكي قبر ش ركد ياجا تا ما وراسك ساتهي جلي جات بين تووه

ا - سورهُ بِقر ه: ۱۵۳ -

٧- الأغياءاحياء في تجورتم معلون (المطالب العاليه ٣/ ٢٩ عديث ٢٩٥ هـ الشروزارة الاوقاف و المؤون الاسلام يكويت ، تقتيل الشخ حبيب الرحمان الاعظمي بحواله متداوي يطي ١/ ١٠ عديث ٣/٥ عادارالثقام العربية ومثل ومتديزار، وعن شداد بن أوس قال: قال رسول اللمنافج : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلوتكم معروضة علي، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى بليت، فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (سنن الناباج الر٣٥ كما باقامة الصلاة إب في فقل المحمد عديث ١٠٥٥) (مرتب).

m- تصحیح بخاری مع فتح الباری سهر ۲۰ کتاب البهائز باب المیت یسمع خفق النعال حدیث ۱۳۳۸، وس ۲۳۲ حدیث ۱۳۷۴ (مرتب) ب

متخبات انظام القتاوى - جلداول

ان کے جوتوں کی آوازسنا ہے دوسری صدیث ہے جس کوامام بیٹی نے شعب الایمان میں روایت کیاہے۔ عن أبی هو يوق قال قال رسول الله علي شائل من صلی علي عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا أبلغته (۱)۔

(جس نے میرے اوپر درو د بھیجامیری قیر کے پاس میں اس کوسٹنا ہوں اور جس نے دور سے پڑھاوہ میرے پاس کیسٹنا ہوں اور جس نے دور سے پڑھاوہ میرے پاس کی بھیجا یا جاتا ہے اس کو پہنچا یا جاتا ہے اس کو پہنچا یا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں اس در شواہد کے ہوتے ہوئے جولوگ منکر ہیں وہ تعظی پر ہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب سنتے ہیں ان ولائل اور شواہد کے ہوتے ہوئے جولوگ منکر ہیں وہ تعظی پر ہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ فقط میں منتی داراحلوم ویو بند ۲۷۱۷۳۰۱ ھ

#### عقيده رضاخانيت:

لقد كلفت من قبيل رئيس القضاء الشرعى المكرم بان اكتب تقريراً عن الطائفة البريلوية أى أسسها أحمد رضا خان البريلوى وقد اطلعت على جملة من عقائدها الفاسدة الخارجة عن عقيدة أهل السنة والجماعة مباشرة وبواسطة من لم فيهم من إخواننا الذين قرؤا مولفات رئيس الطائفة وأعوانه بلغته الأصلية وفيها أنه لا يفرق بين الله ورسوله، وأن الرسول عَلَيْتُ يعلم جميع الغيب بدون استثناء وانه عليه الصلوة والسلام حاضر في كل مكان وانّ السّيد عبدالقادر الجيلاني هو المستغاث به الكبير كما اطلعنا على بعض التحريفات في الآيات القرآنيه لفظاً ومعنى إلى أن ارتكبها

موئسس الطائفة واطلعنا كذالك على كتبه من فضيلة الشيخ العلامة المرحوم عبدالحئي بن فخر الدين الحسني في كتابه نزهة الخواطر (الجلد الثامن ٣٨ـ و ١٣)

ولكن لم نجد له حكماً فصلاً يتعلق بخروجه عن الملة لما فسر لنا بأنه من الخرافات واضح عن الاسلام كما ذكر نقلا عن مؤسسي الطائفه أن النبي المنافعة يعلم الغيب علماً حكيماً منذ بدء الخلقية إلى قيام الساعة، بل إلى دخول الجنة والنار وأنه ليحمل لو اء الكفر كفر من يخالف عقيمة ولا سيما علماء اهل الندوة وأهل ديوبند وغير المقلدين واتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيح مما

ا – رواه الليه على في شعب الإيمان كما ذكر في المفكوة مر ٨٨ مفكوة مر ٩٨ -

شتمیات نظام القتادی - جلداول

يعرفون عنه أكثر مما يعرف لذا نطلبُ من فضيلتكم التفضل بمكاتبة إلينا برائكم في هذا المذهب البريلوى وطائفته حتى نسيئه المسلمين على خطورة هذه الطائفة ، وإنها بهذه الأداء خرجت عن مذهب الاسلام ومذهب السنة والجماعة أم هو فاسقة فقط، حتى يتضح لنا الأمر والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل وموفق مع هذا اسماء بعض الكتب اتى فيها ما يخالف عقيدة السنة والجماعة ملفوظات احمد رضاء حدائق بخشش، جاء الحق، مقياس الحنفية، فوائد بديعة المن والعلاء، احكام شرعية، الفتاوى البريلوية، خالص الاعتقاد، كنز الايمان في تفسير القرآن، وصايا شريف، هذا اللغو".

سيبمحمود مصطفئه لميس، عالم الاحاويث وائرة القصناءالشرعي، ايوطهي متحد ومرب امارات

#### الجواب وبالله التوفيق:

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمقتين والصلاة والسلامعلى سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعثه بالحق إلى كافة الناس بشيراونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيرا، وجعله أشرف خلقه وختم به النبوة فلا بني بعده

وعلى العلماء الربانين الراسخين في العلم وعلىٰ آله وصحبه واتباعه الذين فازوا ببركة اتباع شريعته الدرجة العليا في الدارين.

سماحة الفضيلة السيد الحمود مصطفى عيسى

عالم الأحاديث دائرة القضاء الشرعية من دولة الإماراة العربية المتحدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد! لقد تشرفت بمسئلتكم الكريمة من قبل رئيس القضاء الشرعي المكرم المؤقر، فان عقائد المولوى أحمد رضا خان البريلوى أكثرها فاسدة خارجة عن عقيدة اهل السنة والجماعة فإنه يدعى أن الرسول عليه السلام يعلم كل المغيبات علما تفصيليا من الأزل إلى الأبد، ولايخفى منه مثقال ذرة وإنه حاضر وناظر في كل مكان؛ في الحياة وبعد الالتحاق بالرفيق الاعلى.

Ar &

وإنه يدعى أن الرسول عليه الصلواة والسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شئ قدير، اى يرجع ضمير هو (في الآية الكريمة) إلى الرسول عليه الصلواة والسلام، وهو تحريف معنوى في كلام الله تعالى، لأن مرجع هو في الآية الكريمة إلى الله تعالى إجماعا، والتحريف المعنوي ايضا كفر كالتحريف اللفظي وهذه الاعتقادات منه مذكورة في رسالته "خالص الاعتقاد" في صفحات (٣٠٠ إلى ٥٥٥) وفي رسالته المولة المكية (ص ٢٠٠)، وحاشية، ومن ضلالته أنه مع ادعائه علم الغيب للرسول عليه السلام يقول: ويمكن نسيان بعض الآيات منه عليه السلام، كما في الملفوظ في الجزء الثالث ٨ و ٩ بلفظه في الهندية انتهى بلفظه

والحال إنه من ضلالات الروافض وإنه مخالفه صريحة لقوله تعالىٰ؛ "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" الآية وانه يزيل سالمية كلامه تعالىٰ فالحفر الحذر ومن خداعاته: إنه يكفر كل من يخالف اعتقاداته الفاسدة ويشمل تكفيره كلا من العلماء الفحول الربانيين في الهند وخارجه من العرب والعجم حتى صرح في تكفيرهم بأسمائهم مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهم وعلماء غير المقللين واتباعهم وعلماء أهل ديوبند وعلماء سهارنفورى والندوه والاماراة الشرعية (بهار)، وعلماء جمعية العلماء في الهند وأيه جماعة المسلمين في الهند سواء كانت مذهبية أوسياسية وقال: من شك في كفرهم فهو ايضاً كافر. وهذه التكفيرات كلها مصرحة في كتابه تجانب أهل السنة في صفحات شتى ٢٠٢٣ ٨، ٩٠ متى قد ابتلىٰ بتكفير نفسه أيضاً في هذه التكفير لأن والده لايكفر هذه العلماء الفحول فكفر والده من هذا الفتوى فهو ايضاً كفر بنفسه، لأنه لايكفر والمده، وكذلك يكفر السيد إسماعيل الشهيد المهلوى في مقام في كتابه "خالص الاعتقاد" ثم فيه في مقام آخر قال لانكفر إسماعيل (الشهيد، لأن الشرع منعني بتكفير رجل في كلامه مائة جهة كلها في مقام آخر قال لانكفر إسماعيل (الشهيد، لأن الشرع منعني بتكفير رجل في كلامه مائة جهة كلها مكفرة إلا جهة واحدة يقتضي عدم التكفير وحال هذا الرجل هكذا.

ومن خداعاته، انه لما لم يفز في مرامة من هذه التكفيرات فاخترع اختراعاً تشنيعا جداد اى ألتقط ثلاثة جمل من كتاب "عالم رباني" (تحذير الناس) من ثلاث مقامات صيرها عبارة واحدة كفرية وترجمها بالترجمة الكفرية بنفسه وجاء بها إلى علماء الحرمين وأظهرها عليهم وأخذ منهم

فتوى الكفر على هذا الرجل واتباعهم وجيلهم الهندية ثم اشاع هذا الفتوى باسم "حسام الحرمين" فلما اطلع على هذا الكيد وخداعه العلماء الربانيون فاظهروا عند علماء ألحرمين أصل الكتاب وأوقفوهم على الحقيقة فردوا عليه رداً كاملا وأخذوه معاتبين عليه فخاف منهم وتقياً وقال معتذرا عند حضرتهم إنا لانعتقد ان علم الرسول عليه السلام مسا ولعلم البارى بل من اعتقد المساواة بينهما فهو خارج عندى عن الاسلام ثم لما رجع إلى الهند وأشاع ثانيا رسالته اللولة المكية فكتب في حاشيته من سوى علم الرسول مع علم البارى لانقول له إنه كافر، ومن خوافات أنه يعتقد ان الشيخ عبد القادر الجيلاني مستغاث كبير في العالم مع أنه شرك صريح ويدخل به تحت وعيد الآية عبد الكريمة:" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك الآية" ولكنه من قوم لايفقهون وهكذا له خوافات أخوى أتركها لخوف النطويل.

ومن سلسلة كتب الترديد لخرافاته كتاب (غاية المامول في تتمة منهج الوصول في تحقيق علم الرسول) ألفه مولانا السيد احمد آفندى البرزنجي المفتي بالمدينة المنوره في اللسان العربي طبع الآن في الجمن ارثا والمسلمين ١٦ لي ،ثا واب كالوني حميد بلدُ تكني رودُلا بور-

فمن شاء مزيد الواقفية فليراجع إليه ويطالعه وعليه تقريظات وتائيدات من خمسة عشر عالما من علماء الحرمين الشريفين.

ومن غواية فهمه ومن دنائة ماجه وبذاذة لسانه إنه قال في قصيلته الملحيه في شان عائشة أم المومنين رضى الله عنها اشعارا لايقلر أحد من المومنين ان يظهره بلسانه أو بقلمه فمن شاء فلينظر في رسالت "حدائق بخشش" في ٣٤-

وهذه أنموذجة من أكثر خرافاته التي هي باعثة في الرصاد الشقاق والنفاق والتفريق بين المؤمنين ليقع الوهن في أخلاء الإنجليز من الهند ومع هذا ما افتى أحد من أكابرنا عليه الكفر حزما واحتياطا من اكفار اهل القبلة.

وخشية من النصوص المهددة الواردة فيه حتى وجدوا صراحة إنكار النصوص القطعية أوانكار الدلائل الشرعية القطعية من غير تأويل صحيح، بل أشغلوا أنفسهم باتباع سنة سيد المرسلين ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح والحالات وفوضوا أمورهم إلى الله لتحصيل الوضاء عنه والقول واخيراً نقول إن في البدعة ظلمة وفي السنة نورا فإذا عمل رجل بالسنة ودوام عليها ظاهراً وباطنا حتى تكون راسخة في قلبه صغيرها وكبيرها ويصير دينه وطبيعته الثانية ويضوح نور السنة من قوله وفعله وجوارحه ويتلا لأ من جوانبه، فترتفع الظلمة وتسخر قناديلها من غير كلو بحث ومناظرة وغيرها، ويدخل نورها في قلوب العوام ويجري مجرى المدم من حيث لايشعرون حتى جعلت تصلح أعمالهم وتصح عقائدهم، وهذا النفع أكبر وأرسخ من نفع المناظرة والبحث والكد كما هو مشاهد من التجربة.

ولعل هذا سر في اشتغال أكابرنا في أنفسهم باتباع السنة فليحزم علينا أن نسلك على هذا الوطيره سرا وعلنا لنكون فائزين من غير مشقة هائلة وعناء فقط والسلام

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رتيور

# خاتم النبيين كے معنی:

کتاب خاتم النبیوس کے بہترین معنی ص ۲۰ مرتبہ مولانا ابوالعطاء صاحب فاضل جالند هری سابق پر کہل جماعت احمد یہ وعوت و تبلیغ سلسلہ احمد یہ قاویان (مشرقی پنجاب) عوام کے خیال میں تورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیا وسابق کے زمانہ کے بعد ہاور آپ سب میں آخری نبی ہیں ہگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تأخر زمان میں بالذات کے فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ''و لکن دسول اللہ و خاتم النبیین'' (سورة احزاب: ۴۰۰) فر مانا اس صورت میں کو کر سے جو کہ تا ہوں کے ہوسکتا ہے۔ کتا ب خاتم النبیوں کے ہمترین معنی کیا ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا ورست ہے یا نہیں؟

#### الجواب وبالهُ التوفيق:

ية عقيده ركھناورست نہيں ہے اس ميں قرآن ياكى تنقيص ہے، آپ اگر تحريرى بحث و يكھنا چاہتے ہيں تومفتی محمد شفيع صاحب كى كما ب شم نبوت و يكھئے۔اس كما ب كے نين حصے ہيں شم الدبو ة في القرآن ، شم الدبوة في الحديث، شم الدبوة في لا تار،اس سے آپ کوپوری بصیرت ہوگی مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد فظام الدين اعظمى مفتى فارالعلوم ويو بندسها رتبور ۸ ار ۸ م ۱۳ هـ الجواب صبح سيداح على سعيد ما تب مفتى وارالعلوم ويوبند

# رسول الله عليه كاخاتم النبيين مونا:

مندرجه ذیل عبارت کے اس عقید ہ پرشرعی فتویٰ دیجئے ( کتاب تخذیر الناس ص ۳) از افاضات مبارکہ ججۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولا مامحمہ قاسم صاحب قدس اللّه سر ہالعزیز ۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندانبیا ءسابق کے زماند کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں ہگراہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم وتا خرزمان میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے کچھ مقام، مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیوی فر مانا اس صورت میں کیوں کرھیجے ہوسکتا ہے کتا ہے تخذیر الناس میں کیا بیے تقیدہ رکھنا درست ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق

عبارت منقولہ پوری عبارت نہیں ہے پوری عبارت کا جومفہوم ہے وہ بالکل سیحے و برحق ہے اور وہی عقیدہ تمام اہل سنت والجماعت کا ہے اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ محض زمانہ ہی کے اعتبار سے خاتم العبین نہیں تھے بلکہ ذات ومرتبہ کے اعتبار سے بھی آپ خاتم العبین میں مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا مالعلوم ويوبند ا٧١ • ار ٨٥ ١١٠ هـ الجواب سيح محمود على عند

### خواجه اجميري كمزارك پھول اورعود كي خصوصيت:

ا - لوگ اجمیر والے خواجہ معین الدین صاحب ؓ کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے پھول اور عود لاتے ہیں اور خواجہ معین الدین صاحب ؓ کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے پھول اور عود لاتے ہیں، خصوصاً خواجہ صاحب ؓ یہ کرامت ظاہر کرتے ہیں کہ اس پھول اور عود کی کھلانے سے جسم کی بہت بیاری دور ہوجاتی ہیں، خصوصاً جھوٹے بچوں کے گلے میں بائد صنے سے اور عموماً براوں کو کھلانے سے آ رام ہوجا تا ہے، ایسی کرامت پر اعتقاد کرے یا کہ خہیں اور کرنے والوں کو نع کرے یا کہ نہیں؟

### ٢ -مندرجه بالاعبارت پراعتقاد كرما شرك بهو گايا كنېيس؟

#### ا<mark>لجو أ</mark>ب وبال<mark>ه التو</mark>فيق

ا - کرامات الاولیاء حق ثابت (۱) میر توعقیدے کی چیز ہے - کرامت کی حقیقت میہ ہے کہ وہ جس اولیاء ہے صادر ہوتی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ، بلکہ جب خدا چاہتا ہے ان کے ہاتھ پر صادر کرتا ہے، اجمیر شریف کے ہزرگ مسلم بیل (ان کے ہاتھ پر بیشار کرامتیں صادر ہوئیں اور ہوئی بیل ) لیکن میہ بدعتی لوگ جس طرح بیش کرتے ہیں اس میں خواجہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کو موٹر و دخیل ہجھتے ہیں ، اس لئے ان کی ہاتوں کو نہ سنا ، نہ ماننا چاہئے ان میں ہی ہے بیہ بیل ہو صاحب رحمہ اللہ علیہ کو موٹر و دخیل ہجھتے ہیں ، اس لئے ان کی ہاتوں کو نہ سنا ، نہ ماننا چاہئے ان میں ہی ہے بیہ جو سوال میں کھی ہیں ، اہندا اسپر اعتقادیا اس کو بھی نہ نہ خط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد اقطام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبند ١٥ / ٨٥ / ١٥ هـ اله هـ الجواب صحيح سيدا حريل سعيديا تب مفتى وارالعلوم ويوبند

### كافر كوكافرنه كهنا كفرے كامطلب؟

جناب مولانا محمر مرتضی حن صاحب در بھنگی نے کتاب ''اشدالعذاب' کے (من ۱۳ ) پر بیرعبارت تحریر کی ہے۔
اگر خان صاحب کے نز دیک بعض علماء دیو بند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب کوان علماء دیو بند کی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب کوان علماء دیو بند کے تکفیر فرض تھا۔اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خو دکافر ہوجاتے جیسے علماء دیو بند نے جب مرزاصاحب کے عقا کہ کفر بیم علوم کر لئے اور وہ قطعاً خابت ہوگئے تو اب علماء اسلام پر مرزاصاحب اور مرزائیوں کو کافر ومر تذکہ نافرض ہوگیا ہے اگر وہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر ومرتذ کہنافرض ہوگیا ہے اگر وہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر نہ کہتو وہ خود کافر ہوجا کیں گے جو کافر کو کافر نہ کہد وہ خود کافر ہے ۔ بیارت اس کتاب کی آپ کی نظر سے گز رک ہے کیا درعبارت کا خط کشیدہ جو جملہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہد وہ خود کافر ہے جن ہے یا کہ ہیں؟

ا- عبارة النسفى فى عقائد وكرامات الاولياء حق فتظهر كرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والهواء وكلام الجمار والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء وغير ذالك من الاشياء (الرد الحتار على الدر ٢/٥ ٢/٥، مكتبه زكريا) (مرتب) ـ

#### البوا<mark>ب وبالله التوفيق:</mark>

کفرگوایمان کہنا ہے بھی گفرہاور کافر کومؤمن کہنا ہے بھی گفرہ باقی محض کافر کو کافر نہ کہنا ہے بھی گفرہو پی خلاف احتیاط ہے ایسا نہ کہنا چاہئے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے ، اس لئے کہ کافر کو کافر نہ کہنے پر میدلازم ٹیس ہے کہ پھر کافر کومؤمن کہہ دیا جو واقعی گفرہے ، بلکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا تو مومن بھی نہ کہا ہو بلکہ سکوے کیا ہو ، اس لئے مطلقا بلالحاظ قیو دانیا عام جملہ نہیں بولنا یا لکھنا چاہئے احتیاط کرنا چاہئے۔

یہ کتاب ''اشدالعنداب''میری نظر سے نہیں گزری ہے، مگرجتنا آپ نے نقل کیا اس کے اعتبار سے جواب ہے،
البتہ کتاب کے سیاق وسباق کے اعتبار سے عبارت محولہ (جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے) کا مفہوم ہے کہ کافر نہ کہے، بلکہ
مؤمن کہے اور یہ مفہوم بالکل ظاہر ہے اور پیشک یہ کفر ہے، اس لئے کتا ب کامضمون مجھے ہے اور صاحب کتا ب حق پر ہے،
کیوڈکہ مرزائیوں کا کفر ڈابت ہے ۔ بندا ماعندی فقط والٹداعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويويندسها رثيور الجواب سيح سيداحه على سعيدا تب مفتى وارالعلوم ويويند

# بہائی مذہب اختیار کرنے کے بعد تجدید ایمان و نکاح لازم ہے:

زیدایک مردسلمان پابندصوم وصلو ة وعلم دین ہے بخو بی واقف تھا۔ اس نے فدہب بہائید کا فارم بھر کراہے تبول کرلیا نمازیں ترک کردیں اور اپنی زبان ہے اتر ارکیا کہ قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔رسالت حتم نہیں ہوئی نبوت حتم ہوچکی ہے، اب وہ زید مسلمانوں ہے کہتا ہے کہ ہیں نے صرف فدہب بہائید کی معلومات کرنے کے لئے ایسا کیا تھا۔ اور اب وہ پھر مسلمانوں کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے اور امامت بھی کرتا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کو دوبارہ وافل اسلام ہونے کے لئے تجدید اسلام اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا کہیں۔ زید کے گھریس ہو کہومنہ ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر واقعی مجے ہے تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے جب تک تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس وقت

متخبات نظام القتاوي - جلداول

تک بیوی کے باس ہرگز نہ جائے ۔اور نہاما مت کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجير نظام الدين عظمى مفتى واراحلوم ويوبند ١٥ م ٨٥ ١١٠ هـ الجواب سيداح على سعيدنا بمب مفتى وارالعلوم ويوبند بمحود عفى عند

# مزار بر پھول چڑھانے کے کشف کا حکم:

ایک برعتی مولانانے وعظ کے دوران میں بیٹر مایا کہ میرے بیارے بھائی جوصاحب کشف ہے ایکے اپنے سلسلہ کے کسی شہید صاحب کے مزار پر گئے تو صاحب مزار نے صاحب کشف سے بیٹر مایا کہ بمیشہ تا زہ گلاب کے بھول لا کر ڈالا کرو پھر بیروا قعہ ہم سے بیان کیااس ون سے میں بھی بمیشہ مزار پرتا زہ گلاب کے بھول چڑھا تا ہوں دریافت ہے کہ کیا بیہ صاحب مزار قبر میں سے بھی کہہ سکتے ہیں یا کہیں وران کا کہنا صاحب کشف من سکتے ہیں یا نہیں اوراس پر عقید ہرکھنا درست ہے یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جوکشف شریعت کےخلاف ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اس پڑمل کرما جائز نہیں ہوتا ہے، قبروں پر پھول چڑھا ما ہدعت اور ما جائز ہے، اس لئے بیکشف محیح نہیں ہے اور اس پڑمل کرما ما جائز ہے۔ بلکہ اس کائز ک کرما واجب ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا دالعلوم دیوبند ۲۲ مر ۸۵ ۱۳ هد الجواب صحیح سیدا حملی سعیدنا ئب مفتی دارالعلوم دیوبند

الحسن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العوام ومايؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الباكرام تقرباً إليهم فهو بالإجماع بالحل وحرام الدرالتي كلى الرو ٥/٢ كا مطبوع مثاني قال ابوالحسن الشاذلي: قد تضمنت لنا العصمة في الكشوف والإلهام فراوي لا ين تيمير ٢٢٢١/١ كمتيم العارف الراط (مرتب).

تحذيرالناس، حفظ الإيمان وبرابين قاطعه كي عبارتوں پراشكال:

ا۔ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو تب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتاہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو خاتمیت میں بچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تحذیر الناس کی ان عبارتوں میں اٹکارشم نبوت ہے یانہیں اٹکارشم نبوت بھوت کفر ہے یا کہیں اور یہ کتا ہے قا دیا نیت کی معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ آپ کی ذات پر عالم غیب کاتھم کیا جاناا گربعض غیب ہے یا کل غیب اگربعض علوم غیب مرا و ہیں تو حضور حقیقیۃ کی کیا تخصیص ہے ایسانا کم غیب تو زید محرو، بلکہ ہرصبی ومجنون، بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان) مذکورہ بالاحفظ الایمان کی عبارتوں میں حضور علیقیۃ کی تو ہین ہے یا نہیں؟ او ربیہ گفر ہے یا کہنیں؟

سالحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال و کچے کرعلم محیط زیٹن کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدے ٹابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کوبیو سعت توقص ہے ٹابت ہے بھڑ عالم کی وسعت علم کی کونسی نص شخص ہے کہ جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے (براہین قاطعہ ) یہ عبارتیں کفرید ہیں کہ نہیں اسلئے کہ شیطان کے علم کونسور علیقے سے علم اقدی ہے زائد بتایا ہے اور شیطان کوخدا شریک مانا ہے۔ پھرای شرک کوفس

#### الجوارب وبالله التوفيق:

ا ہر موقع پر اگر بالفرض یافرض سیجے کاعنوان ہے او رعنوان (بالفرض )بولا ہی جاتا ہے محالات اوران ہونی چیز کے لئے لہٰذا میضمون کفری نہیں ہے، بلکہاس عنوان سے ختم نبوت کااور بھی ثبوت کرما ہوا میہ مصنف معلوم ہوتا ہے، نیز یہ کتا ب تخذیر الناس قادیا نیوں کی نہیں اور نہان عبارتوں میں اٹکار ختم نبوت ہے۔

۲- یہ عبارت کفرینہ میں اور نداس میں تو بین رسول علیہ کی متلزم ہان عبارتوں میں علوم تکویٹی کی گفتگو ہے نہ کہ علوم تکویٹی کی علوم تکویٹی کی علوم تکویٹی کی علوم تکویٹی کی علوم تکویٹی سے زیادہ ہونا خود قر آن بیاک میں منصوص ہے علوم تکریٹی کی علوم تکویٹی کے الانکہ موی علیہ السلام ہڑ ہے جیل القدر نبی اور یقیناً خصر علیہ السلام ہے اعلی وافضل ہیں ۔

سا-ای طرح ہر ابین قاطعہ کی فدکورہ عبارتیں بھی کفریہ نہیں ہیں ، ان میں ان ہی علوم تکویٹیہ کی گفتگو ہے جن کا

منتخبات انظام القتاوى - جلداول

ا نبیاءعلیهالسلام کونه ہونا کوئی نقص نہیں یہ توفر سودہ اور پرانا مسئلہ ہے کوئی نیا مسئلیٹیں اس پر تومسنقل کتا بیں اور تصنیفیں موجود بیں ان کتا بوں کومنگا کر دیکھیئے اور''بسط البیتا ن'' کومنگا کرخود دیکھے لیجئے بصیرت ہوجائے گی کتا بیں تو اس موضوع پر بہت ہیں ہم چند کی نشاں دہی کردیتے ہیں ۔

#### تصانیف:

ا يقصانيف مولانا مرتضى حسن ملايم منظورا حرنعمانى رحمة الله عليه ساجهد المعلى مصنفه حضرت شخ الهند رحمة الله عليه فقط والله اعلم بالصواب

كتير محمد رقطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند ۲۳ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مجيح: سيدا حريل سعيدما بمب مفتى وارالعلوم ويوبند ۲۲ م ۸۵ ۱۳ هـ

وہ ہندوجس کو بھی دعوت اسلام نددی گئی کیاوہ بھی مستحق جہنم ہے؟ ایک ہندوجس کو نہ بھی اسلامی تعلیم ہے آگاہ کیا گیاہے اور نہ ہی اس کو اسلام کی دعوت وی گئی کیاوہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ک جہنم کا مستحق ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اسباب علم عام وتا م ہو بچے ہیں اور مسئلة و حیو عقلی ہے، لہذا ایسے مقامات میں جہاں بیا سباب عام ہو بچے ہوں یہ عذر کافی نہ ہوگا، ہاں پہاڑ کی کھائیوں میں یا دنیا کے سی ایسے علاقے میں جہاں وعوت ورسالت واقعی نہ پینچی ہو جہل معتبر ہوسکتا ہے اس بہار کی کھائیوں میں یا دنیا کے سی ایسے علاقے میں جہاں وعوت ورسالت واقعی نہ پینچی ہو جہل معتبر ہوسکتا ہے (۱)، بیاصل مسئلہ ہوا اب اس ہندو کا حال متعین ہو کراس کا متعین تھم معلوم ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کہ تعین ہو کراس کا متعین ہو کہ اللہ معتبر اللہ معتبر اللہ معتبر کے مقال مالدین اعظمی مفتی وارالعلوم و یو بند ۱۰ ۱۸ میں مقتی وارالعلوم و یو بند ۱۸ مر ۱۷ مر ۱۸ میں الجواب میچے مور عقی عند

ا- تيكن اصول الشاشي شراس طرح : "وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة ..... قال أبو حنيفة لو لم يبعث الله تعالى!
 رسلا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم"، (اصول الشاشي ٣٣، كمتيه يا مرتد مج ونويند) (مرتب) ـ

شتمبات نظام القتاوى - جلداول

### ا- كيا كافر جنت مين جائے گا؟

کویت ریڈیوے (ویٹی مسائل کے عنوان ہے ) سوال وجواب جاری ہوتے ہیں وہاں اسکی مملکت نے ایک جماعت رجسٹر ڈکر دیاہے اس کی طرف ہے ایک سوال کے جواب میں ریڈیو پر بیمستانشر ہواہے کہ مسلمان کو ہمیشہ کے لئے راحت وجین کی زندگی کے لئے جنت اللہ تعالی عنایت فرما کمیں گے الیکن کفار کے واسطے ہمیشہ کے لئے دو زخ نہیں ہے ، بلکہ ان کی مزاکیں انہیں ملنے کے بعد اللہ تعالی انہیں بھی جنت نصیب فرما کمیں گے توبیہا ت درست ہے یا غلط؟

۲- کیاصرف نیت کر لینے سے نیکی مل جائے گی؟

کیاصرف نیک ارادہ کرما اور نیک عقید ہر کھنا کافی ہے اور کیااللہ تعالی صرف نیت کود کیھتے ہیں اور عمل کی ضرورت نہیں یاعمل بھی ہوما ضروری ہے، کیاصرف نیت کر لینے ہے نیکیاں حاصل ہوجا کیں گی۔

#### الجواب وبالله التوفيق :

ا ۔ کویت ریڈ یوسے یہ جونبرنشر ہوئی ہے کہ کافر بھی اپنی سز ابھگننے کے بعد جنت میں آجا کیں گے غلط ہے ، قرآن وصدیث کے صرح تصوص کے خلاف ہے ہے گئرگار مسلمانوں (عُصاق مونین کا ہے جنہوں نے بھی کفروشرک نہیں کیا تھایا کیا تھا، مگر دل سے توبہ کر چکے ہیں اس کے بعد مرے تھے "کھا قال تعالیٰ: الا الذین تابو وأصلحوا و۔فاتوب علیهم وانا التواب الرحیم" (۱)۔

البته جن لوگوں نے کفریا شرک کیااور اس پرقائم رے اور بغیر تو یہ کے مرگان کے لئے بمیشہ بمیشہ کی جہنم ہے بھی کی مغفرت نہ ہوگی، سکما قال تعالی : إن الله لا يغفر أن يشرک به ويغفر ما دون ذالک الخ" (۲)، ایک جگہ ارشاو باری تعالی ہے: ''قال تعالى: ان الله ین کفروا وما تو وهم کفار فاولئک علیهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون'' (۳)۔

بلكران كي جنم من رين اور بهي جنم عن شكلني كالصري بهي الناصوص قر آئيد من بي السيال تعالى: إن

ا - سوره بقره! ۱۰ ا

۲- سوره شیا ۱۳۸۰ - ۲

٣- سورة البقرة: ١٧١\_

الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيرا خالدين فيها ابداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً" (١)\_

(بے شک اللہ نے دورکر دیا کافر وں کواپٹی رحمت ہے اور نکال دیااپٹی رحمت ہے اوران کے واسطے بڑھتی آگ کا عذاب مسلط کر دیا ،ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بڑھتی آگ میں بھی نہ نکل سکیس گے اس سے اور نہ پا کیں گے کوئی دوست باید دگار جو انکو دہاں ہے نکال سکے )۔

اور دوسر کیاور آیت: قال تعالیٰ: ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خاللین فیها ابلاً" (۲)۔

ان دونوں آیتوں میں تھم ابر مذکورہ اور ابدے معنی بیآتے ہیں ایس مدہ جس میں بھی انقطاع نہ ہواورو ہ بھی شم شم ابد مذکورہ اور ابدے معنی بیآتے ہیں ایس مدہ جس میں بھی انقطاع نہ ہواورو ہ بھی شم شمون کواوا کر نہ ہوان دونوں آیتوں میں کلمہ ابد مذکورہ اس کے علاوہ اور بھی بہت می آیات ہیں جو کافروں کے حق میں ای مضمون کواوا کر تی ہیں اور من اس کے علاوہ اور بھی بہت می آیات ہیں جو کافروں کے حق میں ای مضمون کواوا کر تی ہیں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت میں آیات ہیں جو کافروں کے خیال نے تقل نہیں کرتا ہوں۔

مثلاً سورة معارج (پ٣٩): "لقوله تعالى: ليس له دافع من الله ذى المعارج" (٣)، اورمثلاً سورة مم مثلاً سورة مماري (پ٤ معاري المعاري الله يكن يتسائلون (پ٠٣) من "لقوله تعالى: فلوقوا فلن نزيدكم الاعلابا" (٣) اورمثلاً: "بقوله تعالى الم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا" (٥) وغير با-

اکاطرح اس صفعون کے سلسلے میں کافروں کے تابدنا رجہتم میں رہنے کی تیجے حدیثیں بھی میں بہت زیادہ مرددی ہیں۔
خلاصہ یہ کہ گنہگارمومن (عصاق مونین) تو ضابطہ عدل کے تحت ایک مدت تک خواہ طویل ہو یا تصیر ہوس انہنگنے کے بعدائی مغفرت ہوسکے گی اور بعد مغفرت جنت میں لے لئے جا کیں گے، جیسا کہ شروع جواب کی آیات سے معلوم ہوتا ہے نیز شفاعت کی بہت ساری سیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے ، مگر جولوگ کفروشرک سے بغیر تو بہ کے مریب گان کے لئے جہنم سے نیز شفاعت کی بہت ساری سیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے ، مگر جولوگ کفروشرک سے بغیر تو بہ کے مریب گان کے لئے جہنم سے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے بیسب مذکورہ آیات اللہ تعالیٰ کے ارشا دیے مطابق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگا کون ہوسکتا ہے ، تقال تعالیٰ عاضروری ہے کہ وہ لوگ

ا- سورهٔ آخر اب ۲۵ \_

۲- سوره جن ۲۳۰

۳- سورهٔ معارج: ۳

سورهٔ عبا: • ساب

۵- سورهٔ نیاع: ۱۳۷

٢- سورة النساء: ٢٢ ا \_

حکومت کوآگاه کر کے اس غلط معنوں میں تر دید کرائیں اورایسے غلط مضامین کی اشاعت ہے روک دیں۔

كتبه مجمد تظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### قرآن وحديث كو يجهيني مانيس كے كہنا:

ا ۔ایک شخص نے کہا کہ کتا ب وقر آن اور صدیث ہم پھیٹیں مانیں گفتظ ہمارے پرانے عالم نے جو کہا ہے وہی کروں گا۔

۲۔ چند آومی نے ایک قانون بنالیا کہ جوعالم یا جائل ہمارے یہاں قیام اور صاد کے مسئلہ پر گفتگو کرے گااس کووں جوتا مارا جائے گا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جبوہ کہتاہے کہ ہمارے بڑے عالم نے جو کہاہے وہی کروں گاتواس کامقصد قر آن وحدیث کو جھٹلا نا یا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس مخاطب کو جھٹلا تا ہے کہ جوقر آن وحدیث کی ترجمانی کررہے ہووہ مجھے نہیں ہے وہ اس سے کافر نہیں ہواہے، لیکن ایسے جملے ہولئے سے احتیاط کرنا واجب ہے، آئندہ اسطرح نہ کیے۔

٢- يه جمله بهت سخت اورگنا ه ٻاس سے علماء کي تو ٻين گلتي ٻے برگز نه کہنا چاہئے ،ورنه سخت گنهگار ہو گااور بعض

۱- رواها بن ماجة عن أفي بريرية ورفعه إلى النبي عليه (ايواب الزمير، رقم الحديث ۲۱۹۸) ۲ (۲۱۲) (مرجب) ـ

رواها لبشاري والمفكوة قائي ارتداء كتابيهما \_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

صورتوں میں کفر کاموجب ہوجائے گا بہت ڈرنے کی چیز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويو بندسها رئيور ۱۱ / ۸۵ م۱۱ هـ الجواب صبح سيدا حميلي سعيد ,محمود على عنها تب مفتى واراهلوم ويو بند

# كسى بهي مخلوق كودا فع البليات كهنا:

غیرخدا کودافع البلیات کہنا کیساہے آیا کفرہ یاشرک یاحرام اور حضور علیہ کی ذات یا ک غیرخدا میں شامل ہے یانہیں جو شخص ورود شریف وغیر ہ میں حضور علیہ کی صفت واقع البلیات کہ کر آپ پر درو دوسلام بھیجتاہے ہیں تواس کا نکاح درست ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس درو دیمس دافع البلیات کے لفظ سے مراد آگی ہر کات بھی لی گئی ہیں، لیمنی آپ کی ہر کات سے بلا کمین دفع ہوجاتی ہیں ،اس لئے اس کے بولنے کو کافر نہ کہیں گے، کیکن ایسے موہم لفظ کابولنا مناسب نہیں خاص کر جہلا ءکو، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظم، مفتی داراحلوم دیو بند و ارور ۵۸ سام

# خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہہے مسلمان رہایانہیں؟

ایک مسلمان مردکسی کافر کسان کی ملازمت کرتا تھااس کافر نے خنزیر کا گوشت پکا کرکھلا ویااس مسلمان مردکو بعد میں یہ کہتا ہے کہ بیتو بکرے کا گوشت تھایا مرغ کا تھا گویا کہاں نے جھوٹ بولا ہے حالانکہ وہ گوشت خنزیر کا تھابا وجو وہ کیفنے جانکر کھلایا ہو یا بھول کرکھلایا پھراس مسلمان کوئٹلایا گیا تھا کہ بیہ گوشت تنہارے کھانے کے قابل نہیں ہے تم مت کھا وُلکین اس نے کھالیا۔ دریافت ہے کہ وہ مسلمان رہایا کہیں اس کے ساتھ مسلمان کوکیا برتا و کرنا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق

اگر خنزیر مامر دار کا کوشت جانتے ہو جھتے ہوئے اور حلال ہونے کے اثر ارکے ساتھ کھایا ہے توایمان بھی ختم اور

منتخبات نظام القتاوي - جلداول منتخبات نظام القتاوي - جلداول

نکاح بھی ٹوٹ گیا پھر سے تجدید ایمان او رتجدید نکاح بعد توبہ ضروری ہے (لأن استحلال المحوام محفو، عالمگیری الار۵۵، مطبع رشیدید یا کستان )اوراگر دیدہ و دانستہ کھایا ہے مگراس کوحلال نہیں قر ارویا تھا بلکہ قرام ہی سمجھتا تھا توا یمان و نکاح نہیں ختم ہوالیکن سخت گناہ گارو فاسق اور عنداللہ مجرم ومعذب ہوگا فور أبدرگاہ رب العزت ول سے نہایت ندامت کے ساتھ توبہ داستخفار کرنا اور آئندہ بمیشہ کے لئے اس ہے با زر ہنا لازم ہے۔

اوراگرمرداریاخنزیر کا گوشت نبیس جا شاتھا، بلکہ دھوکہ دے کراس کو کھلا دیا گیاہے، گرچونکہ اس کو بتلا دیا گیاتھا کہ بیتم ہمارے کھانے کے قابل نبیس ہے مت کھا داس کے باوجوداس نے کھالیا ہے اس لئے غلاف احتیاط کیا اور عاصی ہوا کو دوسرے درجہ کا ایس حالت میں بھی اس کو بلاتحقیق کھانا درست نہ تھا تو بہ کرے اور آئندہ ہا زرہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتیم نظام الدین اعظم مفتی دارالعلوم و یوبند ۲۲۲ مام ۱۹۸۵ مام دیوبند

بار ہویں شریف کی مجلسوں کا تھکم:

حضورا کرم علی کا ذکر مبارک موجب ثواب ہے یا نہیں اگر موجب ثواب ہے توبار ہویں شریف کی مجلسوں کا کیا تھا ہے کہ بار ہویں کی مجلسوں کا کیا تھا ہے یہاں مید دیکھا جاتا ہے کہ بار ہویں کی مجلسوں میں اس کو خاص کردیتے ہیں اور ذکر مبارک کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہے اکثریت اس کو درست قر اردیتے ہیں۔اور کہاں یہ بات بتلائی ہے۔اور عندالشرع کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حضورا کرم علیہ کا ذکر مبارک بغیر کسی التزام مالا یکزم کے خواہ ولاوت شریفہ کا ذکر ہو بلاشیہ باعث خیر اوموجب اجمدوثوا ب ہے گئیں آ بنگل کی مروجہ مجلس میلافر آن باک، حدیث شریف اور اجماع است وقیاس انکہ سے تابیس، بلکہ باصل او ربدعت ہے، لہذا اس خاص نام ہے کوئی مجلس نہ کی جاوے وعظ بابیان سیرت کے نام ہے کی جاوے اور اس میں حضورا نور علیہ کے حالات مقد سمیان کے جا کمی اور ذکرولا وت کے وقت قیام نہ کیا جاوے شیر بنی وغیر تقیم نہ ہوتو وہ جائز ہے اللہ رب العزت اور حضور علیہ نے کے مولود کر اس کی حال معقور نے کا حکم نہیں ویا ہے نہ خلفائے راشدین نے کہمی مولود کے نام جبلس منعقور ماکیں ہیں، بلکہ چھ احمدی پوری اس مجلس ہے خالی گذری ہیں۔ مراج ہے کے بعد سلطان اربل نے اس کی ہے کہاں منعقور ماکیں ہیں، بلکہ چھ احمدی پوری اس مجلس ہے خالی گذری ہیں۔ مراج ہے کے بعد سلطان اربل نے اس کی

شتخيات نظام الفتاوي - جلداول

ابتداء کی اور بہت شان وشوکت ہے با دشاہی انتظام کے ساتھ مجلس منعقد کی پھر انگی حرص میں دوسر ہے لو کول نے اسکواپنے با دشاہ کے اتباع میں شروع کیا، اس وقت ہے ہی علاء حق نے اس کی تر دید میں فتوی دیئے اور کتابیں لکھیں۔ چنانچہ المدخل میں تقریباً ۲ ساصفحات میں بہت مدلل اس کی تر دید میں فتوی دئے اور کتابیں لکھیں۔

قال في المدخل: وقد منع علماء نا رحمة الله عليهم الجلوس إلى القصاص من الرجال أعنى الوعاظ الذين يعملون في المساجد وغيرها قال الإمام أبو طالب المكى رحمة الله عليه في كتابه كانوا يرون القصص بدعة، ويقولون: لم يقص في زمن الرسول المنافية، وفي زمان أبي بكر، ولا في زمن عمر رضى الله عنهما حتى ظهرت الفتنه، فلما وقعت الفتنة ظهر القصاص (١) وهذه المفاسد مركبة على فعل المولود إذا عمل بالسماع، فإن خلامنه وعمل طعاما فقط ونوى به المولود دعا إليه الاخوان ومسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته، فقط اذن ذلك زيادة في المين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أو جب من أن يزيد نيته مخالفة بما كانو عليه، لأنهم أشد الناس إتباعاً لسنة رسول الله ناتيا و تعظيما له (المدخل ١ /٢١٨) (٢).

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبند ١٨٠ / ١٨ ١٣ هـ الجواب صحيح محمود في عند

### بتیا کا قول اٹھالیا گیا کہنے سے مسلمار ہایا نہیں؟

ا - يهان موضع كھوڑ كے عليا خان ولدرسول خانصاحب حال مقيم كھوڑ ہے ہند وَں كے مذہب ميں ال كرسووچن لے كر ہتيا كا قول اٹھاليا ہندوَں نے اس كے كھنڈ مارے نہ جانے كيا كہلايا ہجھ كہانہيں جاسكتا ہے ايسی صورت ميں كيابيہ سلمان ہے يا كہيں؟

۲-کیااں سے پھر سے ذہب اسلام میں شامل کیا جاسکتا ہےا دراگر کیا جاسکتا ہے توکن شرا نظر میں؟ ۳- بیاس بات کا عادی ہوچکا ہے معلوم ہونے پر ہرا دری سے خارج کردیا گیا ہے عندالشرع اسکا کیا جواب ہے؟

ا - المدقل لا بن الحاج لما لكي ٢ م ١٣ ، مكتبدوا مالتراث القام ة -

٢- المدهل لا بن الحاج لما لكي ٢ ر • امكتبدوا رالتراث القاهرة -

#### الجواب وبالله التوفيق:

(او ۲ و ۳) عبارت سے سوال واضح نہیں ہوتا ہے کہ بتیا کا قول اٹھالیا ہند وُں نے اس کے کنڈ ہے مار نے کا کیا مطلب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ بین سکتا ہے کہ اس کو ہندو بنالیا ہے یا مرتد کر لیا ہر حال بین تو بہر کے اسلام میں وافل کر نے کی کوشش کرنا واجب ہے ، ای طرح جب وہ خو و تو بہر کے اسلام میں وافل ہونا چاہے تو وافل کر لینا واجب ہے، سیجے حدیث میں ہے: "المتائب من الملفب کھن لا ذنب له" (۱)، البتد اگر وہ اس جرم کاعادی ہو چکا ہے اور بار بار کرچکا ہے تو اس کو اسلام میں وافل کرنے کے بعد برا ہر بیجھتے سمجھاتے رہیں اور جب تک اس کے حالات سے اس کی تو یہ پر اطمینان نہ ہوجاد ہے اور راس کے اسلام کا بیختہ اور راسخ ہونا معلوم نہ ہوجاد ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح کرنے میں احتیاط کی جائے ۔ فقط و اللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبند مهر ٨٨ ٨٥ ١١٠ ه

حضور علي كالله ك نور سے بيدا ، و نے كامطلب؟

شخص کہتاہے کہ حضور طابعہ کا نوراللہ کے نورے بناہے کیا بیرجے ہے میری طبیعت پر بیربا ہے نہیں آتی ہے ، کیونکہ حضور طابعہ اللہ کے بندے ہیں او راس کے رسول ہیں ۔

#### الجواب وبا لله <mark>التوفي</mark>ق:

حضورا کرم علی کی اللہ تعالی کے نورے پیدا ہونے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں نورا یک ہی ہیں ، بلکہ مطلب سے ہے کہائ نورخداوندی ہے نورمحدی ہرا ہ راست مستفا دہے اوراس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔
ہے کہائ نورخداوندی نے نورمحدی ہرا ہ راست مستفا دہے اوراس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔
آپ کی گھٹک غایت احتیاط کی بناء پر تھی اب امید ہے کہ دور ہوگئی ہوگی ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محدود رہوگئی ہوگی ، فقط واللہ اعلم مالوس ویوبند، سہار نیور

<sup>-</sup> رواها بن ماجه، مشكوة المصابيح باب الاستغفار والتوبية ٢٠٧\_

### حضرت تقانويٌّ كامقام:

عبارت بربان وبلی فروری ۱۱۳ میلات ۱۱۱ سال سیدا مرتبه مولانا سعیدا حمدا کبرآبا دی فاضل و یوبند۔
حضرت تھا نوی علیدالرحمة کاسب ہے نمایاں اور بڑا کمال بقلم احقر (مولوی عبدالباری ندوی) کی نظریش بیتھا کہ علم وقمل میں حدود کی رعایت اس ورجہ تھی کہ حضرات انبیاء کا توذکر بی نہیں ، ورنہ لوازم بشریت کیسا تھا اس نے زائد کا نصور ہما میں عبارت کا مطلب بجزائل کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ تا بعین اور ائتہ عظام صدیقین و شہدا تو کیا حضرت تھا نوی کا مقام صحابہ ہے تھی اوٹر واج اوٹر واج اوٹر واج اوٹر واج اوٹر واج اوٹر واج ایک سے دور مریع تھیا۔ کے مقابلہ میں مفضول تھا ان سے لامحالہ تھا نوگ او نچے ہوئی بنا پر مولانا تھا نوگ فر وافر واج ایک الد تھا نوگ اور نچے ہوئی سے مقابلہ میں مفضول تھا ان سے لامحالہ تھا نوگ او نچے ہوئی سے سے مقابلہ میں مفضول تھا ان سے لامحالہ تھا نوگ او نچے ہوئی سے سے مقابلہ میں مفضول تھا ان سے لامحالہ تھا نوگ او نے ہوئی سے سے مقابلہ میں مفضول تھا ان وبلی سعیدا حمدا کبرالہ آبا وی سیعقید ورکھنا ورست ہے یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مولاناعبدالباری ندوی نے ایک بات اپنے جذبات کے ماتحت لکھی اورا کبرآبا وی صاحب نے اس کی اصلاح کردی کہاس طرح نہیں لکھنا چاہئے اوربس بیکوئی عقبیرہ تو ہوانہیں کہ پھی تصویب باتر دبیری جائے فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محد تظام الدین اعظمی مفتی وارا علوم ویو بند سہار نپور ۱۸ ام ۱۸ مارہ ۱۸ میں مفتی وارا علوم ویو بند سہار نپور ۱۸ ام ۱۸ مارہ مارہ اور مارہ اور اسلام کے محمود تھی مند

### ايك علمي اشكال كاجواب:

چار یا بی مسائل آپ کی خدمت میں لکھ کر بیٹی رہا ہوں اگر آپ اس کا جواب ارسال فرما دیں توبہ آپ کی نوازش ہوگی اور جائل مطلق کا و بہن صاف ہوجائے گا، کیونکہ میرازیا وہ تربیٹے شااٹھنا ہند ووں میں ہے، پھی ہندوا ہے بھی ہیں جونہا یت متعصب شم کے ہیں، میرا ول چا ہتا ہے کہا ہے آقا (علیہ کے کہر بات کو جے اور صاف تھرا تا بت کر دوں، اور آپ تو بہتر جانے ہیں کہ وکن جواب میں ایک ایساند ہب ہے کہ دنیا کے ہوشن کو مدل اور معقول جواب ویتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خالش باتی نہدر ہے۔ ایک ہندو کو میں نے عقلی ولیل ہے راون کے بوجنے پر سمجھایا کہ میر بالکی غلط ہے۔ المحمد للداس نے تئم گیتا کی کھائی کہ آج ہے ہم راون کوئیں بوجیس کے، اور اس نے بوجا چھوڑ دی، جیسا کہ شق القمر کا ہمارے آقا علیہ کا مجمز ہ جس پر راجہ بھوج نے، راجہ بھوج کے نز و یک مجمز ہ تا ہت ہوا، ای صورت سے میرے رہر آپ قرآن اور

منتخبات انظام القتاوى - جلداول

حدیثوں کےعلاوہ دلیلوں سے تمام مسئلہ قابت سیجے گا، بیاس ما کارہ کی درخواست ہے، کہ غیر مسلموں کو جواب دیتا ہے۔
میر نے م گساریہ نہ کہتے گا کہتم کیوں ان چیزوں سے الجھ رہے ہو۔ ان پی جمارے نہیں وقار کاسوال ہے۔ اگر جواب طویل ہوں تواگر آپ مناسب سیجھے تواور ہوں تواگر آپ مناسب سیجھے تواور میں منایت فرمانس سیجھے تواور میں در لکھ کر سیجھے گا کہ کس مہینہ کی جی بی جواب آرہے ہیں، باقی جماری تو ولی خواہش کی ہے کہ بیز حمت آپ کوا را فرمانس ۔

ﷺ کیا ثبوت ہے کہ بچھاسلام کی فطرت پر بیدا ہوتا ہے، بیدا ہونے دالاہر بچیمسلمان ہوتا ہے؟ ﷺ اگرمسلمان شراب کی حالت میں مرجائے توحدیث کے مطابق کافر مرا،اباس کوایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں ہانہیں؟

المراجوت مندب اسلام بي سياند بب م

ہلاوگ مردے سے کیوں ڈرتے ہیں، اسکیے رات کواس کے پاس نہیں بیٹھتے، چاہے جنتی محبت کرتے ہوں؟ ہلااگر کوئی عورت جنگل میں یاکسی بھی ویران جگہ میں مرجائے ، کوئی وارث نہ ہوتو پیتہ کیسے جلے گا کہ ہندوہ ہے یا

مسلماك؟

ہ جب آ دم بی کی سب اولا و ہیں تو پھر ہند و کیا ہمسلمان کیا، سکھ کیا،عیسا کی اور پاری کیا؟ ﷺ اگر بچہ کونٹگانہ دیکھیں تو کیسے پینة جلے گا کہ بچالڑ کام یالڑ کی؟ چاہے دونتین دفعہ میں جواب دیسجئے ،مگرمیرے اللہ کے دلی ہم کوجواب ضرور دیسجئے گا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جناب نے جس مقصد کے حصول کا تذکرہ گرامی نامہ میں کیا ہے اس کااصل طریقہ تو یہ ہے کہ اہل ول ومشاکح کی صحبت میں ای مقصد کی تحصیل کی غرض ہے رہاجائے ، اوراخذ مقصد ان کی ہدایت کے مطابق کیا جائے ۔ ان کی صحبت و گفتگو کی ہرکت سے قلب و ذہن اس طرح تیارہ وجاتا ہے کہ ہر مرحلہ میں خود رہبری کرتا ہے اور دوسروں پر بھی اینا اللہ بی نہیں ڈالٹا، ملک ان کو بھی اینا ہم رنگ بنا دیتا ہے جسیا کہ آیت کریمہ: ''صبخہ اللہ و من أحسن من اللہ صبخہ'' (ا)۔

وه ملکہ جس سے حصول کی آنجناب کوفکر ہے، یقیناً بہت نیک مقصد ہے اور فی زمانہ تواس کی تحصیل بہت ہی ضروری ہے، مگراس کا طریقتہ وہی ہے جواد پر مذکور ہوا مجھن خط و کتابت ولٹر بچر ومضامین وغیرہ دیکھ کر پچھمعلومات میں اضافیہ یا بولنے کا ڈھنگ تو آجاتا ہے، مگروہ ملکہ راسخہ بیدانہیں ہوتا جو مقصو دہے یا جو دوسروں پر اپنارنگ چڑھا دے نہیں ہوتا الاماشاء اللہ۔

اس لئے اگراس کاشوق ہے توکسی اہل دل محقق شیخ ہے ربط وتعلق قائم فر مائیے، البتدآپ کی بصیرت کے لئے اور ازدیا دشوق کے لئے ایک اور صابطہ عرض کئے دیتا ہوں، اگر چہ بیرضابطہ اس اصلی ضابطہ وطریقتہ کا جواد پر مذکور ہوا ہے بدل تو مہیں ہوسکتا ،لیکن کارآمد ضرور ہوگا اور بہت ہوگا، نیز اس اصل طریقتہ کی تحصیل میں معین ومد دگار ہوگا، جس سے اس کی تحصیل کا شوق بھی ہڑھے گا۔

روزمر و بنے بنے حالات، پھر بنے بنے مسائل وسوالات بنے بنے اندازے بیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے بنے اندازے بیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے بنے اندازے تحقیقات وجوابات بھی ورکار ہوتے ہیں ، اور بیسب چیزیں غیر متنا ہی سلسلہ رکھتی ہیں ، ہرایک کے لئے محض رئے ہوئے ہوایات کا فی نہیں ہوتے ، پس اگر وہ ملکہ راسخہ جومشائخ کی صحبت وہرکت و توجہ سے حاصل ہوتا ہے موجود نہ ہو جب بھی اگر کم از کم علمی عقلی ورجہ کا ہی ضابطہ محفوظ رہے تو ان بیدا شدہ جزئیات وسوالات کا جواب معتربہ ورجہ ہیں ویا جاسکتا ہے اوروہ ضابطہ بیہ ہے:

توحیدباری تعالی عقلی ہے اور اس کا ثبوت عقلی و واقعاتی ہے۔ اگر کوئی بھی نبی مبعوث نہ ہوتا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی جب بھی محض عقل کی رہبری ہے اور واقعات کے تجزیدا ور تجربہ ہے توحید کا قائل ہوما ضروری ہوتا ، بلکہ ضروری تھا اور ہے ، اور اس بناء پر محقد مین حکماء یومان بھی محض عقلی ولائل کی رہبری ہے اپنے اپنے انداز پر مدعی توحید ہوئے ہیں، پس اس کو عقل اور عقلی ولائل ہے تا ہت کہا جا ہے اور اس مدعا کو تا ہت کرنے کے لئے فن علم کلام سیکھا جائے ، اور علم کلام وعلم عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا ہے اور اس کی معلومات فراہم کی جا کیں۔

توحیدبا ری تعالی کے اثبات کے بعد باری تعالی عزاسمۂ کی ذات وصفات کا تفصیلی علم اوراس کے حقوق و آوا ب کا علم ، نیز اس چیز کاعلم کہ کیا کیا چیز میں باری تعالی عزاسمہ کی مرضی کے مطابق اور لیسند میدہ ہیں ، تا کہ ان کیا انتثال کیا جائے اور کیا کیا چیز میں ان کی مرضی کے خلاف و مالیند میدہ ہیں ، تا کہ ان سے پر ہیز واجتناب کیا جائے اورا پنی و فیوی واخروی صلاح و فلاح کا سامان ہیدا کیا جائے اور نجات حاصل کی جائے ، ان سب علوم کا احاطہ مخض عقل نہیں کر سکتی ، عقلاء کے متضاد متا کے بھی اس کی کھلی دلیل ہیں ، ایک صاحب عقل ، ایک چیز کومرضی قرار دے کراس کے کرنے کا تھم ویتا ہے ، اور دوسر اصاحب عقل ای

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

چیز کونامرضی قر اردے کراس سے بازر ہے کا تھم دیتا ہے ، اگر کوئی ذک عقل بطور تھا کمہ کے پچھے فیصلہ بھی کردے جب بھی اس فیصلہ کا یقینی ہو ماضر دری نہیں ہوگا، غیر یقینی بلکہ مشکوک ہوگا ، ہاں اگر باری تعالیٰ عز اسمہ خود بی اپنی ذات وصفات ہے متعلق اینے حقوق و آواب سے متعلق ، اپنی مرضی و مامرضی ہے متعلق پچھ معلومات عطافر ما دیں تو بے شک وہ معلومات یقینی اور غیر مشکوک ہوں گی۔

چنانچہ باری تعالیٰ عزاہمۂ نے اپنے فضل وکرم ہے اوراپی شفقت و رحمت کے طفیل جو تخلوق پر متوجہ ہے ، تخلیق کا نکات انسانی کے روزاول ہے ہی انبیاء ورسل مبعوث فر مانے کاسلسلہ شروع فر مادیا ، ان بیس ہے بہتوں کوان کی قوم کی ضرورت کے مطابق مستقل کتا بیں بھی دیں ، نیز بقدر ضرورت اور بطوراتمام جمت بہتوں کو ججز ہے بھی ساتھ کر دیئے ، تا کہا گرکئی معاند عنا دہرتے تواس کو مقہور و مغلوب بھی کیا جا سکے۔

چنانچ نی آخرائز مال نی امی خاتم المرسلین حضرت مصطفی علیه (روی فداه وقبی) کوسب سے اخیر میں قیامت تک کے لئے اپنارسول بنا کر بھیجا جو تمام اویان کے لئے ماسخ ہو، مبعوث فر مایا اور آپ پر اپنا کلام از لی وسر مدی قر آن یا کسازل فر مایا اور اس کو قیامت تک کے لئے زند ہ رہنے والا مجمز ہ بنایا اور اس کی حفاظت کی ضافت خودا ہے ذمہ لی ، چنانچ ارشا در بانی ہے کہ بلاشیہ ہم ہی نے بید ذکر (قر آن یاک) مازل کیا ہے۔ ہم ہی اس کے محافظ ہیں کہ اس کو مثنے اور ہر تغیر سے محفوظ کیس گے: "إنا نحن نزلنا الذکو وانا له لحافظون" (۱)۔

نیزمز بداظهاراعجاز کے لئے اورتحدی ومقابلہ کرنے والوں کی عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اور مونین کی تقویت وطماعیت کے لئے رہمی ارشا فر مایا گیا:

"وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين"(٢).

(اےانسانو!)اگرتم اس کتاب (قر آن مجیر) کے مازل کرنے میں جس کومیں نے اپنے بندے (محمد علیہ ہے) پر مازل کیا ہے شک میں ہوتواس کتاب کی کسی (حجھوٹی ہے جھوٹی) سورت کے شک بی (بنا کر)لاؤ، اوراس (معالمہ) میں اپنے

ا- سوره مجر:۹\_

۱- سورهٔ بقره: ۲۳،۲۳ ـ

منتخبات نظام القتاوي - جلداول

تمام معبودین کوشریک کرلو،اللہ کے سوا،اگرتم (اپنے اس شک و دعویٰ میں) سے ہوتوضر دراییا کرو)اور( سن لو)اگرتم اس کے مثل نہ لاسکے اور (یقین کرلوکہ )ہرگز بھی مثل نہیں لاسکتے ،لہذااس آگ ہے ڈروجس کے ابندھن پھر اورانیان ہوں گے ان منکرین کے لئے وہ آگ (جہنم) تیارکر لی گئی ہے )۔

غرض کہ جب ان چیزوں (توحید، رسالت و کتب ساوی کانزول) ملل کردیا جائے گااور مخاطب کواس پر مطمئن کردیا جائے گاتو پھراگلی منزل (افہام تفہیم مسائل ومعامالت) آسان تر ہوجائے گیاور محض کتا بوسنت کے دلائل ہے ہی دل میں اتر تی اور پیوست ہوتی چلی جائے گئی۔

ان چیزوں (توحیدورسالت وکتبساوی کانزول) کاعقلی انداز کامحققان شوت جس کے انکار کی سمعاند کوبھی مجال ندہو، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نامحد قاسم ما نوتو ی رحمه اللہ کے مضابین ورسائل وتصانیف میں ملے گا، مثلا ججة الاسلام، تقریر ول پذیر، میلهٔ خداشنا ی وغیر وان کا مطالعه کرنا چاہئے، بلکہ سی محقق ذی مناسب واستعداد عالم سے سبقا سبقا سمجھ کرمخفوظ کرنا چاہئے۔

اورقوت فکریدو ذہبیہ کی تھیجے و تکیل ویز کیدوسفائی کے لئے اہل ول شیخ محقق کی صحبت کی تلاش کرنا چاہئے، اور جب تک سیر حب میں میں رنہ ہواس وقت تک حضرت قاسم العلوم والخیرات نورا للدمرقد ہ کی تصانیف ومضامین کے مطالعہ کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نورا للدمرقد ہ کے مواعظ وملفوظات وقصانیف کابالحضوص اشرف الجواب ہر سہ حصہ اور "المصالح العظلیہ فی الاحکام الشرعیہ" کے مستقل مطالعہ کا معمول رکھنا چاہئے، پھر انشاء اللہ تعالی ان مذکورہ سوالات ہی کا نہیں بلکہ ہر پیش آنے والے سوال کاشا فی جواب خودد سے کیس گے۔

کثرت مشاغل کی وجہ ہے جناب کے تمام سوالات کا تفصیلی جواب کاموقع نہیں ملا ، نیز و ہ اتنامفید بھی نہ ہو گاجتنا ان اصول کواپنا نا اوراس پر کاربند ہوما مفید ہوگا۔

آپ کی تسکین خاطر کے لئے اجمالی طور پر مختصر جواب کتاب دسنت کی روشنی میں بھی عرض کر دیا جا تا ہے: ا حدیث شریف میں وار دہے:

"کل مولو دیولد علی فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (۱)-(هر بچي فطرة اسلام پر بيدا هوتا ہے پھر اس كے ماں باپ (مربی) اسكو يهودي بناديں يا تصرائی بنا ديں يا مجوى

ا- ستماب اللولود المرجان/ ۲۰ که حدیث تمبر: ۲۰ کار

بنا دیں (غرض جیسے خود ہوتے ہیں دیسا بنا دیتے ہیں ))۔

اورتجر بہ بھی شاہد ہے کہ بچہ بالکل خالی الذہن اور سیجے الفطرت ہوتا ہے۔ جیسی تعلیم ورز بیت وصحبت ہوتی ہے ویساہی بن جاتا ہے۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچیشعور بیدا ہونے سے پہلے بالکل تنہا واکیلا جیموڑ ویا جائے توجب وہ بڑھے گاا درعقل حاصل ہوگی توموحد ضرور ہوگا۔ شرک و کفرے محفوظ رہے گااور بہی حقیقت تواسلام کی بھی ہے۔

۲- کافر نہیں مرتا ہموئن مرتا ہے مومن ہی رہتا ہے، اس معصیت کی وجہ ہے گئبگا روفاس ، البتہ ہوجا تا ہے اور ہر
 فاسق کا کافر ہوما ضروری نہیں ، بلکہ عاصی وفاسق الگ چیز ہے اور کافر الگ چیز ہے۔ جس نے اس کے خلاف کہا ہے اس نے غلط کہا ہے۔

٣- قرآن مجيد من ايك جكدار شاوي: "إن الدين عند الله الإسلام" (١)-

اورارشا دے: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" (٢)۔ اس معلوم ہوا كه دين اسلام بى برحق اور سجا دين ہے۔

سم - وہم کے غلبہ اورائمان کے ضعف کی وجہ سے ڈرتے ہیں ، قوی الائمان اور سی العقل ہیں ڈرتے ۔

۵- جس طرح مرد کواسلامی لباس و پوشاک ، شکل وصورت اختیا رکرنے کا اور رکھنے کا اور شعار اسلامی اپنانے کا حکم ہے اور اس کو بینا خروری ہے ، پس جس طرح ان چیزوں کے ڈریعہ سے حکم ہے اور اس کو بینا خروری ہے ، پس جس طرح ان چیزوں کے ڈریعہ سے مرد پہچانا جائے گا ای طرح و و بھی پہچانی جائے گی ، پھر اگرو و نمازی ہوگی تو نور نماز بھی اس کو تمیو کروے گا اور اگر اس نے یہ سب چیزیں اختیار نہیں کیس ، اور برزی مسلم (مسلم وضع قطع ) اختیار نہیں کی ، نمازروز و کو نبیس اپنایا اور پھر نہ پیچانی گئی تو و و خود اس کی ذمہ دار ہوگی ، دوسروں پر اس کا و بال نہ ہوگا ۔ عدیث شریف شرخ ما دیا گیا ہے: "و من تو یا بوزی قوم فھو منھم"، بر تقدیر تسلیم اگر دنیا شراس کے ساتھ بھے خلاف ایمان اور غلط معاملات ہوجا کمی تو ہوجا کمی ، مگر نفس ایمان کی برکت سے بر تقدیر تسلیم اگر دنیا شراس کے ساتھ بھے خلاف ایمان اور غلط معاملات ہوجا کمی تو ہوجا کمی ، آجائے گی ۔

۲ - ای توحیداوراس کے تفصیلی حقوق، آواب واحکام کے اختیار کرنے اور ترک کرنے سے بیفرق بیدا ہوگیا ، کوئی مومن ، کوئی کافر ، کوئی ماری ، کوئی جاری ہوئی دوزخی ہوگیا۔

۷ - بچوں کے غیر وی شعوری کے زمانہ تک ان کا نظامی ویکھنا درست ہے اور بلکہ بیدا ہوتے ہی جب کہ وہ تدرتا

<sup>-</sup> سوره آل عمران: ۱۹

۲- سوره آل عمران: ۸۵\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

نگاہوتا ہے، اڑکا یالڑکی ہونامعلوم ہوجا تا ہے۔ پھراسی کے مطابق اس کے لباس و پوشا ک بھی عادۃ ہوجاتے ہیں، پھر یہ کونسی پوچھنے کی بات یا استعجاب کی چیز ہے، بلکہ خودیہ سوال بھی قامل استعجاب ہے۔

البنة شریعت مطهرہ نے ان ایہامات کے دفع کرنے کے لئے بھی بیتھم دیا ہے کہاڑ کوں کو بچین ہی ہے مر دانہ لباس اورلڑ کیوں کوزنانہ لباس بہنایا جائے ،اس کے خلاف کرنا تھم شریعت کے خلاف ہے ، فقط والٹداعلم بالصواب کتی چھرنظام الدین اعظمی ،مفتی دارالعلوم دیو بندسہار نبور

> غیر مسلم کی شاوی میں شرکت کا تحکم: کیا غیر مسلم کی شاوی میں شرکت کی جاسکتی ہے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق :

ندکورہ سابق ہے رجوع کر کے بیہ جواب بھیجا کہ: وعوت ولیمہ جس کا قبول کرماوا جب ہوتا ہے جب اس میں امور معصیت وگاما، با جاوغیر منضم ہوجانے پرشر کت ما جائز ہوجاتی ہے۔اور ای طرح جب مسلمان کی شاوی میں جب امور ممنوعہ کا انضام ہوجا تا ہے توشر کت ما جائز ہوجاتی ہے۔ تو پھر کافر کی شاوی میں جس میں بہت ہے امور ممنوعہ بوجا باٹ ومشر کا نیاموروگاما بجامامضم ہوں پھراس میں شرکت کیونکر جائز رہے گی؟فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويويند ٢٧م ار ١٣١١ ه

# غيرمسلم كي ميت مين جانا:

ایک غیرمسلم کی میت میں جانا کیا ہے؟ جواب قر آن وحدیث کی روشنی میں ویجئے حضور یا ک علیہ کی مجھی غیرمسلم کی شا دی میں یا میت میں شرکت ہوئی ایہا ہمیں علم نہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

کاٹر کی میت محل غضب خداوندی ہوتی ہے جس ہے نفورعن المحل ہونا اورغضب خداوندی ہے بیناہ ما تگنا چاہئے ، نیز

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ارتھی (جنازہ) لیجاتے ہوئے کفریہ شرکیہ نعرے وغیرہ امور ممنوعہ ہوتے ہیں کس طرح شرکت جائز رہے گی؟ اس لئے احقر ایسے دونوں سابق جوابوں سے رجوع کر کے عدم شرکت کا حکم شرکی قر اردیتا ہے ،فقط والنّداعلم بالصواب کتر محمد نظام الدین اعظمی مفتی وا مالعلوم ویوبریوہار نبور ۲۷ مرام ۱۳۱۱ھ

# سورج گرہن اور چاندگر ہن کے وفت کھانا وغیرہ کیساہے؟

سورج گرھن پڑتے وقت بڑے اوگ کہتے ہیں کہاں وقت کوئی کام نہ کروکھانا نہ کھاؤ بلکہ خوب خیرات کروحمل والی عورت کو چھ چیز کائے یا کوئی کام کرنے کوئع کر دیتے ہیں اس کے ہاتھ ہے مہتر وغیر ہ کوئمک ولاتے ہیں اور ہا ہر نکلنے کوئع کر تے ہیں ہیں عندالشرع بیمل کیماہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سورج گربن یا چاندگربن پڑنے کے وقت دورکعت نمازاتنی کمبی پڑھیں کہ گربن فتم ہوجائے اگر پچھ نی جائے تو تنبیج واستغفار میں مشغول رہنامتحب ہے گربن کے وقت میں کھانا بینا بہتر نہیں ہے اور نیرات کرما بہتر ہے اوراس کے علاوہ جوبا تیں سوال میں کھی ہیں ہے اصل ہیں ان پر عقیدہ رکھنا گناہ اور جا لیت کی با تیں ہیں ، البتہ سورج گربن اور چاندگر بن کی نماز میں ان پر عقیدہ میں جماعت سے آہتہ پڑھائے اور چاندگر بن میں الگ الگ ہرآدی نماز بڑھے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رتبور



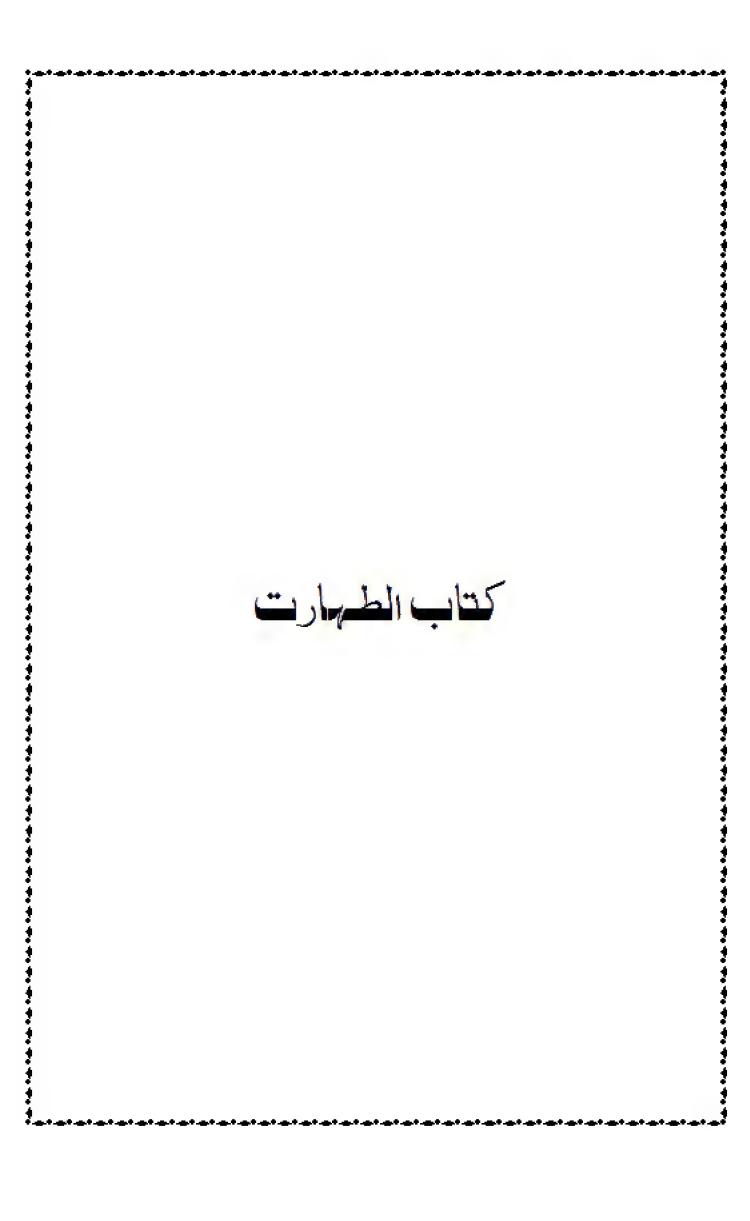

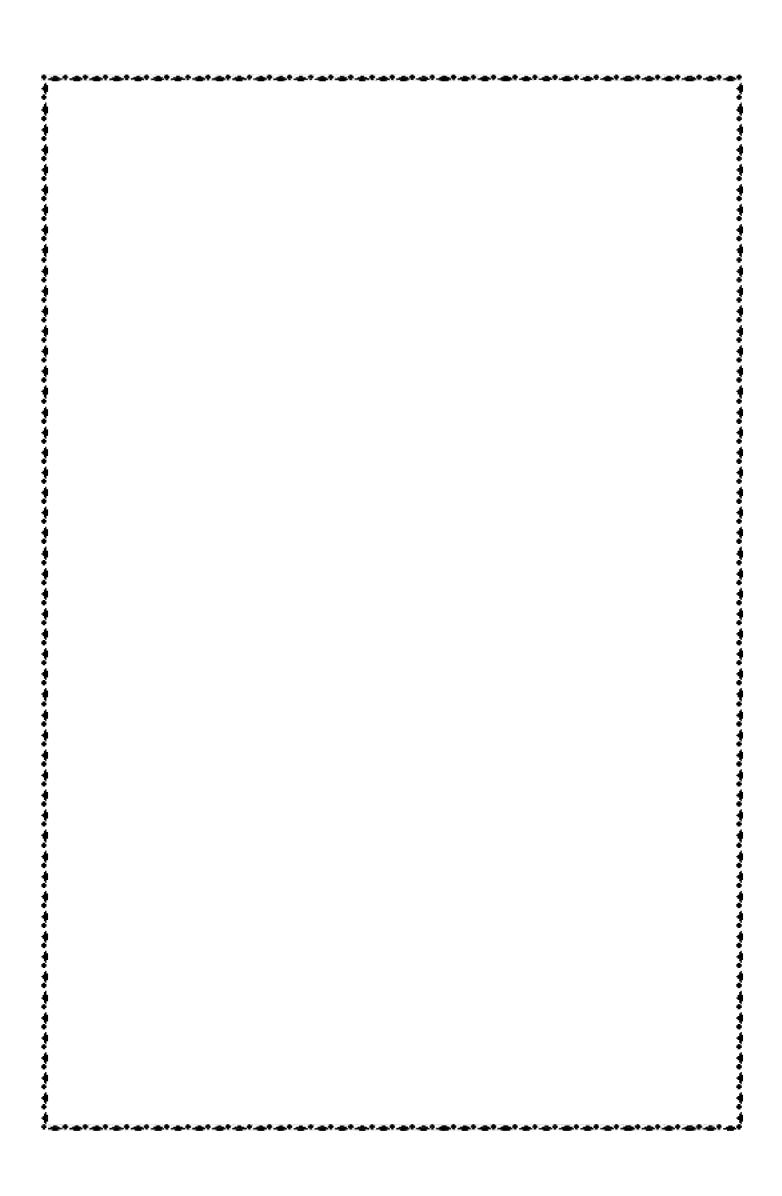

# كتاب الطهارت (باب لاأنجاس وتطهير ما)

### مخصوص كاغذ ساستنجاء كاحكم:

آج کل عام طور پرسر کاری وفاتر ، ہوائی اوُوں اوراسٹیشنوں وغیر ہ کے استنجاء خانوں میں پیشا بسکھانے کے لیے مخصوص کاغذ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو عام طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ شرقی نقطۂ نظر سے ان مخصوص کاغذ وں سے استنجاء کرنا کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرید کاغذ کلوخ (مٹی کے ڈھیلوں) کی طرح جاذب ہوتے ہیں توان کا تھم بھی وہی ہے جوکلوخ کاہے کہا گرمبر ز ے اوھراً دھر پیشا بنہیں پھیلاہے، یا پھیلاہے مگراٹھنی کی مقدار کے اندر بی پھیلاہے تواس کے استعال کے بعد محض وضوء کر کے بھی نما زیر ٹھ سکتے ہیں ، ورنہ یا ٹی ہے بھی طہارت حاصل کر ماضر وری رہے گا(ا)، فقط والٹداعلم بالصواب کتبر محمد قطام الدین اعظمی ، مفتی واراهلوم ویو بند، سہار نبور کار ۱۹/۱۰ وی ، مفتی واراهلوم ویو بند، سہار نبور کار ۱۹/۱۰ وی ، مفتی واراهلوم ویو بند، سہار نبور کار ۱۹/۱۰ وی ، مفتی واراهلوم ویو بند

### ده در ده کی تعریف:

وه وروه كى تعريف كيام، سوماته كى تحديد كيام كس طرح جوما چاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

شر بعت میں دہ دردہ حوض کوحوض کیرشار کیا جائے گا، صورت اس کی بیہ کہ حوض کی طولا دعرضا چاروں جانب دیں دی قراع مربع ہوں ، اس طرح کہ پانی کا گر د چاروں طرف سے چالیس ذراع مربع ہواوراس کی سطح سوذراع مربع ہو، ذراع شرعی ، 9 گرہ کا ہوتا ہے ، جب طول بھی دی ذراع اورع ض بھی دین ذراع ہواور دیں کودی میں ضرب دیے سے سو حاصل آتا ہے ، توسطح سوذراع مربع کی ہوگی۔

"وفي الفتاوى : الحوض الكبير مقدر بعشرة أذرع في عشرة أذرع وصورته أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة أذرع وحول الماء أربعون ذراعاً ووجه الماء مأة أذرع هذا مقدار الطول والعرض" (١).

فلذا أفتى به المتأخرون الإعلام أى في المربع بأربعين وفي المدور بستة وثلاثين وفي المثلث من كل جانب خمسة عشرو ربعاً وخمسا بذراع الكرباس ، ولوله طول لا عرض لكنه يبلغ عشر في عشر جاز تيسراً "(٢)-

عام اس ہے کہ موجودہ شکل اس کی لمبی ہوسہ کوشہ ہویا جیسی بھی ہو ، مگر مرابع نکالیں تو دن و راع نکل آوے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتي والالعلوم ويوبنده سهارتيور

ا- وفي الخلاصة وصورة الحوض الكبير المقدر بعشرة في عشرة أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة وحول الماء أربعون ذراعا ووجه الماء مأة أذرع هذا مقدار الطول والعرض (الجحرال/أل ١٠٠١١) كمتيه تركريا، وايهتم وخلاصة القتاوي ١٣٠٠).

### حوض وشنكي كي تطهير كاحتكم شرعي؟

چھوٹے حوض بایانی کی منکوں میں اگر نجاست گرجائے تواس کا کیا تھم ہوگا، ایا اس صورت میں یانی یا ک دہے گایا نا یاک؟ اگر یانی نا یا ک ہوجائے گاتواس کے یا ک کرنے کی کیاصورت ہوگی؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

چھوٹے حوش یا یا فی کی متکیاں جو چھوٹی ہوں، لینی وہ وروہ (عشر فی عشر ) ندہوں ان میں نجاست گرنے ہو وہ ما یا کی تکال کراس کاکل یا فی تکال ویں اور ما یا کہ بوجا کیں گی ورندہا یا کئیں ہوں گی، اور یا کرنے کی صورت بیہ کہا یا کی تکال کراس کاکل یا فی تکال ویں اور پھر یا فی ہو ایس، اورا گریدوش وسی اس تم میں اگر اور یہ یا تکال ویں پھر یا ک یا فی بھر ویں، اورا گریدوش وسی اس تم میں یا فی اور مرفی نجاست نکال ویں ۔ پھر ویکس اگر اتنایا فی تکل گیا ہوجتا اس میں تھا تو اب بیسب یا فی یا ک شارہوگا۔ (اورا گرشی یا حوض اس طرح پر ہوکہ اس میں وہ یا نہ یہ گھروے ہوں ایک سے یا فی برابر آتا ہو، اورووس سے تکا رہتا ہوتو یہ یا دیا ہو گھریا تھی یا فی بھر کے تھوٹا میں ہوئی یا گھرویہ واللہ اللہ علی المحوض صغیو اً بد خل فیم جواری یا فی کان الحوض صغیو اً بد خل فیم الماء من جانب ویخوج من جانب یجوز الوضوء به من جمیع جوانبہ وعلیہ الفتوی''(ا)، فقط واللہ اعلم یا اصواب۔

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا مالعلوم ويوبنده سهار شور الجواب ميح : سبيب الرحن خير آيا وي مفتى وا راعلوم ويوبند

### نا پاك اشياء والے موتے صابن كاتفكم شرعى:

مغربی مما لک ہے جوصابن آتے ہیں ان کے متعلق سنے میں آتا ہے کہ ان میں ما یا ک اجزاءاور خزیر کی چربی وغیرہ کا استعال کیاجا تاہے ، اس طرح کے صابن ہے کپڑے صاف کرنا کیساہے ،اور کپڑے یا ک رہیں گے یا نا یا ک؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مغربی ممالک ہے آئے ہوئے صابنوں میں جب تک حرام چربی یا سور کی چربی کاملا ہوا ہونا ولائل شرعیہ ہے تا بت ویقینی ند ہوجائے اس وقت تک ان کے استعمال کونا جائز نہیں کہہ سکتے ہیں ، کیونکہ اشیاء میں اصل حلت واباحت ہے: "الأصل في الأشیعاء الإباحة" (ا) ، البتہ اس کے استعمال کرنے ہے ان حالات میں اجتنا ب کرنا تقوی واحتیاط کہا جا سکتا ہے (۲) ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وا مالعلوم ويوبند، سهارتبور الجواب صبح صبيب الرحمان خير آليا وى مفتى وا رالعلوم ويوبند

### بيياب سے بنائے گئے تمك كاتكم:

بعض مقامات پر بییثا ب کو پکا کراس کی شوریت کونکال کرنمک بنادیا جا تا ہے ، شرقی نقط پنظر ہے اس نمک کا استعمال درست ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بییتا ب شوریت وغیرشوریت بجمیع اجزاء نجس بعینه اورغیر مباح الشرب والاکل بهوتا ہے، اس لیے شوریت نکال و سیخ کے بعد بھی بقیہ اجزاء نا پاک و بجس بی باقی رہیں گے اوران کا استعمال نا جائز بی رہے گا(۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ میں بھی بقتی وا مالعلوم ویوبند، سہار نبور کتیجہ میں مقتی وا مالعلوم ویوبند، سہار نبور الجواب میں مقتی وا مالعلوم ویوبند، سہار نبور الجواب میں میں الرجان فیرآباوی

الاشباه والنظائر علم بإب اليقين لا يزول بالشك ...

۲- علامه این عابدین تا می نے اس کی مراحت کول کی ہے: "جعل الدھن النجس فی صابون یفتی بطهارته، الأنه تغیر و التغیر یطهر عند محمد رحمه الله، ویفتی به للبلوی" (تا می ار ۱۷ باب الانجاس)، اس کے علاوہ ویگرا کا برکھاؤی شریحی اس کا تلم نہ کورہے ، تفصیل کے لئے ویکھئے: کفایت المفتی اس ۱۳۰) (مرتب)۔

س\_ (وير فع أى الحدث بماء ينعقد به ملح لابماء... ملح لبقاء الأول على طبيعته الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة المسلحية (الدر المختار على هامش الشامي الر٢١١، باب المياه) بال الرييناب تمك كان ش ير كرتمك ين جائز الترقيم تمير بوجائد الملحية (الدر المختار على هامش الشامي الر٢١١، باب المياه) بال الريين المحلط استهلاك كم طالق الريين المرتفي المرتب على المرتب على المرتب ال

كيابيشاب فلٹركرنے كے بعد بھى ناياك دے گا؟

ابھی پھھا یام قبل رہ ی سائنسدانوں نے ایک شخص کوایک ہوابند کوٹھری میں تجربہ کے طور پر بند کر دیا اوراس کے لیے سامان خور دونوش کا پھھا نظام کر دیا ،لیکن پھھا یام سے لیے بانی سپلائی نہ کیا، تا کہ بانی سکیر زندگی کا تجربہ کرسکیں ،چنانچہان لوگوں نے ایک برتن میں پیشا ب کیا اوراس کے تمام اجزاء معضداور ضاربہ کوایک مشین سے کشید کر سے قتم کرنے کے بعد مثل یانی کر دیا ،جس طرح سمندری یانی کو کھا رہے ہے تبدیل کر کے پیٹھا بنا لیتے ہیں ۔

غورطلب امريب كديدانقلاب ما بيت ك تحت آتا ب مانيس؟ مع دلال شرعيد تقليد فابت فرماكس -

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس کشید کا حاصل توصرف بیرے کہ پیٹا ب کے اندرے اس کے متعفن اور معفرت رسان اجزاء کونکال دیا گیا ، اور باقی جواجزاء بیچ وہ ای پیٹا ب کے اجزاء ہیں ۔ اور پیٹا ب بجمعے اجزاء بیس انعین اور نجس بنجاست غلیظہ ہے ، اس لیے بیر باقی ماندہ اجزاء بھی بخس انعین اور نجس بنجاست غلیظہ ہی رہیں گے (۱) ۔ اس میں تقلیب ماہیت کی کوئی صورت نہیں بائی گی اس کو قلب ماہیت نہیں کہد سکتے ، بلکہ بیر تجزیہ وقز جہ ہوا نہ کہ قلب ماہیت ، قلب ماہیت تو بیہ ہے کہ سابق حقیقت معدوم ہو کرنی حقیقت و ماہیت بن ماہیت ہو بیہ ہو کرنی ماہیت و بیت بن جوائے ، نہ پہلی حقیقت و ماہیت باقی رہے نہاں کا مام باقی رہے ، نہاں کی صورت و کیفیت باقی رہے ، نہاں کی مورت و کیفیت باقی رہے ، نہاں کی صورت و کیفیت باقی رہے ، نہاں کی مورت و کیفیت باقی رہیں ، بلکہ سب چیز یں نگی ہوجا کمی ، نام بھی دوسر ا، صورت بھی دوسر کی ، آ ٹاروخواص نہیں دوسر کی ، انرات وعلا مات اور امتیا زات بھی دوسر ے بیدا ہوجا کمی ، جیسے شراب سے سر کہ بنالیا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد قطام الدين اعظمي مفتي والالعلوم ويوبنده سهارتيور

قر آن کریم کی کیسٹ بے وضوح چھوٹا، ٹیپ کرٹا ،نیز کتابت کرٹاشر عا کیسا ہے؟ آج کل قرآن کریم کوبذر بعد ٹیپ ریکارڈ کیسٹ میں ٹیپ کیا جاتا ہے،اس طرح بغیر وضو کے ٹیپ کرنا جائز ہے یا

ا- وير فع أى الحدث بماء ينعقد به ملح لابماء ملح لبقاء الأول على طبيعتة الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية (الدر المختار على هامش الشامي ا / ۲۱ م باب المياه).

نہیں۔ نیز قر آن کریم کی کیسٹ بغیر وضو کے ہاتھ میں لیجاسکتی ہیں یانہیں؟ اور بغیر وضو کے قر آن کریم کی کتا بت کرماشر می نقط نظر ہے کیساہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس طرح بغیر وضو کے کیسٹ میں بھر ہا او راس کا ہاتھ میں لینا سب جائز ہے، کیونکہ کیسٹ میں صرف ہوامجوں ہوتی ہے، اس ہے، کلمات جیسی کوئی چیز محبوں ہو کرمقید نہیں ہوتی ، بخلاف کتا بت کے کہاں میں کلمات جیسی چیز محبوں ہو کرمقید ہوتی ہے، اس لیے کتا بت بے وضو کرنا او راس کو بے وضو جھونا کے بھی جائز نہیں ہوگا (1)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديوبند، سهار نيور الجواب سيح حبيب الرحل خير آباوي

نجاست میں گرے بسکٹ کا تھم:

ہمارے بسکٹ جو کہ کاغذ میں ملفوف نے ،ایک دم اچا نک غلیظ پانی میں گر پڑے بنو راا یک شخص نے نیچ پڑنی کرا ٹھا لیا ،کھول کر دیکھا توبعض پر چار، چھ دھے یا ہلکی چھیٹیں تھیں اور بعض پرصرف کاغذ کی تری پینچی تھی ،اب سوال ہیہ ہے کہ ان کے یاک کرنے کاطریقتہ کیاہے ، کیابسکٹوں کے تنور میں اس کوسینک کریاک کرسکتے ہیں؟

ا۔

(مسكر فر کورہ علی اُنتہاء حقیہ کے درمیان اختلاف ہے، امام ایو ہوسف کے ترویک ہورٹ کے لئے قرآن کی آیت کی کتاب اوراس کی کتاب کے محدث کر دیا ہے کہ دو ہے، علام علی ہے کہ کا تب اوراس کی کتاب کے درمیان تلی اس طرح دی ہے: امام ایو پوسف کے قول کا تمل ہے کہ کا تب اوراس کی کتاب کو درمیان تلی ہوئے اس کی کتاب اوراس کی کتاب کی درمیان کی واسطاء وضل دیو بعض حضرات نے امام ایو پوسف کے قول کو کرا ہے تھرکی کی تھی پر محمول کیا ہے۔ اوراسام محمد کے قول کو کرا ہے تھرکی کی تھی پر محمول کیا ہے۔ اوراسام محمد کے قول کو کرا ہے تھرکی کی تھی پر محمول کیا ہے۔ الدر رائتی والان کورہ محتاج کی کی تھی پر محمول کیا ہے۔ الدر رائتی ارسم کی سے قول اکو کرا ہے تھرکی کی تھی پر محمول کیا ہے۔ الدر رائتی ہو کہ محمد المحاس اللہ بھول الثالث قالہ المحلي المحمد کی ہوتھ کی ہے۔ اوراسام محمد کو بعد کہ المام کی تھی پر الدر الحقول الثالث قالہ المحلی عدد الشامی علامہ بٹا کی اس کے تحت کی تھیں: وقول الثالث قالہ المحلی کا المحمد کی ہوتھ کی تعدید کی تعدید کی ہوتھ کی استور پھی اور فی الفت کے استور پھید المحلی کی ایک ہوتھ کی ہوتھ کی تعدید کو لئے المحکوف کی ایک ہوتھ کی المحکوف کی استور پھید المحکوف کی ایک ہوتھ کی ہوتھ کی

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض سینکنے سے بید بسکٹ یاک ندہوں گے، سینکنے سے نجاست کے اجزا علیفہ تونکل سکتے ہیں، مگر اجزا اوقفیلہ دکشیفہ کا اخراج ندہوگا، اس لیے بیہ سوال بریکارہے، البتذبیطریقۂ بہتر ہے کہ جس حصد پرنجس یانی بیا نجاست کا انر ( دھبہ دغیرہ) ہواس کو کھرچے کرنکال دیا جائے اور بقیہ کواستعال کرلیا جائے (۲۰۱)۔ فقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محمانظام الدين اعظمي مفتي والالعلوم ويوبنده سهارتيور

### خزیر کے چڑے کا ستعال جائزہے یانہیں؟

خنزیر کاچرابعض اچھی موٹر کاروں میں استعال ہوتا ہے، توجس گاڑی میں اس چر سے کا استعال ہواس گاڑی میں سوار ہونا جائز ہے یا نہیں؟ ۔نیزیہ بھی دریا فت طلب ہے کہ جہاں وہ چرالگا ہوا ہے وہاں پر جمارا کوئی بھی عضویا کیڑا مس ہوتا ہوتو کیاوہ عضویا کیڑا نایا کہ ہوجائے گا، یا اس کی پچھنصیل تری اور غیرتری میں ہے، اگر ہے تو وہ بھی تحریر فرما کیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

چڑا جوبالکل خشک ہواں پر اپناخشک جسم یا خشک کیڑا مس کرنے یا لگنے ہے کیڑے یاجسم پر نجاست نہیں آئے گی (۳)، البتدا گرو ہچڑا یا نی ہے یا کسی بھی طرح ہے تر ہواوراس پر اپناخشک جسم یا کیڑا لگے گاتواس چڑے کی تری آجائے گی جس کی بنا پر ما یا ک ہوجائے گا۔ یا وہ چڑا خشک ہی ہولیکن پسینہ وغیرہ ہے اپنا جسم یا کیڑا تر ہوکراس چڑے ہے لگے اور پھراس

ا- (ويؤيده: ويطهر المنى الجاف ولو منى امرأة على الصحيح بفركه عن الثوب ولو جديدا مبطنا، وعن البدن بفركه
 في ظاهر الرواية طحطاوي على مراقى الفلاح / ٩ ٨، باب الأنجاس وتطهيرها، وهكذا في الفتح ١٣٢/١)\_

۲- (ومنها الحث والدلك الخف إذا أصابته النجاسة إن كانت متجسدة كالعذرة والروث والمنى يطهر بالحث إذا يبست وإن كانت رطبة في ظاهرا لرواية لايطهر إلا بالغسل وعند أبى يوسف إذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لايبقى لها أثر يطهر وعليه الفتوى لعموم البلوى)(الفتاوى البتديه الاسم، وارأفكر) (مرتب).

٣- (وإذا أصاب الثوب المبلول النجس في ثوب طاهر يابس فظهرت نداوته ولكن لايصير رطبا يسيل منه شئى بالعصر، بل كان بحيث لو عصر لا يسيل منه شئى ولا يتقاطر، اختلف المشائخ فيه، والأصح أنه لايصير نجساً كذا في الخلاصة كبيرى/ ١١١، فصل في الآسار (مرتب)

چڑے کا کوئی اٹر (رنگ یا بو وغیرہ) اپنے جسم یا کیڑے پر آجائے تو بھی نا یا کہ ہوجائے گا(۱)، ایسے اشتباہ کے موقع پر جب اس پر بیٹھنا ہو یا طیک لگانا ہوتو کوئی موٹا کیٹرا، رو مال یا تولیہ وغیرہ ڈال کر بیٹھے کہا حتیا طاسی میں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ جمد نظام الدین اعظی مفتی وارا اعلام ویوبند، مہار نیور

# كيرْ \_ وغيره يرجب تك نجاست كا دهبه و داغ نظرنه آئة ال كونا ياك نهيل كهيل كي

جملہ مرکاری وفاتر وکوشیوں میں ہڑے عدہ ہم کے قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔اور جولوگ ان وفاتر وکوشیوں ہی مل کام کرتے ہیں وہ اپنے جو توں سمیت آتے ہیں جو کچھ یانی یا تھوڑی بہت تری جو توں کوگئی ہے تو وہ قالین استے موٹے ہوئے ہیں کام کرتے ہیں وہ اپنے جوتوں سمیت آتے ہیں، اور ان پر بھتگی ون میں کئی مرتبہ جھاڑو ویے ہیں،اور ہڑ مصاف، شفاف نظر ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی نجاست نظر نہیں آتی، ایسے قالینوں پر نماز ہوجائے گی یانہیں؟

حافظ محمطام (پنجاب)

#### الجوارج وبالله التوفيق:

اگراستنجاخانہ و بیت الخلااس قالین یا فرش ہے اتنی دوری پر ہو کہ آنے میں درمیان میں پچھز مین پڑتی ہو، یا پختہ فرش اتناوسیع پڑتا ہو کہاں پرگذرنے میں جوتوں کی تری راستہ ہی میں جذب ہوجاتی ہو، جب تواس فعل سے قالینوں کواس دفت تک نایا کے نہیں کہیں گے جب تک نجاست کا داغ، دھبہ یا اثر (ربگ و بود غیرہ) ان قالینوں پرنظر نہ آئے اور محض شبہ کی بنا پر کوئی تھم نہیں گگے گا۔

ہاں اگر استنجاء خاند و بیت الخلاء استنظریب ہیں کہ درمیان میں پچھالیسی زمین نہیں پڑتی کہ جوتوں کے تلوے اس پر گذرنے سے خشک ہوجاتے ہوں اور نہ پختہ فرش ہی ایسا حائل ہو توظیمی غالب اس کا ہوگا کہایا کی ونجاست کا اثر قالین پر

الطاهر في ثوب نجس رطب فأثر الرطوبة النجسة في ثوبه في الصورتين الأخريين أو أثرت في مصلاه في الصورة الأولى ينظر الطاهر في ثوب نجس رطب فأثر الرطوبة النجسة في ثوبه في الصورتين الأخريين أو أثرت في مصلاه في الصورة الأولى ينظر إن كان ثانية الرطوبة بحال لو عصر الثوب أو المصلى يتقاطر منه شئ يتنجس الثوب والمصلى وإلا أى، وإن لم يكن الثانية بذلك الحال فلا يتنجس ..... وأيضا يشترط أن لايوجد أثر النجاسة من لون أو ريح) (تديم المحملي عن ١٨ ١٥ وارالكآب واويم) (مرح ).

آ گیا۔الییصورت میںاس پر کوئی یا ک کیٹرا بچھائے بغیر نماز پڑھنا درست ندہوگا۔فقط والٹداعلم بالصواب کتبر محد نظام الدین اعظمی مفتی وا راحلوم ویوبند، سمار نبور

# ڈرائی کلین کئے ہوئے کپڑوں کا حکم؟

ایک فلٹر میں چھرگیلن پٹرول ڈال کر گرم کپٹرے چار، پانچ عدو ڈال دے جاتے ہیں اور مشین چا کو کو کو جاتی ہے۔ جس سے
ایک فلٹر میں چھرگیلن پٹرول ڈال کر گرم کپٹرے چار، پانچ عدو ڈال دے جاتے ہیں اور مشین چا لوکر دی جاتی ہے۔ جس سے
کپڑے پٹرول میں زوروں ہے گر ڈش کرنے گئتے ہیں اور میل کچیل پٹرول میں آجا تاہے۔ پھرپٹرول کو نتھار کر کپڑے خشک
کرکے پرلیس کروئے جاتے ہیں۔ فلٹر میں جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں ان میں نوے فیصد یقینی طور پر بنجس ہوتے ہیں، لہذا
ان کی وجہ ہے تھی یا پٹرول اور اس کے سارے کپڑے میں تا بیان میں جوجاتے ہیں جومحض خشک کرنے سے پاکٹیس ہوتے ، اس
لیمان کی تطہیر کے بغیران کپڑوں میں نماز کس طرح درست ہو مکتی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کیڑا (سوتی ہو یا اونی یا رہیٹی ) ابتداء جب بناجا تا ہے اور تیار کیا جا تا ہے اس وقت بھی اس کے دھاگ (تانے بانے وغیرہ) شیس مسالہ (ماڑی وغیرہ) لگا یا جا تا ہے اور وہ بھی اکثر غیر مسلم لگاتے ہیں اور نہایت گند ہے ہیں وہ سے اور گندی جگہوں میں خوب مسلتے ہیں جس میں با یا کیوں کی آمیزش بھی ویکھی بھی جاتی ہے اور بھی مظنون ہوتی ہے اور تعلیم شرق کے اصول تو قطعاً طحوظ نہیں ہوتے ، جیسا کہ ان کے کارخانوں اور فیکٹر یوں کا مشاہدہ کرنے والوں پر ظاہر ہے اور اس کا نقاضا یہ کہ نئے کیڑے بھی خواہ سوتی ہوں یا اونی یارلیٹی بغیر شرق ضابطہ ہے یا ک کے ہوئے استعمال کرما درست نہو، کیک فتو کی پہنو کی یا گئے ہوئے نہ و کیا یا گئے ہوئے نہ و کیا یا گئے ہوئے نہ درست نہو، کیک فتو کی پہنو کی یا گئے ہوئے نہ و کیا یا گئے ہوئے نہ و کیا یا جائے ، یا شرق جوت یا شہا وہ ہونی یا گئے ہوئے نہ و کیا یا جائے ، یا شرق جوت یا شہا وہ ہے ما یا کی کا تقلیم کیا گئے ہوئے نہ و کیا یا جائے ، یا شرق جوت یا شہا وہ ہے ما یا کی کا تقلیم کیا گئے کہوں نہ موجائے نا یا کی کا تھی نہیں لگا سکتے۔

ای طرح دیہا توں میں عام طور پر سوتی کپڑے جو دھوئے جاتے ہیں وہ گدھوں کی لیدوں میں ملوث کرنے اور خوب ملنے کے بعد دھوئے جاتے ہیں اور بسا او قات یا ٹی کی کمیا بی کی وجہ ہے وہ ایک جھوٹے ہے گڑھے میں اور بھی محض

<sup>- (</sup>الأسل في الاشياء الاباحة / ٨٤ مياب اليقين لا يزول بالشك ، الفن الاول، الاشيادة النظائر مع شرح الحمو ي) \_

موں میں دھوئے اورصاف کئے جاتے ہیں، اورخشک بھی بسااد قات ناپاک زمینوں پر ( بیسے تا لاب دغیر ہ کے گئدے حواشی یا گندی جھاڑیوں میں ) پھیلا کر کئے جاتے ہیں جس کا مشاہدہ بھی عام ہے، اور جہاں کہیں وھو بی غیرمسلم ہوں اور آبا وی بھی عموماً غیرمسلموں کی ہو، وہاں تواس کا مشاہدہ اور بھی عام ہے، گراس کے باوجودان و بھلے ہوئے کیڑوں پر ناپاک ہونے کا تھم نہیں لگایا جاتا اور نہ بغیر شرکی ضابطہ کے پاک کئے ہوئے ان کیڑوں میں نماز پڑھنے سے نماز جائز نہ ہونے ہی کا تھم ویا جاتا

بیصرف ای قاعدہ مسلمہ کی بنا پر ہے کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے، پس جب تک اس کے خلاف ولیل شرع سے نے است کے خلاف ولیل شرع سے نجاست تھم شرعی نہ ہوگا، بالحضوص جب ابتلاء عام بھی اس میں شریک ہو جائے۔۔

بالکل ای طرح یہاں پیڑول ہے دیکے ہوئے کپڑوں کا بھی تھم ہوگا، بلکہ پیڑول کے اندرجذب نہ ہونے اورا ڑ
جانے کی قوت پانی ہے کہیں زیا وہ اور قوی ہوتی ہے ، اور پھراونی کپڑوں میں سوتی کپڑوں کے مقابلہ میں جذب کرنے کی صلاحیت بھی تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے ، اور ای بنا پراونی کپڑوں کو بھگو کرنا تگ دوتو محض تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے ، اور ای بنا پراونی کپڑوں کو بھگو کرنا تگ دوتو محض تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے ، اور ای بنا پراونی کپڑوں کے بعد کافی تر رہتے ہیں۔

اس کا تقاضا بھی بیہونا چاہئے کہاوٹی کیڑوں میں نجاست کی سرایت بھی بہت کمزورونا پائیدا رہو،اوران کی تظہیر کا طریقہ بھی پہل وآسان ہو،انہیں وجوہ کی بنا پر پیڑول ہے دیھلے ہوئے ان کیڑوں پر نا پا کے ہونے کا تھم نہیں ہوتا اور ندان کے دوبارہ دھونے کا تھم ہوتا ہے اور نہ پاکسرنے کا تھم ہوتا ہے۔

یہیں ہے یہ بات بھی نکل آئی کہ جب پیڑول میں کپڑوں کی گروش کرانے اور جھجھوڑنے ہے کپڑوں کے داغ وصیر (خوا ہو ہا یا کی بی کے داغ وصیبوں) زائل ہوجاتے ہیں اور کپڑا صاف تھرا ہوجا تا ہے تو جب کپڑے میں پیڑول جذب نہ ہوکرا ڈجا تا ہے اور اس کے اڈجانے کے بعد بھی اٹر نجاست (رنگ وبومزہ وغیرہ) باتی نہیں رہتا ہے بلکہ زائل ہو جاتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ پیڑول بی ہے ازالہ ہوا ہے، اور تظمیر نام ہے اس ازالہ نجاست کا خواہ قلب ماہیت کی وجہ ہو جیسے شراب کامر کہ بن جانا اور سرکہ کا یا ک شار کیا جانا، یا تھن اڑجانے ہو، جیسے نایا کردئی کے دھننے ہے روئی کا یا کہ ہو

ا- (واختلف في أنه هل يطهر بالغسل في الأوانى، بأن غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلث إجانات، قال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله: يطهر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً (بدائع الصنائع، ١/٨٤ كتاب الطهارت) (مرتب).

جانا ، یا عنسل بالماء کے ذریعہ سے یا کسی بھی سیال طاہر شکی سے عنسل کے ذریعہ سے ، ادر بیصورت یہاں بھی حاصل ہے (۱) ، لہٰذااس بنا پر بھی دوبار اقطہ پر کا تھم دینے کی ضرورت نہوگی (۲)۔

البنة جن او کوں کواپنے کیڑے کی ما یا کی کا یقین ہو، مثلاً نجاست گلتے ہوئے یا گلی ہوئی خود دیکھی ہے توان کو پیڑول میں دھونے کے لیے ویے سے قبل خود یا ک کر لیما چاہئے یا پھر دھل کر آنے کے بعداحتیا طاخود یا ک کر لیما افضل ہوگا (۳)۔ اسی طرح مشین سے نگلنے کے بعد ذی جرم نجاست کا جرم باقی رہے تو اس کا دھونا ضروری رہے گا اس کے بغیر یا ک نہیں کہا جائے گا (۴)۔

ای طرح سیہ بات بھی الگ ہوگی کہازردے تقویٰ ایسے دیصلے ہوئے کیڑوں کی تطبیر بقاعد ہوئے خود کرلی جائے ، مگراس کوفتو ٹی نہیں قر اردیا جاسکتا ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتېر محمد فظام الدين اعظمي مفتى دا رابعلوم د يوبنده سهار تپور الجواب صحيح محمود فرار د

### غيرملكي پنير كاحكم:

جس طرح اس ملک میں اکثر کھانے پینے کی چیزیں غیر مسلم عیسائی اور یہو دیوں کی فیکٹر یوں میں بنتی ہیں اور مسلمان ان کوٹرید کر کھاتے ہیں، ای طرح پنیرجس کوانگریز می زبان میں چیز (CHEESE) کہتے ہیں، اپنے تمام تراقسام کے ساتھ غیر مسلموں کی فیکٹر یوں میں بنتا ہے اور مسلمان انہیں ٹرید کر کھاتے ہیں۔

ا- (رونی شرانج است لگ جائے تو اگر نج است کی مقدا راتی ہو کہ دھنائی سے اس کا اثر زائل ہوجائے تو وصفے سے روئی یا کہ ہوجائے گی ، کیمن اگر نج است کی مقدا را قلیلا نج است کی مقدا را قلیلا الشامی قولہ: و ندف قطن تنجس أقله و من عدہ شرط کون النجس مقدا را قلیلا یلھب بالندف و إلا فلا يطهر ، روائح ارا ۱۳۱۸) (مرتب)۔

۲- (وإن كان لها جرم كثيف، فإن كان منيا فإنه يطهر بالحث بالإجماع، وإن كان غيره كالعذرة والدم الغليظ والروث
 يطهر بالحث عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وعند محمد لايطهر إلابالغسل، (بدائع الصنائع ١/ ٨٣٠ كتاب الطهارة).

۳- (الأن اليقين اليزول بالشك - الاشباه والنظائر مع شرح حموى، ص، ۵۵، الفن الاول) (مرتب) ـ

٣- (مايطهر به النجس عشرة: منها العسل، يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل ومنها المسح ومنها الفرك في المنى ومنها الحث والدلك ومنها الجفاف وزوال الأثر، ولافرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح والظل ومنها الإحراق ومنها الاستحالة ومنها الدباغ والزكاة والنزح) (القتاء في البندية ١١١١ -٣٥) (مرتب) -

اب کچھ دنوں سے بیرسوال بیدا ہوا ہے کہ پنیر کے بنانے میں انتحد استعمال کیا جاتا ہے جونو زائدہ گائے کے بچد کے شکم سے جے ہوئے دو وہ کی شکل میں نکالا جاتا ہے ، اس کی صورت بیرہوتی ہے کہ پچھڑ سے کو دو وہ پلا کراس کو ذرج کیا جاتا ہے ، اس کی صورت بیرہ وتی ہے کہ پچھڑ سے کو دو وہ پلا کراس کو ذرج کیا جاتا ہے ۔ اس کے بعد پیپ چاک کر کے وہ دو دھ جو دہی کی شکل میں جم جاتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے ۔ توسوال بیرے کر غیر مسلم کے ذبیجہ سے کشیدہ آتھ ہے بنا ہوائیر مسلمان کے لیے حلال ہے یا نہیں ؟

#### الجواب وبإلله التوفيق:

غنية أستملى الكبير، (ص، ١٣٨) يرب: "البيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في الموقة لاتفسده وكذا سخلة وكذا الإنفخة بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وهي مايكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن طاهرة عند أبي حنيفة رحمه الله لاتفسد الماء ولاغيره وإذا خرجت من شاة مينة سواء كانت جامدة أو مائعة وعندهما المائعة نجسة والجامدة متنجسة تطهر بالغسل فيفسد ان الماء وغيره، إلا إذا اغتسلت الجامدة، أما لوخرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها" (ا).

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ آتھ جوگائے کے بیجہ کے شکم سے یا بکری وغیرہ کسی بھی ایسے جانور سے نکا لاجا تا ہے جس کا کوشت کھانا طلال ہے، وہ آتھ اس جانور کے شکم سے شر کی طریقہ سے ذرخ کرنے کے بعد نکا لاجائے تو وہ بالا تفاق حلال و بیا کے ہوتا ہے اور اس کا کھانا اور استعال کرنا درست رہتا ہے، اور جواتھے ما کول اللحم ہی جانور کے پیدے سے نکال دیا جائے گر بغیر شر کی ذرخ کے ہوئے (مردار) جانور سے نکال ویا جائے تو صاحبین رحبا اللہ کے نز ویک حلال تو ہوتا ہے بگر معدہ کی خارجی نایا ک رطوبت کی آمیزش کی وجہ سے نایا ک رہتا ہے۔ اگر خشک اور شجمہ ہوتو و ھوکر یاک و طاہر بھی کیا جاسکتا ہے اور بعد تطلیم استعال بھی کیا جاسکتا ہے اور است نہیں ہوگا۔ اور امام ابو صنیفہ کرنے ویک ہر حال میں اس کا استعال درست رہتا ہے اور شہل رہتی ، اور اس کا استعال درست رہتا ہے اور مرح گا کے وکہ وہ ورطوبت امام صاحب کرنے ویک نایا کے نہیں ہوتی۔

اوراس اختلاف کاثمرہ یہ نکلے گا کہا زردئے فتویٰ اس کااستعمال جائز اور درست رہے گا۔ازردئے تقویٰ احتیاط افضل ہوگا۔

<sup>- (</sup>وهكذا في الطحطاوي على مراقى الفلاح على صفحة، ص، ٩١، قبيل كتاب الصلواة) (مرتب).

پس بیر بینٹ جوگائے کے بچہ سے بعد ذرج نکالا جاتا ہے بیحلال ویا کہ ہے، اس کا استعمال بلااختلاف جائز اور درست ہے اوراس کے ذریعہ سے جوپنیر بنایا جائے گااس کا استعمال بھی جائز اور درست رہے گا۔فقط والٹداعلم بالصواب کتیجم نظام الدین اعظم، مفتی وا رابطوم دیوبند، سہار نیور کتیجم نظام الدین اعظم، مفتی وا رابطوم دیوبند، سہار نیور

### ذبيحه سے كشير ماده سے بنايا ہوا پنير:

مسلمان کے ذبیجہ ہے کشید ما دہ ہے بنایا ہوا پنیر حلال ہے یا نہیں؟ سوال (۳):

(الف) ایک مسلمان کے سوال پر محکمہ زراعت واقتصادیات کے ایک ذمہ دار شخص نے ایک اخبار میں سے بیان دیا ہے کہ پنیر بناتے دفت دو دھ کو مجمد کرنے کے لیے رینٹ، لیعنی اتھے استعال ہوتا ہے، مگر چونکہ بچھڑ ہے ہوئی تعداد میں ذرح نہیں کئے جاتے ،اس لیے سور (خزیر) کے پیٹ ہے بھی کوئی ما دہ اس غرض کے لیے کشید کیا جاتا ہے اور ہوئی تحقیقات کے بعد سائنس داں سبزہ جات ہے ایک ما دہ کشید کرنے میں کامیا ہوگئے ہیں جو دودھ کو جمانے میں استعال کیا جاتا ہے اور حیوانی رینٹ کا قائم مقام ہوگیا ہے۔

- (ب) ڈیری انڈسٹری کنٹرول بورڈ کے منجر نے جمعیۃ العلماء ٹرانسوال کے سوال کے جواب کے شمن میں فر مایا: یہ معلوم ہے کہ بیرونی ممالک میں بعض رینٹ میں خنزیر کے پیٹ سے کشیدکوئی سیال مادہ ٹامل ہوتا ہے، مگر جہاں تک اس آفس کا ذکر ہے، اس میں آخرالذکررینٹ مستعمل نہیں ہے۔
- (ج) جمیعة العلماء نگال کے سوال پر اور بندہ کی اس ذاتی گفت وشنید اور شخصّ پرنیشنل کو آپر ٹیوڈیریز لمیٹید کے پروڈ کٹ کنٹر ولراور معاون منجر نے زبانی اور تحریری بیان دیا کہ اب ان کی جملہ بر انچوں میں جوساری پیلک میں پھیلی ہوئی ہیں بصرف سبزی کے مصنوعی رینٹ کا استعمال ہوتا ہے۔
- (و) کیپٹاون کی جمیعت العلماء کے شخ ابو بکرنجار کی تحقیق وسوال کی بناپر کیپ ٹائمس مامی اخبار میں ڈاکٹر ہے۔ ایف ۔ لاگیرنے جو با یو کیمیکل مینو کیچر نگ فرم سے جوائنٹ بنجنگ ڈائز کٹر ہیں ، یہ بیان دیا کہ ہماری کمپنی تمام ساؤتھ ۔ افریقہ کی واحد رینٹ ساز کمپنی ہے، جو سرف گائے سے بچھ کے پہیٹ سے کشید مادہ سے رینٹ بناتی ہے جس میں خزیر کے ۔

پیٹ کا کوئی جز جہیں ہوتاہے۔

تواب کلام کافخص اور سوال ہیہ کہ کہ دراعت واقتصا دیات کے ذمہ وار حض نے بتلایا کہ پنیر بناتے وقت دودھ کو مجمد کرنے کے لیے خزیر کے پیٹے ہے کوئی سیال ماوہ بھی مستعمل ہوتا ہے۔ گریے بیس بتایا کہ اس ملک میں بھی اس کا استعال ہے یا نہیں اور دیگر تمام بیان دینے والوں نے بیبتایا کہ اس ملک میں بھڑے سے کہ پیٹے ہے کشیدہ رینٹ یا مصنوعی نباتی رینٹ مستعمل ہے اور نیشنل کو آپر ٹیوڈیر پر کے ذمہ وارا شخاص نے صراحت سے بیبتلا دیا کہ وہ اب حیوانی رینٹ لیمن مجھڑ ے کارینٹ استعال کرتے ہیں ۔ موانی تمام ترقیکٹر یوں میں صرف نباتی رینٹ استعال کرتے ہیں ۔

تو کیاا لیںصورت حال میں پنیر کومشکو کے شہرا کراس کوحرام سمجھا جائے ، یاان ڈیمہ دا راشخاص کے اٹکا رکرنے کی بنا پراس کوحلال ٹھبرا با جائے ؟

قاسم محمق عنه (ماظم جميعة العلما بمَّال مرا وتحصافر يقه)

#### الجواب وبالله التوفيق :

سوال نمبر ۲ کاجواب نمبر ایضمن میں آچکاہے کہا*س کااستعا*ل جائز ہے۔

جواب نبسر سا(الف) خزیرمثل غلاظت کے نایاک، لیمی نجس العین وحرام ہے، ذرج کے بعد بھی یہ یاک نہیں ہوتا،اس کے پیف سے کشید کیا ہوا کوئی مادہ سیال ہو یا مجمد یا ک وطلال ندہوگا۔ نایا ک وحرام بھی رہےگا۔ اوراس کا استعمال جس کھانے وغیرہ میں ہوجائے گاوہ بھی درست و جائز نہ جس کھانے وغیرہ میں ہوجائے گاوہ بھی درست و جائز نہ دے گا۔ "لأنه نجس العین بمعنی أن ذاته بجمیع أجزائه نجسة حیاً ومیتاً"(۱)۔

البنة جب تك ناپاك وحرام كى آميزش كا ثبوت ويفين نهو جائے ،اس وفت تك قطعى حرمت كا تھم نہيں و ما جائيگا۔ "إن اليفين لا يزول بالشك" (٢)ليكن احتياط اولى اور بہتر رہے گى مكرو ه ياحرام نه كه يميس گے۔

(ب،ج، و) ان کے اندردرج شدہ بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ما دہ وغیر ہنزیر کے پیٹ سے کشید کیاجا تا ہے، وہ ٹرنسوال وٹال اور ساؤتھ افریقہ میں عام طور سے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یا تو گائے کے بچے کے شکم سے نکالا ہوارینٹ

۱- شامی ار ۱۳۳۱

٧- الاشباه والنظائر مع شرح الحمو ي من ، ٥٧ ،القن الاول \_

استعال ہوتا ہے، اس مصنوی رینٹ کے بنانے میں یا اور کسی طرح پر اگر کسی نا یا ک باحرام چیز کی آمیزش نہیں ہوتی ہے تو بہ نیاتی رینٹ بھی بلاشیہ یا ک وحلال ہے۔ غرض جب پنیر بنانے میں وونوں شم کے (حرام ونا یا ک اور یا ک وحلال) رینٹ استعال ہوتے ہیں اور اصل اشیاء میں حلت اور اباحت ہے (۱) ہوجب تک کسی پنیر کے بارے میں بیر بات ولیل ہے خقق نہ ہوجائے کہ اس میں حرام یا نا یا ک رینٹ استعال ہوا ہے اس وقت تک اس پرحرام یا نا یا ک ہونے کا تھا نہیں لگا کمیں گے۔ ہوجائے کہ اس میں کوئی حرام یا نا یا ک چیز می بیکٹ و فربہ پر ہی بال جب بید دلیل ہے جیسے یہ کہ پیکٹ و فربہ پر ہی کھا ہو کہ یہ پنیر کسی حرام یا نا یا ک چیز میں با یا ک چیز ہے تیار شدہ ہے تو اس کو ہرگز استعال نہ کیا جائے یا مثلاً معتبر شہا وت ل جائے کہ اس میں جرام یا نا یا ک چیز می بیا ہوئے کہ اس میں جرام یا نا یا ک چیز میں با یا جائے کہ اس میں جرام یا نا یا ک چیز میں بیار شدہ ہے تو اس کو ہرگز استعال نہ کیا جائے یا مثلاً معتبر شہا وت ل جائے کہ اس میں جرام یا نا یا ک چیز میں ہوئی ہے۔

نیز اس سلسلے میں تجارتی اصول کے ماتحت ذمہ داراشخاص کے بیان پر اعتاد کیا جائے گا، کیونکہ دنیوی اصول کے مطابق بھی تجارت کوسچائی اور دیا نت ہی سے فروغ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی بغیر وجہ شری کے سی کوجھوٹا و دغابا زمجھانا کہنا سیح مطابق بھی ہوگا۔امید کہاس تفصیل سے اطمینان ہوجائے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى دا رابعلوم د يوبند، سهارښور الجواپ مجيم محمود فرار د

# تھی پاک کرنے کاطریقہ شرعی:

مولاما احدرضاخاں مرحوم نے اپنے فتاوی رضویہ مطبوعہ رضوی پر لیس ہریلی جس ، ۲ و کے پرتھریر کیا ہے۔ایک سوال کے جواب میں سوال و جواب بعینۂ مندرجہ ذیل ہیں :

سوال: تھی گرم تھا،اس میں مرغی کا بچیگر ااور فوراُمر گیا۔ یہ تھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: کھی نا پاک ہوگیا، بے پاک کے اس کا کھانا حرام ہے، پاک کرنے کے تین طریقے ہیں: ایک بید کہا تنا ہی پانی اس میں ملاکر جنبش دیے رہیں، یہاں تک کہ سب تھی اوپر آجائے، پھراسے اتارلیس، دوسرا پانی ای قد رملا کر ہوں ہی کریں پھرا تارکر تیسرے پانی سے ای طرح دھوئیں، اوراگر تھی سر دہوکر جم گیا ہوتو تنیوں باراس کے برابر پانی ملا کرجوش ویں یہاں تک کہمی اوپر آجائے پھراسے اتارلیں۔

ا لاصل في الأشياءالإ ماحة ، الأشياعة النظائر مع شرح حموي م ٨٧ ، ما ب اليقين لا يزول ما لفلك ، الفن الاول (مرتب ) \_

**اقول: بلکہ جوش دینے کی پہلی ہی بارحاجت ہے، پھرتو تھی رقیق ہوجائے گااور یا نی ملا کرجوش دینا کفایت کر یگا۔** مقدر نامینا

"قال في الدر: اللهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو اللهن الماء، فيرفع بشئ هكذا ثلاث مرات، وهذا عند أبي يوسف خلافا لحمد، وهو أوسع، وعليه الفتوى، كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى، وقال في الفتاوى الخيرية: إن لفظة فيغلى، ذكرت في بعض الكتب، والظاهر أنها من زيادة الناسخ، فإنا لم نرمن شرط لتطهير اللهن الغليان مع كثرة النقل في المسئلة والتتبع لها إلا أن يراد به التحريك مجازاً، فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدورى أنه يصب عليه مثله ماء ويحرك، فتامل (ه). أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه، ثم رأيت الشارح صرح بذالك في الخزائن فقال: واللهن السائل يلقى فيه الماء، والجامد يغلى به حتى يعلو الخ"(ا).

روم:

نایاک تھی جس برتن میں ہے، اگر جمنے کی طرف مائل ہو گیا ہوتو آگ پر پکھلالیں اور ویبائی پکھلا ہوایا ک تھی اس برتن میں ڈالتے جا کیں، یہاں تک کہ تھی ہے بھر کرامل جائے، سب تھی یا ک ہوجائے گا،" جامع الرموز" میں ہے:"الماء کالماء و الدبس و غیر هما فطهار ته یا جرائه مع جنسه مختلطاً به"۔

موم:

دوسرا پاک تھی لیں اور مثلاً تخت پر بیٹھ کرنے ایک خالی برتن رکھیں اور پرنالے کے مثل کی چیز میں وہ پاک تھی ڈالیس، اس کے بعد بینا پاک تھی اس پرنالے میں ڈالیس ہوں کہ دونوں کی دھاریں ایک ہوکر پرنالے ہیں ٹریں، ای کے بعد بینا پاک تھی اس پرنالے میں ڈالیس ہیں کہ بسب نا پاک تھی باک تھی ہے ایک دھارہ وکر برتن میں گئے جائے ای طرح پاک دونوں تھی ملاکر ڈالیس، یہاں تک کہ سب نا پاک تھی پاک تھی ہے ایک دھارہ وکر برتن میں گئے جائے کو سب پاک ہوگیا۔" خزائن" میں ہے: "إن کان أحد هما طاهواً والآخو نجساً فصبا من مكان عال فاختلطافی الهواء ثم نزلا طهو كله"۔

یہلے طریقہ میں پانی سے تھی کے کوئین ہار دھونے میں تھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے طریقہ میں اہل کر تھوڑا تھی ضائع ہوجائے گا، تیسر اطریقہ ہالکل صاف ہے تگر اس میں احتیاط بہت در کارہے کہ برتن میں ما پاک تھی کی کوئی بوند نہ پاک ہے پہلے پہنچے نہ بعد گوگرے، نہ پرمالے میں بہاتے دفت اس کی چھینٹ اڑ کریاک تھی ہے جدا برتن میں گرے در نہ

ا - روالحتارباب الانتجال ام ۵۳۴،۵۳۴،طبع وارالکتب العلمیه) (مرتب)۔

برتن میں جتنا پہنچا، بااب ہنچے گاسب ما یا کے ہوجائے گا۔واللہ تعالی اعلم۔

اب سوال ہیہ ہے کہ مولامانے جواہیے فتوے میں ایک طریقہ میں'' در''، دوسرے طریقہ میں'' جامع الرموز''اور تیسرے طریقہ میں فز ائن کا حوالہ دیاہے تو کیاوہ وا قعہ کے مین مطابق ہے، اور پیر کہ کیا پینڈ کورہ طریقے معتدعلیھا ہیں؟

#### التبصرة على الجواب:

پہلے جواب کی تقدیر پر گھی تو یا کہ ہوجائے گا گراس کے مصر ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ خود مجیب نے لکھا ہے کہ اس طریقہ سے نین با روھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اورائ وجہ سے فقہاء کرام نے عامة جوش دینے کولکھا ہے اور بتلا یا ہے کہ گھی کی مقدار یا ک یائی میں گھی ڈال کر جوش ویں بعد جوش کے جب گھی ، یائی مختلط ہوجا کمیں ، گھی او پر سے اتارلیس اور تین با رایسانی کریں ، البذا اس جواب نمبر الی تعبیر میں تقم ہے اور بالحضوص جب کہ اس طریقہ پر کوئی معتبر وصر ت کے والہ نہیں ، جوحوالہ ہے وہ نہیں بتلا تا کہ پیچر یک محتر سے بی یائی میں ہو۔

دوسرے جواب کی تعبیر میں بھی غلطی ہے، اس لیے کہ جس عبارت (عبارت جامع الرموز) ہے استدلال کیا ہے

اس میں لفظ 'نیا جو اللہ مع جنسہ مختلطاً بہ '' ہے۔ اجراء کے معنی البلنے کئیں آتے ، بلکہ بہادینے کہ آتے ہیں، اور

اس بہادینے (اجراء) کا پیطریقہ نہیں ہو سکتا جواس جواب میں نہ کورہے، تیسرا جواب کوئی الگ اور مستقل شکل نہیں ہے، بلکہ

وہی ہے جونبر ۲ میں '' جامع الرموز'' نے قتل کیا ہے، پھر تیسر ہے جواب میں جودوشقیں بیان کی ہیں ان میں پہلی شق میں تعبیر

کی غلطی کے ساتھ آپس میں عبارت کے اندر تدافع ویز اہم بھی ہے ، اس لیے وہ شق بے معنی ہو کررہ جاتی ہے اور دوسری شق بعینہ وہ بی ہے جوجوا ب ۲ میں '' جامع الرموز'' کی عربی عبارت میں ہے، اہندااس کی دوسری آخر ہے بھی یا فلط نہی کی بنیا و پر

بعینہ وہ بی ہے جوجوا ب ۲ میں '' جامع الرموز'' کی عربی عبارت میں ہے، اہندااس کی دوسری آخر ہے بھی یا فلط نہی کی بنیا و پر

صحیح اور آسان اور بے ضررطریقہ کھی یاک کرنے کاوہی ہے جور دالختار (۱) وغیرہ فقہاءا حناف کی معتبر کتابوں میں ندکورہ جس کو بہتی زیور میں بھی نقل کیا ہے، فلینظر ہناک، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم و بوبنده سهار تبور الجواب صحيح سيدا حرعلي سعيد

ا- "(والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن الماء فير فع بشئى هكذا ثلاث مرات الخ (شامى ٢٢٢١)، فصل في

## انسانی بالوں کی ٹونی کا حکم:

یہاں بہت ہے لوگوں کے سروں پر بال نہیں ہوتے ہیں،اس لیے انسانی بالوں کی طرح ٹو پی بنا کرسر پر رکھتے ہیں، یاس لیے انسانی بالوں کی طرح ٹو پی بنا کرسر پر رکھتے ہیں، یاسر کے ساتھ منسلک سلائی کرویتے ہیں جس کی بنا پر بیمعلوم نہیں ہوتا ، کہ اصلی بال ہیں یا نفتی ، بعض مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہم یہاں کی سردی کی وجہ ہے اس طرح کرتے ہیں، جو بندہ کے نز ویک ضروری نہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے،اگر انسانی بالوں کے علاو منائلون یا مصنوعی یا حیوانی گھوڑ ہے وغیرہ کے بال سر پر لگائے تو کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تطهير الدهن والعسل) والدهن المتنجس يطهر بصب الماءعليه ورفعه عنه ثلاثاً، أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء وهذا إذا كان مائعاً وأما إذا كان جامداً فيقور "طحطاوي على مراقى الفلاح، ص، ٢٤ ا، باب الأنجاس والطهارة عنها . مرتب).

ا- سوره ی اسرائیل: ۷۰ ـ

### خنزیر کے بالوں سے بنے ہوئے برش کی شرعی حیثیت:

ا - یہاں برش کا کام تقریباً بچاس سال ہے ہوتا چلا آر ہاہے جس میں برش کارخانہ وارسلم اورغیر مسلم بھی ہیں اور آبا دی کے تناسب ہے بچاس فیصد مز دوراس کام ہے وابستہ ہیں ۔

۲-برش بینٹنگ خزیر کے بال اور بھینس وگائے کی دم اور گھوڑے کی دم کے بال سے ملاوٹ کے ساتھ یا خالص خزیر کے بال سے تیار کیاجا تاہے ، بال کے علاوہ اس میں کمڑی کے بیٹڈل ویٹن کے خول ، برش سیٹنگ چیراو رالا کھا بہر سپلائی خزیر کے بال سے تیار کیاجا تاہے ، بال کے علاوہ اس میں کمڑی کے بیٹڈل ویٹن کے خول ، برش سیٹنگ چیراو رالا کھا بہر سپلائی ہوتا ہے ان میں وکاندار مسلم بھی بیں اور غیر مسلم بھی۔ ہم نے خزیر کے بال کو برش سے بٹانے کی ہم چند کوشش کی اور اس کی جگہ نیولوں اور گائے بھینس وگھوڑوں کے بالوں سے تیار کیا گیا ، لیکن بینش کرنے میں ماکام رہے ، آخر مجبور ہو کر پوری طرح خالص خزیر کے بال یا ملاوٹ سے تیار کرنے پڑے ، یہاں کا برش ہندوستان میں بینٹنگ کے لئے خواہ شرک جگہ ہو یا غیر مشرک ، حتی کہ شیر کوٹ کوچھوڑ کر پور سے ہندوستان میں ہیر کٹنگ سیلون (مائی صاحبان) ای خزیر کے بال کے برش کو واڑھی میں استعال کرتے ہیں ، حتی کہ بسک ہندوستان میں ہیر کٹنگ بیاں بسکٹوں وڈیل روٹیوں میں گھی ، تیل اور جی لی وغیر ہ بھی ای خزیر کے برش سے پینٹ کرتے ہیں ۔

سلخزیر کے بال جوہم تک پہنچے ہیں ان کوصاف دھلائی کے ساتھ یا وڈرو کیمیکل کے ذریعہ گرم یائی سے پکا کر پہنچتے ہیں، پھر کاریگرمز دورا پنے ہاتھوں کوصابن مینچتے ہیں، پھر کاریگرمز دورا پنے ہاتھوں کوصابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں۔

۲۹ - ہم خداور سول کی عظمت اور خوف خداول میں رکھتے ہیں ۔ اس کارہ بارے ول نے نظرت کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر بہت ہے کام کئے ، لیکن کسی کام نے ساتھ ٹیش ویا اور نقصان ہوا پھر مجبوراً ای کام کوکرنا پڑا اور پھولوگوں نے ووبارہ ای کام کوکر کے جج بھی کیا، رہن ہمن کے مکانات بھی بنائے ، ہم سب اس کی کمائی ہے بڑھ چڑھ کرز کو قاتکال کرضر ورت مندوں ، بیواؤں ہی ہیں وستے ہیں ۔ نیز مدر سول کے چندوں میں بھی وستے ہیں ۔ اور کوئی غرض ٹیس رکھتے ۔ ایک برش آرشٹ جاورہ ہے تیاں ہوت ہیں ہیں نولے کابال بھی لگتا ہے ، اس کوسا کمین بورڈ کھنے کے لیے سپلائی کیا جاتا ہے ، کاریگر مدت ہے بہی کام کرتے آرہے ہیں ، اور برش خنزیر کافی تعداد میں بنارہے ہیں ، دریا فت طلب امریہ ہے کہاں طرح برش کابنانا اور استعال کرنا شرعا کیساہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس برش کے معاملہ میں نٹین درجے ہیں: ایک درجہاس کے استعمال کاہے ، دوسرا درجہاس کے بنانے کاہے اور تیسرا درجہاس کے بنوانے کاہے ، اور نتیوں درجوں کے احکام الگ الگ ہیں ، تقریب فہم کے لیے پہلے چند فقہی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں:

"وأما الخنزير: فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة، وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول أنه كره ذالك أيضاً (إلى قوله )وعن محمد رحمه الله أنه لاينجس مالم يغلب على الماء كشعر غير ه"(۱)-

اورروائتار(١٣٨/١) شرب: "قوله (وشعر الميتة الخ، وعند محمد لاينجسه أفاده في البحر، وذكر في الدرر أنه عندمحمد طاهر، لضرورة استعماله أي للسخر ازين، قال العلامة المقدسي: وفي زماننا استغنو اعنه، أي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة الخ".

"برائع الصنائع" کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمۃ کے نز دیک خنزیر کے بال وسائز اجزاء نجس ہیں، لیکن امام صاحب علیہ الرحمہ نے بھی شرازین (جوتی سینے والوں) کو جوتا گانٹھنے ہیں خنزیر کے بال کے استعال کی اجازت دی ہے اور بہی قول امام ابو بیسف گا بھی ہے، لیکن غیر روایۃ الاصول ہیں امام ابو بیسف ہے کر وہ ہونا بھی نسامنقول ہے، اورامام ہے ہے ہے موقول ہے کہ خنزیر کابال غیرخنزیر کے بال کی طرح یانی کونا یا کے نبین کرتا جب تک کہ یانی نسامنقول ہے، اورامام ہے ہے اور روائحتار (شامی) ہے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر کابال یانی وغیرہ ہیں پڑجائے تو بغیر وجہ شرق کے یانی کو بیا استعال ما یا کہ نہر ورت استعال وا می ہونے کی وجہ ہے شرازین کے لیے اس کے طاہر ہونے کا تھم ہے اور نی زمانہ جواس کے استعال سے بغیرضرورت استعال وا می ہونے کی وجہ سے شرازین کے لیے اس کے طاہر ہونے کا تھم ہونے کی بنا پڑ بیس بلکہ تحقق علت نہ ہونے کی بنا پڑ بیس بلکہ تحقق علت نہ ہونے کی بنا پڑ بیس بلکہ تحقق علت نہ ہونے کی بنا پڑ بیس بلکہ تحقق موجائے گا تو اس کے استعال وغیرہ کا تھم بھی خفق ہوجائے گا:

استمہیر کے بعد معاملہ برش کا تھم لکھا جاتا ہے۔

ا - یہ کہ برتقدیر صحتِ سوال جب بیہ برش خزیر کے بال کے بغیر بھی بنتے ہیں ،خواہ ایسے برش کم بنتے ہوں جب بھی

ا – بدائع الصنائع ارسال\_

چونکداشیاء میں اصل حلت واباحت ہے، اس لیے جب تک کسی برش میں خزیر کے بال ہونے کا بیتین ندہوجائے اس وقت تک اس کا استعال بیتی طور پر معلوم ہوجائے تو پھر و یکھاجائے گا کہ بو تک اس کا استعال بیتی طور پر معلوم ہوجائے تو پھر و یکھاجائے گا کہ بو تائی کرتے وقت و مبال ٹوٹ کرا گرروغن وغیرہ میں نہیں آتے ، اوروہ ایسے بال بین کہ سائلیفک طریقہ ہے اس طرح صاف وخشک کرلئے گئے ہیں کہ وسومت ورطوبت بھی قطعاروغن ومسالوں میں نہیں آتی تو اس کا استعال بھی بلاشبہ درست رہ گا، اوراگروہ بال بوتائی کرتے وقت ٹوٹ کرروغن وغیرہ میں گرکہ بوتائی کی جگہ آکر چیک جاتے ہیں یا سائنفک طریقہ پر ایسے صاف وخشک نہیں کہ وسومت ورطوبت بالکل خشک ہو کرفتم ہوگئ ہوتو ایسے برش ہے مجدی و بواروں وغیرہ کی بوتائی کرنا حاف وخشک نہیں کہ وسومت ورطوبت بالکل خشک ہو کرفتم ہوگئ ہوتو ایسے برش ہے مجدی و بواروں وغیرہ کی بوتائی کرنا حاف درست ندرے گا۔ اور نہیں ایس بی چیزی بوتائی کرنا جائز رہے گاجس کو یا کہ وطام رکھنا مقصود ہوتا ہے۔

اس تفصیل ہے ان بالوں کے برش کے استعال کا عدم جوا زواضح ہو گیا جواس طرح خشک یا صاف نہ کئے گئے ہوں، تفصیل توان برشوں ہے متعلق تھی،اب برش بنانے یا بنوانے کا تھم شرعی مذکورہے:

اگر غیر مسلم مز دور رکھ کران ہے ہے برش ہنوائے جائیں اور وہ مز دورا پسے برش بنا کر دیدیں تو ان کی سپلائی کرنا

ورست رہے گا، البتہ جس تتم کے برش ہوں ان کوواضح کرنا ضروری ہوگا، یعنی ہے کہ دینا ضروری رہے گا کہاں میں خزیر کے

بال کا استعال نہیں ہواہے ، یا سائنفک طریقہ ہے خشک وصاف کے ہوئے بال گے ہوئے ہیں۔ یا اس طرح صاف وخشک

کے ہوئے بیس ہیں تا کہ بوقت استعال دھوکہ نہ ہو، اگر سپلائی کرتے وقت یہ تفصیل نہیں کی گئی تو یہ قعل باعرف گنا ہوخداع شار

ہوکر باعث ہر باوی کاروبار ہوسکتا ہے۔

اور میہ برش خود بنانے کا حکم شرق میہ ہے کہ اگر خزیر کے بال خداگاتے ہوں جب تو بلاشہہ ایسے برش بنانا جائز رہے گا،
اور خزیر کے بال کا لگانا بغیر ضرورت شدیدہ کے جائز نہ رہے گا۔ خاص کرایسے بال لگانا جوسائنٹیفک طریقہ ہے اس طرح صاف وخشک نہ کئے گئے ہوں جس کی وجہ ہے وسومت ورطویت پوتائی کرنے میں روغن وغیرہ تک نہیں آتی ۔ ایسے بالوں کا استعال اگر ضروری ہی ہوجائے تواس کا ہر سامان الگ رکھنا ہوگا۔ اور کام کر چکنے کے بعد ہاتھ مانجھنا ضروری رہے گا اور کیٹروں وغیرہ پر جہاں اس کی چھنٹیں پڑگئی ہوں ان سب کو بغیریا کہ سے ہوئے کسی کام کے لیے استعال کرنا ورست نہ رہے گا ، بلکہ احتیا طاسی میں رہے گی کہ ایسے برش غیر مسلم مز دوروں سے حسب ہدایت بالا بنوائے اور سپلائی کئے جا کیں ۔ اور رہی تھم ہر مسلم خض ومز دورے کے جو بنوائے یا استعال کرے۔

پی جن صورتوں میں برشوں کا بناما ما ہوانا ، بیچنا ہٹر بدیا جائز ہے ان صورتوں میں اس کا پیشہ جلال وجائز رہے گا اور

اس کاخودکھانا دوسروں کوکھلانا، خیر وخیرات کرنا اور ہر نیک کام پیل صرف کرنا درست رہے گا،اور جن صورتوں بیل اس کا بنانا یا بنوانا یا خودکھانا دوسروں کو کھلانا، خیر وخیرات کرنا اور ہر نیک کام پیل اس کا رو پیچرام ونا جائز رہے گا۔اوراس کاحکم شرع صرف بیہوگا کہ اس کے دبال سے نیجنے کی نیت ہے جہاں تک جلد ہو سکے فقراء ومساکین کودے کراپنی ملک سے نکال دے کھا فی البدلل (۱)،اورثواب کی نیت اس وسیخ پرنہ کرے بلکہا ہیا کرنا کفرہے۔

پس ایسی صورت میں صرف ان مدرسوں میں دینا درست رہے گا جن میں نا دارطلیاء کوکھانا، کیڑا دیا جا تا ہے ادر بیہ کہہ کر دینا ضروری رہے گا کہ بیر قم اس فتم کی ہے تا کہ اہل مدرسه اس میں اس کوخرج کریں اور جن مدرسوں میں اس فتم کے مصرف ندہوں ان میں دینا یا ان مدرسہ دالوں کا جانے ہو جھتے لینا کچھ بھی درست ندرہے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب مصرف ندہوں ان میں دینا یا ان مدرسہ دالوں کا جانے ہو جھتے لینا کچھ بھی درست ندرہے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ فقام الدین اعظمی مفتی واراحلوم ویورین سہار نیور

## جن مواقع میں ڈھیلااستعال کرنامتعذر ہووہاں کیا کرے؟

مداری وینیدیں جومینوسی یا خانے ہوتے ہیں اگران میں مٹی کے ڈھیلے استعال کئے جا کمی توخطرہ واند ہیئے ہے کہ بعضوں کی بے احتیاطی ہے وہ اندر گھس جا کمیں اور شکی بھر کے یا خانے خراب ہوجا کمیں ایسے خطرہ واند ہیئے کی بناء پر اگران کو ممنوع الاستعال قرار دیے ہوئے ٹو اللہ یک بھیا اور ت کی جا ازت دی جائے تو کیار فع سنت کے وہال کا مورد بنے گایا ٹو المیلٹ پہر کے استعال ہے استعال ہے استعال ہے استعال ہے اور ہوجائے گی؟ بینوا تو جروا۔

عبداكت غفرلهٔ (خادم مدرسي الاسلام ماظر بات چانگام)

#### الجواب وبالله التوفيق:

جن مواقع من کلوخ استعال کرنا معتقد رہوان مواقع میں ٹوائیلٹ پیچر ہے کلوخ کی فضیلت حاصل ہو کتی ہے،
جیسے ہوائی جہاز کے سفر میں، باقی اپنے مکانات میں انسان ٹوائیلٹ پیچر استعال کرنے کے لئے مجبور نہیں ہوتا ، عموماً کلوخ میسر ہوتا ہے اور اگر اس کو استعال کرنے کے بعد رکھنے کے لئے کوئی ٹن (برتن) متعین کر کے رکھالیا جائے کہ استعال شدہ

ا - (وا ما اذا کان عند جل مال خبیث فیاما ان ملکہ بعقد فاسد او حصل له بغیر عقد و نابعکته ان برد ہ الی مالکه (الی قوله)، فیلزم علیه ان بدفعه الی الفقراء ولکن نابوید بذالک الأجر والثواب، ولکن بوید دفع المعصیة عن نفسه (بذل المجمود / ۲۵۱ کتاب الطهارة، باب فررض الوضو) (موتب).

کلوخ اس میں رکھے جا کیں جس کو پھنگی بھینک دیا کرے گاتوا لیں صورت میں ٹوائیلٹ پہیر بکلوخ کی قائم مقامی نہیں کرسکتا۔ ہاں جہاں کلوخ میسر نہ آئی کیں جیسے بحالت سلاب یاا یسے مما لک میں جہاں کلوخ نہیں ملتے وہاں ہوائی جہازوالے استعمال کی طرح گنجائش نکل سکتی ہے۔

باقی رہی ہے بات کہ ڈےلے(کلوخ) فنکی خراب کردیں گے اور ٹوائیلٹ پہیرے فنکی خراب نہیں ہوگی تھے نہیں ہے،
اس لئے کہ ٹی کے ڈھلے جلدگل کر تہہ نشین ہوجا کیں گے، پخلاف ٹوائیلٹ پہیر کے کہ وہ نہ جلدی گلیں گے، نہ تر میں گے، نہ تہہ نشیں ہوں گے، نہ ٹی بیلے ہوئی پر دیر تک تیرتے رہ کرفنگی کھلد خراب کریں گے (ا)، فقط والٹداعلم بالصواب نشیں ہوں گے، نہ ٹی بینیں گے، بلکہ یانی پر دیر تک تیرتے رہ کرفنگی کھلد خراب کریں گے (ا)، فقط والٹداعلم بالصواب کو بین ہوں گے، نہ ٹی بینی گے، بلکہ یانی پر دیر تک تیرتے رہ کرفنگی کھلد خراب کریں گے (ا)، فقط والٹداعلم ویوبند، سہار نبور

حضوراکرم علیہ کا فضلہ پاک ہے: سے نہ سطانیوں نہا دیا

كياحضور عليه كافضله (بپيثاب و ياخانه) ند بهب حفي من ياك او رقابل استعال (خور دنوش) ٢٠٠٠

#### الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں آنخصرت علیہ کا فضلہ یا ک تھا شامی ہی ایس تصریح ہے، (۲) باقی یہ کیا سوال ہوا کہ قابل استعال (خور د نوش) کے قابل ہے یا کنہیں؟ یہ سوال تو اس وقت بیدا ہوجب آج بھی کہیں موجو دہو۔

لغوسوالات نہیں اٹھانے چاہئے بالحضوص جبکہ موقو ف علیہ نجات مسئلہ نہ ہواس تتم کے سوالات سے فتنے بیدا ہوتے ہیں، بچنا چاہئے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كة مجر نظام الدين اعظى مفتى واراهلوم ويوبند، سهار نيور ۱۲ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عند

ا- حضرت مفتی صاحب علیه الرحمہ نے ٹوائلیف جلدی نہ گلنے کی جوہات کہی ہے، وہ پراٹی ہات ہے، ورنہ اب تو ٹوائلیف اور ٹی سوپیپر یاٹی کے ساتھ ہی گل کریا ٹی بین جاتے ہیں اور یاٹی کے مراتھ یہ جواتے ہیں۔ اس کے برخلاف مٹی تہدیل جم جاتی ہے، نیز یہ کر شہروں میں ٹی کے ڈھیلے تو ور کناریکٹر بھی میسرٹیس ہوتے ، مرجب کے خیال میں ٹوائلیف بیپر سے کلوخ والی سنت اوا ہوجائی جائے (مرجب )۔

۲- "" (صحح بعض أثمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضائله، وبه قال أبو حنيفة كما نقله فى المواهب الللفية عن شرح البخارى للعينى وصرح به البيرى فى شرح الاشباه، وقال الحافظ ابن حجر تضافرت الادلة على

رنگاہوا کپڑایا کے بینا پاک؟

کپڑارنگ کریا ک کرنا چاہئے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ سب رنگ نایا ک ہوتے ہیں ان میں شراب ملائی جاتی ہے کیا زید کا کہنا ٹھیک ہے؟

#### الجواب وباله التوفيق:

سب رنگ نا یا کے بیس ہوتے ہیں (۱)،او رجب تک کسی رنگ کے ایا کے ہونے کا یقین نہ ہوئے اس کا یا ک کرنا ضروری نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب

كتېرگير نظام الدين اعظمي مفتى وا را احلوم و يو بند به ارښور ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م الجواب صحيح سيدا حريلي سعيد ما تب مفتى وا راحلوم و يو بند

> جنبی کافر آن کوچھونا اور دوسری جگہ لے جانا: قرآن شریف شسل کی حاجت میں چھوسکتا ہے اور ہاتھ میں کیکر کہیں لے جاسکتا ہے یا کئیس؟

#### الجواب وباله التوفيق:

جنابت اور حاجت عنسل کی حالت میں قرآن یا ک پر کیڑالپٹا ہوا ہوتواس کے او پر سے چھوسکتے ہیں (۲) ہاور ساتھ میں لے جا بھی سکتے ہیں بغیر کسی حائل کے جنابت کی حالت میں ای طرح بوضو کی حالت میں بلا کسی حائل کے ہیں چھوسکتے فرق بیہ کہ بے دضو کے ذبان سے بلاقر آن یا کہ چھوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت عنسل کی حالت میں بلائنسل کئے ذبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا نقط والٹدا علم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ولوبند، سيار نيو را ۱۲ م م ۸۵ سال هـ الجواب صحيح محمود على عند

ذلك وعد الائمة ذالك من محصائصه صلى الله عليه وسلم (مثامي الر٢٣٣، فيض أقر آن) (مرتب).

الناصل أن عاثبت باليقين لايزول بالشك (تواعدالقد اسيرتميم الاحمان ا مكتبه وارا لكآب ويويند) -

٢- الحرمة مس المصحف لايجوز لهما وللجنب والحنث مس المصحف الا بغلاف متجاف عنه كالخريطة (قآوي)

استرہ کے ذریعہ ڈاڑھی بنوانے سے کیاچہرہ نایاک ہوجاتا ہے؟

استرے سے ڈاڑھی منڈوانے کے بعد کیا چہرہ نا پاک ہوجاتا ہے کیااس چہرہ کو دومر تبہ دھونا ضروری ہوتا ہے یا صرف چہرہ پرلگا یا ہواصابن چھٹر اناضروری ہے۔

#### الجواب وباله التوفيق:

اگرمایاک یانی یا مایاک کوئی چیز چیره پرنگائی ہے تو مایاک ہوگا اور دھوما بھی ضروری ہوگا ورنڈ نہیں ،لیکن ڈاڑھی منڈ اماحرام ہے (۱)۔

"قوله (وأما الأخذ منها الخي بهذا وفق في الفتح بين ما مروبين مافي الصحيحين عن ابن عمر عنه الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحي قال: لأنه صح عن ابن عمر راوى هذا الحديث ..... وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الاعفاء على اعفاء ها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم "(١)-

"والأخذ من اللحية وهو دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم"(٣) ، فقط والثراعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبند، سيارتيور ۲۹ م م ار ۸۵ سال هـ الجواب سيح محمود على عند

### بڑے کمرے میں بیت الخلاء ینوانا:

ویہات میں (گاؤں میں )اگر گھر ہڑا ہو، پھراس گھرکے ایک کمرے میں بیت الخلاء وغیر دینا کیں تو کوئی حرج ہے بیانہیں؟ جبکہا در کیوں جانے ہے تکلیف ہوگی اور پر وہ وغیر ہ کا انتظام بھی نہیں ،اس بارے میں بیان فر ما کیں ۔

بندیه ار ۸ سه رشیدیه ما کستان) -

ا- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحي (مسلم شريف ١٢٩/ كتب فاندنيميدويو بند).

روالحمار على الدرسهر ٩٨ سه، مكتبه ذكريا -

الطحطاوي على المراتى رص ٢ ٤ سعة طبعة سليمان مصطفى ما مودشتن \_

#### الجواب وبالله التوفيق:

گھریےا ندرایک کمرہ میںعورتوں کے لئے بیت الخلاء بنالیما ضروری ہے، بلکہ امریکی پاخانہ یااس قتم کی کوئی اور باتھ روم وغیرہ بنالیما زیادہ پہتر ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كة مجمد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبند، سهار شور مهر ٢ م ١٣٠١ ه

### جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہواس کا استعمال:

عام طورے کلیو میں کتے برتن میں منھ ڈال کرخرا ب کرویتے ہیں لیکن لوگ اس کواستعال کر لیتے ہیں یہ جائز ہے یا ریاجہ

#### الجواب وباله التوفيق:

بغيرياك كئاس كواستعال كرنا درست نبيس (١)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبند بهار شور ۲/۱۲/۴ ۱۳۰ ه

### عالت حيض مين بيوي سے مجامعت:

اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی ہیوی ہے مجامعت کر ہے اور اس کوشیوہ بنائے تو اس پر تھم شرع کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تفریق بین الزوجین کانتلم نبیں ہے، مستحل الوطی فی حالتہ الحیص مفتی بہ قول میں کافر نبیں ہوتا ہے، کماصرے بہ فی "الطحطاوی علی مراقی الفلاح "()۔

(ص ٣كفى باب الحيض والنفاس):" وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره، وقال فى الفصل الثانى من ألفاظ الكفر: أن من اعتقد الحلال حراماً أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعى، أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعى أو حراماً لعينه بخبر الأحاد لا يكفر، إذا اعتقده حلالاً ، فعلى هذا لا يفتى بكفر مستحله، لأن حرمته لغيره وهو الأذى" ـ

لہٰذا تکفیریا تفریق کافتو کی غلط ہے۔ بلکہ صورت مسئولہ میں نکاح علی حالہ باقی ہے، البتہ شخص مذکور کولازم ہے کہ وہ اس شنج حرکت سے تو بہ کرے اور ہازا آجائے اور اس جرم کے صدور کی وجہ سے پچھال تقید تن کر دیے و پہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبند بها رثيور ٢٦/ ١٩ ٨٥ ١١٠ هـ

## فرج میں مانع حمل بعض دواؤں کے استعمال کا حکم:

مئلہ بیہ کہ ایک دوائی ہے اور وہ دوائی ایس ہے کہ اگر اس کواپٹی فرج کے اندر استعال کرے تواس کو تین سال تک حمل قر ارٹیس یا تا ،اب آیا ایس دوائی کااستعال کرنا جائز ہے یا ٹہیں ،اگر اس دوائی کااستعال کرنا جائز نہیں تواس کولگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

واستنقاء وامتنجاء کے بعد وضوکر کے نماز پڑھنا جائز رہے گا۔ بغیراس کے نماز پڑھنا جائز ندرہے گا مفقط والٹداعلم بالصواب کتیجمدنظام الدین اعظمی مفتی واراحلوم ویوبند ۲۲۳ / ۱۲۱۰ ۱۳۱۰ ه

## بإبالوضوء

ٹوتھ پبیٹ یابرش کااستعال سواک کے قائم مقام ہوسکتا ہے؟ مسواک کی جگہ اگر ٹوتھ پبیٹ اور برش استعال کیاجائے تو کیا پیمسواک کے قائم مقام ہو گا، اورمسواک کا ثواب بھی ملے گا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

پچھوانت وغیرہ گرجانے کی وجہ ہے اگر مسواک کا استعمال ندہو سکے توکسی بھی منجن یا پیبیٹ وغیرہ ہے ہوجہ مجبوری مسواک کا نواب ندیلے گا ، فرزنہ مسواک کا نواب ندیلے گا ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ منظمی مفتی وارالعلوم ویوبند سمار نور کا نواب نور کا نوابطوم ویوبند سمار نور کا نوابطوم ویوبند الجواب مجے حبیب الرحن فیرآ آبا وی مفتی وارالعلوم ویوبند

مصنوعی اعضاء یا پلاسٹر اور زخم پر پٹی ہونے کی صورت میں عنسل اور وضو کے احکام: المصنوعی دائنق ں اور دائنق سے علاوہ دیگر مصنوعی اعضاء کی صورت میں وضواد رعنسل کے کیاا حکام ہوں گے؟ ۲-ای طرح اگر کوئی شخص پلاسٹر کرائے ہوئے ہے یا زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے ،ابیا شخص وضواد رعنسل کس طرح کرےگا؟

#### الحوارج وبالله التوفيق:

ا -ظاہری اعضاءجسم میں جومصنوی اعضاء کے ہوئے ہوں توعنسل جنابت کرنے میں ان سب کا نکالناضروری

رہے گا جن کے نکالنے سے نہ نقصان ہواور نہ کسی تنم کی مجبوری ہو، ورنہ بغیر نکالے تنسل کرلینا درست رہے گا، اور یہی تنکم ان اعضائے ظاہری کا جو کسی عضووضو پر لگے ہوئے ہوں نکالنے اور لگانے میں ہے، ای قاعد ہ کلیے پرتمام جزئیات کے احکام نکل آئیں گے (1)۔

۲ ای ندگور ہالا ضابطۂ شرعیہ ہے پلاسٹر کئے ہوئے حصد کا ، نیز زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہوتواس کا حکم بھی نکل آئے گا کہ جس وقت پلاسٹر کھولنے میں یا پٹی کے کھولنے میں ضرر کاظین غالب ہوتو بغیر کھولے ہوئے عسل ووضو کرلے درنہ کھول کر کرلے (۲) ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمدة خام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويويندسها رنبور الجواب صيح: حبيب الرحلن فيراتمإ وى، محمة ظفير الدين مقتاحي، مفتى واراعلوم ويويند

### وضو کی دعا:

وضو کے اندر کونی وعاحدیث سے ٹابت ہے ہم نے پڑھا ہے کہ وضو کے بعد سورہ اما انزلنا پڑھنے پر چالیس ہم سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں کیا ہے جج ہے یا غلط؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۲- (ويجوز المسح على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة ويمسح على العصابة كلها سواء كان تحته جراحة أولا، لأن العصابة لاتعصب على وجه يأتى على موضع الجراحة الخ ( في القدر اله ١٣٠٠ ا، إب المسحل التقين ) (مرتب ) ـ

س- الدرالحقارعلى الروار 1 • امطبع عثمانييه-

۳ - شأى ار ۸ المطبع عثمانيه-

حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔

حدیث میں لکھاہے کہ اس شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں جس میں چاہے واخل ہوجاد ہے اوراگر دھیان سے دور کعت تحیۃ الوضوء پڑھ لے جو کہ مستحب ہے بشر طبیکہ مکروہ وقت نہ ہوتو گنا ہوں ہے اس طرح یا کہ ہوجاتا ہے جیسے ابھی مال کے پیٹے سے بیدا ہوا ہو:

"قال في الحلية عن البراء بن عازب رضى الله تعالى ــعن النبى عَلَيْكُ قال: ما من عبديقول: حين يتوضأ "بسم الله، ثم يقول بكل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحمه لا شريك له، وأشهد أن محملاً عبده و رسوله، ثم يقول حين يفرغ: اللهم أجعلني من التوابين وأجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، فان قام من وقته ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول إنفتل من صلاته كيوم ولمته أمه، ثم يقال له إستأنف العمل (رواه الحافظ المستغفري، وقال: حديث حسن "(۱).

اس کے علاوہ ہرعضو کے دھونے کے دفت کی دعائمیں بھی منقول ہیں انکا پڑھنامتحب ہے وضوء کے بعدانا انزلنا کا پڑھنا آداب دضوء میں ہے لکھا ہے:"و من الآداب إلى أن قال و قواة سورة القدر"(۲)۔

انا انزلنا کے پڑھنے پر چالیس سال کے گناہ معاف ہونے کی حدیث ہماری نظر سے نہیں گذری ہے،البتہ حدیث میں بعد وضو کے انا انزلنا پڑھنے کی بیفسیلت لکھی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھی اس کا شارصد یقین میں ہوگا اور جس نے ودمر تنبہ پڑھی اس کا شام شہداء کے رجسٹر میں لکھ ویا جاتا ہے اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ فر ما کیں گے (۳)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور الجواب سيح محمود عقى عند

۲- الدرالخارع<mark>لي ب</mark>امش روا<mark>لحيارا / 92 -</mark>

وقرائة سورة في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ليلة ديوان الشهداء ومن قرأتها ثلاثاً حشرة الأنبياء (مراتى القلاح على إمش طحاوي ٣٢) (مرتب).

ہاتھ یا وُں سے معذور طہارت میں کس سے مدولے؟

ہاتھ یا وک سے معذ ورشخص ایک عورت سے یا مروسے آب دست دموئے زیرنا ف کٹوانے اور یا کی وطہارت کے سلسلہ میں دوسروں سے تعاون لے سکتا ہے یانہیں؟اگر تعاون لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے تو کس سے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

موے زیرناف اگر بال صفاصابان وغیر ہ کوئی چیز لگا کربلا تعاون صاف کراسکتا ہوتو صاف کرے، ورندا متنجاء وطہارت کے طریقہ سے بیوی سے بیکام لے اور عورت ہوتوا ہے شوہر سے بیکام لے اگر بیدونوں نہ ہوں تو مر و کسی عورت سے نکاح کر کے اس کے ذریعہ سے بیکام لے اور عورت کسی مروسے نکاح کر کے کام لے اگر بیجی نہ ہوسکے تو کوئی مروم و مرکح لئے ہاتھ میں وستانہ با ندھ کرکلوخ سے پہلے مبر زصاف کرے پھر بانی سے طاہر کر لے اور بیٹا پوتا نواسہ کو تقدیم ہوگی اور عورت سے اور پھر کسی بھی عورت سے بید تقدیم ہوگی اور عورت سے اور پھر کسی بھی عورت سے بید کام لے لئے بٹی پوتی نواسی ہوں توان سے با بہو سے ، ورنہ پھر محرم عورت سے اور پھر کسی بھی عورت سے بید کام لے لئے نقطوا للہ اعلم بالصواب

كتبه محمد قطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رتيور

## ا ذان کے وفت وضو کرتے ہوئے وضو کی دعاء پڑھنے کا تھکم:

ا –وضوکرتے وفت اگرا ذان ہورہی ہوتو کیا جو دعا کمیں وضو کےعضو وھونے کے وفت حضور علیہ ہے۔ منقول ہیں وہ پڑھنی چاہئیں؟ یاا ذان کا جواب دینا چاہئے؟

۲-کیاتصویر(جاندار) کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے،اگرجاندار کی تصوریر تکلی ہوئی نہ ہو، بینی سامنے نظر نہ آتی ہو، لیکن کسی طرح چھپی ہوئی ہوتوالیں تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے(مثلا کسی کتا ب کےاندرتصویر کاہونا اخبار کے اندر کے درقوں پر جاندارتصویر کاہونا دغیرہ)۔

سو-انگریز لوگ جب ان کی کرمس ہوتی ہے تومسلمان کے گھریش بھی اکٹر کرمس کارڈ بھیجتے ہیں تو کیامسلمان کو بھی (اخلاقاً) جن انگریز نے اس کے گھر کارڈ بھیجا ہے کرمس کارڈ بھیجنا جائز ہے؟ سم-جب ا ذان میں مؤذن حی علی الصلوٰ ق کہتو منہ کب بھیر ہے اور کہاں تک تفصیل ہے تکھیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا بہتر ہے کہ کلمات اذان کا جواب دیا جائے۔

۲ - عزت وعظمت ومحبت بارغبت وشهوت بابدنگای کے جذبہ سے ویکھنامنع ہے۔

سا-بال الية عيده غيره خوش كموقع مين اخلاقاً مسلمان بهي بيج سكته بير-

۳-جب حی علی الصلوٰۃ او رحی علی الفلاح کہنا شروع کرے تو منہ پھیرے او رپوراچ<sub>یر</sub> ہ کندھے تک پھیرے ،فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ديو بندسها رنبور ٩٩/١/٢٥ ١١١ ه

ا-جنازه کے لئے کئے گئے وضویے نماز فرض کی اوائیگی:

زیدنے جنازہ کی نماز کے لئے وضو کیا پھرای وضو ہے مغرب کی نماز پڑھی آیا اس وضو ہے نمازا دا ہوجائے گی یا دوبارہ وضوکرنا ہوگا۔

۲- عسل کے وضویے فرض و واجب کی ا دائیگی:

عنسل کے وضو ہے فرض نماز بلا کرا ہت جائز ہے یا کہ نہیں اس طرح عیدین کی نماز کے وضو ہے فرض نماز اوا ہو جائے گی یا کہ نہیں ۔

#### الجوارج وباله التوفيق

ا - دوباره وضوكرما ضرورى نبيس اس وضو سے ہرنماز پڑھ سكے گا۔

٢ – بلاشيه جائز ہے اور یقیناً اوا ہوجائے گی (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كة بمحمد نظام الدين اعظمى مفتى وا رابعلوم ويوبندسها رئيور ۱۲ / ۷۵ م۱۳ هـ الجواب سيح سيداح على سعيد، محمة بيل الرحمان نائب مفتى وا رابعلوم ويوبند

ا- "لايستحب وضوء ان للغسل اتفاقا، قال العلامة نوح آفندى: بل ورد مايدل على كراهية، انحرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباش قال: قال رسول الله عليه عن توضأ بعد الغسل فليس منا" (شائ ا/ كان كتيه فيض القرآن وبويته) (مرتب).

### نماز جنازہ کے بعد تازہ وضوضر وری ہے یا نہیں؟

مور خدہ مہمررمضان کوایک میت کے وارث نے آگر مجدیں بیان کیا کہم فلال شخص کی میت لائے ہیں ،اس لئے میت کی نماز پڑھا دی جائے ہم میت کو وفن کرنے بھی لے جا کیں گے ،ورندلوگ پھر فن میں نہ جا کیں گے اور بیمیت کورات میں نہیں رکھ سکتے ہیں جس وفت و شخص مہجدیں آیا اس وفت تر اور کا شروع ہو کرصرف دورکھت ہو گئے تھی ، چنا نچہ اس وفت مسجد کے باہر جا کرا مام اور دیگر نمازیوں اور شرکا ء نے نماز جنازہ پڑھی اور بعد نماز جنازہ شرکا ء جنازہ اور کھی تقتدی میت لیکر قبرستان جلے گئے امام مسجدیں آئے کر واوی کا دری اور بعد شراوی کے دری اور بعد شراوی کے دری اور بیا ہو اور پڑھا تھا یا کہیں؟
مطلع فر مائے کہا مام اور مقتدیوں کو بعد نماز جنازہ تا زہ وضو کر کے نماز پڑھانا اور پڑھنا تھا یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

امام نے بچے عمل کیااس کو بہی کرما چاہئے تھا ،بعد نماز جناز ہ تاز ہوضو کرنے کی ضرورت نہیں ،نماز جناز ہ ہے وضوئییں ٹو ٹنا ہے ،پیغلط اور جاہلا نہ ہاتنیں مشہورہ وگئی ہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجرافظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ولويندسها رنيور ۱۲ ار ۱۹ م ۸۵ ساا هد الجواب صحيح بجمود على عند

#### وضو كامسكه:

اگر وضو کرتے وفت ایک عضو باقی رہ جائے اور پانی قریب میں بھی نہ ملے تواس وفت کیا کیا جائے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب پانی کم ہونے کا اندیشہ ہوتو شروع وضوء ہے ہی کفایت کرکے وضو کفایت یا وضوفرض پر قناعت کرے، بہر حال اگرا یک عضو وھونے ہے قبل پانی بالکل شتم ہوجائے اور حسب قاعدہ شرع پانی ملنے کی توقع نہ ہوتو تیم کرلیں (۱)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبيجمه نظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويوبندسها رثيور ٢ / ١٢ / ٣ • ١١٠ هـ

ا- لوكان مع المحلث مايكفي يغسل بعض اعضاء الوضوء فإنه تيمم من غير غسله، هكذا في شوح الوقاي (يتدبي إب التيم ، القصل الثالث في المتفرقات ا/ ٣٠٠ ، فارا لكتاب) (مرتب) ـ

## نائیلون یاسوتی موز وں پرمسے درست ہے یا تہیں؟ مائیلون، کیڑے کے موزوں پرمسے درست ہے یا نہیں؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

جوازمے علی الخفین میں اصل خفین ہیں ، اور خفین چڑے کے موزوں کا نام ہاور بیتم غیر مدرک بالقیاس ہے ، اس
لیے قیاس کا نقاضاتو میہ ہے کہ غیر چڑے کے موزوں پر بھی مسے جائز ہی نہ ہو، لیکن قیاس خفی اور استحسان کی مدوسے غیر چڑے
کے موزوں پر بھی (خواہ نائیلون ہو یاسوتی وغیر ہ ہو) جن میں خفین کے خصوصی اوصاف واحوال یائے جاتے ہوں ، ان پر بھی جوازمے کی گنجائئش فکلتی ہے ، اوروہ خصوصی احوال واوصاف یہ ہیں کہ:

'' خفین سائر للقد مین مع الکعبین''ہوتا ہے اورعضومستور کا کوئی حصداد پر سے نظر نہیں آتا ، اورسے کی تری اندر حصہ تک نہیں پہنچتی ، اور بغیر جوتا ہے اور بغیر باند ھے ہوئے چلا جائے تومیل دومیل اس طرح چل سکتے ہیں کہ نہ تو وہ کٹے گا اور نہ ساق سے نیچے انڑے گا۔

پس جوموزہ غیر چڑے کا خواہ مائیلون کا ہوخواہ سوتی یا اوٹی ہو۔ان اوصاف کا حامل ہولیعنی اگرا تنامونا ہو کہسے کی تریجہم تک نہ پنچے ،اورا تنامضبوط ہو کہ بغیر جوتا پہنے اور بغیر باندھے ہوئے میل وومیل چلے تو نہ کئے ، اور نہ پیرے نگلے تواس پرمثل خفین کے مسح جائز رہے گا(ا)۔

كتبه محمد فظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور

ا- " (ولا يجوز المسح على الجوريين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقالا: يجوز إذا كانا تخيين لايشفان لماروي أن النبي عليه السلام مسح على جوربيه، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان تخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشني فأشبه الخف، (إلى قوله) وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه القتوى (بم إية اولين / ١١ ، إب المسيم على الخف على خلاف القياس، فلا يصح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه، ومعناه السائر لحل الفرض الذي هو بصد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر الخ" ( قات التمارية الم ١٠٠١ ) إلى المعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر الخ" ( قات التمارية الم ١٠٠١ ) إلى المارة مرتب ) ـ

كتاب الطهارت(باب الوضوء)

انجکشن لگوانا ناقض وضوے یا نہیں؟ انجکشن لگوانا یابدن میں دوا ،خون ، گلوکوزچ معوانا ناقض وضوے یا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگران چیزوں کے استعال سے خون یا پیپ وغیرہ کچھ بدن سے نہ نگلے تو وضوئییں ٹوٹے گا،اس لیے کہاقض وضو خروج نجاست ہے(۱)،اوروہ یہال نہیں یا یا گیا، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ری خارج ہونے پروضوکرنے کا تکم کیوں ہے؟

ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ رہ خارج ہونے سے دضوٹوٹ جاتا ہے، کین ایک بہت ہی تعلیم یا فتہ غیر مسلم کا سوال ہے کہ رہ خارج ہونے پر آب وضو ہی کیوں کرتے ہیں، آبد ست کیول نہیں کرتے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

خروج رہے میں وضو کا تھم اس وجہ ہے نہیں ہے کہ اس ہے رہے نکل کر بدن کونا پاک کر دیتی ہے اوراس نجاست کو دورکرنے کا پیطر یقد ہے کہ سوال بیدا ہو کہ پا خانہ کے مقام پر توضر ورہی گئی ہوگی، پھر اس کو دھونے کا تھم کیوں نہیں ہے؟ بلکہ بیام تعبدی ہے اوراس کی وجہ دوسری ہے اور تھم خداوندی ہے، اور بیہ بات توظاہر ہے کہ ہرانسان کے جسم میں پچھ نہ تا خانہ بیا خانہ بیٹا بوغیرہ (غلاظت ) ہروفت ہی رہتی ہے، اور جب تک وہ غلاظت اپنے محل وستعقر میں رہتی ہے اس وقت تک اس آدمی کونہ توکوئی ما پاک کہتا ہے اور زنہ کی عضو کے دھونے وغیرہ کا تھم ویتا ہے، اور جب وہ غلاظت اپنی جگہ وکل وظرف سے نکل کر

۱- "وينقضه خروج كل خارج نجس منه أى من المتوضى الحى معتاد. أولا، من السيبلين أولا إلى مايطهر" (الدرالخار على هاشائ المراح الله على هاش الشائ الروه، أوات المؤوء) اليمن الرائح الرائح المراح الله على هاش الشائ الروه، أوات المؤوء) اليمن الرائح الرائح المراح الله المراح عن المناف من دمه التقض وضوء المراح المرح المراح المراح

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسهار ثيور ١١٣ ٩٥/٥/١١ ها

## خروج ریاح کے مریض کے لئے وضو و نماز کا تھم:

ایک خض عرصہ کا۔ ۱۸ سال سے رہا جی مریض ہے جس کیوجہ سے وضوا یک بارکرنے کے بعد فوراً ہا کچھ دیر بعد با
عین نماز میں رکوع و سیود کے وقت ساقط ہوجا تا ہے اگر رہا ح کورہ کا جاتا ہے تومز بدجس رہا حساور دیگرام راض کا اند بشہ
ہے۔ الی صورت میں بار باروضوکر نا بھی بے سود ہے کیونکہ پھر ساقط ہونے کا اند بشہ رہتا ہے جمواً مغرب اورعشاء میں صرف
ایک وضوء سے پوری نمازمشکل ہے ، نیز دوبا رہ وضوکر نے سے جماعت کے آواب اور شکسل میں فرق پڑتا ہے ، الی مجبوری
کی حالت میں صرف ایک بارکر کے پوری نمازاوا کی جاسکتی ہے اور درمیان میں کسی بھی وقت وضو کا ساقط ہونا مرض سے قائل

# معافی ہوسکتاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر آپ کے فروق رہ گام خوا ایسا ہے کہ کوئی وقت نماز کالورااس طرح نہیں گذرتا ہے جس میں آپ وضوکر کے نماز پڑھکیں اور بیمرض پا یا جا تا ہے تو آپ شرعا معذور ہیں اور بقائے عذر کے لئے ہر وقت میں ایک آ وھر مرتبہ بھی بیمرض (فروج رہ ق) پایا جانا کائی ہے ، تو آپ معذور رہیں گے اور پورے وقت کے لئے آپکوایک ہی وضوکائی رہے گا وقت بھر بیہ وضوفروج رہ کے نہیں ٹوٹے گا جنٹی نمازی فرض سنت نفل تراوی آپ چاہیں پڑھیں ، البتد اگر فروج رہ کے علاوہ اور کوئی وضوفروج رہ کے سے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک وقت نماز کافتم ہوجائے اور دوسرا ماقض پایا جائے گا تو اس ہے آپ کا وضوٹوٹے گا، فروج رہ کے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک وقت نماز کافتم ہوجائے اور دوسرا شروع ہوتو بھر سے نیاوضو آپ کرلیں ۔ چاہ ہون وج رہ ہونے سے پہلے آپ نے وضوکیا توبیدوضو عصر کے وقت میں ہوا واضل ہونا ہی ماقض وضو کے تھم میں ہے ، مثلاً آ قاب غروب ہوا وقت بھر نے سے پہلے آپ نے وضوکیا توبیدوضو عصر کے وقت میں ہوا اور عشر کے دی وقت بھر ہے گا، جب آ قاب غروب ہوا وقت بھونے سے بہلے آپ نے وضوکیا توبیدوضو عصر کے دوقت میں ہوا اور عشر کی وقت بھر سے دوسو بھی فتم ہوا اب مغرب کا دوقت ہونے تک جنٹی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جنٹی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جنٹی نمازیں چاہئیں بڑھ سکتے ہیں من صحف وغیرہ سب کر سکتے ہیں (۱) مفتط واللہ اعلم بالصوا ب

## آ نسونكنے سے وضوكاتكم:

وضو کے بعد کسی جذبہ کے تحت آتھوں ہے آنسوں رواں ہو گئے تو ایسی حالت میں وضو باتی رہے گا یا کہ ٹوٹ حائے گا؟

ا- "ومن به عذر كسلسل بول أو استطلاق بطن) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لايرقاً ولايمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالايماء في الصلوة فيهذا يتوضؤن (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل ..... (ويصلون به) اى بوضوء هم في الوقت (ماشاء وامن الفرائض) اداء للوقعية وقضاء، لغيرها" (مراقى الفلاح ٢٤ وار الكتب العربية الكبرى بمسر) (مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

باقی رہے گا ہفتط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى والالعلوم ويوبندسها رئيور ۱۲ / ۷۵ م۱۳ هـ الجواب سيح سيداح على سعيد، مجمة بيل الرحمان مفتى والالعلوم ويوبند

### حافظ قرآن ریاح کامریض ہوتو وہ کیا کرے؟

سوال: گذارش ہے کہ جھے رہار بہت آتی ہے اور شرقر آن کا حافظ ہوں رمضان شر زاوت کر پڑھانے ش یا کیے ہو اور شرقر آن کا حافظ ہوں رمضان شرزاوت کر پڑھانے ش یا کیے اور شرخ روزاندر تک خارج ہوجاتی ہے بار بار نیت تو ڑنے پر لوگوں شربدنا می ہوجائے گی اور کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے ، اکا طرح نہ ای طرح نہ سالک وضو پر پوری تراوی پڑھا ویتا ہوں جبکہ وی یا کی منٹ سے زیادہ رہ نہیں رکتی ہے اگر اس طرح نہ پڑھا یں توقر آن یا ک۔ دہ جائے گاش بہت پریشان ہوں کیا کروں؟

در یا فت ہے کقر آن پر مانا بند کردوں باای طرح پر ماتا رہوں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال آپ شرعاً ایسے معذور نہیں ہیں کم مض ایک وضو ہے وفت بھر نماز پڑھتے رہیں ،خواہ رج خارج ہوا کرے ۔

اورآ کیے بیچھے تمام مقتد یوں کی جنہوں نے رت<sup>ح</sup> خارج ہونے پر نمازیں پڑھی ہیں کوئی نماز نہیں ہو گی اور جو پڑھی ہیں وہ نہیں ہوئیں۔

آپ قطعاً نماز پڑھانا ترک کردیں اور جنتی نمازیں اس طرح رتک خارج ہونے کے بعد پڑھائی ہوں اعلان کردیں کہ وہ نمازیں دھرالیں ،ورندسب کا گنا ہ آپ پر ہوگا(ا) ،فقط والٹداعل<mark>م بالصوا</mark>ب

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهارټور الجواب سيح سيداح علي سعيد

ا- مراقی القلاح ۲۷، دا ما لکتب العربیة الکبری مصر -

## بغیر وضوقر آن بڑھنا: بغیر وضوقر آن مجید کھول کریڑھ بھی سکتاہے یا کہیں۔

#### الجواب وباله التوفيق:

جنابت اور حاجت عسل کی حالت میں قرآن پاک پر کیڑالپٹا ہوا ہوتواس کے او پر سے چھو سکتے ہیں (ا) اور ساتھ میں لے جاہمی سکتے ہیں بونغیر کسی حائل کے جنابت کی حالت میں ای طرح بوضو کی حالت میں بلاکسی حائل کے ہیں چھو سکتے فرق میرے کہ بے وضو کے زبان سے بلاقرآن میا گیا کہ چھوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت عسل کی حالت میں بلائنسل کئے زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفطام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم د يو بندسهار ښور ۱۲ م ۱۸ م۱۳ هـ الجواب مجيم موقق عند

<sup>- &</sup>quot; الحرمة مس المصحف لايجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة" (قَأْوَلُ بتديه ١٨ ٣ رشيديم إلى المرتب) -

### لتي بإباليم

## جنبی کا تیم کر کے تلاوت اور نمازیر ٔ هنا:

ایک شخص ماسٹری کرتا ہے اور ویٹی تعلیم وغیرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے تو وہ بحالت جنابت کلام پاک تعلیم و سکتا ہے یا کہیں؟ اوراحتیا طامبح کو شان نہیں کرتا ہے دوپہر کو شل کرتا ہے فجر کی قضا فلہر کے وقت میں پڑھتا ہے۔ شل جنابت کے بجائے تیم کر کے آن چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا کہیں ۔ اگر شسل کر کے مجمح کی نمازیا تلاوت قرآن کرتا ہے جنابت کے بجائے تیم کر کے قرآن چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا کہیں ۔ اگر شسل کر کے مجمح کی نمازیا تلاوت قرآن کرتا ہے تو بھارہ و نے کاغالب گمان ہے، جبکہ کلام پاک میں موجود ہے۔ طبیبا" بھی موجود ہے۔

سائل کی مرا دہے کہ جنابت کے دفع کے لئے تیم کر کے نما زاور قرآن یا ک پڑھے۔ بینوا توجروا۔

#### الجواب وباله التوفيق:

اگرا پ نے ہار ہار کے تجربہ سے یا مسلمان و بندار حاذق طبیب کی تشخیص وقول کے مطابق عنسل کے نقصان کرنے کا خان غالب ہو تو عنسل کے تعمیل کر سے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کر سے تعمیل کے تعمیل

ا- "لوكان يجد الماء إلا انه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه .... ويعرف ذلك الخوف، إما بغلبة الظن عن امارة والتجربة أو اخبار طبيب حاذق مسلم" (تنديش ٢٨/١/شيرييا كتان) - - لو تيمم الجنب يويد به الوضوء جاز. لو تيمم لقراة القرآن عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للاذان أو للاقامة او لدخول المسجد أو لخروجه، الخ (بنديه ١٢١/١/شيري، ياكتان) (مرتب) -

ے نما زندہ و گئیس پڑھ سکتے ہیں ۔ بیمسئلہ تو فقہ کی کتابوں میں عام طور ہے لکھا ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بندسہار نپور ۱۲ امر ۸۵ ۱۳ ھ الجواب سیج محمود مقلی عند

## مصنرک کی وجہ ہے تیمم:

زید پر شل داجب ہے لیکن سر دی میں کا ہلی کی وجہ ہے صرف تیم پرا کتفاء کرلیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے آیا اس کا یفعل درست ہے کیانماز ہوجائے گی یا کہنیں۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

محض کا بلی کی وجہ ہے تیم پراکتھاء کرما جائز نہیں ہے، ہاں اگر بار بار کا اپنا تجربہ ہو کہاں حالت میں عنسل نقصان کرتا ہے یا مسلمان حاذق طبیب تشخیص کر دے کہ یا تی مصر ہو گا تو تیم کرما سیح ہوگا ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اعظمی ، مفتی فارالعلوم دیو بند سہار نیو رو ۲۲ ر ۱۸ مار ۵۸ ساھ الجواب سیج محمود علی عنہ

> گرم پانی بھی نقصاندہ ہوتو تیم کرنا کیساہے؟ گرم پانی سے وضوکرنے سے سر میں دروہوتا ہے کیاالیمی حالت میں میرے لئے تیم کرنا جائزہے؟

#### الجوارب وباله التوفيق:

مسى مسلمان ویندا رجاذ ق طبیب كی اجازت سے جائز ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب كتې محمد نظام الدین اعظمی مفتی وا رابعلوم ویوبندسہار نپور ۲۳ ۱۸ مار ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيج محمود مقل عند

# بإبالغسل

نرودھاستعال کرنے کی صورت میں عنسل واجب ہو گایانہیں؟ آج کل عورت ہے جماع کے دفت بعض لوگ نرو دھ کا استعال کرتے ہیں ، کیااس صورت میں عنسل واجب ہوگا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

عنسل واجب ہوجائے گا(۱)، اوراگر بغیر ضرورت شرقی ایسا کیا گیا توگنا دیجی سخت ہوگا، فقط والٹداعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی وا مالعلوم ویو بند، سہار نیور الجواب مجمع حبیب الرحمان فیرآ آباوی

بحالت عنسل جنابت چیمنٹ ٹب میں پڑنے سے پانی نا پاک ہوگا یا نہیں؟ حالت جنابت میں شل کرتے وقت بالٹی یا ہب میں چیمنٹ پڑتی رئتی ہا باس کا پانی پاک رہتاہے یا کہنا پاک ہوجا تا ہے ہب یا بالٹی سے یانی نکالئے کے لئے ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اب وال بیہے کہاس یانی سے وضو یا تسل جائز یا کنہیں؟

#### الجوارج وباله التوفيق:

جس جگہ بدن پر نایا کی لگی ہوا گروہاں ہے اچھل کرچھنٹ یانی میں گرے گی توبالٹی کے یانی کونایاک

ا- "(ولو لف ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل، فالأصح أنه إذا وجد حرارة القرج واللذة وجب الغسل وإلا فلاء والأحوط وجوب الغسل في الوجهين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" (طحطاوى على مراقى القلاح ١٠٥٥، كتاب الطهارت) (مرتب).

كتاب الطهارت (باب الغسل)

کر دے گی (۱) جس سے قسل جائز نہیں ہوگا ، او راگر دوسری جگہ ہے انچیل کر بالٹی میں چھینٹ گرے گی توبالٹی کایا نی نا پاک نہ ہوگا جس ہے وضوئنسل درست ہوجائے گا ، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبر محر نظام الدين اعظمى مفتى واراحلوم ويوبتد بسيار نبور ۱۲ / ۱۷ ما ۱۳ هـ الجواب سيح سيداح يلى سعيد ، محمة الرحمان ما بمب مفتى واراحلوم ويوبتد

## بغير ياني وكلوخ استنجاء كرنے يے سك

زیدسواری سے سفر کررہا ہے چکتی گاڑی میں اس کو پییٹا ب معلوم ہوتا ہے رد کنانا قابل ہر واشت ہے نہ وہاں یا نی ہے نہ دوسری چیز جس سے استنجاء ممکن ہو مجبوراً پییٹا ب سے فارغ ہوجاتا ہے پھر جب گاڑی ٹہرتی ہے تو وہاں یانی یا و صلہ سے استنجا کرے آیا وہ وہا کہنا یا کہنی ہو وہ بغیر شسل کے نمازا واکرسکتا ہے یا کہنیں ۔

#### الجواب وباله التوفيق:

وصیلے بایاتی ہے استنجاء کر کے وضوکر کے نماز پڑو سکتا ہے خسل کی ضرورت نہیں (۲) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محرفظام الدین اعظمی مفتی وارا طلوم و یو بند ، سہار نپور ۱۱۷ / ۱۷ مرا ۱۳ هد الجواب مجمع سیدا حمظی سعید ، فترجیل الرحمان تا بسید مفتی وارا اعلوم و یو بند

حجامت کے بعد شل ضرور نہیں ہے:

حجامت یا بال کثوا کرصرف وضوء کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہانا ضروری ہے اگر بغیر عسل کے نماز پڑھ لے تونماز ہوجائے گی یانہیں؟

۱- "وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان او كثيرا" (قدوري على اللباب ۱۳۳۷، فارالايمان سهار ټور)
 (مرتب)-

٧- " اعلم ان الجمع بين المهاء والحجر أفضل" (شامي ال٧٣٨، كمتية يش أقر آن ديوبند) (مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض محامت بنوانے یا بال کٹوانے سے شمل واجب نہیں ہوتا محض وضوء کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ اگر پہلے سے باوضوء ہوں تو اس سے وضوء نہیں ٹوٹے گااور بغیر نیاوضو کئے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہوجا ٹیگی ،فقط واللہ اعلم بالصواب کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہوجا ٹیگی ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ فظام الدین اعظمی ،مفتی وا مالعلوم ویوبند، سہار نبور

عنسل کی نیت پڑھ کر پھو نکے ہوئے پانی سے شمل: عنسل کرتے وقت جو نیت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر بانی پر پھونک کر بانی سے شمل کرنا چاہئے بابانی پڑہیں پھونکنا چاہئے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

عنسل کرتے وفت جو نیت کی جاتی ہے اس کا ول میں کرلینا بھی کافی ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر دم کرنے کا تھم نہیں ہے()۔

كتيم ويوبند بها رتيور ٢/١/٤ • ١٢ه ها والعلوم ويوبند بهما رتيور ٢/١/٤ • ١٢ه

عنسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جانا: عنسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جاسکتا ہے اس ارادہ سے کہ میں وہاں جا کراور پہلے عنسل اتا رکرنماز پڑھنے کے بعد میں قرآن مجید پڑھوں گا۔

ا - " وهي لغة عزم القلب على الشي واصطلاحاً كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل" (الجحرالرائق اروم) (مرتب) ـ

### الجواب وباله التوفيق:

۔ وبالله المتوفیق: پاک کیٹرے میں لیبیٹ کر لے جاسکتا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ مجمد نظام الدین اعظمی، مفتی وارالعلوم ویوبند، سہار تیو را ۲۰ / ۲۱ م ۱۳ ۵۵ میں الجواب سی محمود مقلی مفتی وارالعلوم ویوبند، سہار تیو را ۲۰ / ۲۱ م

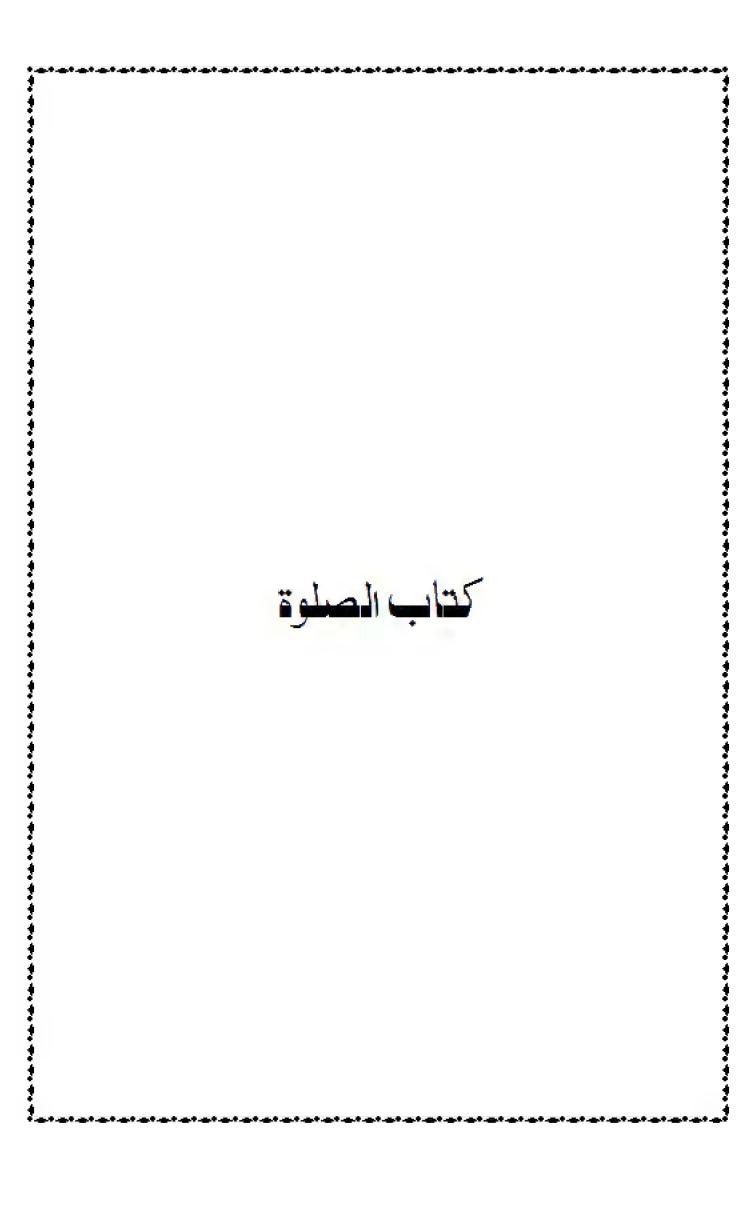

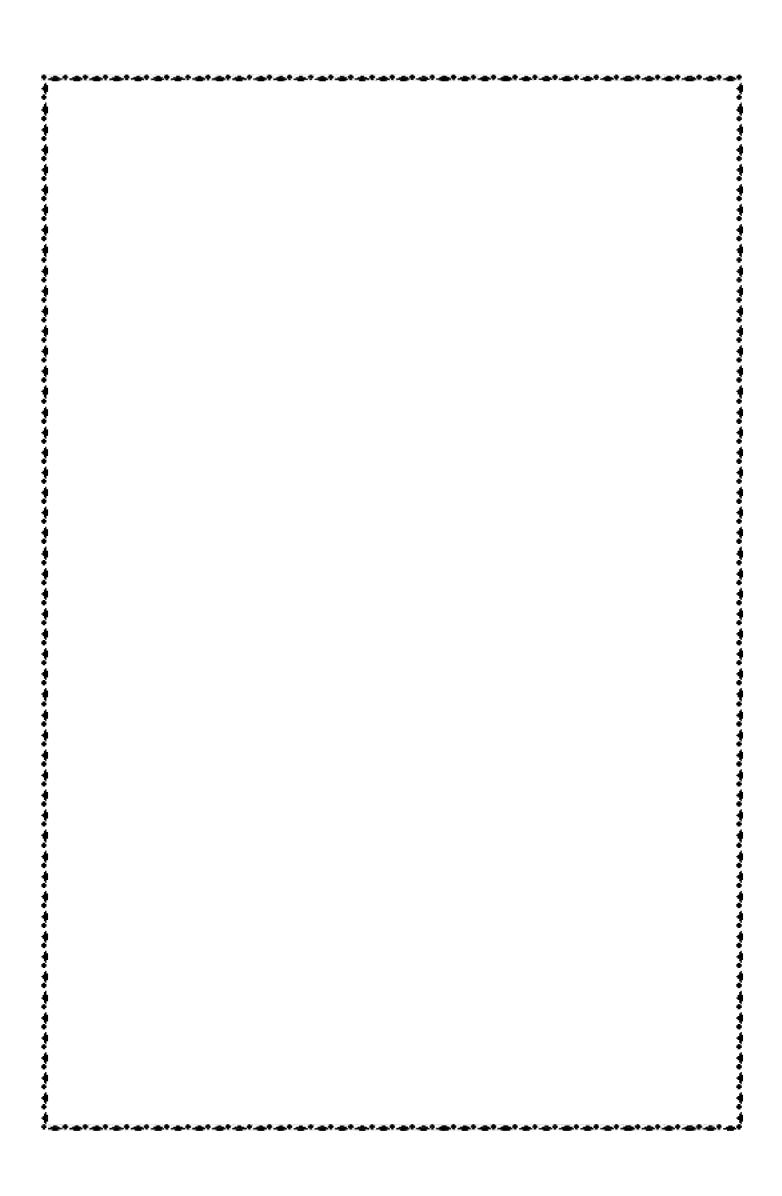

## كتاب الصلوة (بإب مواقيت الصلوة)

برطانیہ وغیرہ میں موسم ہر مامیں رات مختصر ہوتی ہے، وہاں نماز ،روزہ وتراوی کا تھکم ؟

برطانیہ میں عموماً اوراس کے ثال مغربی صوبہ اسکاٹ لینڈ میں بطور خاص سر دیوں میں دن بالکل مختصر اور موسم
گرمامیں از حدطویل ہوتا ہے، امسال توقع ہے کہ پہلا روزہ ۱۲ رجولائی کوہوجائے گا، اگر ۱۲ رجولائی کاروزہ ہواتو مقامی
تقویم کے اعتبارے اس دن اوقات ہے وافطارہ صلوات خمیہ مندرجہ ذیل تفصیل ہے ہوں گے۔

| وقت عشاء  | وقت مغرب               | وقت عصر    | زوال        | طلوع تنمس   | صبح صادق    |
|-----------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| منث مخفتے | وقت مغرب<br>منث- گھنٹہ | منث- گفتشه | منت – گفتشه | منت – گفتشه | منث- گفتشه  |
| 11_11     | 1                      | 4-12-      | -  ° +      | r-r1        | <b>⊢</b> ₽4 |

اس تفصیل کے مطابق صح صاوق ہے لے رطلوع آفتاب تک تین تھنے دومن کا فاصلہ ہوگا۔اورطلوع فجر سے غروب آفتاب تک کا درمیانی وقفہ (روزہ کی طوالت) ۲۰ تھنے ۱۱ منٹ کا ہوگا ،عشاء کی نماز اگرغروب سے ایک گھنٹہ بعد شروع کریں اور ۲۰ کا رکھا تہ تراوع کی شخص کے ایک گھنٹہ بغدرہ منٹ میں بجلت اور ڈیڑھ گھنٹہ میں سہولت ختم کر یں اور ۲۰ کا رکھا تہ تراوع کریں تو روز اور کا کہ کی سے درمیان ۱۲ منٹ کا فاصلہ رکھا کر سوا گیا رہ بجے عشاء کی جماعت شروع کریں تو راوی کو روز اور کا وغیرہ سے پورے پونے ایک بختر اغت ہوگی ۔اورطلوع فجر سے پانچ منٹ قبل سحری کی بندش رکھیں تو اس طرح یہاں کے مسلمانوں کو صرف ایک گھنٹہ کی رات میسر ہوتی ہے جس میں ضروریات اور تناول سحری وغیرہ سب پچھ مرانجام وینا ہوتا ہے مسلمانوں کو صرف ایک گھنٹہ کی رات میسر ہوتی ہے جس میں ضروریات اور تناول سحری وغیرہ سب پچھ مرانجام وینا ہوتا ہے (مثلاً گھروں سے مسجد آنا جانا اور کھانا پیکانا)۔

نوٹ: یہاں اسکاٹ لینڈ میں مگی، جون اور وسط جولائی تک پوری رات شفق ابیض مغرب کے بعد افق پر

بھراحت نمودارر ہتی ہے جو کہنے صادق کے بعد کھیل کر کمل روشنی مہیا کرویتی ہے۔ ہاہر آبا دی ہے دورجاجا کر مختلف تاریخوں میں اس کا تیجر بدکیا گیا ہے۔ دریں صورت حال بیان فر ما کمیں کہ ہم یہاں عشاءاور منتہائے سحر کانعین کس طرح کریں، کیا مقامی تقویم کا التزام ضروری ہوگایا اس کا کوئی متبادل حل موجود ہے؟ آئندہ وامسال روزہ تقریباً ساڑھے ہیں گھنٹہ اوراس ہے بھی پھیزا نکر طویل ہوجائے گا۔

مقبول احمده خادم (جامع مسجد گلاسکو)

#### الجواب وبالله التوفيق:

الف: حاصل سوال بیہ ہے کہ ہر طانبیہ مل عموماً شالی حصہ میں اکثر گری کے موسم میں عشاء کاو قت گیارہ نے کر تین منٹ پر شروع ہوتا ہے اور شبح صاوق ایک نے کر چھیالیس ۲ س منٹ پر ہوجاتی ہے۔ کویا رات کی کل مقدار ود گھنٹہ تینتا لیس ۱۳ سمنٹ تک ہوجاتی ہے، امسال رمضان میں ایبانی ہوگا اب اگروفت شروع ہوتے ہی ا ذان وے کربارہ، چو وہ منٹ پر بھی نماز شروع کر دی جائے توفر ض و تراوی سے فر اغت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ میں ہوگی، اس طرح اب رات کا حصہ کم و بیش صرف ایک گھنٹہ ہیں ہوگا، اس طرح اب رات کا حصہ کم و بیش صرف ایک گھنٹہ ہیں گھنٹہ ہیں گھا، اس مختصر وقت میں سحری کھانا بینا اور ووسری ضرو ریات پوری کرنا اور مبجد تک جانا وغیر ہ سب پچھ کرنا بہت وشوار ہوگا تو ممل کی کیا صورت اختیار کی جائے؟

تواس کا جواب ہیہ کہ تربیت تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق پور سایک شم قر آن پاک کے ساتھ پوری تراوی کی ورٹ اور کے اور پڑھ کر پورا ماہ مبارک مجاہد و میں گذارویں ، ورندا گرمعذوری ہو، مثلاً کمزوری ہو یا مریض ہو یا ملازمت کی مجبوری ہوتوالم ترکیف، سے بیس رکھات تراوی کی پوری کرلیس (۱)،اوراگراس کی بھی طافت یا موقع نہ ہوتوفرض اوروتر کے درمیان محض آتھ رکھت بعیت تراوی پڑھایا کریں (۲)۔

ب-اسکاٹ لینڈ یا جہاں بھی ایسا ہو کہ کسی مہینہ میں مثلاً مئی، جون اور وسط جولائی تک پوری رات شفقِ ابیش بعد مغرب قائم رہتی ہے اور مبح صادق ہونے پر بیاض پھیلا کر مکمل روشنی مہیا کر ویتی ہے توایسے مقام میں وقتِ عشاءاور منتہائے سحر کانعین کس طرح کیا جائے ۔اور نمازعشاء کس طرح اور کس وقت پڑھی جائے؟

ا- "واختاربعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة الفيل أي البدائة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات" (شائي ١٨٥١) إب الوروالواقل) (مرب).

٣- "أوذكر في القتح أن مقتضي الدليل كون المسنون منها ثمانية والباقي مستحبا (١٣٤٣/١٠م. إب الور والثواقل)

تواس کا تکلم میہ ہے کہ اگر چیہ فقہاءا حناف ؓ نے شفقِ ابیض کے بعد ہی شروعے وقب عشاء بیان کیا ہے، کیکن بعض محققین فقہاء شفق احمر کے غروب کے بعد ہے ہی وقب عشاء کی ابتداء بیان کرتے ہیں (۱)۔

اس لیے ندکورہ حالت میں شفق احمر کے غروب ہوتے ہی وقت عشا اسلیم کر کے نما زعشا عبی صادق کا پیاض شروع ہونے ہے قبل ، اواکر لی جائے ، اور ماہور مضان المبارک میں بھی عشاء کے خرض و وتر کے درمیان سے صاوق کی سفیدی ظاہر ہونے ہے پہلے تراوی بھی پڑھ لینے کی کوشش کی جائے ، اگر ہیں رکعات کا موقع ''الم تو سحیف " پڑھ کر بھی نہ ہوتا تھے رکعت ہی پڑھ لیا کریں ، ہاں جہاں اس کا بھی موقع نہ ہوتو صرف عشاء کے خرض و وتر ہی پڑھ لیا کریں ۔ اور بدیت اوا پڑھیس جیسا کہ تھی میں بلغاریہ کے لیے نماز عشاء کی اوائیگی کی بحث میں فقہا تھنے نیان فر مایا ہے کہ اگر شفق حتم ہونے ہے قبل ہی سبح صادق شروع ہوجائے اور عشاء کا وقت نہ ملے جب بھی صلوۃ مغرب و فجر کے درمیان بعد مغرب کھی وقفہ و کی کرض عشا عبا وتر بھیت اوا پڑھ لینا رائے ہے (۱) ، فقط و اللہ اعلم بالصواب

كتبر محد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور

جہاں چھوماہ دن ، چھوماہ رات مسلسل رہتی ہے وہاں کےلوگ روز ہ ونماز کس طرح ا دا کریں؟

سوال:جہاں چھے ماہ کاون اور چھے ماہ کی رات ہوتی ہے، وہاں نماز، روزہ اورد ظائف یاوہ نمازیں جوسورج کے حساب سے پڑھی جاتی ہیں کس طرح اوا کی جا کمیں، کیاون کے چھے مہینے میں صرف یا پٹج نمازیں ہی پڑھی جا کمیں گی اور چھے مہینے کے دن کا روزہ کس طرح رکھاجائے گا؟

ظهر پڑھنے کے بعدالی عبد پہنچنا جہاں اس کے بعدظہر کا وقت ہواتو کیا دوبارہ ظہر پڑھنی ہوگی؟ ایک شخص برق رفتار جہاز سے ظہر کی نماز پڑھ کرمشرق سے مغرب کی طرف مفرکرتا ہے بمنزل پر پہنچنے کے بعد یہاں نما زظہر کا وقت ہوتا ہے ،اب اس کونما زظہر پھر پڑھنی جا ہے، یا جو پڑھ کر آیا ہے وہ کافی ہے۔

سيد محمر ميال نظامي (بستي حضرت نظام الدين، نني والي)

ا- كما بينه وفصله في الدر والرد. (وقت العشاء والوتر منه إلى الصبح ، قال الشامي قوله: منه أي من غروب الشفق على الخلاف فيه" (شامي ١٨ ٢٣١) كتاب الصلوة) (مرتب).

۲- "وفاقد وقتهما كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في اربعينية الشتاء مكلف بهما فيقدر لهما" (الدرالتّار١٨/٢)(مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

اجس مقام پر آفتاب چھے مہینے مسلسل غروب رہتا ہے اور چھے مہینے مسلسل طلوع رہتا ہے اس مقام پرانسانی آبا دی مشکل ہے، بہرحال وہاں جولوگ آبا و بیں ان کے لیے بی تھم ہے کہ جس وقت آفتا ہے غروب ہوا س وقت ہے ہر چوہیں گھنڈ کو گھڑی و کچھ کران کو ون ورات کا مجموع قر ار دے کریا نچوں نمازیں جس فصل واندا زے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، حدیث وجال (ا) ہے بھی اس طرف روشنی ملتی ہے اور صفر ت شاہ عبد العزیز صاحب محدث وبلوگی کار بھان بھی بہی معلوم ہوتا ہے، پھر ای طرح جب چھ ماہ مسلسل طلوع رہے اس وقت بھی وہی سابق حساب کے اعتبارے ہر چوہیں گھنڈ بیس شب وروز کی پھر ای طرح جب چھ ماہ مسلسل طلوع رہے اس وقت بھی وہی سابق حساب کے اعتبارے ہر چوہیں گھنڈ بیس شب وروز کی نمازیں اندازہ کے لحاظ ہے پڑھتے رہیں اورائ طرح حساب ہے جب رمضان کامہدینہ آئے تو اس میں روزہ بھی رکھیں (ای اعتبارے ) اورجس طرح دنیا کا اپنا ہر کام (سونا، جاگنا، کام کرنا، ڈیوٹی وینا وغیرہ) وقت کے حساب سے کریں گے، ای طرح نمازروزہ بھی حساب کر کے اداکریں گے (۲)۔

۲ – جب ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لی گئی تو پھر اگر اسی نماز کا دد بارہ دفت آئے گا تو دد بارہ نہیں پڑھی جائے گی وہی ایک بارکی ایک دن میں پڑھی ہوئی نماز کافی ہوگی (۳)، فقط والٹداعلم بالصواب۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور

وہ مسلی یا چاورجس پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کانقشہ ہو،اس پر بیٹھنااور نماز پڑھنا کیساہے؟ مسلمان حرین شریفین ہےا ہے مصلے لاتے ہیں جورنگ ہرنگ ادر پھول پھال دالے ہوتے ہیں ادران پر بیت

ا- اورحدیث وجال سے بھی اس کی تا سُیہ و تی ہے، جب آپ عَلَیْ اُسے دریافت کیا آلیا کہ جب ایک ون ایک مال کے برابرہ وگا تو کیا ایک ون کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ عَلیْ نے ارسُّا وفر مایا: نہیں، بلکا عدازہ سے نمازیں اوا کرنی ہوں گی، حدیث کے اٹفا ظاہر ہیں: " قلنا: یا رسول اللها الیوم الذی کسنة اُنکفینا فیه صلواۃ یوم؟ قال: لا، اُقدروا له قدر د.. النے " (مسلم شریف ۱۱/۲ سمایاب وکرالدجال) (مرتب)۔

<sup>7- &</sup>quot;قال الرملي في شرح المنهاج ويجرى ذالك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة الخ، قال في امداد الفتاح قلت: وكذالك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكواة والحج والعدة وأجال البيع والسلم والإجارة؛ وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الأثمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعا في الصلواة (شائ الاسمار) قصل في قائد وتت الحثاكا على المتاركا بالعلوة) (مرحب).

 <sup>&</sup>quot;وإذا أتمها أى الظهر يدخل مع القوم، والذي يصلى معهم نافلة، لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد"
 (صداب ا/ ۱۵۲ المإب ادراك القريضة) (مرتب)\_

الله شریف اور مبحد نبوی علیه السلام کے گنبد کا نقشہ بھی رہتا ہے اور اپنی نمازوں میں مبحد میں امامت کی جگہ پراوراب ای طرح کی چاوریں بنی ہوئی لاکر پوری صف میں بچھاتے ہیں جن پر لامحالہ لوگوں کے پیر پڑتے ہیں، ایسے مصلے اور ایسی چاوروں کے بارے میں شرعی تھم کیاہے؟ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کامعمول کیا رہا؟ اکابرین کیافر ماتے ہیں؟

محمر بيسف مإوا (لندن)

#### الجواب وبالله التوفيق:

پس بیر نقشتے جب ان دونوں کے ترجمان وعکاس بیں ، توان دونوں نقشوں پر بھی سجدہ کرنا نا جائز دحرام ہوگا۔اگر بید چیز شرک ند ہوتو ایہام شرک اس سے ضرور ہوگااور بیا یہام شرک بھی ممنوع ہوجائے گااورا گردہ نقشتے صاف اور نمایاں ند ہوں یا غلط ۱- سورۂ عج :۳۲۔

٢- حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر، قال الشامى: فإن المسجودله هو الله تعالى والتوجه إلى الكعبة مأمور به كما
 تقدم كان السجود لنفس الكعبة كفرا (الدرالقارمع الثامي، ٢٨٧، ج، ١٠ كتاب الصلوة) (مرتب) ــ

ہوں اور کسی ذکی روح کی تصویر یا صلیب وغیر ہ کسی کفر سے شعار سے نفوش نہ ہوں تواس پر نماز پڑھنا ہے تکلف جائز رہے گا، بشر طبیکہ شاغل مصلی نہ بنے ورنہ کروہ ہوگا، یہی تھم بعینہ اورائ تفصیل سے ساتھ ان منقش چاوروں کا بھی ہوگا کہ جن پرنماز پڑھی جائے ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدبن اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتيور

## ہوائی جہاز وں میں نماز کس نظام الاوقات کے مطابق ادا کی جائے؟

استفتاء کی بنااس پہے:

ا اسلام من يا في نمازي فرض إن : قال النبي مَنْ النَّالَةِ: "خمس صلوات افترضهن الله تعالى" (ا) ـ ٢ ان نمازول كى اوا يُكَى كے لِيحضوص اوقات فرض كے كئے إن: "لها أوقات مخصوصة لاتجزى قبلها بالإجماع" (۱) ـ

ان اوقات کی فتہی نوعیت خواہ کچھ ہولیکن اس میں شک نہیں کے ملاً ان کوصحتِ اوا کے لیے شرط سمجھا جا تا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ فرضیتِ نماز کی علت ثابیہ بھی اوقات ہیں ، چنا نچے جھنرے ملی رضی اللہ تعالیٰ عند کے ایک واقعہ ہے بھی اس کی تا ئیر ہوتی ہے ۔حدیث میں آتا ہے:

"نام رسول الله مَانِّ في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكرله أنه فاتته العصر، فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرددها عليه، فرددت حتى صلى العصر وكان ذلك بخيبر "والحديث صححه الطحاوى و عياض، وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند وأخطا من جعله موضوعا كابن الجوزى، وقواعدنا لاتأباه" (٣)-

ال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے، جب بی توان کے لیے سورج کا اعادہ کرایا گیاہے ، کیا وقت کی ای اہمیت کی بناء پر فقہاء نے اس کوسبب و جوب قر ار دیا ہے ، جبیبا کہ شہور ہے: "وسببھا اُو قاتھا عند الفقھاء" (۴)۔

ا البودا وَدِه كمّا بِ الصلاة حديث تمبر ! ٣٢٥ع عبادة بن الصامت الر ١١٥\_

۲- شل الاوطار ۳۲۹\_

س- سٹائ کتاب الصلاۃ ار ۲۲۵۔

٣- البحرالرائق كتاب الصلوة ار ٣٢٣.

لیکن اگراییاہے تو واقعۂ وجال مے متعلق کیا کہا جائے گا،جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہا گروفت ایک سال تک بھی نہ آئے تو نمازیں برابر تقدیر وانداز ہ کے ساتھ اوا کی جاتی رہیں گی:

"أنه ذكر المجال رسول الله عَلَيْكُ قلنا:ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلواة يوم؟ قال: لا، اقدرو الهقدره"(١)-

ال واقعه معلوم ہوتا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، علماء کا ایک طبقدا کی طرف گیا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، علماء کا ایک طبقدا کی طرف گیا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے۔ خشق ابن ہمام علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''جعل علامة علمی الوجوب الخفی الثابت فی نفس الأمو'' (۲)۔

بہر حال وقت کی حقیقت سب و جوب کی ہو یا علامت کی ، دریا فت طلب امریہ ہے کہ ہوائی جہازوں کے سفریش اکثر استدادو قت کی حالت سے سابقہ پڑتا ہے جس کی وجہ ہیے کہ زیمان پیے طول پر ہے ، شرق کی طرف سے ایک ہزار کی فی گفتہ کے حساب سے چوہیں گھنٹہ میں ایک چکر پورا کرتی ہے اور ہوائی جہاز عمواً زیمان سے چالیس ہزار فٹ کی بلند کی پر واز کرتے ہیں آوان پر رات کے اوقات پر داور کرتے ہیں آوان پر رات کے اوقات برا حقر رہتے ہیں اوراگران کی پر واز زیمان کے موافق سمت ہوتی ہے تواس صورت میں چونکہ سورج سامنے ہوتا ہے اس لیے ان پر مسلسل دن کا وقت ہڑ حتار ہتا ہے ، بیابتداء وقت کی صورت ہے ، لیکن اس سے زیادہ چرت ماک وہ شکل ہے جس میں وقت کم ہوتا ہے ، کہتے ہیں کہ راکٹ چوہیں گھنٹہ میں ایک چکر ، جس کا مطلب موت ہے ، کہتے ہیں کہ راکٹ چوہیں گھنٹہ میں اوقات راکٹ پر گذر جاتے ہیں اورائی طرح چوہیں گھنٹہ میں ایک چکر ، جس کا مطلب بیا ہوجاتی ہیں ، ان مذکور مبالا دونوں صورتوں میں جب کہ وقت معدوم بھی نہیں ہے کین معمول کے مطابق موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں ہوجاتی ہیں اورائی طرح چوہیں گھنٹہ میں موجود بھی نہیں ہوجاتی ہیں ، ان مذکور مبالا دونوں صورتوں میں جب کہ وقت معدوم بھی نہیں ہے کین معمول کے مطابق موجود بھی نہیں ہوجاتی ہیں ، ان مذکور مبالا دونوں صورتوں میں جب کہ وقت معدوم بھی نہیں ہے کین معمول کے مطابق موجود بھی نہیں ہے کہ نماز دوں کے مطابق موجود بھی نہیں ہوجاتی کیا فیصلہ کیا جائے گا؟

ا - کیاجود فت گذرر ہاہے اس کے حساب سے نمازیں اوا کی جا کیں گی ؟ کیکن بیصورت حدیث وجال کے غلاف

-4

ا - اخرجية مسلم من حديث طويل ١٣/ ٥٥ - ٢٢٥٠، في كمّا ب الفتن • ٢٩٣١، ١١١١ - ٢٩٣٧ -

٧- قع القديم ١٧٣٧.

۲ - یہ جود فت معمول کے مطابق موجو زئیس ہے، تقدیر واندا زکر کے اس کے حساب ہے نمازیں اوا کی جا کیں گی، لکین اس صورت میں بیا شکال ہے کہ تقدیر وانداز ہ کے لیے کون ہے اوقات کو معیار بنایا جائے گا؟

۳ – پیجود فت معمول کے مطابق موجود نہیں ہے اس کو بنیا قمر اردے کرنماز کی عدم فرضیت کا فیصلہ کیا جائے گا ، پیہ وہ بنیا دیں ہیں جن پراستفتاء مرتب کیا گیا ہے ، اس سلسلہ میں احقر بھی چندمعر وضات بغرض اصلاح پیش کر رہاہے ، ملاحظہ فر ماکیں اورا پٹی تحقیقات علمیہ و تھہیہ ہے سرفر ازفر ماکیں ۔

اس میں شک نہیں کہ شریعت نے نماز کا مدارش کے اوقات پر رکھا ہے، قال الله تعالى: ''أقم الصلواة للملو ک الشمس إلى غسق الليل وقو آن الفجو''(ا)، او راس میں بھی شک نہیں کہ شمسی اوقات کر دارش کے ہر حصہ میں یکسال نہیں یائے جاتے، جیسا کہ مشاہدہ ہے، بلکہ ان میں تفاوت کثیر نظر آتا ہے۔

ا اصولاً جن مقامات مين بيادقات نديائے جاتے ہوں ، نمازفرض نہين ہوئى چاہئے ، كيونكد جب سبب و جوب بى نہيں ہے تو نماز كی فرضيت كا تكم كس طرح و يا جاسكتا ہے ، چنانچ علماء كا ايك طبقدا يسے موقعہ پر نماز كی عدم فرضيت بى كا قائل ہے: " وبه جزم فى الكنز والدرر والملتقىٰ وبه أفتى البقال ووافقه الحلوانى والمرغينانى ورجحه الشرنبلالى والحلبى " (۱) -

ية مام صفرات عدم سبب بى كى بنا پر نمازكى عدم فرضيت كقائل بين ، اوران كى اصل بقائى كافتوى ب- "و من لم يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب، وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين، وأنكره الحلواني ثم وافقه" (٣)-

مير ميز ديك بقالي كي اس عبارت پر كه وقت سبب وجوب ، پچهاور بهي اشكالات بين:

ا –وقت جس کاسب یا علامت ہو مامحض دلیل ظنی ہے تا بت ہے اس کونما ز کی متواتر الثبوت ٹمسوت کوشم کرنے کے لیے ججت بنایا جاتا ہے جو کہ چے نہیں ہے۔

۲ - لیلة الاسراء میں جو مسین صلو ہ فرض ہو کیں اور آخر میں معاف ہو کڑس صلو ہ رہ گئیں ، بظاہر بیہ علوم ہوتا ہے کہ

ا- سورهٔ ین اسرائیل: ۷۸ ـ

۲ – الدرمخار ار ۲۲۷\_

٣- شخ القديم ال ١٩٤٥

ان مرا في التي المعادة على الموقات من توخمسيت يات بين صلوة من نبيل يات المعرب التي المعادة كاعدد كياره كا فرض الوايا في كانبيل، "فوضت الصلواة ليلة الإسواء ركعتين و كعتين إلا المغرب" (ا) نيز بعد كوهنر من دو، دوكا مزيدا ضافه كيا كياب، "ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح" (٢) بيا ضافه اوقات من نبيل نماز من كيا كياب-

تو کیاا یک مرتبہ معاف کرا کے دوبار ہالکل وجوب کا تھم نہومااس کا کوئی قائل نہیں ہے؟ لہذا نمس اوقات کی بات ہی سیجے معلوم ہوتی ہے تواگر اس کو سیجے تسلیم کرلیا جاتا ہے تواس صورت میں اوقات کا خودا ہینے لیے سب و جوب ہومالازم آتا ہے جو سیجے نہیں ہے ملکہ غلط ہے۔

سا- یر هنیقت ہے کہ ہر رکعت ایک منتقل نماز ہے ۔" ان کل دکعة صلواۃ" (٣) اور یہ جی هنیقت ہے کہ ال کی اوا کی کی درکعۃ ، رکعۃ ممنوع ہے۔ "نہی دسول الله خالیہ عن الصلواۃ درکعۃ درکعۃ " میکہ شفعۃ شفعۃ اوا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی فرضیت ہی وو دورکعت ہوئی ہے ۔ "الصلواۃ فرضت لیلۃ الإسواء درکعتین درکعتین اللاسغوب، ثم ذیلت بعد الهجوۃ إلماالصبح" (٣) اورفقهاء کایہاصول ہے کہ دجو پہنماز کا گرارد جو پاوقات کی وجہ ہے ہوتا ہے، مثلاً ظہر اصولاً اپنے وقت پرفرض ہوتی ہے اوراصلاً وو رکعت ہوتی ہے، لیکن اس میں بعد کو جودورکعتوں کا اضافہ کیا گیا ہے تو کیا اس کاموجب بھی کہ ظہر کاوقت ہے۔ اصولاً تو اس کے لیے کوئی اور مشقل وقت ہونا چاہے تھا، کونکہ یہ ورکعتیں خودجی ایک مشتقل نماز ہیں، لیکن ایسا کوئی ہیں کہتا ،سب ان کوظہر ہی کہتے ہیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ وقت کو دواور چار دورکعتیں خودجی ایک مشتقل نماز ہیں، لیکن ایسا میں فرق کی وہ ان کی اوائے گی کامل بن جائے گا، اس وجہ سے محجے بات کی معلوم ہوتی ہے کہ وقت سبب و جو بہیں ہے۔ جو بات کی معلوم ہوتی ہے کہ وقت سبب و جو بہیں ہے۔

سم – وفت اس لیے بھی سبب وجوب نہیں ہے کہا گریہ سبب وجوب ہی ہوتا تو اس کونما زوں سے مقدم ہونا چاہئے تھا حالاں کہتمام احا دیث اس پر متفق ہیں کہاوقات کانتین فرضیت نما زکے اگلے دن ہواہے ۔

۵-اوراس کیے بھی اس کوسبب و جوب نہیں کہا جاسکتا ، کیونکہ کلام اللہ میں اس کےعلاوہ ایک اورسبب کا تذکرہ بھی

<sup>1-</sup> شل الاوطاري

٧- شل الاوطار ار ٢٠٩\_

۳- بداریرس ۱۰۷

٣ - شيل الاوطار ار ٩٠ س

موجود، تعنی ذکر کا، "قال الله تعالی: أقم الصلواة لذکری" (۱)، کیاایک نماز کے لیےایک وقت میں دوسب موجب ہو سکتے ہیں؟

ان وجوہات كى بنا پروقت كوسبب وجوب قر اروينا خدشہ سے خالى أبيل ہے۔ اگر وقت سبب وجوب أبيل ہے توكيا الل كوعلامت سمجھا جائے ، جيميا كم محقق ابن هام كى رائے ہے وہ فر ماتے بيں: "جعل الوقت علامة على الوجوب المخفى الثابت فى نفس الأمر " پھر كھا آگے چل كرائى الثابت كى آخرى كرتے ہوئے فر ماتے بيں: " هو ما تو اطئت أخبار الإسراء من فرض الله تعالىٰ الصلواة خمساً بعد ما أمروا أو لا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل المافاق، لا تفصيل فيه بين أهل العلم" (٢)۔

کوائی آخر تکے پر بظاہر بیاشکال ہوتا ہے کہ احکام ومسائل کی بہت کی ایسی صور تیں ہیں بھی نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے ، اس لیے حفز ت محقق ابن ہائم کا شرعاً عاماً فر مانا سمجے نہیں ہے کیونکہ ہم و کیستے ہیں کہ عورتوں کے بعض ایام میں فرضیت نماز ساقط ہو جاتی ہے ۔ نیز قصر کی بنا پر دور کعتیں ساقط ہو جاتی ہیں ۔ نیز حالتِ محاربہ میں دور کعتوں میں ہیئت کذائی ساقط ہو جاتی ہے ۔ وغیرہ ذالک، لیکن بغور دیکھنے سے بیا شکال سمجے نہیں معلوم ہوتا ، کیونکہ ان تمام صورتوں میں فرضیت نماز حکما ساقط کی جاتی ہے حقیقۂ ساقط نہیں ہوتی ۔

البنة وفت كوعلامت تسليم كرنے سے ايك اور مسئله الله كھ الهوتا ہے كه يوائى جہازوں كے مذكوره بالا حالات ميں وجوب بالسبب وجوب نماز كاعلم كس طرح حاصل بو علامه ثنا مي نے اس كاحل تجويز فر مايا ہے: "إنا لا نسلم لزوم وجوب السبب حقيقة بل يكفى تقديره كمافى أيام الدجال" (٣) -

لیکن سوال بیہ کہاں تقدیر وانداز کا معیار کیا ہونا چاہئے، کیونکہ فضایش جووفت گذررہا ہے و وامتداد کی وجہ سے قابلِ اعتا ذہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت نمازوں کے متعدداوقات پر چھایا ہواہے اس سلسلے میں کوفقہاء کی کوئی آخر تے نظر سے نہیں گذری لیکن ان کا میلان بظاہر اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ مقامات قریبہ کے اوقات کو معیار بنایا جائے ، علامہ شائ گا ایک حوالہ سے لکھتے ہیں: '' أن یکون وقت العشاء فی حقهم بقلر ما یعیب فید الشفق فی أقرب البلاد

ا - سورة طه: ۱۳ ا ـ

۲- منح القدير ار ١٩٧\_

\_۲۹۹/*ا*گان

إليههم" (۱)، گر دشواری بيرے كه بوائى جہاز چونكه فضاء ميں اژ تا ہے اس ليے د ہاں مقامات قريبه كاسوال ہى بيدانہيں ہوتا ، البته زمين كوفضا كامقام تمجھا جاسكتا ہے ۔

لکین اس صورت میں بیا شکال واقع ہوتا ہے کہ زمین بھی اختلاف او قات سے خالی نہیں ہے مثلاً لینن گراؤ میں چھ مہینہ کا دن اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے ۔ یا ماسکو میں ۲۳ رجون کو ۲۳ رگھنٹہ کا دن اور ایک گھنٹہ کی رات ہوتی ہے اور ۲۳ رومبر کواس کے برعکس ہوتا ہے، اس لیے ان مقامات میں خود ہی تقدیر واندا زکی ضرورت وربیش رہتی ہے بیہ معیار کس طرح بن سکتے ہیں۔

آخری صورت ہیہ کرزمین کی مخصوص سطح کے اوقات کو تقدیر داندازہ کا معیار قر اردیا جائے جوعمو ما ۱۲ گفت کہ کا دن اور ۱۲ گفت کی رات پر مشتمل ہوتے ہیں ہے آخری صورت ہی کچند وجو اصحیح معلوم ہوتی ہے:

ا -اوقات عالم من بياوقات سب سے زياده معتدل ہيں۔

۲-قیاس بیہ کہ "لیلة الاسواء" شن انیس اوقات کو بنیا وقر اروے کرنمازیں فرض کی گئی تھیں، کیونکہ آل حضرت علیہ الاسواء" کے موقع کا حضرت مولی اللہ الاسواء" کے موقع کا حضرت مولی علیہ السوام کا بیہ ارشا دہے: " إن أمت ک لا تستطیع خمسین صلوات کل يوم وإنی ہے، ای موقع کا حضرت مولی علیہ السلام کا بیہ ارشا دہے: " إن أمت ک لا تستطیع خمسین صلوات کل يوم وإنی واللہ قد جوبت الناس قبلک" (۳)، ان وعظیم تغیروں (علیما السلام) نے کل يوم کے لفظ سے جوم اوليا ہے يقينا ای کفر ضیت نماز کا کل يوم مونا چاہئے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام مصروفلسطین کا يوم اور جناب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشا وفر مارہ بین، اس لیے اوقات نماز کے واسط سرز مین انبیا علیم السلام کے اوقات کو تقدیر وانداز وکا معیار بنانا خصرف بیک ہم ترب بیکہ ہم السلام کے اوقات کو اسلام کے اوقات کو تقدیر وانداز وکا معیار بنانا خصرف بیک ہم ہم نواح کے دوناکہ فی الارض مستقر و متاع الی حین "والی میں بناسکتے، کیونکہ بی ماری فطرت بیہ کہ "ولکہ فی الارض مستقر و متاع الی حین "والی بیہ کہ تو لکہ فی الارض مستقر و متاع الی حین "والی بیہ کہ تو کہ ہم کو اوقات ہمارے لیے معیار کا کام وے سکتے ہیں۔ بنابریں احقر کی رائے ہیہ کہ ہم مواہ چانہ یہ ہوں اور ۱۲ رائے کے کی رات کے خواہ چانہ یہ ہوں یا راکٹ اور ہوائی جہازی میں بر جگہ ہم کو ۱۲ سکتے کا ون اور ۱۲ رائے کے کی رات کے خواہ چانہ یہ ہوں یا راکٹ کو رائے کے کی رات کے خواہ چانہ یہ ہوں یا راکٹ کو رائے کا استون کی رائے کے کہ م

<sup>-</sup> עטלאטור איי

۲- مڪکوة بإب المعراج / ۵۲۸\_

۳- مڪلوة با ٻالمعراج ۵۲۸۔

۱۳ سورهٔ بقره:۲۳ س

معتدل نظام الاو قات کے مطابق نمازیں اوا کرنی چاہئیں فقط والنداعلم وعلمہ اتم وانحکم ۔ محمد تعبول الرحن سیوباروی (خادم افارہ السباحث الفعہیہ ویلی )

### الجواب وبالله التوفيق:

محتر مالمقام زادت مكارمكم ومعاليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

جناب کاتھ پر کردہ جواب بغور پڑھا، جناب نے خلاصہ جواب جواخیر میں بایں الفاظ (ہم خواہ چاند پر ہوں یا راکٹ میں ہوں یا ہوائی جہاز میں یالینن گرا ڈاور ماسکو میں ہر جگہ ہم کو ۱۲ سکھنٹے کے دن اور ۱۲ سکھنٹے کی رات کے معتدل نظام الاوقات کے مطابق نمازیں اواکرنی چاہیں )تحریر فر مایا ہے، اس ہے ہمیں پوراا تفاق ہے اور و مبالکل صحیح ہے۔

سوال میں نہ کورہ حالات کے اعداز ہی ایا مہم عقرالہ کے اوقات کا لحاظ کر کے جس وقت سے سقر کریں گائی اوقت سے ہرچو ہیں گھنٹہ میں یا بچ نمازوں کے فعل کا اعدازہ کر کے نمازہ بچگا نداوا کرتے رہیں گے، اور باقی اس خلاصہ سے او پر جواشکال و جواب اور طویل بحث و تحصی پیدا ہوگئی ہے، اس کا ہڑا سبب علت اور سبب کے اصطلاحی معنی کا ذہن سے ذہول کر حیانا معلوم ہوتا ہے۔ غالباود نوں کو ایک اور شقد اُمعنی مجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ علت اور سبب و ذول و و فتنف اور الگ الگ جوانا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مقال معلوم ہوتا ہے۔ غالباود نوں کو ایک اور شقد اُمعنی ہوجانا ضروری ہوجاتا ہے، ای طرح علت سے معلول کا تخلف بیشک ممکن نہیں ہوتا اور نہیلت میں تعدود تو اور ہوسکتا ہے اور سبب کے اشاء سبب کا تخلف بیشک ممکن نہیں مسبب کا اختلف میں تو اور ہوسکتا ہے اور سبب کے انتقاء سبب کا تخلف بھی شال کے و دال کے اور اس کے خلاف نظر آتا ہے و ہاں سیات و سبب سے مراوعات ہوتی ہے۔ اور سیاطلاق بھی شالح و دال تح ہواں کہیں اس کے خلاف نظر آتا ہے و ہاں سیات اس خلط میں دخل ہو ۔ بہی تھم اور حال علامت کا بھی ہے کہ اس میں بھی تعدود تو ارواو رکھند سب ہوسکتا ہے، نمازہ بڑگا نہ میں اصل علت و جوب کی تھم اور حال علامت کا بھی صاحبھا الصلاق و السلام نے بھی اسبب وعلامات مقروفر ما کر جماری رہ ہماری رہ ہماری رہ ہو اسلام نے بھی اسبب وعلامات مقروفر ما کر جماری رہ ہماری رہ ہو ہو ہوب ہوتا ہے۔ و کھی سبب و علامات مقروفر ما کر جماری رہ ہو کہ مراد و اسلام نے بھی سبب وعلامات مقروفر ما کر جماری رہ ہو کی مراد و مواسل علیت و جوب ہوتا ہے۔ و کھی سبب و علامات مقروفر ما کر جماری رہ ہوتا ہے۔

پھر بعض کنپ مذہب میں جواد قات کوسب اور بعض میں علامت ذکر کیا گیا ہے، ان میں ہز اع حقیقی نہیں ہے محض تعبیر دعنوان کافر ق ہے جوا ختلانے لفظی ہے آ گے نہیں ہے اور مآل ان وونوں کافریب قریب ایک ہی ہے۔ ای طرح مشی حرکات کے اندرجوا تھا رکیا گیا ہے وہ انھا رکیا گیا ہے وہ انھا رکھی سے اس لیے کہ جس طرح ولوک شمن کا ذکر ہے ای طرح مشی حرکات کے اندرجوا تھا رکیا گیا ہے وہ انھا العلوق الدلوک الشمس إلی غسق الليل و قو آن الفجو " (ا) نیز روایات میحی شرع مثاء کو وقت کے ہارے شن آتا ہے کہ تیسری رات کا چاند جس و وقت غروب ہوتا ہے ای وقت آپ علی عشاء کی نماز اوافر ماتے: "عن النعمان بن بشیر قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلوة کان رسول الله علی مناز اوافر ماتے: "عن النعمان بن بشیر قال: أنا أعلم الناس بوقت مده الصلوة کان رسول الله علی مناز الله علی الله علی

غرض جناب کی مساعی اور کاوشیں ایک علمی سعی و کوشش ہے جوبلا ریب قابل ستائش و تحسین ہے۔اور خلاصہ جواب جواخیر جواب میں مذکور ہے وہ بلاریب سیجے و درست ہے ،فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور الجواب صحيح العبدمحود خفر له

# جن ملکوں میں بعض نماز وں کاوفت ہی نہیں ملتا وہاں ا دائیگی کی کیاصورت ہوگی؟

ا - يورپ كي بعض ملكول مين ايام سر ما كي مخصوص تاريخول كاندرنماز عصر كاوفت وافل بي نهين بهوتا ، نه سيد ما امام اعظم مين ويك نه صاحبين وائم ثه ثلاثه كيز ويك ، يعني كسى جيز كاسابيه سابيه اصلى كي علاوه ايك مثل نهين بهو بيا تا ب كه سورج غروب بهوجا تا به درين صورت غروب آفتاب كي بعد نماز عصر پريهي جائے گي يا پہلے ؟ اوراس كي اوائے گي بينيت اوا بهوگي يا قضا ما پھروه نماز فرض ہي نه يه وگي ؟

ا- سورهٔ ینی اسرائیل : ۸۷۔

٧- ترندي شريف ١٣٧ باجاء في ونت صلو ة العشاء لأخرة-

٣- هداية اولين ٨٢، كتاب العلوة -

۳ - فماوئ عانگيري ار ۵۱ ممكما <mark>بالصلوة -</mark>

اگراس میں ائر اسلام کا اختلاف ہوتواس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔

۲ – ہرسال یہاں کم وبیش ۲۵ راتیں الی آتی ہیں کہ سیدنا امام اعظم کے مسلک میں نماز عشاء کاوفت ہی واقل خہیں ہوتا ہے، کیونکہ افق غربی ہے نہ شفق ابیض زائل ہوتی ہے نہ ساری رات سورج ۱۸ در جے یہ چہوتا ہے (۱۲ ،اور ۱۸ کے درمیان گروش کرتا ہے )، الیم صورت میں احناف کے لیے نماز عشاء کی اوائیگی کی کیاصورت ہوگی؟ اس خاص مسئلہ میں قول صاحبین کی طرف امام ابو صنیفہ کی رجعت صحیح ہے ؟ جیسا کہ ''فتح القدیر'' اور''شامی' وغیر ہما میں ہے، اگر صحیح ہے تو کیا فدکورہ راتوں کے علاوہ بھی ضرورت صحیحہ (بہت کم وقت ہونا ) وصلحتِ شرعیہ ارتفاع نزاع بین اسلمین وغیر ہما ہے بیش نظر قول صاحبین رحم ہما اللہ یر حقیوں کو کمل کرنا جائز ہے؟

۳-ذکورہ راتوں میں جب ساری رات سورج ۱۸ درجے ہے نیچ نہیں ہوتا صبح کاؤب ہوتی ہی نہیں تو " "إمساک عن الأكل والشرب للصوم" كاكياتكم ہوگا؟

فيروزاحمه(سكريمري فيوزي لينداسلا كم سوسائل)

#### الجوارج وبالله التوفيق:

۱۰۲-جن ملکوں میں ایام سرما کی چند مخصوص تاریخوں میں آفتاب کے نصف دائرہ ہے آگے ہوئے کے بعد سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل بھی پورانہیں ہوتا کہ آفتاب غروب ہوجا تا ہے، یعنی عصر کا وقت ہروایات حفیہ نہیں ماتاوہ ہاں بھی نماز اداکر مافرض رہے گا اور عمل کی صورت سے ہوگی کہ جب آفتاب وھل جائے یعنی اس کا سایہ عغرب ہے مشرق کی جانب منتقل ہونے گاای وقت ظہر کی نماز اداکر لی جائے پھر بغیر لحاظ سایہ اصلی اور بغیر لحاظ سایہ ہے تلین ومثل واحد غروب ہونے ہے ہوئے نماز عصر پڑھ لی جائے بھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے نماز عصر پڑھ لی جائے بھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کہ جائے گھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے گھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے گھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے گھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے گھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے گھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے گھر آفتا ہو کہ جائے گھر آفتا ہو کا دوئے گھر آفتا ہو کہ دوئے گھر آفتا ہو کہ دوئے گھر آفتا کی جائے گھر آفتا ہو کہ دوئے گھر آفتا ہو کہ دوئے گھر آفتا ہو کہ دوئے گھر آفتا ہو کی کے دوئے گھر آفتا ہو کہ دوئے گھر کی خوالے کر دوئے گھر گھر ہو کی خوالے کی جائے گھر تھر کے کہ دوئے گھر کے دوئے کی خوالے کر دے دوئے گھر کے دوئے کے دوئے کے کہ دوئے کے دوئے کے دوئے کے دوئے کہ دوئے کے دوئے

ای طرح غروب آفتاب کے بعد جب شفق احر غائب ہوجائے تو نمازعشاء پڑھ لی جایا کرے اورا گراہیا ہو کہ شفقِ احربھی غروب نہیں ہوتی یہاں تک کہ شرقی جانب میں میچ کی روشنی نظر آجاتی ہوتو شفقِ احر کے باقی رہے ہوئے بھی نمازعشاء بنیت ادا پڑھ لی جائے۔

اس مئلہ کی بہت اچھی بحث صاحب روالحتار نے فاقد وقت عشاء کے تحت کی ہے اور بعیت ا وا کور جیے وی ہے اور

یہ قول اشبہ بالفقہ ہے اوراس کی مزید تا ئیداحقر کی اگلی گفتگو ہے بھی ہوجائے گی، پھر آفتاب طلوع ہونے ہے پچھ بل نماز فجر پڑھ لی جایا کرے۔

اس طرح ۲۴ رگھنٹہ کی پانبچوں نمازیں بعیت اوا پڑھ لی جایا کریں ، بیطریقۂ ممل حضرت امام ابوحنیفہ کے خلاف نہ ہوگا،اس کی د ضاحت اگلی تقریر ہے بخو بی ہوجائے گی۔

ای طرح جب عصر کاوفت نہ ملنے کی وجہ ہے اورعشاء کاوفت نہ ملنے کی وجہ ہے او پر تکھے ہوئے قاعدہ کے مطابق عصر وعشاء پڑھیں گے توقضاء کی نیت نہ کریں گے بلکہ اوا ہی کی نیت ہے پڑھیں گے۔

اس لیے کفرض نمازوں کے اوقات کی ابتداء وانتہاء اور یہ تعین اوقات نمازوں کے فرض ہونے کی علت نہیں کہ ان کے منتقی ہونے ہے ان کے منتقی ہونے کے بلکہ اوقات کی بیابتداء وانتہاء اور یہ بین صرف علامات واسباب کے درجے کی چیزیں ہوتا، جیسا کہ ' فقح القدیر' وغیرہ میں درجے کی چیزیں ہوتا، جیسا کہ ' فقح القدیر' وغیرہ میں مکمل بحث موجود ہے البتدعلت کے منتقی ہونے ہے معلول تکم منتقی ہوتا ہے۔

نمازی گاند کفرض ہونے کی اصل علت نصوص قر آنیہ مطلقہ ہیں مثلاً: ''أفیموا الصلاۃ'' (ا)وغیر ہااوراس کی شرح اس حدیث پاک میں ہے: ''إن الله تعالیٰ فوض علی کل مسلم ومسلمۃ فی کل یوم ولیلۃ خمس صلوات'' (۲)اوراس حدیث جیسی اوراحا دیث میں بھی ہاور بیسب مشاہیراحادیث رواۃ الصحاح میں ہے ہیں۔

اگراس مسئلہ کی پوری بحث تفصیل سے ساتھ ویکھنا ہوتو ۱۹۸۳ء کے لندن کے سمینار کے موقع میں جو جناب عبداللہ مغرم مامور فی المملکنة السعو دیہ کی تکرانی میں ہواتھا ،اس کے تفصیلی جواب میں اس کی تفصیل بصیرت کے ساتھ ملے گی پیفسیلی جواب میں اس کی تفصیل بصیرت کے ساتھ ملے گی پیفسیلی جواب جواب وارالعلوم کے رسالہ الدراسة میں بھی شاکع ہوچکاہے اورا رووجواب احتر کے پاس سے غیر مطبوعہ ل سکتا ہے۔

ان احکام کی تا ئیرصدیث وجال ہے بھی ہوتی ہے، صدیث وجال صحاح میں مروی ہے، خاص کرمسلم شریف میں بہت تفصیل ہے نہ خاص کرمسلم شریف میں بہت تفصیل ہے نہ کورہے ، حدیث بہت طویل ہے صرف بقد رضرورت یہا انقل کی جاتی ہے، وجال چالیس یوم تک رہے گا، اس کا پہلا دن جھے ماہ کاہوگا بھر کم ہوتے ہوتے مثل شررہ کے ہوجائے گا۔

ا- سوره يقره: ١٣٠٠ - ا

٢- "وفي أبي دائود: جاءرجل إلى رسول الله علي وهو ...... فاذا هو سأل عن الاسلام فقال رسول الله علي : خمس صلوات في اليوم والليلة "(ايردادَ دا/٠١٠ احديث تُم را٩٣) آلاب الصلاة).

"عن أبي أمامة الباهلي" قال رسول الله على إبار إيامه (أى أيام دجال) أربعون يوماً إلى قوله واخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة، فلا يبلغ بابها الاخر حتى يمسى، فقيل له كيف نصلى يارسول الله في تلك الأيام القصار! قال: تقدرون الصلوة، كما تقدرون في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا، أو كما قال"

آپ کے مان'' تقدرون الصلوٰ قالخ'' کامفہوم بیہے کہ جس طرح چھ ماہ اور دوسر سے بڑے دنوں میں انداز ہے فرق کرکے بیانچوں نمازیں پڑھوگے،ای طرح چھوٹے چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ سے فرق کر کے تمام نماز بی گانہ پڑھتے رہنا۔

حاصل بیدنگلا کہ جس طرح جھوٹے ہے جھوٹے دن میں دن کی سب نمازیں اندازہ کرکے پڑھنا خواہ تھوڑا ہی تھوڑا فصل دوقفہ کرکے ہو بلکہ اگر متصلا دن کی نمازیں اندازہ کرکے پڑھنی پڑیں تب بھی پڑھتے رہنا (ای طرح سے جھوٹی سے جھوٹی راتوں میں بھی رات کی سب نمازیں اندازہ کر کے،خواہ متصلا تینوں نمازیں رات کی پڑھنی پڑیں یا بچھ دقفہ کے ساتھ پڑیں پڑھتے رہنا)۔

اس میں تکنتہ بیہے کہ ۲۴ رگھنٹہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں ان کی تعمیل ہوتی رہے اور رشتہ عبو دیت الی المعبود بچے ومتحکم رہے ۔

نوٹ: ابتداء دفت عصر میں اور ابتداء دفت عشاء میں ایک قول امام اعظم ہے بھی صاحبین کے قول کے مطابق ملتا ہے اور اس پڑمل کرنے میں تعذر دوغیرہ بھی نہیں ہوتا ہواں پڑمل کرنے میں تعذر دوغیرہ بھی نہیں ہوتا ہود ہاں اختلاف ہے محفوظ رہنے کی خاطر امام کے بی قول پر فتوئی ہوتا ہے باوجو داس کے اگر کوئی عذر شرق کی وجہ سے صاحبین ہود ہاں اختلاف ہے محفوظ رہنے کی خاطر امام کے بی قول پر فتوئی ہوتا ہے باوجو داس کے اگر کوئی عذر شرق کی وجہ سے صاحبین کے قول پر محل کریے دمسلک حنفیت سے خارج شار نہیں کیا جائے گا، باقی صورت مسئولہ میں مذکورہ حالات کے تحت اس مسئلہ میں بحث کی ضرورت بی نہیں ہے کمالاً مخص ۔

کیونکہ یہاں پر توامام کے قول کے مطابق ابتداء عصر اورا بتداء عشاء کا دفت ظاہر ومحسوں ہی نہیں ہوتا کہ فتی بہاور غیر مفتی بہتول کی بحث بیدا ہو سکے ۔

ا يكشبها دراك كاازاله:

شبه بيہ بے كہ بعض علماء متاخرين نے فر مايا ہے كہ جس جگہ عشاء كا وقت واخل ہى نہيں ہوتا ہو يا مفقو در ہتا ہوماتا نہ ہو

لبندااب بیکسی کا کہنا کہ عصر کاوفت یا عشاء کا وفت نظر نہ آیا تو وہ نمازفرض ہی نہ رہی بداہۂ غلط ہوجائے گاجمہور متقدین ائر جبتدین کے زویک یہی رائج ہا ورایام معتدلہ میں جہاں سورج کاطلوع وغروب معتدل رہتا ہووہاں یا نچوں نمازوں کے وفت کی ابتداءاورا نتہاءامامت جرئیل والی حدیث میں بتلا دی گئی اور جہاں طلوع وغروب ۲۴ رگھنٹہ میں یومیہ نہ ہوتا ہو بلکہ زائد مقدار تک طلوع یا غروب رہ جاتا ہووہاں کے لیے حدیث وجال میں تھم بتلا دیا گیا۔

پھرتمام نماز کے اوقات کو تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصلحت و حکمت تربیت قرآن پاک کے مختلف مقامات میں بیان فر مادیا گیا ، چنانچہ دو ڈھائی سوآیات سے زیادہ آیات میں نماز ہے متعلق اوقات واحکام بیان فر مائے گئے اور نمازوں کی غرض و غایت ' و اُقع الصلواۃ لذکوی" (۲) میں بیان فر مادی گئی کہ میری یا دکرنے اور یا در کھنے کے لیے اور مجھ سے رشتہ

ا- سورهٔ بنی اسرائیل ۸۰ ک

۲- سورهٔ طه ۱۳۰۰

عبو دیت محکم واستوار رکھنے کے لیے نما زیر مصاکرو۔

اس آیت کریمہ کے اشارہ سے بھی نیز حدیث دجال والی روایت سے بیتھ مستنط ہوتا ہے کہ ایا م معتدلہ میں دو نمازوں کے درمیان جس انداز کافر ق و بعد ہوتا ہے ای انداز کافر ق و بعد طویل ایام میں قائم کر کے ۱۲ مرگھنٹہ کی ایک مقد ار غروب اول سے شار کر کے نفساء اور کچر کو جہر سے پڑھالیا غروب اول سے شار کر کے نفساء اور کچر کو جہر سے پڑھالیا کریں اور نصف ڈائی کو پوم قر اروے کراس میں ون کی نمازیں ظہر اور عصر کو مر أپڑھالیا کریں تا کہ خالق کا نئات کے ساتھ درشتہ عبو دیت برابر قائم رہے۔

غرض ابتداء عصر وعشاء با ابتداء فجر کا وقت الگ الگ اور جدا ظاہر ندہونے کے باوجود فہ کورہ بالا ولائل کے مطابق دونوں نمازیں عشاء مع البتر اور فجر بدیت اوا پڑھنافرض رہے گا، یہیں ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ آفا ب کا ۱۸ رورجہ وغیرہ زیرا فق ہونا اواء نماز کے مسلح ہوئیا غیر صحیح باغیر صحیح ہونے کے لیے مدار نیس ہے، بلکہ ان بی ولائل ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ تمام عبا مات محصنہ کی اوائیگی صحت کامدار علوم اللی فلکیات اور علوم اللی ہندسہ کی تحقیقات اور ترقیقات پرنہیں ہے اور ندان کو اصل نصوص اور شرق علامات و اسباب پر فوقیت وی جا سمج بہ بلکہ اصل مدار اور فوقیت صرف اور صرف نصوص قر آئیہ اور مدیث پر ہے، بلکہ شرق علامات و اسباب بھی خانوی ورجہ کی چیزیں ہیں اور ماہرین فلکیات اور ماہرین ہندسیات کا صرف تا بعیت ورجہ میں اطمینان قلب اور تسکین قلبی کے لیے لئا ظرکریں تو مضا لکتہ نہیں اور یہ بھی صرف میدانی علاقوں کے ان خطوں میں جہاں طلوع وغروب وغیرہ متعاول و نستنم اور ترجی ہوتے ہیں بشرطیکہ ان کا حساب وغیرہ نصوص وعلامات خطوں میں جہاں طلوع وغروب وغیرہ متعاول و نستنم اور ترجی ہوتے ہیں بشرطیکہ ان کا حساب وغیرہ نصوص وعلامات ورنسان چیزوں کی کوئی شرعی حیون سے مطابق ہو اور مورد کی کوئی شرعی حیثیت ندہوگی اور ان کا شرعا کوئی اعتبار ندہوگا جیسا کہ آئیت کریمہ:

"يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقبت للناس والحج" () "ويسئلونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" (٢) كاشاره من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" (٢) كاشاره من أمر ربي أوكما قال عليه السلام" (٣).

اوراس جیسی دوسری احادیث صحاح ہے معلوم ہوتا ہے، پس عرض البلد تنین ہے، بلکہاس کے پچھیل ہی ہے جہاں

ا سور اُن قر والم

۲- سورهٔ بنی اسرائیل ۸۵۰\_

اس حدیث کی تخریج و تحقیق رویت بلال او را ختلاف مطالع کے جواب کے شمن میں گذر چکی ہے ) (مرتب )۔

ے طلوع وغروب کے اوقات اعتدال اور تدریج کے ساتھ نہوں بلکہ غیر معتدل یا غیر تدریجی ہوجا کیں وہاں اس حساب کو "لیط مئن قلبی "کے درجہ بیں بھی علی الاطلاق اعتبار کرناضچے نہ ہوگا، جیسا کہ برطانیہ اوراس سے شال کی سمت کے اکثر مما لک ومقامات جن بیل طلوع وغروب کے اوقات تدریجی تفاوت اوراعتدال کے ساتھ نہ ہوں ایسے مما لک اورخطوں بیس صرف نصوص اور شرعی علامات و اسباب منصوصہ پرصحت عباوات وعقعہ کامدار رکھا جائے گا، بلکہ اگر شرعی علامات و اسباب بھی قالم رفحسوں نہ ہوں تو محقی ہوجائے گا۔

سم المركوره بالا ولائل سے بیر بات بھی واضح ہوگئی كہ" إمساك عن الأكل و الشوب للصوم " میں بھی ۱۸ ر ۱۲ ردرجها فتی سے پنچ آفتاب كاموما شرط نہیں ہوگا۔

اورا دائیگی صوم کی صحت کے لیے ان درجات سے نیچ آفتاب کے ہونے پر مدا رنہ ہوگا، بلکہ نم می علامات داسباب کاظہور جب تک سما دہ فطری اصول مشاہد ہوغیرہ ہے ہوتا رہ کہ غروب کے بعد افطارا در کھانے پینے اور مغرب وعشاء درترکی فازا داکر لینے کے ساتھ اگر سحری کھانے اور فیجرکی نماز پڑھنے کا دفت ماتا رہ تو گھڑیاں رکھ کراس کے مطابق انظام کر کے عمل کرتے رہنا درست وصحیح ہوگا اور جب ان شرعی علامات و اسباب کاظہور سا دہ فطری اصول ہے بھی دشوار و معتذر ہوجائے توفعوں قر آئید داحا دیثیمہ پر مدار رکھ کرکہ دہ اصل دمتوع اور علیت احکام ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہ آئے ہیں ان پر صحیح عمل کر لینا کہ و ممارے عالم کے لیے مدار صحیت اعمال اور مدار نجات ہیں کافی اور درست رہے گا۔

پی ان انصوص وا حا دیث کا جومفہوم قرون ٹلٹر شہو دلہایا گخیر میں لیا گیا ہے اور جس کی تفصیل و تشریح جس طرح ائنہ اربعہ متعقد مین انکہ ہدئ نے کی ہے جن کے اہل حق ہونے پر اجماع سلف ہو چکاہے، ای تفصیل و تشریح کے مطابق عمل کر لیما کافی اور درست ہوگا ،اور عنداللہ مقبول ہوگا، جیسا کہ عرض البلہ تین کے بعد جوں جوں شال کی جانب براھیں گے بہی اصول معمول بہا اور سیح ہوگا، پس جب شرعی علامات واسباب بالکل ظاہر نہ ہوں تو محض نصوص واحا دیث کے علم کے مطابق محض اندازہ اور تیجری کر کے طلوع آفتاب سے پہلے ہمل کا انتظام کر سے اس پر عمل کر لیں۔

آپ کی تحریر کے مطابق تو آپ سے علاقہ اور خطے میں افطار وطعام نماز جرچیز سے فارغ ہو کرطلوع آفتاب سے سوا گفتشہ فل سے تکمیل صوم کامو قع نظر آتا ہے، پس ای سے مطابق عمل رکھنا عند اللہ مقبول ہو گااور مدارنجات کے لئے کافی ہوگا۔ کتبہ محمد نظام الدین اعظی مفتی وارا بعلوم ویوبند سہار نیور

### جن مقامات میں عشاء کا وقت نہیں ملتا وہاں نماز پڑھنے کاطریقہ؟

(الف) ونیا میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر بعض موسموں میں بائیس ہمیس گھنٹہ کا ون ہوتا ہے ، ایک طرف سورج غروب ہوا کہ دوسری طرف سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد دن ہوجا تا ہے، وہاں پر مغرب تو پڑھ سکتے ہیں عشاء کا وفت نہیں ہوتا ،ادر فخر پر بھیں گے یانہیں؟ نیز وہاں پر ظہر وعصر دن کے کون سے حصہ میں پر بھیں گے؟

نا رتھ شال میں سیوون ما روے اور دوسرے جزیرے ہیں، وہاں پر ایک مسلمان بھائی خودرہا تھا اوراس نے خود وہاں پر دیکھاہے، نیز وہاں پرتر کے مسلمانوں کی مسجد ہے اور وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگرنہیں معلوم کہ کونسے وقت میں پڑھتے ہیں۔

(ب) نیز سر دیوں میں رات کمبی ہوتی ہے، ایک دو گھنٹہ کے لیے سورج طلوع ہوجا تا ہے اورغروب ہوجا تا ہے، دہاں پریانچوں نمازیں کس دفت پڑھیں گے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

(الف) اگرچہ دن ۲۲ / ۲۳ رگھنٹہ کا ہوتا ہے گمر جب آفتاب کاطلوع دغر دبر دزہوتا ہے توغر دب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھلیں اورطلوع ہونے سے پچھ پہلے فجر کی نماز پڑھلیں۔ درمیان میں اگرچہ عشاء کا دفت نظر نہیں آتا ،لیکن مغرب دفجر کے نماز پڑھلیں اور جہ دفت کی تنگی دقلت مغرب دفجر کے درمیان جب موقع ہوعشاء کی نماز بھی بلالحاظ جمع بین الصلو تین پڑھ لیما ضروری ہے،اگر چید دفت کی تنگی دقلت سے سنن ونوافل کا موقع دو دفت نہ ملے مگر فرض ، وتر پڑھ لیما چاہئے ،مفتی بہ قول میں ایسانہیں ہے کہ عشاء کی نماز ساقط ہوجائے۔

(ب) ای طرح سر دیوں میں بھی جب تک آفتاب روزان طلوع وغروب ہوتا رہے اگر چے گھنٹہ دو گھنٹہ ہی کے لیے توطلوع وغروب ہوتا رہے اگر چے گھنٹہ دو گھنٹہ ہی کے لیے توطلوع وغروب کی پوری مقدار کے تصفی ٹانی کے شروع ہوتے ہی ظہر پڑھ لیس اورغروب ہونے سے پچھ قبل عصر پڑھ لیں سنن ظہر کاوفت نہ ملے جب بھی فرض ضرور پڑھ لیا کریں ، اتنی ہی مقدار کے یہ لوگ مکلف ہیں ، اس سے پورے عابد شار ہوں گے۔

(ت) جہاں مسلسل کئی دن یا کئی ہفتہ یا ماہ آفتاب غروب نہیں ہوتا یاطلوع نہیں ہوتا وہاں بھی ۲۴ گھنٹہ کا ایک دور ہ بومی ولیل ( دن رات کا ایک چکر ) متعین کر کے اس کے اجزاء میں یا نچوں نمازیں ادا کریں گے اور نمازوں کے درمیان فصل و فاصلہ کاوہی تناسب رکیس کے جو یہاں معتدل ایام سے ملکوں میں ہوتا ہے (۱)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور الجواب ميج العبرممود فوفرله ، سيداح على معيد مفتى وارالعلوم ويوبند

وه مقامات جهال شفق ابيض اسي طرح شفق احمر غائب نهيس موتى و مال نماز وروزه كائتكم:

وه علاقہ جہاں پر شفق ابیض غائب نہوئی ای طرح جہاں پر شفق احر بھی غائب نہیں ہوئی وہاں کے لئے فقہاء نے کھا ہے کہ عثاء کی نماز کے لئے تقدیر کر ہے جہیں کہ درمخار میں ہے فیقدر لھُما اور فجر کے تعلق کھتے ہیں کہ فجر طلوع ہوئی ہے ، کیلغار فان فیھا یطلع الفجو قبل غووب الشفق النج اس ہے معلوم ہوا کہ جہاں پر عشاء کاوفت نہیں ہوتا وہاں پر طلوع فجر ہوتی ہے اس میں حسب ذیل سوالات واردہ وتے ہیں امید ہے کہان کو الفر مائیں گے۔

ا- قال الرملى في شرح المنهاج ويجرى ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة النح قال في امداد الفتاوى قلت وكذلك يقدر لجميع الاجال كالصوم والزكوة والحج والعدة واجال البيع والسلم والاجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما يكره كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الائمة الشافعية، ونحن نقول بمثله اذا صل النقدير مقول به اجماعا في الصلوة مثمًا كا ١٣٣٧ كم إلصلوة) (مرتب).

(الق)ور قارئ الكرات ب "فيقدر لهما "علامة الكرائي الكرائي الكرائي التقدير والذى الن كن ويك الكرام في معنى التقدير والذى الن كن ويك الربالاور قياس كركم لكراغير حجم به في الكرام في معنى التقدير والذى يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء، بأن يقدر أنَّ الوقت أعنى الوجوب، قد وجد كما يقدر وجوده في أيام الدجال على ماياتي، لانه لا يجب بدون السبب، فيكون قوله: ويقدر الوقت جوابا عن قوله في الأول لعدم السبب، وحاصله إنا لا نسلم لزوم وجوب السبب حقيقة، بل يكفى تقديره كما في أيام الدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون في حقهم يقدرما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم والمعنى الأول أظهر الخ (ا)-

البذاعرض م كه " ورمخار" كى عبارت مين تقدير سے كيام اوم؟

٢ طلوع فجرصادق تيل كاذب كابهوما لازم ٢٠

س-طلوع فجر جہاں ہے کھانا بینا روزہ رکھنے والوں کے لئے حرام ہاور فجر کی نماز پڑھنا جائز ہوہ طلوع فجر صاوق کے سے صادق کے حصداوّل سے بیانتشار سے علامہ شامی لکھتے ہیں: "نعم فی کون العبرة باول طلوعہ أو استطارته إلى

معلل في فاقد ونت العشاء كتاب الصلاة ٢٣٢ / ١٥ واراحياء التراث بيروت ..

۲- سورهٔ بقره: ۱۸۷\_

قوله إن الأول أحوط والثاني أو سع" اس عبارت مين بظاهر گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ طلوع کجر کے بعد بھی بھری وغیرہ کھائی جاسکتی ہے،لہذا والثانی اوسع اور عبارت مذکورہ کی مالیہ و ماعلیہ مرا دکیا ہے، نیز اگراوسع سیح ومفتی یہ ہے تواستطا روانتشار کا معیار کیا ہوگا۔

امید ہے کہذکورہ سوالات کو ال فرمنون فر ما کیم گے بیاحتر برائے تشفی او رازیا وعلم کے لیے عرض خدمت کر رہا ہے البذا مدلل جواب مرحمت فر ما کیں گے اگر جرم نہ ہوو رندان ولاکل کی طرف انثارہ کر ویا جائے۔

بوسف (باٹلی یو کے الکلینٹر)

### الجواب وباله التوفيق:

ا – وه علاقہ جہاں پر شفق ابیض غائب ٹیل ہوتی یا و ه علاقہ جہاں پر شفق الحربھی غائب ٹیل ہوتی یا وه علاقہ جہاں ال اللہ علی خائب اللہ ہوتی کا علیہ ہوتی کا میا محض تھوڑی ویر کے لئے غائب رہتا ہے، ان سب مقامات کے لئے متن '' ورمختار'' میں ہے: "و فاقلہ وقت العشاء " (۱) اس عبارت کا کھلا ہوا مفہوم ہے ہوقتھا مکلف بھما فیقدر لھما، وقیل: لا مطلب فی فاقلہ وقت العشاء " (۱) اس عبارت کا کھلا ہوا مفہوم ہے کہ ان تمام مقامات میں لیحنی عشاء اور فجر وونوں کے لئے لوگ مگلف رہیں اور ان وونوں نما زوں کے لئے لیحن (عشاء وفجر کے لئے )، ایک وقت مقدر مانا جائے گا بیعام فقہاء کا قول ہے اور ظاہر الروایۃ بہی ہے با تی بعض فقہاء کے تر ویک ایسا فقہاء نے جو "لھما "کا مرجع عشاء کافرض وور لیا ہے، اس میں بھی بہی مندرجہ گفتگوجاری ہوگی۔ ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ جہاں پر عشاء کا وقت نہیں مان ہوتا ہے اور تناس کا وراک ہی ہوتا ہوگا، اس کہ جہاں پر عشاء کا وقت نہیں ہوتا ہے گا تا ہے اور نداس کا اوراک ہی ہوتا ہوگا، اس کے خایت ورجہ فق ہوتا ہے اور تناس کا اوراک ہی ہوتا ہوگا، اس کے خایت ورجہ فق ایک تر جہ عشاء کا وقت نہیں ہوتا ہے تھیں نہ ہونے والا ہے نہ کہ نہ ہونے والا ہی کوئکہ فقد ان کے محق نہ پانے کے بیں نہ ہونے کے بیں نہ ہونے کی ہیں ہے بیں نہ ہونے کے بیں نہ ہونے کی ہونے کے بیں نہ ہونے کی ہیں ہے ہوں اور دونوں کے مفہوم میں بہانہ تی ہے۔

ان عبارات پر جواشکالات جناب نے ظاہر فر مائے ہیں ہجا ہیں ان سب کاحل احقر اپنی بھناعت کے مطابق عرض کرتا ہے خدا کرے مجے ہو، مذکورہ بالامتن ادراس کی شرح ( درمختار ) پرعلامہ شامی نے جودو تین صفحہ تک بے نظیر بحث

كتاب الصلاة الا ۲۳۲، واراحیا عالتراث، بیروت.

فر مائی (۱) ہے، اس میں فقہاء کرام سے متضا ذخریات وتحقیقات منقول ہیں اور ظاہر ہے کدان سب سے اتفاق ممکن نہیں، بلکہ محض کسی ایک کی مطلقاً موافقت کا کوئی مرجج نہیں ہے۔

ال لئے کہ ذبین انسان کے ذبین میں لامحالہ بہت سے اشکالات واروہوں گے، جیسا کہ جناب نے بھی متعدو اشکالات فرما کران کاحل طلب فرمایا ہے، احتر اپنے بے بہناعت و بے استعدادہ کم فہم ہونے کے باوجودانہیں فقہائے کرام "صواباً فمن الله وان کان خطاً فمن تلقاء نفسی بل علی الله التکلان وإلیه الموجع والمال ومنه اسئل التوفیق والسداد "برایک کاحل حسب نمبر سوال ندکورہے۔

''الف'' یہ جی ہے کہ اقر ب بلا و پر قیاس کرما غیر صحیح ہے اور فیض کی عبارت کا پیمفہوم (۲) ہو صحیح اور تسلیم ہے ،گر
ایام وجال پر قیاس کرما بہ ہمہ و جوہ صحیح نہیں ، بلکہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے ،اس لئے کہ صدیث وجال میں آتا ہے کہ وہ
چالیس ون رہے گا (۳)،اور اس کا ایک ون چھ ۲ مہینہ کا ہو گا اور ایک ون چالیس ون کے ہرا ہر ہو گا اور سات کے ون ایک ہفتہ کا
ہو گا باقی اور ایام ایسے ہی ہوں گے ۔۔ آجکل تو ظاہر ہے کہ ان ونوں میں جو آجکل کے مثل ہوتے ہیں ان ہے تو اس نقتریر کا
تعلق نہیں ہے جو وہ آئیس ونوں سے ہی میں روز انہ کی طرح ، لیعنی چوہیں گھنٹہ میں آقا بغروب ہو کر طلوع نہ ہو گا وہ اس کا

اورصورت مجو شاعنها میں آفتاب چوہیں ۲۴ گفتہ میں غروب ہو کر طلوع ہوتا ہے، پی ' پیقدو لھما ''کامفہوم ہیر گرنہیں ہوسکتا کہ شل حدیث وجال کے وقت کا اندازہ کرے اس کے اندرنمازاوا کی جائے، بلکہ یہ فہوم ہوگا کہ غروب وقبر کے درمیان میں ایک وقت عشاء کا ضرور گذرتا ہے اور اگر چیرہ وقت نہایت وقتی وفقی ہونے کی وجہ نے ظرف آئے باس کا اورا کر نہ ہوسکے اور اس کے اندرنمازنہ پڑھی جاسکے تو بھی اس وقت کو مقدراور موجود ما تکراس کے قتم ہوجانے اور گذرجانے کی وجہ سے عشاءور کی دوہر سے وقت میں قضاء کی جائے جس طرح اوقات ظاہر کے فتم ہوجانے اور گذرجانے پر قضا کی وجہ سے عشاءور کی دوہر سے وقت میں قضاء کی جائے جس طرح اوقات ظاہر کے فتم ہوجانے اور گذرجانے پر قضا کی

ا- شامی ار ۲۹۲ تا ۲۹۸، مکتنه فیض القر آن و نوبند -

۲- "أن المراد انه يجب قضاء العشاء بأن يقدر الوقت أعنى سبب الوجود قد وجد" (تام مي ۲۲۲۷، كمتية فيض القرآن ويوبند) (مرجب).

۳- روى انه عَلَيْ ذكر الدجال قلنا: مالبسه في الأرض قال: أربعون يوما يوم كسنته ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذالك اليوم الذي كسنته اتكفينا فيه صلواة يوم قال لا اقدر واله" (١٤١٥مم مثم أن ا/ ٢٤٧م كمتبه فيض القرآن) (مرتب).

جاتی ہے ۔وھندا ظاہر اوراس گفتگو ہے جناب کا بیاشکال حل ہو گیا کہ تقتریر ہے کیا مراد ہے، یعنی اس ہے دفت کا انداز ہ کر کے اس میں پردھنام را زنیس ہے، بلکنفس وقت کے وجود کومقد را درتسلیم کرنام را دہا دربیرا لگ بات ہے کہ عشاء کا سارا وقت بااس كالبعض هقد غيرمحسوس اورغير مدرك موتاب يافجر كوفت كى ابتداء وشروع غيرمحسوس اورغير مدرك ب او رباقي ھے میں اتناونت مل جائے کہ نماز نجرا داکی جا سکے خواہ مختصر ہی ہی اور طلوع آفتاب کے پچھ ہی میلے ہی تو بجائے قضاء کے ادا کر لی جائے باں اگراس میں بھی اتناوفت نہ ملے کہ نمازاوا کی جاسکے تومثل عشاء کے اس کی بھی قضاء کی جائے ۔زیلعی کے کلام سے اس طرح اشارہ ملتاہے (ا)،اور درمختار کا بیقول: "ولا بنوی القضاء النع " (۲)،متن کے بالکل متضاوب اورتسلیم بیں ای طرح مقطوع الیدین رجلین پر قیاس تسلیم بیس کیوں کہ یہاں محل حکم ہی مفقو دہےاور فاقد وقت میں ایسانہیں نیز اس شخص کے اصول پر قیاس کرنا بھی تسلیم نہیں جوطلوع آفتاب کے بعد اسلام قبول کرتا ہے اوراس پر اس سے قبل کی نمازوں کاوجوب نہیں ہوتا اس لئے کہ یہاں قبل اسلام کاوٹخص خطاب دنصاب کاامل نہیں رہتا کہ پیچکم متوجہ ہواور یہاں اہل رہتاہے اس طرح یہاں جا تفنہ وغیرہ کے تھم پر بھی قیاس کر ماتسلیم ہیں اس لئے کہ یہاں وجوب کے معانی ا جادیث تھے وصریح ے ثابت ہیں اور یہاں نہیں اس لئے بیسب قیاسات مع الفارق ہوں گے ،اور کلام البی "حتی یتبین لکم الحیط الأبيض من الخيط الأسود من الفجو "(٣) من المود عرات كي سياي مرا دليني يرجوا شكالات فرمايا بوه بهي غایت زبانت ہے ہوراس کاحل بیہ کے منطوق کلام الہی میں حیط اسودرات کی سیابی سے مقصد بیٹبیں ہے بلکہ بیدایک تعبير باورعام حالات واماكن كاعتبار ب اورغلط نبيس باورا كركوئي قيداس منطوق "حتى يتبين لكم المحيط اللبيض من الخيط الماسود من الفجر" (٣) شي "هيتو من الفجر "كي بوكتي بادراس مراوبيب كدفجر طلوع ہوتے وقت جوایک سیائی ہوتی ہے، رات کے حصہ میں ہو باشفق احر یا بیض کے حصہ میں ہواد رخواہ کہری سیاہی ہو یا مغصل سیاہی ہودہ سیاہی جب فجر کے بیاض ہے (جو چمکدار ہوتی ہے ) تبین ہوجائے تودہ مبین صائم کے لئے منتہائے اکل و شرب ہوگااور و ہیں ہے ابتداء فجر وسحرشروع ہوتی ہے، جیسا کہ فقہاء کی اس عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے: "وفت الصبح

۱- "ما اورده الزيلعى عليه من أنه يلزم من عدم نيته القضاء ان يكون اداء ضرورة" (شامى ٢٩٤/١،كتبه فيض القرآن) (مرتب)-

۲- شامی ار ۲۷ ۲، مکتبه فیض القر آن ب

۳- سورهٔ بقره: ۱۸۷\_

٩- سورهُ يقره: ١٨٧\_

من ابتداء طلوع الفجر الصادق وهو الذي يطلع عرضا منتشراً "(١)ـ

وهکذانی عامة کتب الفقہ اور پیٹین وتمیزایک لمعد (چک ) ہے ہوتا ہے کہ فجر صادق طلوع ہونے کو وقت جہاں ہے۔ آفاب طلوع ہونے والا ہے دہاں ایک خاص قتم کی چک پیدا ہوتی ہے جوسابق کے رنگ وحالات ہے جدااور تمیم ہوتی ہے بھروہی چک افق میں وائمیں ایک خاص قتم کی چک پیدا ہوتی ہے کہ و انتشار کی تعین میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے، جیسا کہ ططاوی علی المراتی (رس ۱۳۹۹) ہے جو (جواب ۳) میں آئے گی معلوم ہوتا ہے اور اصحاب متون نے احکام میں لمعہ کی ابتداء معتبر مانے کے بجائے اس کے استطار و انتشار کو حدیث و مسلم و ترفذی "کی مدو سے اختیار فر مایا ہے اور ربید لمعہ و پہلک اس خاص وقت میں ہم جگداور ہر ملک میں جہاں آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے ہوتی ہے ، خواہ دار ہر ملک میں جہاں آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے ہوتی ہونی والد میں وقتی تی میں ہو یا تحقق امریا شخص امریک میں ہو ہو تی والا ہوتا ہے ہوتی اس کی سابی میں اور بعد چند سیکنڈ کے نمایاں اور واضح ہوتی ہواں اس میں ہو یا غیر شفق ہو یکی سیابی آئیت کر بہد میں ذکور ہے ، جس کا حاصل اس میں سیابی مشوب و حیلاط ہوتی ہے ، خواہ دہ سیابی شفق ہی ہو یا غیر شفق ہو یکی سیابی آئیت کر بہد میں ذکور ہے ، جس کا حاصل محمن رات کی سیابی آئیت کر بہد میں مذکور ہے ، جس کا حاصل محمن رات کی سیابی مشوب و بھرو گھر ہوگی و اور بھی سیابی منظوتی نص میں مراد ہے اور اس سے طلوع فجر کی آخر ہیں جو فتی ہوئی والیں کی میں مراد ہے اور اس سے طلوع فجر کی آخر ہیں ۔ فتھاء نے کی ہے پھر و ، بھی و اضح ہوگی ۔

(۲) طلوع کجر صاوق ہے قبل کجر کا ذب کا ہونا ہر جگہ لازم نہیں ہے، بلکہ انہیں مقامات میں ہوتا ہے جہاں شفق ابیض کے غروب کے بعدرات کامعتد بہ جصہ گذرتا ہے، جیسے ارض ہے قبل کے بعض جھے۔

(٣) ابتداء طلوع فجر صادق من فقهاء كروقول بين، جيما كما تا عبارت معلوم بوتا ب: "في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة الأول الطلوع، وبه قال بعضهم: فإذا بدت لمعة له أمسك عن المفطرات، وقال بعضهم: العبرة لاستطارته في الأفق، وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروى عن محمد أنه قال: اللمعة غير معتبر في الافق في حق الصوم وحق الصلوة، وإنما يعتبر الانتشار في الأفق قاله في الشرح" (٢).

مراصحاب متون نے عموماً تول ٹانی کولیا ہے اس لئے کہ اس کی تائید وتقویت مسلم شریف ویزیدی شریف کی

٧- مطحطاوي على المراقى: ٣ كا، وا ما لكتب العلميه بيروت بلبنان، في اول كتاب الصلوة -

روايت "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق"(١).

معلوم ہوتی ہے، لیکن اس فرق سے یہ بات نہیں نگلتی کہ لمد نمودارہونے کے بعد بھی سحری کھانے کی باقاعدہ اوازت دی جائے ، اس لئے لمد نمودارہونے کے حض دونین منٹ میں لمعہ کے دائیں اور بائیں ہر دوطرف چیکدارلہریں بیدا ہوئی شروع ہوجاتی ہیں جیسیا کہانا روانہ یا فوارہ میں دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لہریں اور آئیں چھوٹی لہروں کا دائیں بائیں نمودارہونا استطار دائنتارکا معیارہ ، بس بہت سے بہت اس فرق سے یہ فائدہ حاصل ہوسکتا ہے کہا گرکوئی خص اس وقت محض ایک دوگھوٹ یائی پی لے یا پہلے سے حری کھائی رہا ہوا در لمد نمودارہونے پر جلدی ختم کر کے منصصاف کر لے تو اس کے صوم کو غیر سمجھے نہیں کہیں گے اور بس ۔

اور حدیث پاک میں جواجازت وی گئی ہے وہ صبح کا ذب کے بعد کھانے کی دی گئی ہے نہ کہ ظہور لمعہ کے بعد اور طلوع صبح کا ذب اور طلوع صبح صا دق کے مابین کافی فصل ہوتا ہے، کم از کم اتنافصل ضرور ہوتا ہے کہ ایک شخص اطمینان سے کھانی لے اور حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ فافتو قا۔

اور فقیاء کے اختلاف ہے بیہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بحری کھانا نمودار ہونے ہے قبل احتیاطاً بند کر دیا جائے اور انتشار واستطار نمایاں ہونے ہے قبل نماز فجر نہ پڑھی جائے اور بس اب امید کہ اس گفتگو ہے انتشار واستطارا و رفجر مصطیر (صبح صاوق) فجر مستطیل (صبح کاذب)سب کامعیار واضح ہوجائے گا۔فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رثيور ٨ ١٨ ١٣٠ ه

### انگلینڈ کے بعض مقامات میں او قات نماز کے تعین کاطریقہ:

ا - برطانیہ اورانگلینڈ دونوں چھوٹے ہے جزیرے ہیں ، یہاں پرسر دیوں میں ۱۱ رکھنے ۱۵ منٹ (سواسولہ گھنٹہ) کی راتیں ہوتی ہیں اورگرمیوں میں ون ۱۱ رگھنٹہ ۳۳ رمنٹ کا ہوتا ہے، اورسورج کی رفتار جنوب کی طرف ہے ہوتی ہے، نمازوں کے اوقات کی تعیین میں دفت ہوتی ہے، (ابتداءاوقات کیا ہیں اور آخری اوقات کیا ہیں)عموماً موسموں کی خرابی کی

ا - بنه احدیث متفق علی صححه افرجه سلم (شرح الث ۲۷۰۰ عدیث ۳۳۵، مطبوعه السلامی، ترندی کتاب الصوم باب ماجاء فی بیان الفجر حدیث ۷۰۱) (مرتب) به

وجہ ہے با دلوں کی وجہ ہے سورج نظر نہیں آتا جصوصاً سر دیوں میں سورج کہیں کہیں نظر آتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا ،اس سلسلے میں علم شرق کیا ہے، ظہر کی نماز کاوفت دن کے گھنٹوں کے حساب سے شار کیا جائے ، یا سابیکود کیے کر؟

۲-سری نمازیں دن کے کتنے تھنے حصہ میں پڑھنی چاہئے اور سورج غروب ہونے سے کتنے تھنے پہلے پڑھنی چاہئے، سر دیوں میں دن ۸ رگھنٹہ اور گرمیوں میں ساڑھے سولہ گھنٹہ کا ہوتا ہے، مستحب اوقات کیا ہیں اور اوقات مکروہ جماعت کے لئے کون سے ہیں؟

(ب) ماہ رمضان میں میراتیں بہت جیموٹی ہوں گی، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے سے پہلے ہی مجمع صادق ہوجائے گی، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے سے پہلے ہی مجمع صادق ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔ ہوجائے گا۔ موجائے گی، نہذ اان سب حالات کومدِنظر رکھ کرجوا ہونا پہنے مائیں ، ورندرمضان المبارک میں وقت تنگ ہوجائے گا۔ حافظ محرمون ایراہیم (انگلینڈ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

تمام سوالات پڑھنے کے بعد جوابات نمبروا ردرج ہیں ،امید کہ باعثِ تشفی ہوں گے۔

ا - ہال ظہر کی نماز کاوفت گھنٹوں ہے شار کیاجائے بظہر کاوفت زوال مٹس یعنی آفتاب ڈھلنے ہے شروع ہوتا ہے (۱)۔

ا- "أول وقت الظهر إذا زالت الشهس" (بداية اولين/ ٨١ كمّاب الصلوة) (مرتب) -

اورز دالی شمس اس وقت ہے ہوتا ہے جب پورے دن (طلوع شمس ہے غروب تک) کی مقد ارکا نصف اول شم ہوکر نصف ثانی شروع ہوتا ہے، پس جب پورے دن کا صفِ اول شم ہوکر نصف ٹانی شروع ہوجائے تو زوال ہو گیا ، وقت ظہر شروع ہوگیا ، نما زظہر پڑھ سکتے ہیں ، سابیا صلی ظاہر ہو یا نہو، سابیّ اصلی کا اعتبار شروع وقت ظہر میں نہیں ہوتا ، اگر ہوسکتا ہے تو شم ظہر میں ہوسکتا ہے (ا)۔

غرض زوال دفت ظہر میں سائے اصلی کا پیتہ نہ چلتا تعین وفت ظہر میں معزبیں ، آفتاب کے طلوع اورغروب ہونے کی درمیانی مقدار کے گھنٹوں کے اعتبارے دو ہرا ہر جھے کرلیے جا کیں اور جب پہلاحصہ شم ہوکر دوسرا حصہ شروع ہوجائے تو زوال کاوفت شروع ہوجائے کو زوال کاوفت شروع ہوجائے گا ، اس میں ظہر پڑھنا بلاشیہ جائز رہے گا،خواہ آفتاب کی حرکت کسی رخ پراورکسی سمت اورکسی اندازے بھی ہوکوئی انر نہیں پڑے گا۔

لہذا آپ نے جس حساب سے ظہر کا وقت نکال کرنما زظہر پڑوھنامتعین فر مایا ہے وہ سیجے ہے، سایہ اصلی کا اس وقت سوال ہی نہیں بلکہ ۸ رگھنٹہ ۲۳ رمنٹ پر ہوجائے گا۔

۲ مطلوع منتسے غروب منس تک کی پوری مقدار کا تقریباً اخیر حصد حنفیہ کے معمول میں عصر کاوفت شار ہوتا ہے، لکین اصفرار منس اس مقدار کے آتے آتے ہوجا تا ہے اس سے قبل ( رابع آخر بیم میں ) بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اصفر ارمش کرا ہت سے بیچنے کے لیے ای وفت پڑھ لینا جا ہے، تفصیل کے لیے ما ہنامہ دار العلوم نومبر 1979ء ملاحظ فر مائے۔

سا-(الف) شفق احرفتم ہونے ہے بیل کی امام کے زویک عشاء کا وقت نہیں ہوتا (۱)، البتہ جب رات صرف فریر می گفت کی ہوتی ہے اور ہر طرف دریا کے پانی کی وجہ ہے پوری رات یا بہت دیر تک سرخی نظر آتی ہے تو وہ سب سرخی شفق "حرائ ہوتی ہوتی احرائ سرخی کامام ہے جوآ فتاب کے افق مغرب میں ہونے کی وجہ ہے ہواور آفتا ب افق میں رات کے آھویں حصہ ہا ہے زیادہ عموماً نہیں رہتا، جہاں افق ہے باہر نکلامغرب کاوفت شم ہوکر عشاء کاوفت شروع ہوجاتا ہے اور اس وجہ ہے رات کا صرف آشواں حصہ عفر ب کاوفت شارہ وتا ہے۔

جس موسم میں جنتی بڑی رات ہوای کا آٹھواں حصہ اس دن کامغر پ کاوفت ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب رہتاہے ، اس

وعليها الفتوى، وبها قاما نفول ابن عمر: الشفق مراقى القلاح، ص ٩٥ كماب الصلوة) (مرتب)-

ا- "وآخر وقتها عند أبى حنيفة إذا صار ظل كل شنى مثليه سوى فنى الزوال" (صدابياولين ١٨ كمّا بالصلوة) (مرتب) ـ
 ٢- "(وأول وقت المغرب منه أى غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى، وبها قالا لقول ابن عمرٌ: الشفق الحمرة وهو مروى عن أكابر الصحابة وعليه اطباق أهل اللسان" (المطاوئ على المناوي المناوي على المناوي على المناوي على المناوي على المناوي المناوي

لیے غروب آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد عشاء کاوفت شروع ہوجاتا ہے، جیسا کہ ھنزے مفتی کفایت اللہ صاحب کا قول آپنے مجھی ای شم کاتحریر فر مایا ہے، آپ کے علاقہ میں افق کی مقد اراس سے بھی کم ہوتی ہے بلکہ جوں جوں قطب کے تریب والے تو درجہ بدرجہ اس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں۔

غرض ہر جگہ کی رات کا تقریباً آٹھوال حصہ ہے مغرب کا وقت شار ہوکراس کے بعد کا وقت عشاء کا وقت شار ہوسکتا ہے، ماہر موسمیات کی تحدید کی رعایت کی ضرورت نہیں ، بلکہ یہ چیزیں علامت کے ورجہ میں ہیں اصل علت نہیں ہیں؛ اس طرح پر وہاں غروب میں 9 ربحکر ۲ سار منٹ ہونے پر بھی عشاء کا وقت شروع ہوسکتا ہے اور عشاء اس کے بعد پر مصلے ہیں ، اور اگر رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے شب ہیداری علمۂ وعادة وشوار ہوتو نماز میں قر اُت کے اندر پھھا خصار کرلیا جائے اس میں کوئی مضا کھنے ہیں ۔

(ب) تراوی میں اگر پورافر آن پڑھنے سے تنگی وقت ہوتو کم پڑھا جائے ، جتی کہ "الم تو کیف" ہے پڑھ لینا کافی ہوگا(ا)، فقط والله علم بالصواب

كتبه محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

# برطانيه ك قديم اوقات صلوة يرغمل كرنا:

برطانیہ میں قدیم تقویم ،گراٹھارہ یا بارہ ۱۲ ڈگری وغیرہ حساب دکتا ب سے جوجنتری تیار ہوتی ہے اس پر اہماع عملی ہے جو مجملہ جمت شرعیہ سے احقر نے ابتداء وقت عصر کے متعلق گذشتہ سال مشاہدہ کیا اوراس کا غلط ہوما مشاہدہ سے ٹابت ہوااور تقریباً تمام مواضع میں اس کی اصلاح کرلی گئے ہے۔

| فرق   | صحح وفت عصر | وفت عصر پرانی تقویم میں | تاريخ       |
|-------|-------------|-------------------------|-------------|
| ١٣١   | r_9         | r_a+                    | کیم جنوری   |
| IA    | ۵_۳۵        | 0_0                     | کیم اپریل   |
| ٢٢مثث | 4_ DY       | 4_14                    | كيم جولائى  |
| ۲۲مثث | r_r2        | ۵_9                     | كميم اكتوبر |

ا- "واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة الفيل أي البدائة منها ثم يعيدها، والسنة الختم فيها موة" (شائي، الر24م، كمّا بالصلوة) -

ای طرح ابتداء فجروانتھائے شفق ہے متعلق بھی بعض علماء دین نے شخفیق کی توٹا بت ہوا کہمروجہ وقت قدیم تھو یم میں غلط میں بلکہ بیتو وافل فجر کاوفت ابتداء فجر نہیں اور تقریباً تمام علماءاس کے قائل میں ابسوال بیرقائم ہوتا ہے کہ جب قدیم اوقات صلوۃ کاغلط ہونا ٹابت ہوگیا مشاہدہ ہے ، تو کیااس تعامل پڑمل درست ہے؟

اجماع عمل کے جمت شرعیہ ہونے میں کس کوا نکار ہوسکتا ہے لیکن تعامل اگر غلط بنیا و پر ہواوراس کاواقعی طور پر غلط ہونا خاجت ہوئے ہوئے میں کس کوا نکار ہوسکتا ہے لیکن تعامل اگر غلط بنیا و پر ہواوراس کاواقعی طور پر غلط ہونا خاجت ہونا خاجت ہونا خاجت ہونا خاجت ہونا خاجت ہونا ہوتواس کی اصلاح واجب ہے مفتی محمد شفتی فر ماتے ہیں۔

البنة اگر کسی بلد کی عام مساحد کے متعلق قوی شبہ ہوجا تا ہے کہ وہ مست قبلہ سے اس درجہ منحر ف ہیں کہ نمازیں درست نہوں گی توالیمی صورت میں اس کا اتباع نہ کیا جائے (ا)۔

ای طرح یہاں بھی اب جب قطعی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ پرانے دفت میں اور تحقیق کے بعد کے دفت میں کا فی فرق ہے توعمل کس طرح اس تعامل پر درست ہے؟

ووسری بات قطع نظر ورجات کہ بیا ایک حقیقت ہے کہ برطانیہ میں بعض ایام ایسے ہیں جن میں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی و ہاں طلوع کجر ہوتی مہیں ہوتی ہے۔ بیار شفق غائب نہیں ہوتی و ہاں طلوع کجر ہوتی ہے۔ تو کس طرح بیہ باور کیا جائے کہ برطانیہ میں طلوع نہیں ہوئی اور ۱۲ ارشعبان ۲۰۱۱ کے فیصلہ کی بنیا واس پر ہے کہ طلوع نجر نہیں ہوتی اس کو تسلیم کرنے کی صورت میں تمام تھاء کی تغلیط لازم آتی ہے جو کھل خورہے۔

نیز جب بیاض غروب نہیں ہوتی ، البنة اندھیر اہوجا تا ہے کو یا طلوع مٹس تک بیاض رہتی ہے، البنة غروب وقبل طلوع کے بیاض زیا وہ ہوتی ہے اور درمیان شب میں اغلب سیابی ہوتی ہے مگر جہت بدلتی ہے احتر نے ۲۵ رمضان کومشاہد ہ کیاجس سے یقین ہوگیا کہ بیاض نہارہے ۔اس طرح رمضان کی مختلف تا ریخوں میں مشاہدہ کیا۔

اور بیربات مسلم ہے کہ تعامل اگر نص کے خلاف ہوتو ججت نہیں اور قدیم تقویم جومبنی ہےاصول ہیت پر کس طرح قابل عمل رہے گی ۔

اورجب وفت موجودہے پھر ۱۲ ررمضان کے فیصلہ کے مطابق تقتر پر کس طرح جائز ہوگی۔ مبہر حال عرض ہے ۱۲ رشعبان کے فیصلہ کی بنیا وجس کے آگے عرض ہے کہ جب شفق ابیض غائب نہیں ہوئی تواہتداء

فجرنہیں اور جب ابتداء نہیں توتقویم جائز ہے، حالانکہ بیکسی کا قول نہیں، بلکہ کتب احتاف وشوافع کی عبارات اس بات پر وال ہیں کہ باوجو دعدم غیبو بت شفق طلوع فجر ہوتی ہیں اور تقدیر کل وقت کے فقد ان کی صورت میں جائز ہے نہ کہ جز اول کے اشتباہ کی صورت میں بیتمام مناقشات اس لئے عرض ہیں کہنچے تک پہنچے سکوں۔

مفتى يوسف (٧٦٨ مساؤل رواد سوث بل، ما تكي ٧٥٥ ج.)

#### الجواب وباله التوفيق:

یوری تحریر با رہا راور بغور پڑھی مانٹا ءاللہ بہت توجہ ومحنت ہے لکھی گئی ہے، بہت علمی حقائق و نکات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم واخلاص میں ہر کت و بے قبولیت عطافر مائے ،اور فلاح دارین ہے نوازے۔

پہلی بات بیعرض ہے کہ ۱۲ رشعبان کے کل فیصلہ کی اور من وعن احقر نے تقسد این نہیں کی ہے، بلکہ اخیر مضمون کی جس میں نماز کے اوقات کا اندازہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم ویا ہے، بشر طبیکہ وہاں کا تعارف اس کے خلاف اوراس کے مزاحم نہ مواور بس۔

اس مستله جو شکی بابت کیاعرض کروں اپناعلم بی کیا ہے محض انتظالاً للام جو کچھ ذہن میں دیائۃ آرہاہے عرض ہے مستله مواجهت قبله فی الصلوۃ کی بنیا دبھی مشاہدہ بی پر ہے بمثلاً جب تک عین کعبہ آنکھوں کے سامنے اور مشاہد ہواس وقت تک عین کعبہ کی مواجهت فی الصلوۃ شرط ہے (۱)، ای وجہ ہے اگر کوئی خص محض حطیم کی مواجهت اس طرح کرے کہ کعبۃ اللہ کی عین کعبہ مشاہد ہوتو ہواں وقت عین مجدحرام کی جانب مواجهت بالکل نہ ہوتو نمازنہ ہوگ (۷)، او رجب عین کعبۃ مشاہد نہ ہواور مسجدحرام مشاہد ہوتواں وقت عین مسجدحرام کی مواجهت فی الصلوۃ شرط ہوتی ہے اورجب عین مجدحرام بھی مشاہد نہ ہوتو جہت مسجدحرام کی مواجهت شرط ہوتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ مواجهت قبلہ کی بنیا وبھی مشاہدہ بی پر ہے او رجب مشاہدہ بالکل نہ ہو سکے تواں وقت مواجهت فی الجملہ کا بات واضح ہوگئی کہ مواجهت قبلہ کی بنیا وبھی مشاہدہ بی پر ہے او رجب مشاہدہ بالکل نہ ہو سکے تواں وقت مواجهت فی الجملہ کا

ا- "فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة اللكعبة فإلى عينها أى أى جهة كانت من جهات الكعبة حتى لوكان منحرفاً عنها غير متوجه الى شئ منها لم يجزيقوله تعالىٰ (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتم فولوا وجوهكم شطره) سورة اللقره الآية ١٣٣١، وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها فيجب ذلك" (بما أنع الصنائع المنائع) مكتبة كريا ولوبتد) (مرتب).

۲- "ولو صلى مستقبلا لوجهه الى الحطيم لايجوز كذا فى الحيط" (القتاوى البتدية ١/ ٦٣ ، باب الشروط الصلاة - أقصل الثالث فى استقبال القبلة ، مكتبدوا را لكتاب ويوبند) (مرتب) -

تھم (۱)عا ئد ہوتا ہے اوراس پراجماع عملی منعقدہے اوراس اجماع پڑممل واجب ہے۔

باقی اس میں پیشرط بھی ضروری کتسلیم ہے کہا گرکسی خطہ کی عام مساحد بھی جہت قبلہ ہے اس طرح منحرف ہوجا کیں کہ مواجہت فی الجملہ بھی حاصل نہ ہواور ججت شرعیہ ہے بیانحراف ٹابت و حقق ہوجائے تواس وقت وہاں کے رائج اجماع کا تحكم شم هو كر تحقیق وا قعه سے مطابق حکم شرعی ہوجا تاہے ، پس یہی حال وحکم مسئلہ زیرنظر ومجو نثر کا بھی ہو گا کہ جس شخص سے نز دیک مشاہد ہ بیجے شرعیہ ہے اجماع متعارف کاعمل غلط ہونا ججت شرعیہ ہے تابت ہوجائے اس محص پراس اجماع کا تکم متوجہ نہ ہوگا ، بلکہا ہے مشاہد وصیحہ شرعیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری رہے گا ،اوریہی تھم ان لو کوں کو بھی ہوتا ہے جن کے طلوع غروب اور طلوع فجرصا دق وغیرہ کے اوقات اس مشاہد وصححہ شرعیہ کے مطابق ہوں اور سیمطابقت ججت شرعیہ ہے تابت ہو باقی تمام برطانیہ والوں کے لئے صرف اس خطہ کے ایک مشاہدہ میحی شرعیہ کومعیار قر اردیکر تمام برطانیہ کے لئے معمول بہا بنالینا شرعاصیح نه ہوگا ،اس لئے تھوڑی تھوڑی مسافت پر طلوع وغرو باور طلوع فجر صادق کے اوقات میں تفاوت فاحش غیر معتدل وغیر نتنظم ہوتا ہے، جبیہا کہ ہاں کے طلوع فجر صادق کے نقتوں کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے، ہاں اگر ہر خطہ وبلد کے طلوع وغروب و طلوع نجر صادق کے اوقات کا مشاہد ہ سیجے شرعیہ کر کے ان اوقات کوسرف اس خطبہ کے لئے معیار قرار دیا جائے گاتو یہ ہوسکتا ہے اور پھراگر وہ معیارا جماع متعارف کے خلاف ہوں تووہاں والوں پراس اجماع متعارف کا تھم متوجہ ندہوگا، بلکہ اینے مشاہدہ کے مطابق عمل کرما شرعاً ضروری ہوجائے گا،اس لئے یہ مشاہدہ صحیحہ شرعیہ جمیت اجماع متعارف کے جمیت سے شرعاً قوی تروا قوی ہوگی ،البتہ چونکہ برطانیہ میں بہت ہے مقامات و خطے ایسے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ وہاں سالہا سال فضامتغیم و ما صاف رہتی ہے، بسااوقات آفتا ب کیا آسان بھی نظر نہیں آتا ،ایسے مقامات وخطہ میں طلوع وغروب وغیرہ کےاوقات کاستحج مشاہد ہ ہونا بے حد دھوارو معقد رہوتا ہے اس لئے وہاں کے لوگوں پر اجماع متعارف کا تھم متوجہ رہے گا، اورا سکے مطابق عمل کرنا شرعاً لازم رہے گا، جت تک کہ مشاہدہ شرعیہ صححہ یاان دلائل شرعیہ جو کہا جماع سے اقوی ہیں اجماع متعارف کے خلاف شرعاً ثابت نه ہوجائے اور وہی تھم حال اقر ب البلاد اقر ب الایام اعدل الایام وغیرہ کے ذریعہ سے طلوع وغروب وغیرہ کے اوقات کی تعین کا بھی ہوگا کسی ایک خطہ یا بلاد کے اوقات کے اعتبار سے ٹابت شدہ اوقات کو پورے ہر طانبیے کے

ا- "والفرض بغير المشاهد إصابة وجهتها أى الكعبة هو الصحيح، قال الطحطاوي تحت قوله (اصابة جهتها): فالمغرب قبلة لأهل المشرق وبالعكس والجنوب قبلة "لاهل الشمال وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعة على الناس كما فى القهستانى، حتى لوازيل المانع لايشتوط أن يقع استقباله على عين القبلة كما فى الحلبى وهو قول العامة وهو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع" (طحطاو كالى مراقى القلاح ام ١١٥م إب شروط الصلاة، كتباشر قيرواج بثر) (مرتب).

لئے معیار و معمول بہائیس بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں توصرف ای خطہ و مقام کے لئے کہ جہاں پر اسکا مشاہد ہ صححہ شرعیہ ہو جائے - هذا ماعندی من الشوع الشویف، فإن کان صحیحاً فمن عند الله وإن کان خطا فمن نفسی وما أبوئ نفس - فقط و اللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رنيور ١٨٧٧ م ١٣٠٠ ه

# برطانیه میں صبح صادق کی تحقیق: تمهید:

محكمة موسميات في شفق كى تين تشمير اردى بين:

ا - سیول شفق ۲ رورجہ والی شفق ، اس کوشفق احمر ہے تعبیر کرتے ہیں ، اس وقت رات کے آثار کم ہوتے ہیں، چند بڑے تاریے نظر آتے ہیں ۔

۲ - بحری شفق: ۱۲ درجه والی شفق، لیعنی شفق ابیض کاابتد اکی اور متوسط درجه -

٣-سبت شفق: ١٨ درجه والى شفق ابيض كالآخرى درجه جس كے بعد تا ركى حيما جاتى ہے-

جوممالک ۵۰ ہے ۵۸ عرض البلد ہے او پرواقع ہیں وہاں شفق ویر ہے غائب ہوتی ہے اور شبح صادق جلدی ہوتی ہے ہموسم گر ما کے بعض مہینوں میں غروب شفق اور شبح میں بہت کم فاصلد رہتا ہے ، بطور مثال ۲۵ معرض البلد کے طلوع وغروب کا نقشہ بیہ ہے ، بطور مثال ۲۵ معرض البلد کے طلوع وغروب کا نقشہ بیہ ہے ، بطوع آقاب ۲۵ سے ۱-۱ مرکب ہوتے ہی بوری رات شفق پر اجالا رہتا ہے۔

اسم جولائی تک بحری شفق غائب ہوتے ہی بوری رات شفق پر اجالا رہتا ہے۔
سوال نم بر (۱)

جوممالک ۵۵ ہے ۵۸ عرض البلد پر ہیں وہاں شفقِ اییش اور شبح صادق میں بہت کم فاصلہ رہتاہے جب ان اوقات میں رمضان آتے ہیں تو تراوح وسحری وغیرہ کے مسائل بھی بہت غورطلب ہو جاتے ہیں، لیعنی جہاں شفق ابیض اور شبح صادق میں فاصلہ بی نہیں ہوتا وہاں سحری کب شتم کی جائے؟

سوال نمبر (۲)

'' درمختار'' میں ایک حساب لکھاہے: صبح صا دق کے وقت کے بارے میں کہ جینے گھنٹہ کی رات ہواس کاساتواں

حصہ صادق ہوگا ، کیا بید صاب مجھے ہے؟ نیز مولانا تھا نوگ نے ''امدا دالفتادیٰ 'میں لکھا ہے کہ بیئت کے قاعدہ سے طلوع آفتاب سے ڈیڑھ گفتہ آبل تک سحری کھا سکتے ہیں ، تو کیاان اقوال کو مذاخر رکھتے ہوئے جن دنوں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی ہے توضیح صادق میں آفتاب طلوع ہونے کا جو دفت ہے اس سے سوا گھنٹہ پہلے جسے صادق کا تصور کرنا مجھے ہے یا نہیں ؟ نیز جن ایام میں سورج افق سے ۱۸ ردر ہے نیچے ہوتا ہے توضیح صادق بہت آگے بڑھتی ہے مثلاً اگست کی پہلی تا رہی میں ۲۷ – اہتی دوسری کی ۲۹ – اہتی جلدی جسے صادق آگے بڑھتی ہے ، اور یہاں علم بیئت والے دوسری کی ۲۹ – اہتی جلدی جو اب عنایت فرما کیں ۔

کیپیوٹر دفت یہی بتلاتے ہیں، تو کیااس پھل کرنا ضروری ہے ؟ تفصیل سے جواب عنایت فرما کیں ۔

موال نمبر (۳۳)

مثلین کے بعد غروب تک سر دیوں میں صرف پون گھنٹہ کافر ق رہتاہے ، تو کیا حنقی المسلک مثل ثانی میں نماز محصر اوا کرسکتاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

### تتمهيد:

پہلی بات توسیم بھٹی چاہئے کرد بن اسلام وین فطرت ب کما ورد: "المدین الفطرة"اس کا حکام سا دہ اور د فطری اصول پر ہوتے ہیں، تا کہ ہر انسان خواہ دیم اتی ہو یاشہری عالم ہو یا جائل ، خواہ سمندری علاقہ کا ہوخواہ بہاڑی علاقہ کا ہوء جو بھی ہواگر وہ احکام پر عمل کرنا چاہے اور اپنے معبو دھیتی ہے رابطہ قائم کرنا چاہے تو فطری اصول اور ساوہ انداز ہے کہ بھاعدہ: "المدین یسر" (ا) اور باشارہ نصوص" ولملعالمین نذیو ا"(۱)، "وما أرسلناک إلا رحمة لمعالمین نذیو ا"(۱)، "وما أرسلناک إلا رحمة لمعالمین" (۳)، اور ایک حدیث پاک ش ہے: "نحن أمة أمیة لا نکتب ولا نحسب" (۳)، ن سب آیات وروایات واحا ویث ہے احکام اسلام فلسفیانہ وشکافیوں اور علوم ہیئت کوقائق پر دائر نہوں گاوران کامدار سے چیزیں نہ ہوں گی، بلکہ اولۂ اربعہ شرعیہ ہے جو تھم نکلے گاوئی شرعاً معتر ہوگا۔

الله عن أنى مريرة عن النبي عليه قال: "المدين يسسو" بخارى مع الفتح الر ٩٣٠.

۲- سوره فرقان:ار

سا- سورهُ اغياء: ٤٠ ال

۳- محج البخاري الر٢٥١ـ

ا نہی وجو ہ کی بنا پر ثبوت رویت ہلال میں ہوائی جہاز پر اڑ کر دیکھنے کایا دور بین ہے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے،اور نہ اس پر مدا رثبوت ہے خاص کرصیام رمضان کے مسئلہ میں ،اس کواحقر اپنے رسالہ '' ریڈ بواور ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ ثبوت ردیت ہلال کاشری تھے 'میں بہت واضح طورے مال وغصل بیان کر چکاہے ، اس کا مطالع فر مالیا جائے ، اس مختصرتم ہید کے بعد عرض ہے کہ مسئلہ مجو ثه عنہا کا مداراشیاء نہ کورہ فی السوال پرنہیں بلکہ نص قر آئی: "و کلوا واشو ہوا حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" انخ(١)٢٠١٧ آيت كريم ش به بتلایا گیاہے کہ کھاتے بیتے رہو یہاں تک کہ حیط ابیض ، حیط اسود ہے متعین ہوجائے پھراس کے بعد رک جاؤ ، اورروز ہرات آنے تک پورا کر دمخض حیط ابیض کے وجود کومدا زئیس رکھا گیا ، بلکہ حیط ابیض کے تبین کومدار رکھا گیا ہے ، ظاہر ہے کہ تنسن حیط ا بیض کا وجوداول وہلہ روشنی میں بھی ہوسکتا ہے، گراس کومدار نہ رکھ کراس کے تبین کورکھا گیا ، دونوں ، لیعن نفس حیطا بیض اور اس کے تبین کا فرق احادیث یا ک اورائمہ بدی کے کلام ہے بھی معلوم ہوتا ہے، جبیبا کہ سلم شریف اور تریزی شریف کی حديث ٢٠٠٠ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عليه المنعكم من سحور كم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق" (٢) عديث بالاش صرف فجرتين فرمايا كيا، بلكم تنظيل كي قید برٔ صادی گئی ہےجس کا ظاہری مطلب بہی ہے کہاولیت حقیقیہ بیاض کی مراز بیس بلکہاس کا استطار وانتشار مراد ہے ،فقہاء کرام نے ای کوبیاض منتظیر اورمنتشر ہے تعبیر کیا ہے اور اس کا اعتبار کیاہے ، چنانچے" طحطاوی علی المراقی "میں حضرت امام محکہ" ہے اس کی تصریح موجود ہے کمحض لمعہ بیاض کی اولیت حقیقیہ مراز نہیں ہے ، بلکہ اس کے انتشار کا اعتبار ہے جب بیاض میں انتشار بیدا ہوجائے تواس وفت سحری بند کرنا جاہئے ۔اب معلوم نہیں ماہر فلکیات ۱۸ رڈگری پرجس بیاض کا ذکر کرتے ہیں اس ے کیام اولیتے ہیں، ظاہریہی ہے کہا ہے فن کے قاعدہ کے مطابق بیاض کی اولیت حقیقیہ (لمعہ )مراولیتے ہوں گے اورایسی مبهم بات بھی مدارتھم نہیں بن مکتی، اس لیے بھی مدا ران چیزوں پرنہیں، بلکہ مداز حیط ابیض کے تبین پر ہو گااور پہتبین تمہید میں ضا بطے اور اصول کے مطابق کسی آلہ رصد گاہی وغیرہ سے ندہوگا، بلکہ عمیا نادیکھنے ہے ہوگا۔

ا – خلاصہ بیڈنکلا کہ جن دنوں میں آسمان صاف رہے ان دنوں میں بجلی وغیرہ کے مقموں کی حد سے باہر جا کرخود مشاہد ہ کیاجائے اور جس وفت بیاض (حیط ابیض ) کاتبین وانتشا رمشاہد ہ ہوجائے اس وفت کومنتہاء کہنا چاہئے اور ای وفت

<sup>-</sup> سوره بقره: ۱۸۷ \_

۲- ترندی شریف ۱۸۸ کتاب الصوم به

ہےروزہ کی ابتداء کی جائے۔

اگراہیۓ یہاں اس مشاہدہ کاموقع نہآئے تواطراف کے سی تریبی مقام سے اس کا مشاہدہ کیا جائے اوراس کے مطابق عمل کیا جائے ۔

۲-اگریہ بھی ندہو سے کہ دوہاں کا بھی مطلع صاف نہیں رہتا تو پھر میدائی علاقہ کے متہائے سحر کا اعتبار کیا جائے۔
میدائی علاقوں کے منتہائے سحر کا اعدازہ اس ہے بھی ہوتا ہے کہا جا دیث سیحہ بیں آتا ہے کہ سحری کھانے بیں تاثیر کریا افضل
ہے، "کہما فی الصحاح عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال: "تسحونا مع رسول الله منتہائے" ،ثم قیمنا
الی الصلوقة، قال قلت: کم کان قدر ذلک قال: قدر خصصین اینه" (ا)،ادرا نبی اجاد ٹی بنیا دوں کی بنا پر فقہ کی معتبر کہ ابوں مثلاً نثا می وغیرہ بی کھاہے کہ سری آخر کی جھے حصد بیں ) سحری کھانا افضل ہے، اس معتبر کہ بوتا ہے کہ رات کے آخری چھے حصد تک سے معاون جو منتہا ہے سحر ہے، نہیں ہوتی اس کے بعد ہوتی ہے ادر حصرت تھا نوی نوراللہ مرقد اور نے بھی اس کے تربیب کھاہے کہ کل رات کا ساتواں حصد فیر کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس حضرت تھا نوی نوراللہ مرقد اور نے کہ اس کے علاوہ ہے کہ اور ت سین الی اس کے علاوہ ہے کھا در بھی معتبر کہ ہوتا ہے کہ کہ اس کے علاوہ ہے کھا در بھی معتبر دیا ہوتا ہے، نام ہے دورایت استدلال کیا ہو بیا اس کے علاوہ ہے کھا در بھی صحیح ویا ہے ۔ ہا تی 'دورائی علاقوں کے لیے دھر سے استدلال کیا ہو بیا اس کے علاوہ ہے کھا در بھی صحیح ویا ہے ۔ ہا تی 'دورائیت علاقوں کے لیے دھر ساتھ استدلال کیا ہو بیا اس کے علاوہ ہے کھا در بھی صحیح ویا ہے ۔ ہا تی 'دورائیت اس نے علاوہ کی معتبر اس معالے علی بات کہ وروغتار ، شامی مید نے نہیں بی پیزئیس کی ، البت روایت وورایت ہا لیکن سے جو نہیں بید نہیں بی پیزئیس کی ، البت روایت وورایت ہا کہ بی بی بین بیا ہے گئی ہے ۔

الحاصل انبى اصولِ ثلاثة مذكوره كمطابق عمل كياجائ كدجب ابية علاقه ش ادراس كاطراف كعلاقول شي المنظم المن المنظم المن المنظم المنظ

سا – اگر صورت ند کورہ میں آفتاب کی تکمیہ اتن کمزوراور متغیر ہو جاتی ہے کہاس پر نگاہ پڑنے سے نگاہ گھبراتی نہیں، بلکہ کی رہتی ہے توالین صورت میں شلِ اول میں بھی عصر کی نمازا واکر لینے میں بھی کوئی مضالکتہ نہیں ہے۔

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

<sup>-</sup> مرتذی شریف ار۸۸، کتا<mark>ب</mark>الصوم -

# تيز رفتار ہوائی جہاز وں میں او قات نماز وروز ہ کا تھکم:

تيزرفتار بوائي جهازوں ميں اوقات نمازاور سحروا فطار مے تعلق س طرح وفت معلوم كركے اواكري؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

ال استفتاء کے متعلق کچھ عرض کرنے ہے پہلے بیع عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احقر کا ایک ضمون مغربی ممالک میں نماز روز ہ کے خصوصی احکام پر مشتمل ما ہنامہ وارالعلوم کے 1919ء کے شارہ میں شاکع ہو چکا ہے، غالبًا جنا ہے ممالک میں نماز روز ہ کے خصوصی احکام پر مشتمل ما ہنامہ وارالعلوم کے 1919ء کے شارہ میں شاکع ہوتو تنان میں مطلع فر ما کمیں شکر گزار وہاں موجود ہوتو تنن اللہ اور غلط ہوتو تنن نفسی مطلع فر ما کمیں شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے جھے اسے لیے بھی صحیح علم کا فائدہ ہوگا۔

پھراس کے بعد عرض ہیں ہے کہ آفاب کی رفار کی برابر تیز رفار سواری ہے مغرب کی جانب سفر کیا جائے ہووقت روانہ ہونے کا ہے وہ ہو وقت ملے گا، اس موارت میں آوکوئی اشکال بی آبیں ہوگا و بیل گھر کر پھر جواد قات نماز کے جس طرح یہاں ابتدا تا آتے وہاں آگی ہیں ہوگا و بیل گھر کر پھر جواد قات نماز کے جس طرح یہاں ابتدا تا آتے وہاں آگی ہے، نمازیں مورت میں آوکوئی اشکال بی آبیں ہوگا و بیل گھر کر پھر جواد قات نماز کے جس طرف چلیں آولیور نے لیل و نہار کی گروش آ قاب جو چیس گھنٹہ میں پوری ہو تی تھی، صرف ہارہ گھنٹہ میں پوری ہوتی تھی، صرف ہارہ گھنٹہ میں طے ہوجائے گی اور حو فاصلہ نما زوں میں سفر ہے پہلے تھا وہ نصف ہوجائے گا، مثلاً عصر و مغرب میں اگر دوگھنٹہ کا فاصلہ تھا تو وہ اب صرف ایک گھنٹہ کا اور پورے چوہیں گھنٹہ (لیل و نہار) میں جو پیلی گھنٹہ کا اور پورے چوہیں گھنٹہ (لیل و نہار) میں جو پائی نمازیں پڑھی جاتی تھیں اب وہ دی موجائے کی اس میں بھی تو ہو گھنٹہ میں ہوگا دوئی ہوتو ہے جو چوہیں گھنٹہ میں ہوگا اور نمازوں کا نصل بھی اس مقدار ہے کہ ہوجائے گا، مثلاً عصر کی نمازی افسل اس صورت میں بجائے دو گھنٹہ میں ہوگا ورف نمازیں ای مقدار دالے قصل سے پڑھتے رہیں گے بہاں تک کہ مواری کی تیز رفاری کے بعد جو سے گان میں الصلو نین الصلو نین کی ہوتے ہوئے اس دورہ پر پہنچ جائے کہ طہارت وغیرہ مقد ماتے صلو قاتی تکی اوران کی مقدار دالے مقال دورہ نمازیں بیادہ دوران نمازی ادائی تھی دوران کی ادران کی مقدار ہو ہے بوران کی اوران کی اوران کی دوران کی اوران کی دوران کی اوران کی دوران نمازی ادائی جو بوجائے گی اوران کی دوران کی جو بوجائے گی اوران کی دوران کی دورا

البنة زيادها شكال اس صورت ميں ہوگا كهاس تيز رفتا رسوا ري پرجس كى تيز رفتارى آفتاب كى رفتار ہے مثلاً دوگنى ہو

مثلاً عصر پڑھ کرجا نب مغرب مغرشروع کریں تو پھودرجہ جا کرظہر کاوفت ملے گا پھر آگے ہڑھے ہی جا کیں تو آفاب ظہریں ا آجائے گا پھر ہڑھے جا کیں تو آفاب پورب کی جانب و ھلتا ہوا محسوں ہوگا پھر سفر ختم نہ کریں ، بلکہ سفر جاری ہی رکھیں تو
پورب ست میں آفا بعصر کے دفت میں جیسا ہوتا ہے دیسامحسوں ہوگا اور محسوں ہوگا کہ آفاب پورب کی جانب غروب ہورہا
ہے پھر پورب کی جانب غروب ہوکر دفت مغرب ہوکر دفت مغرب محسوں ہوگا پھر پچھ دیر بعد دفت عشا مجسوں ہوگا پھر پھر پھر پچھ ویر بعد پچھم کی جانب سے
بعد صبح صاوق پچھم سے طلوع ہوتی نظر آئے گا ، یہاں تک کہ وقت فجر نما یاں ہوجائے گا ، پھر پچھ دیر بعد پچھم کی جانب سے طلوع ہونے کی جوروایت ہے سامنے آجائے گا ، اس دفت کے لیے اصل میں نما زدرد زہ کے احکام کیا ہوں گے جو شخص
سے طلوع ہونے کی جوروایت ہے سامنے آجائے گی ، اس دفت کے لیے اصل میں نما زدرد زہ کے احکام کیا ہوں گے جو شخص
سے طلوع ہونے کی جوروایت ہے سامنے آجائے گی ، اس دفت کے لیے اصل میں نما زدرد زہ کے احکام کیا ہوں گے جو شخص

البتہ جولوگ بغیر گھڑی وغیرہ و کیے اور بغیر اوقات کے چلتے وقت لحاظ کئے ہوئے سفر کریں گوہ ہٹا بدفضا میں پہنے کے سے کرستوں کا پیتہ نہ چلا کئیں گے اوران کے زویک پورب پچھم انز دکھن پھے نمایاں وتمیز نہ ہوگا شایدان کوالبھن پیش نہ آئے ، یہ الگ بات ہوگی ۔ بہر حال اس وقت کے مسائل صوم وصلوۃ زیا وہ پیچید ہ ہو کرنمایاں ہوں گے، احقر کی اس تحریر سے ایمالاً ہر شق ومثال کا جواب بھی شکل سکتا ہے ، کام کی کثرت اور فرصت میں نہ ہونے کے سبب اس موضوع پر پچھ زیا وہ نہ عرض کرسکا جس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور حاضری ہے جھی معذور ہوں۔

خلاصہ بیہ ہے کہان حالات میں بھی احقر کے نز دیک نصوص قر آئی اورا حادیث نبو بیر کی روے کوئی البھن یا خلجان نہیں ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارانعلوم ويوبندسها رنيور

ہوائی جہاز ،ٹرین اور پانی کے جہاز میں نمازا واکرنے کا حکم؟

ٹرین میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کیاا ستقبالِ قبلہ کالحاظر کھنا ضروری ہے۔ نیز ہوائی جہاز اور پانی کے جہاز میں بھی نماز اوا کرنا درست ہے یا نہیں اور قبلہ رخ ہوما ضروری ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں ریل میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے(ا)، البتۃ اگریقین ہو کہ وقتِ نماز باقی رہتے ہوئے فلاں جگہ اتنی دیر تھہرے گی کہ اتنی دیر میں نماز پڑھ سکوں گاتواس وقت تک مؤخر کر دے، اور اگر مسافر شرعی ہےتو کم از کم فرض ووتر پڑھ لیا کرے۔

ریل کے اندر ہی اگر پڑھنا پڑے توتحریمہ باندھتے وقت قبلہ رخ کا پینة لگالے ،خواہ قطب نما کے ذریعہ یا کسی

<sup>(</sup>رئل ش تمازاواكما جائزے، آس ليے كررئل ش سريم وقوع على الارش كے ۔ "وإن ليم يكن طرف العجلة على الدابة جاز لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير (الدرالخاركل هامش الرواكتارا/١٧٦ كتاب الصلوة)قال الشامي تحت قوله: (لوواقفة) كذا قيده في شرح المنية، ولم أره لغيره، يعني إذا كانت العجلة على الأرض، ولم يكن شني منها على الدابة، وإنما لها حبل مثلاً تجرها الدابة به تصح الصلواة عليها، لأنها حينيذ كالسوير الموضوع على الأرض، ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت سائرة في هذه الحالة لا تصح الصلواة عليها بالاعذر، وفيه تأمل، لأن جرها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض، ويفيده عبارة التا تارخانية عن الحيط، وهي: لو صلى على العجلة، إن كان طرفها على الدابة جازت وهي تسير تجوز في حالة العذر لافي غيرهاً وإن لم يكن طرفها على بمنزلة الصلواة على السرير أها فقوله: وإن يكن الخيفيد ما قلنا؛ لأنه راجع إلى أصل المسئلة، وقد قيدها بقوله: "وهي تسير" ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير تقيده به، فتأمل" (قُأُولَ ثَاكُ ا/ ٣٤١، مطلب في الصلواة على الدابة) أكر جيزين شل نمازيز صفوالے كوبيا ميدهوكرونت كے باقى رج هوئے نيجے الركز نمازيز هسكتا به جب بھى رئيل ش يزهنا جائز ہوگا، كونك عذر نماز كابتدائے وقت شل معترب، أكر جيا فيروقت ش عذر كرزائل ہوجائے كا ميد ہو:" بقى شنى لم أو من ذكر د، وهو أن المسافر إن عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف، هل له أن يصلي العشاء مثلاً على الدابة أو الحمل في أول الوقت إذا خاف من النزول، أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل لأجل الصلواة؟ والذي يظهر لي الأول، لأن المصلى إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلواة والشروع فيها، وليس لذلك وقت خاص، ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه، وعللوه، بأنه قد أداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها، وهو ما اتصل به الأداء اهـ. ومسئلتنا كذلك" (فأوزُل ثا مي ١/١١) مطلب في الصلواة على الدابة) لكن الي والت من انظارك الخروت التحاب تك مستحب موكاة وخلب لراجيه رجاء ٌ قويا أخر الوقت المستحب ولو لم يؤخر وتيمم وصلى جاز إن كان بينه وبين الماء ميل وإلا لا" (الدرالخاريل هاش الثامي الا۲۲ ا، باب الليم ) شير اگر کھڑے ہوکر پر هنا بھي کسي عقر رکي بنا برناممکن ہوتو پيٹھ کر پر هنا ورست ہے: " أو و جد لقيامه المها شديداً صلى قاعداً كيف شاءعلى المذهب، (الدر مختار باب صلاة المريض) صلى الفرض في فلك جار قاعدا بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لايصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان" (الدرالمختار مع الشامي ١/١١٥ باب صلواة الريش)، اوراكركسي مجوري مثلا كثرت الزوام كى بناير بين كرركوع، جوديمي مامكن موتو يجرامثا رة سرم نماز يره عن "وإن تعلر أداها قاعداً ويجعل سجوده أخفض من ر تحوعه " (الدرالحقارمع الشامي ار ٥٠٩ باب صلوقالر يق ) (مرتب)-

مسلمان سے پوچھ لے۔ پھر نماز شروع کر دے اور پڑھ لے، کیونکہ ٹرین جلدی جلدی اتنارخ نہیں بدلتی کہ مواجہت فی الجملہ بھی فوت ہوجائے ، ہاں جہاں ایسا ہوو ہاں ذراکھ ہر کرشروع کرے۔ای طرح ہوائی جہاز میں اور بانی کے جہاز میں بھی ندکورہ بالاطریقوں سے جہت قبلہ وغیرہ معلوم کر کے نمازا واکریں۔

ہوائی جہاز پر بھی نما زجائز ہوتی ہے جس طرح ریل وغیرہ کی سواری میں جائز ہوتی ہے، اس لیے کہ وضع الجہمة علی الارض میں ارض سے ارض میں ہوئی سے اس موم مجاز کا ایک فر وسطے ارض بھی ہے اور ایک فر دریل سجدہ و فیرہ کی جگہ تھی ہے ہیں جس طرح چلتی ہوئی ستی بیانی پر ہونے کے با وجو د سجدہ کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح ریل پر اور ہوائی جہاز پر ہر جگہ ایسی جگہ ہوتی ہے جس پر پیشانی رک جا آتی ہے خواہ بلا واسط بیجگہ ہوجیسا زمین پر نما زیز میں میں یا بیانی کے جہاز میں اور ہوا میں پر واز کی حالت میں جب کہ سجدہ قبلہ متعین معلوم ہو سکے خواہ تو ی ہے یا سی معتمد کے بتانے ہے، نیز جہاز بھی با لواسط زمین قر اروبیا جائے گا جس طرح سمندری جہاز کا زمین پر ہونا با لواسط شار کر کے علاء نے اس پر جواز صلوٰ ہا کا تھم ویا ہے ۔ اس طرح سمندری جہاز کا زمین پر ہونا با لواسط شار کر کے علاء نے اس پر جواز صلوٰ ہا کا تھم ویا ہے ۔ اس طرح میاں بھی صرف ہوائی جہاز ہے وارضاؤ ہا کہ بیل جودلائل اس جہاز پر جواز صلوٰ ہو کے بیں وہی وہائی بھی رہیں گے، کیونکہ ہوا جس کے درمیان ہوا کا بی جم تو ی ہے سرف بیانی کی طرح وکھائی نہیں وہی۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب صحح حبيب الرحلن فيمرآ أبا وي

> ہوائی جہاز میں نماز کے جواز کی تفصیلی بحث(): سمندری جہاز میں نماز ا دا ہونے کی تفصیل:

سمندری جہاز کشتی سے علم میں ہے،اور کشتی مثل وابد کے ہے یانہیں؟اس میں اختلاف ہے،صاحب ہدایدوغیرہ کے

# بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کوشل وابد کے بیس سجھتے ،اوراس میں نماز بلاعذ رجائز ہے(۱)۔

ہے اوران کی اوائینگی کی صورتیں ہمر مکان کے اعتبار سے ملیجد وہ ملیجد وہ جو تک سجد وہ ام طور پر زیمن پریٹا فی کیک کرکیاجا تا ہے، اس لیے ' الارش'' کالفظ استعمال کیا گیاہے۔

شربیت کااصل خشاء یہ ہے کہ مجدہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہوجس پر پیٹائی ٹک سکے جس طرح کشتی میں نمازا واکرنا جائز ہے، حالا لکہ کشتی اور نہ میں اور نہ میں

#### مزيد فقهي همإرات ملاحظه جول:

"قال العلامة القهستاني في شرح مختصر الوقاية: والسجود لغة الخضوع وشرعاً وضع الجبهة على الأرض وغيرها. انتهى. وفي البحر شرح الكز تحت قوله: وكره بأحلهما أوبكور عمامة، والأصل أنه كما يجوز السجود على الأرض يجوز على ماهو بمعنى الأرض مماتجد جبهته حجمه وتستقر عليه، وتفسير وجلان الحجم أن الساجد لوبالغ لايتسفل رأسه أبلغ من ذالك، انتهى وفي الوقاية في انحر باب صفة، فإن سجد على كورعها منه أوفاضل ثوبه أو شنى يجد حجمه وتستقر عليه الجبهة جاز، وإن لم تستقر لا يجوز، انتهى فالمركب الهوائي وإن كان مركبامن اشياء صلبة بحيث تستقر عليه الجبهة ولا تنقل بالتسفيل تجوز السجدة عليه والظاهر أنه ملحق بالدابة كالسفينة السائرة والموقوفة بالشط الغير المستقرة على الأرض، فإنها ملحق بالدابة كما يستفاد من "رد المتار" قبيل سجدة التلاوة فالصلواة المكتوبة على المركب الهوائي لاتجوز بمون العذر كما هو حكم الصلواة على المابة والسفينة السائرة، وهل يلزم التوجه إلى القبلة ههنا كما في السفينة أولا كما في المدابة؟ والظاهر أنه يلزم؛ لأن المركب الهوائي بمنزلة البيت كالسفينة، فإن لم يمكنه يمكث عن الصلواة إلاإذا خاف فوت الوقت لماتقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته". والقرائي بهازش تماز المرائع على المركب على من يكرب الموقولة المركب الموقولة الإذا عاف فوت الوقت لماتقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته".

ہوائی جہازی کی اور نے میں مصیل ہے کہ جب تک ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہے یا زمین پر چل رہا ہے اس وقت تک و دریل کے ہم میں ہے ، اس پر ہا لاتھاتی نما زجائز ہے ، لیکن جب و میرواز کر رہا ہوتواس حالت میں بھی عذر کی وجہ سے نما زجائز ہے ، اگر کھڑے ہوگئی جہاز میں نما زیڑ دھ سکتا ہے تو کھڑے ہوگئی ہوائی جہاز میں کھی استقبال قبلہ خروری ہے ، اگر قبلہ کے رخ کا علم نہ دواور کوئی ہتلا نے والا بھی نہ ہوتو تحری کرکے نما ز ا دا کرے ، اگر بالفرض بعد میں اعدازہ غلا بھی معلوم ہوتو نما زمیجے ہوگئی ، اعاوہ کی خرورت نہیں ، اگر ورمیانِ صلوۃ رخ پھرجائے تو اپنا رخ بھی بدل لے (از طرف) (مرجب)۔

ا- ویگرعلاء نے تصریح کی ہے کہ وہش وا بہ کے ہاوراس میں نما زبلاعذ رجا ترخیس رماح میں ہے کہ وہش وا بہ کے ہے دوسرااختلاف بیہ ہے کہ امام ایوجنیشر کشتی میں بلاعذر بیٹھ کرنما زاوا کرنے کو گوچی نہیں کہتے ، اس اختلاف میں صاحبین کا سلک راجے ہے۔
 اختلاف میں صاحبین کا سلک راجے ہے۔

بینکم جب ہے جب کشتی چل رہی ہواورا گرکنا رہے پر ہندھی کھڑ کے ہوتواس وقت مثل ارض کے تکم ہوگا، نیز اس میں استقبال قبلہ بھی شروری ہے ،اگر علم ندہوتو تحری کر کے نماز پر' ھے لے غلطی واقع ہونے کی صورت میں اعا وہ واجب تیل ہے۔

"ومن صلى في السفينة قاعداً من غير علة أجزأه عند أبي حنيفةٌ ، والقيام أفضل وقالًا: لايجزئه إلامن علر، لأن القيام مقدور عليه، فلا يترك إلا لعلة، وله أن الغالب دوران الرأس وهو كا لمتحقق إلا أن القيام أفضل، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف،

# مغرب کے وقت کی ابتداء وانتہاء:

غروب آفتاب ہے کتنی و پر بعد عشاء کی اذان ہونی چاہئے اور مغرب کی نماز کتنی و پر بعد تک اور رہتی ہےاور کتنی و پر بعد قضاء ہوجاتی ہے۔

مقصودهن (امامنی میدموضع بهجوری شلع مظفر محر)

### الجوارب وبالله التوفيق:

عشاء کی ا ذان دینے میں احتیاط بیہ ہے کہ غروب سے سوا گھنٹہ کے بعد ہی ہو،اگر کسی معذوری سے نماز مغرب شفق اجمر کے غروب ہونے تک پڑھ لے توقضاء نہ کہیں گے اور شفق ابیض کی خروب ہونے تک پڑھ لے توقضاء نہ کہیں گے اور شفق ابیض کی مقدار عموماً سوا گھنٹہ تک بعد غروب رہتی ہے، اس کے بعد پڑھنا قضاء شارہ وجائے گا، فقط والٹداعلم بالصواب کتیے مقدار عموماً سوا گھنٹہ تک بعد غروب رہتی ہے، اس کے بعد پڑھنا قضاء شارہ وجائے گا، فقط والٹداعلم بالصواب کتیے مقدار عموماً سوا گھنٹہ تک بعد غروب رہتی ہے، اس کے بعد پڑھنا قضاء شارہ دیں اعظمی مفتی وارا لعلوم دیو بند ہمار نیور ار ۲۸۸ میں اور ا

والخروج أفضل ما أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، والخلاف في غير المربوطة، والمربوطة كالشط هو الصحيح" (العداية مع ثق القدير ١١/١١ ٣ بإب صلوق الريض) (مرتب).

"صلى الفرض في فلك جارقاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لايصح إلابعذر وهو الأظهر برهان. والمربوطة في الشط كالشط في الأصح والمربوطة بلجة البحر إن كان الربح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالوا قفة، ويلزم استقبال القبلة عنداللفتاح وكلما دارت. قال الشامي تحت قوله: (وأساء) أشار إلى أن القيام أفضل، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل إن أمكه؛ لأنه أسكن لقلبه، بحروشرح المنية، (قوله وهو الأظهر) وفي الحلية بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قولهما أشبه، فلاجرم أن مافي الحاوى القدسي: وبه نأخذ (قوله: والمربوطة في الشط كالشط) فلا تجوز الصلواة فيها قاعداً اتفاقاً. وظاهر مافي الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا: أي استقرت على الأرض أو لا، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقالها بالدابة نهر. (الى قوله) وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلواة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى السفينة).

ندکورہ بالاعبارت سے چند مسائل اور معلیم ہوئے ، کشتی اگر کنارے پر بندھی کھڑی ہواور پرسکون حالت میں ہواور کھڑے ہوگر نما زا واکی جاسکتی ہو، بایہ ہو کہ باہر نکل کرنما زا واکرسکتا ہے تو کشتی میں نماز ورست نہ ہو گا الا پہ کہ ساخل پر نگلنا ممکن نہ ہو، کشتی اگر چل رہی ہواور کھڑے ہو کرنما زا واکہ بیا کی جاسکتی توبا لانقاق بیٹھ کرنما زا واکی جاسکتی ہے ، نیز کھڑے ہو کرنما زا واکر نے کی بنا پر سرچکرا تا ہوتو بالانقاق بیٹھ کرنما زا واکی جاسکتی ہے ۔ استقبال قبلہ از اول تا ہم خرصروری ہے، اگر ورمیان میں رہے بدل جائے تو اپنا رہے بھی بدل لے (مرتب )۔

چاند پرنمازاوراستقبال قبله کاتکم؟

حالات حاضرہ کود کیمنے ہوئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہآج کل لوگ چاند پراٹر کررہنے کی ہاتیں کرتے ہیں ، تو کیا میکن ہے؟

بفرض محال اگر آدمی چاند پرسکونت اختیار کر لے تو کیا وہاں پر نماز پڑ ھناہیجے ہو گا اور کس طرف رخ کر کے نما ز پڑھیں گے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

اگر جگدل جائے تو جماعت بھی کرسکتے ہیں ورنہ تنہا تنہا پڑھ لیس قضاء نہ کریں ۔ قبلہ نمار کھ کر قبلہ معلوم کرسکتے ہیں ورنتیجری کر کے سمت قبلہ تعین کرلیس ۔اگر تحری میں غلطی بھی واقع ہوجائے اور تحری کر کے سمت قبلہ تعین کرلیس تو نما زا واہو جائے گی ،" و أینما تو لوا فشم و جه الله" (۱) پڑمل ہوجائے گا۔

سیٹ ہے علیحد ہ ہوکر کسی خالی جگہ میں قیام ورکوع وسجدہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے توسیٹ ہی پر بیٹھے اشارہ سے رکوع وسجدہ کرکے پڑھ لیس ، پھرز مین پر ارتر کرفرض کا اعادہ کرلیں چاند کیا زہرہ ومریخ وغیرہ پر جانا رہنا ممکن ہے، اس میں شرعاً کوئی مانع نہیں ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی صحیح ہوگا، بلکہ وہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم اور وجوب ای طرح باتی مرح باتی اور فران فرض ہے رخ ہی پڑھنی ہوگی ، قبلہ نما رکھ کریا گئی اور وربعہ ہے ، ورز تیم کی کر کے قبلہ متعین کریں گے اور جس طرح یہاں نماز فرض ہے ای طرح وہاں بھی فرض ہے گی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفخراغام الدين اعظى، مفتى دارالعلوم د يوبندسها رښو ر الجواب صحيح محمودخر لذ ، مفتى دا راهلوم د يو بند، سيدا حريلي سعيد، دا راهلوم د يو بند

# تعيين قبله كي صحيح شكل:

ا - ہمارے موضع میں ایک قدیم مسجد ہے جس کی توسیع اور تغییر کا کام شروع کیا گیا تھا، دوران کام قبلدرخ کی جانچ کرنے کے لیے قبلہ نما آلہ ہے جانچ کی گئی تھی جس کے لحاظ ہے حالیہ مسجد ۹ روُگری پر مسجد رہے، یہاں کے مقامی علماء کہتے

ہیں کہ بیدر کے لئے دیں ڈگری پر قبلہ ہونا چاہئے بعض فر ماتے ہیں کہ سات تا دیں ڈگری پر مسجد رہے تو نماز درست ہوسکتی ہے، لہٰذا آپ جواب قطعی تحریر فر مائیں۔

۲-نیزیہ بھی معلوم کرنا ہے کہ حالیہ مسجد کارخ اگر غلط ہے تو آج تک اس میں پڑھی گئی نمازوں کا کیاحشر ہوگا آیا سمج ہوئی یانہیں؟ مسجد کس ڈگری پر ہونی چاہئے مطلع فر ما کیں۔ بینواتو جمروا۔

## الجواب وبالله التوفيق:

سوال کاریہ جملہ(۱)حالیہ مسجد ۹ رڈ گری پرہے۔

(۲) ضلع بیدر کے لیے ۱۰ روگری پر قبله نماہے۔

اولاً توبالکلمبہم اورغیرواضح ہے، جب تک مسجد کی اتر دکھن کی لمبیائی کی مقد ارمعلوم نہ ہوائی فرق ہے کسی مقد ارکا تغیین نہیں ہوسکتا۔

ٹا نیاچونکہ تھم شرق کامداران جدید آلات و حسابی وقائق میں نہیں ہوتا ، اس لیے اس پر کوئی کلام بے سوداور بے نتیجہ ہوگا ،اس لیے (۲) کے متعلق اس حیثیت ہے گفتگو بھی نظر انداز کر کے اس کے تھم شرق کے متعلق کی گئی ہے۔

جواب استفتات قبل سيجدباتي مجه ليني جامين:

وین اسلام وین فطرت ب: "نحن أمة أمیة لانکتب ولا نحسب" أو کما قال علیه السلام (۱)
اسلام کے احکام اس فطرت کے مطابق بالکل سید سے سادے ہوتے ہیں ، علم ریاضی وہندسہ کے حسابی وقائق پر موقوف نہیں
ہوتے اور زمان آلات جدیدہ قطب نما، قبلہ نما پر احکام شرعیہ کا مدار ہوتا ہے، مگریہ سب چیزیں محض تخمین و تسکین ومددگار کے
درجہ میں ہوتی ہیں اور یہ بداہة بھی ظاہر ہے، ان آلات کے علم ہونے سے قبل اسلام جزیرہ عرب سے نکل کرافریقہ وروم
وفائل وغیرہ تمام مما لک میں اس طرح پہنے گیا تھا، تمام مساجد بھی بن چکی تھیں اور بغیران آلات کے بنیں اور آئے تک ای

اب اس کے بعد جواب محکم شرق لکھا جاتا ہے:

ا مسئلہ بیہ ہے کہ بیت اللہ شریف جب آتھوں کے سامنے اورمعائن ہوتوعین کعبہ کی مواجهت شرط ہوتی ہے اور

ا- الصحيلة بحاري (٢٥١/ ٢٥٠

جب بیت الله شریف آنکھوں ہے او تجال نظروں ہے غائب ہو تو محض سمتِ قبلہ اور جہت قبلہ کی مواجہت فی الجملہ کا فی ہوتی ہور ان اور بیت الله شریف آنکھوں ہے ہوتی جا اور مواجہت فی الجملہ کا مفہوم ہیہ ہوتی جا تی ہا اور مواجہت فی الجملہ کا مفہوم ہیہ ہوتی جا تی ہوتی جا تی ہے اللہ شریف تک پھٹے جائے تو سید ھا بیت اللہ شریف تک پھٹے جائے تو سید ھا بیت اللہ شریف تک پھٹے جائے تو مواجہت فی الجملہ حاصل ہوجائے گی اور جدید حساب کی روسے ایک دوؤگری کا فرق صحب صلو قیمن محل اور مفتر ند ہوگا ہوتھ واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رنبور

# سمة قبله كي بحث:

ا - کیاایک مسافر مہمان یا سیاح کے لئے جائز ہے کہ بلا دعوت کسی تغییر شدہ مسجد یا کسی مسلمان کے گھر میں قطب نما ( قبلہ نما ) کو حجت بنا کر قبلہ کی سمت کی تھیچے کرے۔

۲-کسی مقام اور کعبے کے درمیان جس رخ سے فاصل قریب ترین ہوائ سمت قبلہ ہوگا عام طور سے بیسلیم کیاجا تا ہے گر آئ جوآ دی ایک مقام پر مجد تغیر کررہے ہیں اوراصول پر یعنی قریب ترین فاصلے کی طرف قبلہ مقرر کر سے محراب بناویں اگر آئ سے بیس سال بعد پھے ہے آلات سے بیوریا فت کیا جائے کہا یک اور سمت سے جو کہ پہلے سے برعکس تونییں ، لیکن اگر آئ سے بیس سال بعد پھے ہے آلات سے بیوریا فت کیا جائے کہا یک اور سمت سے جو کہ پہلے سے برعکس تونییں ، لیک مغربی جو ب ہے مجد کا کعبہ سے فاصل قریب ترین ہے کیا اس صورت میں سابقہ محراب اور رخ قائم رکھا جائے یا تبدیل کر دیا جائے۔

ابرائیم ہدائی (کیلی فورینا، بیمالیں، اے)

## الجواب وبالله التوفيق:

ا الیی صورت میں اس کوخود و ہاں کے ذمہ داروں ہے مشور ہ کئے بغیر کوئی تغیر و تبدیلی کر ڈالنا درست نہیں ، ملکہ اس شخص پر لازم ہے کہ پہلے بید دیکھے لے کہ سجد کاانحراف کتناہے صرف اتنا انحراف ہوجس ہے مواجہة فی الجملہ بھی حاصل ہو جاتی

ا- "فللمكى إصابة عينها ولغيره أي غير معاينها إصابة جهنها بأن يبقى شنى من سطح الوجه مسامناً للكعبة أو لهوائها،
 بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد، خط على زاوية قائمة إلى الأفق ماراً على الكعبة، وخط أخريقطعة على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة" منح" (الدرالخارالي هاش الثالي الم ٢٨٧ كتاب العلوة) (مرتب)\_

ہے جب توسکوت کرے۔ ہاں اگر اتنازیا وہ انحراف ہے جس ہے مواجہت متجد حرام فی الجملہ بھی حاصل نہیں ہے تواس مجد کے ذمہ واروں اور بجھ وا رمصلیوں ہے ذکر کرے پھران کے مشورے ہے وہاں کے معتمد علماء ہے فتو کی لیکراس کے مطابق جس تبدل وتغیر کی ضرورت ہوا تفاق و اتنحاوے کرے خود را ئی ہرگز نہ کرے ای طرح اگر کسی مسلمان نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ متعین کرر کہی ہے اور اسکا قبلہ منحرف پائے تو اس میں بھی بہی نہ کورہ بالا تفصیل ہے بصرف فرق اتنا ہے کہاں صورت میں عام نمازیوں سے بیاعام مسلمانوں ہے مشورہ کی حاجت نہیں، بلکہ اس گھر کے ذمہ واروں ہے مشورہ لے کہاں صورت میں عام نمازیوں سے بیاعام مسلمانوں سے مشورہ کی حاجت نہیں، بلکہ اس گھر کے ذمہ واروں سے مشورہ کے کہاں تھا جو کر نا ہو کر ہے ، ہاں مجد کے علاوہ کی اور جگہ خودا پئی نماز پڑھنی ہواور وہاں کوئی سیح قبلہ رخ بتانے والانظر نہ آئے تو فقط اپنی تخری او راس تخری کی قطب نماو غیرہ کے مطابقت کے بعد نماز پڑھ لیا کا فی اور جائز ہوگا (۱)، مواجهت فی الجملہ کامنہوم ۔ جواب ۲ کاشمنی نمبر '' سے اندر آگے آرہا ہے۔

۲ – جناب نے جو کچھاکھااور سمجھا ہے تقریباً صحیح سمجھااور لکھا ہے جواب نہبر ا کے اندر درج کی ہوئی تفصیل وقیو دو شرا نُظ کے مطابق اتنحاد واتفاق کے ساتھ تبدل وتغیر کر ویا جائے گااس کی نظیر مسجد ذوبلتین موجود ہے ، البتہ خودرائی وغیر ہ کرنا سمی کے لئے بھی حائز نہ ہوگا (۲)۔

تمام حوالجات کے ساتھ مدل وکمل جواب تفصیل ہے لکھنے کے لئے ایک رسالہ درکا رہے اوراس کی گنجائش ان اوراق استفتاء میں نہیں ہے اس لئے مختصر بگراس انداز ہے لکھدیا جاتا ہے کہ آسانی ہے پوری بات بھے میں آجائے ۔اس کے لئے پہلے چند باتوں کابطور تمہیدؤ کر کردینا ضروری ہے۔

الف – مسئله شرقی مید به که جب تک کعبة الله شامداد رنگاموں کے سامنے ہوتو عین کعبہ کااستقبال ضروری ہوتا ہے اور جب عین کعبہ شامد ند ہو، لیکن مسجد حرام شامد ہوتو مسجد حرام کا استقبال ضروری ہوتا ہے (۳)، اور جب مسجد الحرام بھی شامد اور نگاموں کے سامنے ند ہوتو مسجد حرام کی ست کا رخ کرنا اور مواجبت کرلینا اور دہ بھی مواجبت فی الجمله کرلینا کافی ہوجا تا ہے،

ا- "روان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى كذا في الهداية" (قراوي مالكيرير ١٣٢) \_

۲- (ال التي كريمت كعير) طرف رح كرما نمازك التي شرط ب، لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كتم فولوا وجوهكم شطره (يقره: ۱۳۳) ثير تحويل قيل سي محلق حديث كا ثير ش ب: فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله شائع وإنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع (سنن الترمذي ابواب الصلاة باب ما جاء في ابتداء القبلة حديث ٣٠٠) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot;وفي التجنيس: من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار "(الجوالرائق ١٩٥٨)(مرتب)\_

حتی کہا گرمیج سمت کا پیتہ کسی وجہ سے نہ جلے اور نہ کوئی میجے بتانے والا ملے توستاروں وغیرہ سے اندازہ لگا کراور تحری کر کے یا
آلات وغیرہ سے مدولیکراور تحری کر کے جس رخ وسمت پر دل قرار بائے اس رخ پرتحریمہ باندھ کرنماز پڑھ لے، کیونکہ ان
سب صورتوں پر مواجہت فی الجملہ حاصل ہوجاتی ہے" وللہ المشرق والمغوب فاینما تولوا فشم وجہ اللہ"(۱) جو
اصلی تھم ہاس چمل ہوجاتا ہے اور بیسب احکام تقریباً نہ ھب کی تمام ہی کہا ہوں میں ورج ہے جومعتر ہیں (۲)۔

ب- کعبہ تریف کی لمبائی چوڑائی صرف ۲۲×۲۸ کے لگ بھگ ہاور مجد تبا ہو مجد نبوی کی لمبائی چوڑائی یقینا اس ہے (۲۲×۲۸) ہے زیا دہ ہے۔ نیز مجد نبوی کے وائی مرب کی مدینہ طیبہ کی دیگر مساجد جودور رسالت میں تغییر ہو کیں۔ ان سب میں بھی تمام مقتدی ایک ہی خط پر صف بستہ کھڑے ہوتے تصف طاہر ہے کہ ان میں صرف بعض ہی مقتدی ہے اس خط پر عین کعبہ کی مواجب کا امکان ہے اور باقی تمام مقتدیوں میں عین کعبہ کی مواجب متصور نبیس ہو سکتی ، اس کے باوجو دسب کے عین کعبہ کی مواجب کے باوجو دسب کے حق میں مواجب کے باوجو دسب کے حق میں مواجب کے باوجو دسب کے دی میں مواجب کے باوجو دسب کے دیں میں مواجب کے باوجو دسب کے باوجو دسب کے میں مواجب کے باوجو دسب کے دیں میں مواجب کے باوجو دسب کی گئی میں مواجب قبلہ فی الجملہ کا فی ہونے پر کھلی ولیل ہے۔

ج - پھر دور صحابہ و تا بعین میں بہت دورورا زمقامات تک صحابہ و تا بعین بینچے، مثلاً فارس و روم، بلکہ افریقہ کے بڑے بڑے بہڑے دور صحابہ و تا بھی اور ہر ہر کے علاقہ کی صرف ایک مجد کے سواجس کی جہت کعبہ بنی آواز پر عین کعبہ کے رخ پر بنائی باقی سب مجدیں باتوا ہے سامنے والی آبا دی کی مجدیں جس رخ وسمت پر بنی تھیں ای رخ وسمت پر بنی تھیں ای رخ وسمت پر بنا کمیں یا پھر جہاں ہڑے ہڑے ریگتان یا غیر آبا و جنگلات یا سمندرو پہاڑ حاکل ہوئے و ہاں محض ستاروں کے انداز پر تخمینہ و تحری کر کے بیا اس دور کے آلات و حسابات کے اصول پر سمت قبلہ تعین کر کے بنا کمیں، بلکہ ایک مجد جس خط پر بنایا اس کے دا کمیں با کمیں سوسو پچاس میل سے فاصلے پر بھی ای خط پر سمت قبلہ تسلیم کر کے اور مجدیں بھی مجلی ولیل ہے کہور ف مواجهت قبلہ فی الجملہ شرعاً مطلوب ہے۔

و- مواجهة فی الجمله کامفہوم لفظ مواجہ وجہ (چیرہ) ہے ماخود ہے پیشانی کے او پراگے بال کی جڑ ہے تھوڑی کے نیجے تک کا اور دونوں کا نوں کے تربیب تک کا حصہ ہے یہ حصہ دائر ہنما ہوتا ہے جس میں چھ میں او بھارا ورہر طرف وُھلا وَاور

ا- سورهٔ يقره: ١٥ اا\_

٢- "ومن كان خارجاً عن مكة فقبلته جهة الكعبة، وهو قول عامة المشائخ هو الصحيح، هكذا في التيبين، وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى الحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فإن لم تكن فالسؤال من أهل ذلك الموضع، وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم، هكذا في فتاوى قاضى خان" (قاوي عائيرية ١٣٣١)(مرتب).

نیچا ہوتا ہے اوراسکی صورت مثلاً میہ وگی اگر اس طرح کھڑا ہوا جائے کہ اس دائر ہُوجہ کے کسی بھی حصہ ہے اگر کوئی خط منتیقم آگے کو نکلے اور وہ سیدھا مبحد حرام کے کسی بھی حصہ تک یا بیت اللہ کے اوپر جوعرش معلی تک ہے اس کے کسی حصہ تک بیا جائے تومواجہت فی الجملہ حاصل ہوجائے گی اور "من حیث خوجت فول وجھ یک شطر المسجد المحرام" (۱)، کامفہوم صا دق آگر نمازی اوا نیکی صحیح ہوجائے گی اور یہی مواجہۃ فی الجملۃ جس مسجد کی مطوب ہے اور یہی مواجہۃ فی الجملۃ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اس مبحد کا قبلہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اس مبحد کا قبلہ تھے متصور ہوگا اور اس کا بدلنا اور منغیر کرنا ضروری نہیں ہوگا (۱)۔

ه- زمین مع یانی کردی به اوراس میں ایک جگه کعبہ جس کو اللہ تعالی نے تمام عالم کا قبلہ ومرکز قر اردیا به اور قبلہ ہے مراد کعبہ کی بیٹمارت نبیس به بلکہ وہ صدب جس پر بیٹمارت بوہ ہمساوراس کے مقابل جتنا حصہ تحت الشری تک بوہ وہ اور پھر اس کے مقابل جتنی فضاوعر شرمعلی تک بوہ سب قبلہ گا ہ عالم اور بچلیا بری تعالی کا خصوصی موروب، ای کی طرف سارے عالم کارخ پھیر ویا بے اور بیٹمارت اس پرنٹائی وعلامت بے اوراس کے ساتھ ملصق ہاس لئے بیٹمی کی طرف سارے عالم کارخ پھیر ویا بے اور بیٹمارت اس پرنٹائی وعلامت بے اوراس کے ساتھ ملصق ہاس لئے بیٹمی محتر م اوروا جب الاحتر ام بے اور کعبہ کو کعبہ اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ای حصہ ذمین کویائی کے اوپر ظاہر کیا اور ابھا را پھراس کے بعد اللہ نے اپنی قد رہ و حکمت سے جتنا چاہا پھیلا یا اور برا صابا پھراک طرح جہاں جہاں اور جنتا حصہ زمین کا چاہا پی کے اوپر ابھا را اور بیٹ وضع للناس للہ ہی بیکھ مبارکا "(۳) بخرض یا فی کے اوپر ابھا را اور کی بیکھ مبارکا "(۳) بخرض اللہ نے ایک حصہ کوتمام عالم کا قبلہ قر اروکی رتمام جنات و انسان کوائی کی جانب رخ کر کے نماز پڑ سے کا حکم ویا آیت کر یہ ومن حیث خوجت فول و جھک شطر المسجد الحرام و حیث ما کتنم فولو او جو ھکم شطرہ "(۳) ش ویا ہے اور" فول و جھک "اور" فولو او جو ھکم "شرہ واجہت فی الجملہ مرا ولیا ہے (۵)، جیسا کہ اور ویث صابح کا اور دیش صابح کا کھر کی سابح کی میں کہ کہر اور کیا ہے کا حدود کی کو دی کی میں کا کہر کیا کہر کی کا کہر کی کو دیا ہے اور دی کو کو دیت صابح کی کا کھر کیا کہر کیا کہر کو دی کو دی کو دی کو دیا ہے کا کھر کی کو دی کو دی کو دی کو دیا ہے کو دی کو دی کو دی کو دیا ہے کا کھر کی کو دی کور کو دی کور کو دی کو دی کور کو دی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کو

ا- سوره بقره ۱۳۹۱\_

٢- "الأن وجه الإنسان مقوس فمهما تأخر يميناً أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلا لها"
 (تقميل كے لئے وكھے: روالحارطي الدرالخار۲ ۱۱۰، ۱۱۰)۔

٣- سورة آل عران، "وبكة لغة في مكة عند الأكثرين،... وقيل: بكة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم.... وذهب أكثر أهل الأخبار أن الأرض دحيت من تحته "(تشيراد العالى ٩،٨/٣)(مرتب) -

٣- (سوره بقره: ١٥٠)، نيز "ولكل وجهة" كي تغير ش ذكور ب: أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شوقية أو غوبية (تغير درح العالى تغير تزءة في ش ٢١) (مرتب) -

أى ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء إلى موضع آخر وصلى إليه لم
 يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير (١٥/كتاركل)الدرالختار ١١٣/٢)\_

مجھی معلوم ہوتا ہے اور تعامل صحابہ ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور مزید وضاحت ذیل کے نقشے ہے ہوگی۔

و- زین کے کردی ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف سے خطمت قیم پورب جانب کوسطح ارض وسمندر پر جلے گا وہ جتنا پورب بڑھتا جائے گا کردی ہوتا جائےگا، ای طرح کعبہ شریف سے جوخطمت قیم سطح ارض وسمندر پر پیچنم جانب کو جلے گا وہ بھی کردی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ بیددونوں خط (خط غربی وشرقی) نصف دائر ہے ایک نقطہ پر آپس میں ملکرایک ممل دائر ہ بنا دیں گے۔

ای طرح کعبہ شریف ہے جوخط متنقیم اثر کی جانب سطح ارض وسمندر پر چلے گاو ہ بھی کردی ہوتا جائے گااور جوخط متنقیم کعبہ شریف ہے وکھن کی جانب سطح ارض وسمندر پر چلے گاوہ بھی کردی ہوتا جائے گا یہاں تک کہ بید دونوں (جنوبی و شالی) بھی نصف دائر ہ کے ایک نقطہ پر آپس میں ملکر دائر ہ بنا دیں گے اور بید نقطہ بعینہ دبی نقطہ ہوگا جوخط غربی وشرقی کو آپس میں ملاکر ایک مکمل دائر ہ بناچکا ہے اس اس نقطہ پر چاروں سمت (پیچنم ، پورب، اثر ، دکھن) ہے کعبہ شریف کا فاصلہ بر ابر ہوگا اور اس نقطہ پر چوخص اس پر نماز پڑھ سکتا ہوتو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے مواجہة فی الجملہ حاصل ہوکراس کی نماز سے جو اور اس کی اس کی اس کے در سے نماز پڑھ سے مواجہة فی الجملہ حاصل ہوکراس کی نماز سے جو اور اس کی اس کی اس کی در سے نماز ہو کے در سے نماز ہوئے دیں گا وہ دوجہ سے مواجہ تا ہی اور اس کی اس کی اس کی در سے نماز ہوئے دیا وہ دوجہ سے کہ دوجہ کی ۔

البنة ال جگه ہے ذرا ہے جانے پر بیتم ندرے گا۔ مثلاً ال جگه ہے اگر خط غربی کی طرف ہے گا توال کو پورب رخ نماز پڑھنالازم ہوجائے گااب اگر وہاں کوئی معجد کسی وجہ ہے پہنم رخ پر بنی ہوگی تواس کا قبلہ بدل کر پورب رخ بنالینا لازم ہوجائے گا، کیونکہ پہنم رخ بیل مواجہت فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور ویدہ و دانستہ پہنم ہی رخ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی ای موجہ ہی رخ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی ای طرح اس جگہ ہے اگر خط شرقی کی طرف ہے گا تو اس کو پہنم رخ پر نماز پڑھنالا زم ہوگا اب اگر دہاں کوئی مجد کسی وجہ ہوگی ای موجہ ہوگی ہوتو اس کا قبلہ بدلکر پہنم رخ کر لیمنا ضروری ہوگا کیونکہ پورب رخ میں مواجہتہ فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور زنماز نہ ہوگی۔

ای طرح اس نصف دائر ہ کے مرکزی نقط ہے اگر از ہے گا تواس کودھن رخ قبلہ بنایا واجب ہو گااورا گردھن ہے ہے گا توائز رخ قبلہ بنایا ضروری ہوجائے گا۔او رخلاف ورزی کرنے میں نماز نہ ہوگی ای طرح جومبحدیں یا جولوگ ان دونوں دائروں کے درمیان واقع ہوں گے انکو بھی مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل کرنے میں انہی خمنی نمبروں میں وکر کئے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنا لازم ہوگا ، یعنی اس طرح نماز پڑھنا ہوگا یا مبحد بنانا ہوگا کہ جتنے خط مستقیم وجہ مصلی ہے نکل کر سمت قبلہ کی طرف چلیں ان میں ہے کا ایک خط مستقیم سیدھا مبحد حرام کے کسی جھہ تک یا بیت اللہ کے او پرعرش معلیٰ تک بیت

الله کے محاذی جوفضا ہے اس کے کسی حصے تک پینچ جائے اور یہی مفہوم ہے سوال کے اس جملہ کا ( کہ کسی مقام اور کعبہ کے ورمیان جس رخ سے فاصل قریب ترین ہوای سمت قبلہ ہوگا)، کیونکہ اس خط مستقم پراس مقام اور کعبہ کے درمیان کا فاصلہ کمتر ہوگا اور بیت اللہ قریب تر ہوگا۔

ا تناهجھ لینے کے بعداصل سوال کا جواب خود بخو دنگل آیا جس کا خلاصہ بیہے۔ خلاصۂ جواب: کسی خطہ و مقام پر جب کوئی نئی مسجد تغییر کرما ہوتو پہلے بید دیکھیں کہاس خطہ کے قدیم مساجد کارخ کیا

ا- (سوره بقره: ١١٥) ، ثير ورقار ش ب: "والمعتبر في القبلة العرصة لا البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش"، آل ك تحت علامة ثا كي كليخ بين: "ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء إلى موضع آخر وصلى إليه لم يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها "(رواكتار كي الدرالتخار ١٣٠/٢) (مرتب) ـ

۲- سوره بقره ۲۸۲۰

 <sup>&</sup>quot; عن أبى هويرة عن النبى الله قال: إن اللين يسو ولن يشاد اللين أحد إلا غلبه، فسلدوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغلوة والروحة وشىء من الللجة" ( ميح يخاري مع الباري اله ١٩٣٠ مديث ٣٩) (مرتب) ـ

ہے،اگران کے درخ ہے مواجعة فی الجملہ حاصل ہوتی ہے اس سے اختلاف مذموم اور خالفت ما درست ہوگی، بلکہ انہی مساجد کے درخ پر اس نی مجد کا قبلہ دمحراب رکھیں، پہیں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ کسی قدیم مجد کا قبلہ یخ آلات سے دریافت کے بعد بالکل برعکس ومضادتو نہیں ہے، بلکہ مخض وائمیں بائمیں (شالا یا جنوبا) پچھ مخرف ہے توبیہ دیکھ لیس کہ اگر اس اخراف کے باوجو دمواجعة القبلہ فی الجملہ حاصل ہے جب تو کوئی تبدل و تغیر اس سے محراب وقبلہ میں نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں عمل کی یک رقی محفوظ نہ درہے گی اور یک رقی صد شرع میں دہتے ہوئے قائم رکھنا عند اللہ مطلوب و محدود ہے،اور مقصود ہے (ا)، بال اگر انحراف اتنا زیادہ ہو کہ مواجعة فی الجملہ بھی باقی نہ درہے تو اس کی اصلاح کرنا اور محراب وقبلہ بدل کرند کورہ طریقة پر محمولی کہ اگر انحراف میں بید بھی لکھا ہے کہ پر قائم کر دینا ضروری ہوجا یکا دور درا زمقا مات پر مواجعة قبلہ فی الجملہ معلوم کرنے کا ایک طریقة کیا ہوں میں بید بھی لکھا ہے کہ کہاں وغیرہ کسی آلہ کے ذریعہ سے عین کعبہ کی مواجعت معلوم کرنے کے بعد بید دیکھا جائے کہ جس خطہ میں جس خطری میں اور سے مان کی جائے ہوں کا درایا ہے تو اس پورے خطہ کا مواجعة قبلہ فی الجملہ عاصل ہونا تسلیم کرلیا جائے گا اور اس کی صورت، مشلاً بیہوگ

### عين كعبه

# زاديتين قامتين

(خطمت قیم جس پرلوگ نماز پڑھتے ہیں ہے اوراس پرسب مصلی کومواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل ہوگی)

اور بیضابطہ کعبشریف کے ہر چہارسمت میں یکساں و بے خطر جاری ہوگاہ ہ خطمشیقم جس کے کسی حصہ پر عین کعبہ عضمت قیم آکرزاویتین قامتین بیدا کرتا ہے کعبہ کرمہ ہے جتا دو رہوگا اتنابی زیا وہ طویل ہوگا اور جتا قریب ہوگا ای قد ر چھوٹا ہوگا، ای طرح جومما لک وجزائز کعبشریف ہے بہت ہی دورواقع ہیں ان مما لک میں مواجہۃ قبلہ فی الجملہ معلوم کرنے کے لئے فقہائے کرام نے بچھاور صابطے بھی لکھے ہیں، مشلاً جومما لک کعبہشریف ہے پورب بہت دورواقع ہیں، جیسے ہندوستان اورا سکے پورب بنتہائے نصف وائر ہ تک تمام مما لک خواہ وہ نصف وائر ہ امریکہ میں واقع ہوان کے لئے بیدو منابطے بھی مواجہۃ قبلہ معلوم کرنے کے ہوسکتے ہیں۔

ا- "أى شرطه الله تعالى لاختيار المكلفين، لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضى عدم التوجه في الصلاة إلى جهة مخصوصة، فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختيارا لهم هل يطيعون أولا كما في البحر" (روائحاراللي الدرالخار٢/١٤) (مرتب)\_

صابطہ(۱) یہ کہ مجد پی م رخ ہواور قبلہ کی دیوا راس خط منتیم پروا قع ہو جو قطب شالی ہے نکل کر قطب جنوبی پرجاتا ہے یا قطب جنوبی ہے یا قطب جنوبی ہے تاہو، بعینہ بھی ضابطہ دور دراز کے اور ممالک کے لئے بھی ہوسکتا ہے جو کعبہ شریف ہے تیجیم جانب واقع ہوں، جیسے الجیریا وغیرہ اورا سکے پیم منتہائے نصف دائرہ تک تمام ممالک، خواہ وہ نصف دائرہ امریکہ میں کیوں ندوا قع ہواں، جیسے الجیریا وغیرہ اور اسکے پیم منتہائے نصف دائرہ تک تمام ممالک، خواہ وہ نصف دائرہ امریکہ میں کیوں ندوا قع ہوا کہ جوقطب شالی میں کیوں ندوا قع ہوا کہ جوقطب شالی سے نکل کرسیدھا قطب جنوب پر پہنچاہے یا العکس قطب جنوبی ہے نکل کرسیدھا قطب شالی پر بہنچاہے۔

ضابطہ(۲) جومما لک کعبہ شریف ہے پورب بہت زیادہ دوری پردا قع ہیں ان کی مسجد پیجھم رخ ہواد رقبلہ کی دیوار بین المغر بین واقع ہو، یعنی سب ہے بڑے دن میں جس نقطے پر آفتاب غروب ہوتا ہو، اس نقطے کے اور سب ہے چھوٹے دن میں جس نقطہ پر آفتاب غروب ہواس نقطہ کے درمیان بغیر کسی انحراف کے قبلہ کی دیواردا قع ہوتومواجہ قبلہ فی الجملہ حاصل تسلیم ہوگی۔

آفاب غروب ہونے کے انہیں دونوں اقتطوں کو فقہاء مغربین کہتے ہیں بعینہ یہی ضابطہ دور دراز کے ان ممالک و جزار کے لئے بھی ہوسکتا ہے جو کعبہ شریف ہے پہلے واقع ہوں ، جیسے الحیر یا وغیر ہادراس کے پہلے منتہائے نصف دائرے تک کہ تمام ممالک، خواہ نصف دائر ہامریکہ پر کیوں ندواقع ہوا در مجد پورب رخ ہوسرف فرق یہ ہوگا کہ مجد کی قبلہ کی ویوار بین المغربین واقع ہو، یعنی سب ہے بڑے دن میں جس نقطہ پر آفتا ب طلوع ہوتا ہاں المغربین واقع ہو تھے در میان واقع ہوتو مواجہة قبلہ فی الجملہ ماصل ہوجائے گی۔

فقہائے کرام آفابطلوع ہونے کے ان دونوں نقطوں کو مشرقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ جولوگ کعبہ شریف سے وکھن جانب داقع ہیں دہ لوگ قطب شالی سے بیا در ستارد س سے اندازہ لگا کرمواجہۃ قبلہ فی الجملہ کا پیۃ لگا سکتے ہیں اور جب کعبہ سے اختے دور دراز فاصلہ پر داقع ہوں جہاں سے قطب شالی نیچ پڑجانے کی وجہ سے نظر نہیں آئے تو وہاں قطب جنو بی سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا کمپیاس وغیرہ آلہ کے ذریعے سے عین کعبہ کی مواجہ معلوم کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر عین کعبہ سے اگر کوئی خط مستقیم نکل کراس خط کے سی حصہ پر آکر زادیعین قائمتیں بنادیتا ہے تو مواجہت فی الجملہ بلاشیہ حاصل ہوجائے گا۔ جولوگ کعبہ سے انز واقع ہیں وہ لوگ قطب شالی یا دوسر سے تاروں سے اندازہ لگا کر مواجھہ قبلہ فی الجملہ جولوگ کعبہ سے انز جانب داقع ہیں وہ لوگ قطب شالی یا دوسر سے تاروں سے اندازہ لگا کر مواجھہ قبلہ فی الجملہ

معلوم کرسکتے ہیں یا کمپاس وغیرہ آلات ہے عین کعبہ کی مواجهته معلوم کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر عین کعبہ سے کوئی خط مستقم نکل کراس خط کے سی حصہ پر آ کرزادیتین قائمتین بنادیتاہے ومواجهته فی الجملہ بلاشیہ حاصل ہوجائے گی۔

یک طریقه ان لوگوں کے لئے مواجه قبله فی الجمله معلوم و متعین کرنے کا ہے جولوگ شال مغرب یا شال مشرق کے کوشوں میں آبا و ہیں،خواہ کتنے بھی دور ہوں (۱)۔و ھذا آخو ما أرد نا بیانه ھھنا،فقط والله اعلم بالصواب

كة بمحمد تظام الدين اعظمي مفتى دا رابعلوم ويوبندسها رښور ۱۰، ۱۰ ار ۰ ۰ ۱۳ هـ

# مغرب كرخ يربناني كئ قديم مساحد كاحكم:

کیااکٹر ویڈی صحیفوں میں ہم نے پڑھااور دیکھاہے کہ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے مغرب میں واقع ہے رخ کے صریحاً تشریح مذکورہ کتب میں ہمارے جنوبی واقع ہے رخ کے صریحاً تشریح مذکورہ کتب میں ہمارے جنوبی ہند کے تھیک ٹابت ہوتا ہے کہ ہمارے جنوبی ہند کے تھیک ڈشال مغرب ''میں کعبدواقع ہے اور آج کل کعبہ شریف کارخ پہچا نے کامصنو کی آلہ آچکا ہے جس سے تھیک رخ پیچایا جاتا ہے۔

غرض جنوبی ہند کے اکثر قدیم مساجد جوتقریاً سوسال قبل بھی تغییر کی گئی ہیں تھی مغرب کے رخ پر بی بنائی گئی ہیں اور آج بھی ای رخ پر نمازیں پڑھی جارہی ہیں اسلاف کے ہزرگوں اور وینداروں کورخ کعبہ کاٹھیک پینہ نہ تھااور انھوں نے اپنی کتب میں '' کعبہ ہند سے مغرب جانب میں واقع ہوتا ہے کے الفاظ پر عمل کیا ہے۔ اس لحاظ سے ساری مجدیں طرف مغرب پر تغییر کی گئی ہیں۔ مغرب پر تغییر کی گئی ہیں۔ مگر اب کے علماء مجدوں میں ٹیڑھی صفیں بنانے پر تزجے و کے رصفیں بالکل ٹیڑھی ہی بناوی گئی ہیں۔ لہذا ہمارے اسلاف جنہوں نے تغییر مجدیں کرائی ہیں اب ان کی بے حرمتی اور بدنا می کے علاوہ ہڑا عیب اور وهبہ لگارہ ہیں۔ اس سلسلہ میں سوال ہیہ کہ کہ ابق اور اسلاف کے نیک بزرگوں اور ہماری نمازیں اب تک کی کیا ہو کئیں آخراس کا حل ہیں۔ اس سلسلہ میں سوال ہیہ کہ کہ ابق اور اسلاف کے نیک بزرگوں اور ہماری نمازیں اب تک کی کیا ہو کئیں آخراس کا حل کیا ہو کہ اور وقد میم مجدیں کیا گی جا کئیں ؟ آج کل یہ نیا انقلاب فساد کے نمونہ پر پہنچا ہے کیا کریں؟

أحمد سعيد في عنه

ا - تقصیل کے لئے و کیلئے: روالحماریلی العربالحقار ۲۰۸۰ ۱۰ - ۱۳ امیحث فی استقبال القبلیة -

### الجواب وبالله التوفيق:

جومجدیں قدیم ٹھیک مغرب رخ پر بنائی گئی ہیں ان میں تمام نمازیں بلاشہ ان سب مجدوں میں درست ہے۔نہ صف ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ مجد کی ممارت گرانے یا بگاڑنے کی ضرورت ہے۔قبلہ کا رخ مغرب واقع ہونے کا شرق مفہوم ہیہے کہ ہندوستان کا قبلہ میں المغر بین ہے اوروہ ان تمام قدیم مساجد میں حاصل ہے۔ ہاں جس مجد کا رخ بین المغر بین نہواس کا قبلہ درست کرلیا چاہے اور بین المغر بین واقع ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ سب سے ہڑ بے دن میں مجد کے جس رخ پر آفتاب غروب ہوتا ہواس حکن میں آفتاب اور مجد کے اور کی کنارہ کے بچ میں ایک نقط پرنشان لگاویں پھر ای طرح سب سے چھوٹے دن میں آفتاب مجد کے جس رخ پر آفتاب کرچھ میں است طرح سب سے چھوٹے دن میں آفتاب مجد کے جس رخ پر غروب ہوتا ہے مسجد کے دکھنی کنارہ اور آفتاب کرچھ میں است میں فاصلہ پر ایک نشان لگا ویں جینے فاصلہ پر اور کی نشان لگا یا تھا پھر دونوں نشا نوں کے درمیان ایک متنقیم کھینچ ویں۔ پس اگر یہ خطاور مسجد کے درمیان ایک متنقیم کھینچ ویں۔ پس اگر یہ خطاور مسجد کے درمیان ایک متنقیم کھینچ ویں۔ پس اگر بین حاصل ہے اور نما زبلا شیدورست ہے (ا)۔

است دوردرازملكول من عين قبله كي مواجهة شرط نبيس بوتى بلكه جهت قبله كي مواجهت في الجمله بحى كافي بوجاتى ب-لقوله تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام "(١)، فقط والله اعلم بالصواب كتبه منظم الدين اعظى مفتى وارافطوم ويوبند مهار بور٢ ١/١١/١٢ ١/١١ هـ

ا- "عن أبى هويوة قال: قال رسول اللعظيظة: ما بين المشوق والمعوب قبلة (سنن الترثدي٢٠١١) إياب الصلاة عديث عن المسلاة عديث عن أبى هويوة قال: قال رسول اللعظيظة: ما بين المشوق والمعوب قبل في الترثدي الماء إياب الصلاة عديث عن واضح بهجا تا عديث عن الماء عديث عن واضح بهجا تا عديث عن الماء على المنظلة عن المنظمة المن

ا- سور ويقر ه: ۱۵۰

# بإب الاذ ان والا قامة

# ۱- شیپ ریکار ڈر سے یا جوتے پہن کرا ذان وینا:

شیپ رکارڈ رہے ازان ویٹا ،لیعنی ازان شیپ کرلی جائے اور ہر نماز کے دفت اس کو بجاویا جائے ،تو بیازان معتبر ہے یانہیں ، نیز جوتے پہن کرازان دیٹا کیساہے؟۔

# ۲-مرتکب کبایز کااذان دینا:

میںندی کرانے والے، ویڈیو،سنیما ویکھنےوالے اور واڑھی منڈانے والے یا ایک مشت ہے کم کرنے والے کا افران دینا کیساہے؟

س- ا ذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنا:

ا ذان کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے مانہیں۔

## الجواب وباله التوفيق:

ا - شیپ ریکارڈرے ا ذان دینا جائز نہیں ،اوریا یا ک جوتا پہنے ہوئے ا ذان دینا مکروہ ہے۔

۲ – پی رضاوخوش ہے نمبید می کرانے والے ، نیز اس کے بعد جن کا ذکر ہے ان کا مؤذن مقر رکھا ٹھیکٹیس ، اس لیے کہ یہ منصب عالی ہے اوران کے مؤذن مقر رکرنے کوفقہاء نے مکروہ فر مایا ہے ، البنتہ جب ان کی اذان بمرا ہت ادا ہو جائے گی توان کی اذان پر بنا کر ہے جماعت کرلینا سمجے ہوجائے گا۔

٣- ا ذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنامتحب ماسنت نہیں اورنفس اباحت میں کلام نہیں ، جبکہ ضروری سمجھنے والوں

متخبات نظام القتاوي - جلداول

ے خلط ندہو (۱)، فقط والله اعلم بالصواب

# منفرد کے لئے اذان وا قامت:

اگرا کیلے کئی جگہ ہوجنگل میدان یا سمندر میں ہونما ز کے دفت پر اذان دیکر نماز پڑھانا ضروری ہے یا بغیر اذان دیئے صرف اقامت کہ کہ کرنماز پڑھ لیما کافی ہے بعض لوگ صرف مغرب کی نماز اذان دیکر پڑھتے ہیں باقی نمازیں اذان دیئے بغیر صرف اقامت کہ کہ کرنماز پڑھ لیتے ہیں کیا مسئلہے؟

عبدالستا ما ساحيل (شرى توكرالين، ني، في جبيل البير سعود**ي عرب**)

## الجواب وبالله التوفيق:

اگرجنگل ومیدان وغیره کسی جگه میں اسکیے ہوں توا ذان ویٹا سنت ہے، اس لئے اذان ویکرنماز پڑھنا افضل ہے، باقی اگر یغیر اذان دے محض اقامت پڑھکرنماز پڑھ لیس جب بھی نماز بلا کرا ہت ادا ہوجائے گی اس تھم میں نماز مغرب وغیر مغرب سب برابر ہے ۔فقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محداقظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنبور

عورت پرا قامت نه ہونے کی وجہ: عورت پر عبیرا قامت نه ہونے کی کیاوجہ ہے؟

فع مرسميري (بمقامها ه يوره ملع باره موله تشمير)

ا- "المسنون في هذا الدعاء أن لا توفع الأيدى؛ لأنه لم يثبت عن النبي عَلَيْكُ رفعها" (فيض الباري على شرح البخاري ١ ١٣٣/٢) (مرتب)\_

### الجواب وبالله التوفيق:

اس لئے کہ عورت کے ذمہ نماز باجماعت نہیں ، بلکہ تنہائی میں نمازیں پڑھنا بہتر ہوتا ہے اورا قامت جماعت کے لئے ہوتی ہے (۱) مفقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور ١٠١٠ ١١١٠ ه

# بونت اذان قضاء حاجت كاحكم:

ا ذان ہوتے وقت بعض لوگ پیشا ب دیا تخانہ کی فراغت کے لئے منع کرتے ہیں اس کا کیا شرق تھم ہے؟ خادم مشاق احمد (محمد پورمدراعظم گڑھ)

# الجواب وبالله التوفيق:

جب ا ذان شروع ہوجائے تو پیشاب پاتھامہ میں مشغول ہو مامنع ہے، بلکہ باہر ہی رک کرا ذان کا جواب دینا چاہئے (۲)، فقط داللہ علم بالصواب

كترجيد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رنبور ١٠٣٠١ه ١١٣٠ه

# ا-مؤذن كااذان كہنے كے بعد خود جماعت ميں شريك نه ہونا:

مؤذن اذان کے بعد دخو یاسنتوں یااور کسی کام میں مشغول ہوجاتے ہیں حتی کہ نماز کھڑی ہوجاتی ہے اور جب امام سے میں مشغول ہوجاتے ہیں حتی کہ نماز کھڑی ہوجاتی ہے اور جب امام سے میں ترجی سے بدائد ہوجا ہوتا ہے ، یا ایک رکھت ہوجاتی ہے تو اب ہیمؤذن اس مجد میں نماز نہیں پڑھتے ، بلکہ دوسری مجد میں جا کر تھمیراولی کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں ان کامیروزوانہ کامعمول ہے ، بھی ظہر کی نماز میں دومنٹ باقی ہوتے ہیں ، جبکہ ان کو باوجو وسنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں ، جب تک وہ سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں استے میں نماز بائم کا بھی علم ہوتا ہے ، اس کے باوجو وسنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں ، جب تک وہ سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں استے میں نماز

الجابة" (قاوي عائليريه الركام) اوراكر آول بيت الخلاء ش به تووه ا قان كا يجابة" (قاوي عائليريه الركام) اوراكر آول بيت الخلاء ش به تووه ا قان كا يجابة" وأجمعوا أن المعنوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده "(الجرالراكن الر٣٩٩) (مرتب).

کی دو تین رکعتیں نکل جاتی ہیں ،اباس صورت میں بھی یہ نماز چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر باجماعت نما زا داکرتے ہیں ، نیز ظہر کی اور فجر کی سنتوں کونماز سے پہلے پڑھنا ضروری ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس کے بعد ہوں گی ہی نہیں ،لہذاان کا بیعلم کہاں تک درست ہے اور ان کے لئے کون می صورت بہتر ہے بیان فر مائیں ۔

# ۲-ا قامت کون کیے؟

مؤذن صاحب مغرب کی اذان وے کرلوشتے ہیں تو تکبیر کوئی دوسرا مقتدی پڑھ دیتا ہے، یہ روزانہ کامعمول ہے۔ موذن صاحب بعد میں خفاء ہوتے ہیں اور کہتے تکبیر مؤذن کاحق ہے آپ حفرات ایک دومنٹ انتظار کرلیا کریں، لہذا شریعت کی روشنی میں بیان فر ما کمیں کہ کیاواقعی میہ مؤذن کاحق ہے اوراس کے لئے انتظار کی گنجائش بھی ہے یانہیں؟

## الجواب وبالله التوفيق:

ا صورت مسئولد كاشرى علم يه به كه اگر جماعت كا وقت مقرر به اور جماعت اى وقت مقرره پر بهوتى به مؤون صاحب كاسنتول مل مشغول ره كر جماعت چهور و يناجائز نهيل، بلكه مسئله ال طرح به كه اگر ظهر كى سنت به تواگر دومرى ركعت پورى بونے كر يب به و دوركعت پر سلام پهير كر جماعت مل شريك به وجائے ، اور اگر تين ركعت پر ه چكا به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت مل شريك به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت مل شريك به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت مل شريك به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت مل شريك به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت مل شريك به وجائے ، وربه اور جماعت من شريك به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت من شريك به وجائے ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت من شريك به وجائے ، ورنه به وجه الكمال) حيث قال : وقيل: يقطع على رأس الركھ تين و هو المواجع سنته ما علم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الفائفة ، أما إذا قام إليها و قيدها بسجدة قال فى الخانية : لم يذكر فى النوادر واختلف المشائخ فيه ، قيل : بتمها أربعا و يخفف القرأة " (۱) ـ

ا- روا<del>کتارا/۴۹</del> کــ

التشهد ....ولا يتركها، بل يصليها عندباب المسجد" (١)"وقال محمد: أحب إلى أن يقضيها إلى النشهد الله الله الله الم الزوال كما في الدرر،قيل: هذا قريب من الاتفاق ....وقال: لا يقضى، وإن قضى فلا بأس به" (٢)\_

پی مؤون کا سنت میں مشغول رہ کر جماعت چھوڑ وینااور دوسری مجد میں چلاجانا کمرہ ہتر کی ہے اور سخت گناہ ہے، اور جس مجد میں اوان و ساس کوچھوڑ کر دوسری مجد میں جا کرنما زیر مصنا فقہاء نے مکرہ ہتر کی لکھا ہے اور اس پر سخت نگیر وارد ہوئی ہے، اور جس مجد میں اوان و ساس کوچھوڑ کر دوسری مجد میں جا کرنما زیر مصنا فقہاء نے مکرہ ہوئے ہے وارد ہوئی ہے، اور کھیانے کی وجوت دیکر بلائے اور جب اوگ کھانا کھانے کھانا کھانے نے کے لئے آویں تو بیدوجوت و بیے والاغائب ہوجائے بیعنداللہ بخت مبغوش اور ممنوع ہے، پس اگر بیہ صورت اوان ویر میں دیجے ہیں آگئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دونت ہے اتنا جمل وے کہ مشتقل نمازی آگئے ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دونت ہے اتنا جمل وے کہ مشتقل نمازی آگئے ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دونت ہے اتنا جمل وے کہ مشتقل نمازی آگئے ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دونت ہوگا۔ ورنہ اس تا خیر کی عاوت کرے گا تو دا جب العزل وضو ، سنوں روا تب پر بڑھ کرا افتا ہے ہوگا۔ اور تعامی کا تربی کا دونت موز دی مورٹ کے اور تا میں کو بیٹا کر دوسر استعدمؤؤن مقرر کر لیما چاہئے ، کونکہ اوان کی گڑ بڑئی کا ورعدم پابندی دونت ہے جماعت کا قلم بھی عنداللہ ماخوذ و جمرم ہوں گا درجماعت کا قلم بھی اللہ ماخوذ و جمرم ہوں گا درجماعت کا قلم برقر ارد قائم کی کینا ضرور ری ہوگا ، ورنہ سارے بال محلّہ گئمگارہوں گے۔

اورا گر جماعت کاوفت مقررہے، مگرامام ہے وفت کی سمجھ پابندی نہ ہوتی ہواورای عدم پابندی ہے ندکورہ بالا خرابیاں آسکتی ہیں توامام ہے بھی کہد یا جائے کہ یا بندی اوقات کریں و ہجھی اگر نہما نیں توان کو بھی بدلا جاسکتا ہے۔

۲-مغرب کی نماز میں مؤون کے اوان خانہ ہے جماعت گاہ تک آنے میں اتنی ویر نہیں ہوتی کہوفت کروہ آجائے باس ہے نماز میں کراہت آجائے ،اس لئے مؤون کے پہنچنے اور بھیرشروع کرنے کا نظار کرنا چاہئے اور جب مؤون کوسی دوسرے کی تھیر پڑھنے ہے رٹج ہوتا ہے تو پھر کسی کوموون پر سبقت کرنا ورست نہ ہوگا۔"من أذن فھو یقیم" (۳) کے قاعدے ہے تھیر میں سبقت نہ کرنا چاہئے ۔مؤون کونا کواری نہ ہوتو مضا لکتہ نہیں، "افام غیر من أذن

الدرالخارض ۸۸ سماب ادراک القر منته -

רול ארארא<u>רא רול ארארא</u> – רול

۳- اکثر جهاحمد ۱۲۹ اوقی مشد زیا والصداقی دوایو واؤ و از ۱۳۲ او حدیث نمبر (۱۳ ۵) در تدی از ۳۸۳ (حدیث نمبر ۱۹۹۱) داری از ۲۳۷ و حدیث نمبر ۱۷) (مرتب ) ب

بغيبته أى المؤذن لا يكره مطلقا، وإن بحضوره كره أن لحقه وحشة" (۱) ، "(قوله: كره إن لحقه وحشة") أى المؤذن لا يكره مطلقا، وإن بحضوره كره أن لحقيم أى لحديث من أذن فهو يقم" (۲) ، فقط والشاعلم بالصواب

كتبر محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

# ا-مائك سے اذان دينا:

کیاما تک ہےا ذان پڑھنابہ عت ہے، نیز اس ہےا ذان کافر یضہا دائییں ہوگا بشفی بخش جواب سے نوازیں۔ ۲ – حیدید آلات کااستعمال:

بعض مولوی حضرات کا (جوزمانه آدم سے تعلق رکھنے والے ہیں )فتوی ہے کہتمام جدید آلات کا استعال، مثلاً گھڑی ٹیلیفون وغیر ہ برعت ہے؟

# الجواب وبالله التوفيق:

ا اللسائنس كى تخفق كے مطابق لا وَوْسِيكركى آوازمتكلم بى كى آواز بوتى ہے، البته اس ميں آواز بلتد بوجاتى ہے اوراؤان ميں رفع صوت اوراؤان ميں رفع صوت مطاوب بھى ہے، كما فى البحو: "يوفع للتوغيب الوارد فى الحديث فى رفع صوت المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدر الا شهد له يوم القيامة" (٣)، اس لئے كماس ميں اوان بلاكرا بہت جائز ہے۔

۲ – ہر جدید آلہ کا استعال نا جائز اور بدعت نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ جوآلات لہولعب کے لئے موضوع ہیں ان کا استعال نا جائز ہے اور جونہ لہولعب کے لئے موضوع ہوں اور نہ ہی ان کا استعال لہوولعب میں متعارف ہوگیا ہو، ان کا استعال جائز ہے ہمزید تفصیل (امدا والفتاوی ار ۰ ۸۴۰) پر ملاحظ ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم وليربندسها رنبور ا٧١ ام ١٣١١ ه

<sup>-</sup> الدرالخيار

۲- روانحتارا ۱۲۹۵ -

m- الجرار٢٧٣\_

ا ذان دینے کے لئے وضوضر وری نہیں: اذان دینے کے لئے وضوکر ماضروری ہے یانہیں؟

## الجواب وبالله التوفيق:

ا ذا ن وینے کیلئے وضوء کرما ضروری نہیں البتہ ہمیشہ بلا وضوا ذا ن ویتااچھانہیں ہے ، فقط والٹداعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم ویوبند سمار نیور ۲۸ ر ۲۷ سام ۱۳۰۳ ھ

# ا-اندرون مسجدا ذان دينا:

" فآوئ قاضیخال، تبیین الحقائق "اور" فآوئ عالمگیری "وغیره کتب فقه میں بیمبارت ہے: " وینبغی أن یو ذن علی المملخة و خارج المسجد و لا یؤذن فی المسجد" (ا) ۔ توکیا آج کل مجد کے برآمده کی یا مجد کے بغل ک کوٹٹری میں انہیں ہے جواذان ویتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، جبکہ ا ذان کا مقصد پوری طرح حاصل ہورہا ہے کیا انہیکر سے عین مجد میں ا ذان ویجائے تو مکروہ ہے؟ تمام جوابات مقصل مدل کتابوں کے حوالے سے ارقام کیا جائے ان مسائل میں میاں ایک شخص نے آج کل ایک فقتہ کھڑا کرویا ہے ۔ بیصاحب ایٹ آپ کوٹٹ الحدیث اور مفتی بھی بتاتے ہیں۔ سے اس ایک گوٹ الحدیث اور مفتی بھی بتاتے ہیں۔ سے اس کا کہ جمعہ کی ا ذان فال کا کو گئے۔ کے کا ذان فال کا کو گئے۔ کوٹ الحدیث اور مفتی بھی بتاتے ہیں۔

ا - جمعہ کے روزا ذان ٹانی رسول اللہ علیہ ہے عہد مبارک میں مسجد کے اندر منبر کے زو یک ہوتی تھی یا مسجد کے باہر وردا زے پر ہوتی تھی ۔ باہر وردا زے پر ہوتی تھی ۔

۲- حفرت عثال کے زمانہ میں کہاں ہوتی تھی کیا ہے تھے کہ شام بن عبدالملک سے پہلے تک ا ذان ٹانی مسجد کے باہر ورواز سے پر ہوتی تھی اور ہشام بن عبدالملک نے ا ذان ٹانی کو مسجد کے اندر منبر کے نز دیک منتقل کیا ،جیسا کہ ابن الحاج مالکی نے المدخل (ج ۲ ص ۲ اس) میں لکھا ہے اور مولانا عبدالحق لکھنوی نے حاشیہ د قابیر (ج اص ۲۰۲) میں اس کو مسجم تسلیم کیا ہے ، کیاا بن الحاج کابیان صحیح ہے؟

۳۷-ہندوستان میں مولانا احمد رضاوغیرہ کے اختلافات اٹھانے سے قبل تک افران ٹانی کے سلسلہ میں تمام بلا و فرادی قاضیحان علی ہامش العائلیریہ ار ۸۷۔

عرب وعجم میں مسلمانوں کا یک تعامل رہاہے۔

مجماورلین (راجستهان)

### الجوارج وبالله التوفيق:

۱-"وينبغى أن يوذن على المئذنة أو خارج المسجدولا يؤذن فى المسجد" كارتج مركي شي بي المسجد" أن يوذن على المئذنة أو خارج المسجدولا يؤذن ندباً فى المسجد".

اردوتر جمہ بیہ کہ بہتر بیہ کہ اذان میذنۃ پر یا خارج مسجد دی جائے مسجد کے اندرا ذان ویتامند وب و بہتر نہیں ہے، لیعنی پنتی کامعنی 'سجب ' بہیں ہے اور نہ 'لا یوؤن ' کے معنی 'لا یجوز ' کے بیں، ورنہ دورصحابید تا بعین میں بھی کوئی اذان اندرون مسجد نہ دیجا تی ، حالانکہ اذان خطبہ ہشام بن عبد الملک کے دور سے جودورتا لبعی یقینیا اوردورصحابہ بھی ٹی معنی کہا جاسکتا ہے۔ برابر مسجد میں متوارث طور پر بلائکیر چلی آئی ہے (۱)۔

٢- سنن ابرها كورا ١٣٥٥ / ١٣٥ / ١٠ إلى الصلاة بإب كيف الأقاان حديث ١٣٩٩ ، حديث طويل بمتعلقة مصريب : "فلما أصبحت أقيت رسول اللمثلث فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بالال فالق عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتاً منك.... "الحديث (مرتب).

ہے اوراندرونِ مسجد ہے بھی ہوتا ہے ، جبکہ ما تک اوپر منارہ وغیر ہ پر رکھدیا جائے ،لہذاا ب بیاعتراض کہ ما تک باہر رہے ہوئے بھی اندرونِ مسجد ممنوع ہے یا مکرو ہے سچے نہ ہوگا، بلکہ جس شکل میں اعلام غائبین اچھی طرح ہوگا اور آواز دور دور تک بہنچے گی و داولی وافضل عندالشرع شارہوگی (۱)۔

ا۔ منبر کے سامنے متجد کے دردا زہ پر ہوتی تھی (۲)۔

۱وسد حضرت عثان علی اورا دان کا (اعلام غائب کے لئے ) مقام زوراء پرشروع فر ما یا (۳) اور پیطریقہ بشام بن عبدالملک تک چلتارہا کہ بیہ اورا دان کا (اعلام غائب کے لئے ) مقام زوراء پرشروع فر ما یا (۳) اور پیطریقہ بشام بن عبدالملک تک چلتارہا کہ بیہ اذان مقام زوراء پر ہوتی رہی چر بشام بن عبدالملک نے اس اذان کو جوعندالخطبہ باب مجد پر ویجاتی تھی مغیر کے قریب شروع کراوی چونکہ بشام بن عبدالملک کا دور فیر القرون ہے (۳) ، اس لئے اس کو بدعت یا گمرابی یا خلاف شرع نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ اس دور فیر القرون ہے اب تک بلاا حقلاف بیا ذان اندرون مجد بین بدی المهم یوتی جلی آر بی سکتے ، کیونکہ اس دور فیر القرون ہے اب تک بلاا حقلاف بیا ذان اندرون مجد بین بدی المهم یا بین بدی الامام ہوتی جلی آر بی ہے اور بیتواز عملی ہے مولوی احدر ضاخانسا حب برعائد ہوگئی (۵) بفتط واللہ عملی جواجماعی درجہ بیل قریب تربیقی چکاتھا اس کی مخالفت کی قیاحت خود مولوی احدر ضاخانسا حب پرعائد ہوگئی (۵) بفتط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محماقظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم وليوبندمها رنبور

ا- حالات كاغترارسة بر لي بوتى رئى به "وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابث: كان بيتى أطول بيت حول المسجد، فكان بالل يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول اللغائل مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد، وقد رفع له شيئ فوق ظهره "(رواحي الرائق الرائع) (مرتب).

۲- الرواو وإب التراء ليم الجمعه (حديث ۸۸ ا، عن السائب بن يزيد قال: "كان يؤذن بين يدى رسول اللمنائب إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبى بكر وعمر"، ثم ساق نحو حديث يونس"، اوروه حديث ٨٨ اب) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot; فلما كان محلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك " (ابودا و تعديث ٨٠١) مرتب).
 ذلك " (ابودا و تعديث ٨٠٠ ه أيز شيخ بخاري مع فتح الباري ٢/ ٣٩٣ عديث ٩١٢، ٩١٣) (مرتب).

٣- بشام بن عبداللك كي و فات ١٢٥ هـ ١٢ هـ من ٢٠ اوروه ٥٠ اهـ طل خليفه تقرر مواقعا (البداية والنهايية الم ٣٩٩٧) (مرتب ) ـ

۵- "وإذا صعدالإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدى المنبر بذلك جرى التوارث "(براير ۱۵۱/۱) (مرتب).

# ز وال ہے قبل جمعہ کی اذان وسنت کی ا دائیگی:

یہاں سعودی میں جمعہ کے روز زوال ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی ا ذان جامع مسجد میں دے دی جاتی ہے،
اب اگر کوئی شخص زوال ہے پہلے جمعہ کی چاررکعت سنت پڑھے تو جائز ہے یانہیں جبکہ زوال ہونے کے بعد فوراُہی خطیب خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے سنت پڑھنے کے لئے پہلے وقت ہی نہیں ماتا، جبکہ خطبہ جاری رہتا ہے اسکے بارے میں اگر زوال سے پہلے پڑھے تو جائز ہے یانہیں ؟ واضح فر ماکیں۔

# ا<mark>لجواب وبالله ال</mark>توفيق:

جمعہ کے دن بھی زوال سے پہلے کی اوّان معتر نہیں اس طرح زوال سے پہلے جمعہ کی سنت پڑ ھنا بھی سیجے نہیں ، جمعہ کی سنت بھر معنا بھی سیجے نہیں ، جمعہ کی سنت بھی زوال کے بعد پھر پڑھنی پڑے گی ، زوال کے بعد پھر پڑھنی پڑے گی ، نوال کے بعد پھر پڑھنی پڑے گی ، نوال کے بعد پھر جب زوال ہوجائے پس اگر کوئی شخص جمعہ کے دن زوال سے پہلے آجائے اور نماز پڑھنا چاہتے نفل کی نیت سے پڑھے ، پھر جب زوال ہوجائے سنت جمعہ کی پڑھے ، فقط واللہ المعم بالصواب

كتبه محمد قطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور مهر ١٧ سا٠١٠ ه

مسجد کے مائک سے دنیا وی کامول کا علان کرنا درست ہے یا نہیں: مسجد کے مائک ہے دنیاوی امور کے اعلانات دغیر ہکرنا درست ہے یا نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جولاؤ ڈائپیکر یامائک ان دنیاوی کاموں کے اعلان کے لئے استعال کیا جاتا ہے اگروہ آپپیکر یامائک معجد پروقف شدہ سے خریدا گیا ہے جب تواس آپپیکرو مائک سے صرف معجد کے کام کا اعلان کرما درست رہے گا، چیسے اذان اوروعظ و تصیحت کا کامیا تی دنیاوی کسی کام میں اس کا استعال کرما کرا پہیکر بھی جائز نہ ہوگا ،اوراگر بیا پیکیراور ماٹک وغیرہ معجد کے پیسے سے نہیں خریدا گیا ہے اوراس کے استعال میں معجد میں وقف شدہ پیڑی بھی استعال نہیں کی جاتی ، بلکہ ان سب کاموں میں خرچ کرنے کی نیت سے خریدے گئے ہیں کہ اس سے اذان بھی ہوگی اور بیسب اعلامات بھی ہوں گئو اس صورت میں خرچ کرنے کی نیت سے خریدے گئے ہیں کہ اس سے اذان بھی ہوگی اور بیسب اعلامات بھی ہوں گئو اس صورت میں

اسپیکرو ما تک سب عین مسجدے الگ امام کے کمرہ میں یا کسی اور جگہ جومسجدے متصل ہو ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اعظمی مفتی واراعلوم دیو بند ہرار ۱۳۰۸ ہے ۱۳۰۹ ہ

# ا ذان س کرمسجد نہ جانے والا کیا کافر ہے؟

زیدنے نماز کی اذان کی نماز کے لئے جانے میں دو چارمنٹ کی دیر ہوگئی زیدنے بکرے کہا کہ میں تو کافر ہوگیا ہوں بکرنے کہا کہ کیوں زیدنے جواب دیا ،اس لئے کہ میں اذان سکرفور انماز پڑھنے نہیں گیا دریافت ہیہ کہ زید کافر ہوایا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

لغو جملہ بول گیا جوہر گزنہ بولنا چاہئے ،لیکن کافرنہیں ہواہے آئندہ ایسے جملہ بولنے سے احتیاط واجب ہے، فقط والثداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ٩ ار ٩ م ٨٥ ١١١ ه

# يچ كے كان ميں اذان كاحكم:

یہاں دینی میں اسپتال کے قانون کے مطابق بچہ بیدا ہونے کے فوراً بعد ا ذان دینے کی ممانعت ہے اور تنین چار روز کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تب ا ذان وی جاتی ہے ، کیااس میں کوئی حرج ہے؟ بیٹواتو جمروا

### الجواب وبالله التوفيق:

بچه بهدا ہونے کے بعد نماز پنجگانہ کی اذان کی طرح بلند آواز سے اذان وینا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ بچہ جب آلائش وگندگی ہے یا ک کرلیا جائے تواس کفر یب کر کے پہلے وایاں کان سامنے کر کے کلمات اذان صرف ایسی آواز ہے ہمد یں کہ آواز بچہ کے کان تک پہنچ جائے، پھرای طرح بایاں کان سامنے کر کے اقامت کے کلمات ایسی آواز ہے کہ وی کہ آواز بچہ کے کان تک پہنچ جائے اور ہس۔ "عن أبي رافع قال: وأیت رسول الله علیہ افن في أذن الحسن بن علی رضی الله عنه حین وللته فاطمة بالصلواة ، رواه الترمذی وأبوداؤد، وقال الترمذی: هذا

كتاب الصلوة (باب اللذان والاقامة)

حليث حسن صحيح"(١)-

اور بیصورت قانون بهپتال کے خلاف بھی ندہوگی اورسنت بھی ادا ہوجائے گی ، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبہ مجمد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم و بیر بند سہار نبور

ا- وفي شرح السنة عن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبى، قلت: وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي عن الحسين مرفوعاً: من ولد له ولد فأذن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان.
 كذا في الجامع الصغير للسيوطي (مرقاة شرح شكلوة ١٦٠ ٣١٠) (مرتب).

# بإب اركان الصلوة وواجبا تهاوسننها ومكرو بإتها ومفسداتها

# ہرر کعت میں دوسجد نے خرض ہیں:

عیدگاہ مبارک ثناہ شہید کورکھیور میں عید کی نماز میں سب ہے آخری صف والے بہت ہے مقتد یوں نے دوسری رکعت میں مکبرین کی آواز نہ سننے کی وجہ ہے صرف ایک سجدہ کیا بعد نماز امام صاحب سے دریافت کیا گیا تو موصوف نے فر مایا کہ جن مقتد یوں نے دوسری رکعت میں دونوں سجدے فر مایا کہ جن مقتد یوں نے دوسری رکعت میں دونوں سجدے فرض نہیں ، کیاا مام صاحب کافر مانا سمجے ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

تبعاً للامام مقتدى كى نمازاى عد تك صحيح بموتى بيس عد تك مقتدى بيش انطوفر الفن واركان اصليه بيس بيس كوئى جيز فوت ند بموئى بهو - اور غلطى محض اليى بهوجس كى تلافى كا نجيار فقط سجدة سهو سي بوسكنا بها وريها ل اليانبيس ب- الله كن يبيال سجده ثانية فوت بهو كياب اور سجده ثانية بحى مثل سجده اول كفرض ب، كما فى البحر" و المواد من المسجود والمسجدة ان فاصله ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع" (ارااه) ، الطحطاوى " و يفتر ض السجود المواد منه المجنس أى السجدة ان "ل السجدة المواد منه المجنس أى السجدة ان "ل

ائطرح نمازعيدين سے ايجاب سجده بهو كسقوط پر بھى قياس نبيل كرسكتے ،اس لئے كه بيسقوط از وحام كى وجه سے عام مصليوں كى نمازكونساوسے بچانے كے لئے ہے، "والسهو في صلاة العبد والجمعة والمكتوبة والنطوع سواء والمختار عند المتأخوين عدمه في الوليين لدفع الفتنة" (٢) اوروه بھى اك مدتك جب تكمض الى غلطى

۲- ورمختار علی ماش روانح ارام ۵۰۵ ـ

ہوجس کا انجبار سجدہ مہو ہے ہوسکتا ہے، درنہ اگر فرض نوت ہوجائے یا فساد صلوٰ ق کا خطرہ ہوتو تھکم سقوط متو جہنیں ہوتا ہے، جیسا کو'' درمختار، روالختار، بح'' وغیر ہائے نے بحث کر کے واضح کر دیا ہے، اس لئے امام موصوف کا بیفر مانا کہ نمازان کی بھی صحیح ہوگئی مجھے نہیں، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كة بجد نظام الدين عظمي مفتى واراعلوم ويوبند، سيار تيور • ١١ ١٢ ١٢ ١٣ هـ

# بوری زندگی کی عافیت کی دعاء ما تگنا کیساہے؟

ایک شخص این پوری زندی کی عافیت کی دعاء مانگرا ہے تو آیا بیرجائز ہے یا حرام ہے، ایک عالم صاحب نے '' درمختار'' میں'' کتاب الصلوٰۃ'' کے حوالہ سے حرام قر ار دیا ہے جوار دو میں طبع شدہ ہے، اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ مع ولائل وضاحت مطلوب ہے؟ اللهم إنبي أسئلک العفو و العافیة'' کے تحت توجائز ہے؟

تحكيم وصى احمد (ما لك عليكرُ هدوا خانه كوركيبون يويي)

## الجواب وبالله التوفيق

اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ جو چیزیں عادۃ مستحیل نہ ہوں ان کی دعاصرف اولیا کوخر ورت شرق کے ماتحت مانگنا جائز ہے، چیسے ایسی بہت می دعا میں انبیاء کیم السلام اور بعض اولیاء کرام سے مانگنامنقول و ثابت ہے، باقی عوام کواہسی دعاء مانگنا درست نہیں۔

اور جوچیزیں عقلاً باشرعاً محال ہوں یاممنوع بمص صرح ہوں ان کی دعاء ما تگنا جائز نہیں ، اسی طرح جن چیز وں کا تحقق بقینی اور منصوص بمص صرح جن ان کے حقق نہ ہونے کی دعاء ما تگنا جائز نہیں ہے ، جیسے موت کا وقوع ، بل صراط سے گذرنے کا وقوع اور میدان محشر کی تختی اور حساب و کتا ب وغیر ہ کا وقوع ضرور ک ہے ، کوئی ایسی دعاء ما تگئے کہ بااللہ مجھ کوموت بی نہ آئے با بھی میشد ہمیشد ہمیشد میری بیزندگی ہاتی رہے ۔ اس قتم کی وعائیں ما تگنا ما جائز وحرام ہے ، اور بڑی گنتا خی ہے ۔

بیسب تفصیلات فقد کی اکثر کتابوں اوراحا دیث میں مروی اور منقول ہیں ، قبیل المطلب فی الدعاء المحرم (ورفقار علی م ہامش الشامی اسر ۳۵۰) میں "ویحوم سوال العافیة مدی المدھو' پھی ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ ابد آلابا دتک عافیت کا ورفیر مستمر کی وعاء ما نگنا حرام ہے، اس کے کہ اس میں موت و مابعد الموت کے واقعات کے وقوع کا عدم تحقق ما نگنا ہے جو

ما جائز وحرام ہے۔

مدى الدهر معتى ابدآلابا وكربول حكتا كتمام روايات بين انطباق حاصل بوجائے نيز دهر كے عنى بهت بهت بين ، " قاموس" بين " المامد الحدود، أبد، الوسه" كي نذكور بين اور مفرا وات امام راغب بين ب ( دهر ) " الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبتدأ وجوده إلى انقضائه" (۱) -

امام راغب فن لفت کے امام بیں، ان کی تشریج ہے معلوم ہوا کہ "دھو" کے اصلی معنی پورے عالم کا تنات کے وجود کے لئے بین اور ان بناء پر نہا ہے این کشر (۱۸ سم) بیل وهر کے معتلی "المدھو اسم للزمان الطویل و مدة الحیاة الدنیا" (۲) کے بھی لئے بین اور "بیناوی شریف" بین آیت کریمہ:
"هل أتى على الإنسان حین من الدھو" (۳) بیل "حین من الدھو" کی تشیر "طائفة محمودة من الزمان المجتهد فی غیر النهایة" کے ساتھ فرمائی ہے، لیتی وهر کے ای اصلی معنی (مدت غیر نہایت) کولیا ہے، کبی "الی المجتهد فی غیر النهایة" کے ساتھ فرمائی ہے، لیتی وهر کے ای اصلی معنی (مدت غیر نہایت) کولیا ہے، کبی "الی البحتهد فی غیر النهایة" کے ساتھ فرمائی ہے، لیتی وهر کے ای اصلی معنی (مدت غیر نہایت) کولیا ہے، کبی "الی البحت کی مواد لئے جا کی گاروں کے ای اور کے تام عالم تک کے لئے عافیت کی وعاء ما نگنا حرام ہے، اس لئے البحق سے گذرما وغیرہ صریح کے مائی اللہ کا حاصل ہے کہ موت بھی واقع ندیو، احوالی پر زخ اور قیام محشر اور بل صراط کے گذرما وغیرہ صب سے بچاؤیہ وجائے یا بیسب پھی بیش نہ آوے، حالاتکہ ان سب کا بیش آنا لیتی ہے۔

اور سوال میں ذکر کروہ وعاء (پوری زندگی کی عافیت کی وعاء) میں موت و مابعد الموت کے حالات کے پیش نہآنے کی وعاء نہیں ہے۔ کی وعاء نہیں ہے۔ کہ موت سے پہلے جنتی زندگی ہووہ عافیت کی وعاء نہیں ہے، کیونکہ موت پر زندگی مووہ عافیت سے گذر سے اور یہ وعاء جائز ہے او راس میں ای تتم کی تا ویلیں ہول گی جومندرجہ فریل احا ویث اور روایات میں ہیں:

ا-"اللهم إنى أسئلك من الخير كلم ماعلمت منه وما لم أعلم" (۵)-

٣-"اللهم إني أسئلك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي" (٢) ـ

ا- مفروات للمراغب \_

۲- نهابهلاین کشرار ۸ س

٣- سورهُ وي : ال

\_ma=/16t -m

۵- حصن حسين ) يحواله ممشداحما بن عنبل-

۲- حصن حصین بحواله ابو وا و و پ

٣-"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شان كله" (١)-

٣-"اللهم أسئلك العافية من كل بلية واسئلك دوام العافية" (٢)\_

۵-"اللهم إني أسئلك العافية من جميع البلاء وأسئلك تمام العافية دوام العافية" (٣)-

٣-"اللهم إني أسئلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والانحرة "(٣)\_

لہذا''ویحوم سوال العافیۃ مدی الدھو" کی عبارت کے تخت یا اس قتم کی مخالفت کے تخت دعاء کی اور عبارتوں کے تخت داخل کر کے اس دعاء کوٹرام یا نا جائز کہنا صحیح نہ ہوگا ،فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا رابعلوم ويوبند سيار شور ١١٠ ١٨ ع٩ ١١٠ ه

# موضع قد مین ہے سجدہ گاہ کی بلندی س قدر درست ہے؟

قد مین کے سی قدربلندی پرسجدہ بلاعذردرست ہے یا نہیں؟ اگر سجدہ گاہ ایک بالشت یااس سے اونچائی میں کم ہوتو اس پر سجدہ بحالت عذردرست ہے یا نہیں، اگر سجدہ گاہ ایک بالشت یااس سے زیادہ بلندی پر ہے و مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ فقہ کی عبارتوں میں ''بالا بز حمہ'' کے تحت ایک بی نماز میں ایک مصلی کا دوسر ہے مصلی کی پشت پر سجدہ کرنا درست قر اردیا گیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے مساجد میں خطیب کوہ مجبر جوایک بالشت سے زیادہ اونچائی پرواقع اور این اور سمن سے پختہ ہوئے ہیں جن کا بنانا زحمت سے خالی نہیں تو کیااس پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جب کہ بعض قادئ ایسٹ ایسٹ موجود ہیں کہ ایس جائد پر قطع صف کے طور پروہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے اس پر سجدہ نہ کرنا چاہئے، تو پھر" اللا بز حمہ " میں وہ منہروغیرہ کے تحت پشت مجود بھی توایک بالشت سے زیادہ اونچائی پر ہے، اس کی تحصیص کیوں ہے؟ اور ''الا بز حمہ " میں وہ منہروغیرہ کیوں نہیں واغل ہیں؟

صفات الله اعظمي (بلاتي بوره بمئو)

ا- مناجات مقبول يحواله حزب الاعظم -

٢- قربات عندالله بحواله حزب اعظم -

٣- بحالة باعظم-

۴ - ما خيت ما لمنة وغيره وغيره -

### الجوارج وبالله التوفيق:

اعلی بات توبیہ کے موضع ہجود موضع قد مین ہی کے سطح پر ہمووضع قد مین سے پھھاد نچاہوجائے توایک بالشت تک کی اونچائی مع الکرا ہت جائز رہتی ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہاں سے بھی جہاں تک ہموامتر از کیا جائے اورا گرموضع ہجو دایک بالشت سے بھی زیادہ اونچاہوجائے تو جائز نہیں (ا)۔

البته "إلا بزحمة" ایک بالشت کی او نجائی ہے کھے ذاکد او نجائی کا استثناء کیا گیا ہے۔ کما فی الدر: "و إن سجد للزحام علی ظهر .....مصل صلوته التی هو فیها جاز للضرورة، و إن لم يصلها ..... لا" (۱)، اس استثناء ملی دوقيد بيں، ایک تو زحمت اور زحمت کا مطلب بيہ که مصلی استخاریا وہ بول که غیر اتی قریب کر فی پڑیں کہ پچلے مصلیوں کو مصلی کوا گلے مصلی کی پیشت پر سجدہ کے بغیر چارہ نہ بوادر صورت مسئولہ میں ایب نبیں اور زحمت و بھے نبیں کہ پچلے مصلیوں کو مصلیوں کو مصلیوں کی پیشت پر سجدہ کرنا لا زم ہور ہا ہو، بہاں صرف دومصلی جو منبر کے محاذات میں ہوں گے صرف ان کو سجدہ علی الارض کرنے کامو قع نبیں ملے گا، لہذا صورت مسئولہ کو زحمت پر قبیاں کر کے "إلا بز حمة" کے تحت وافل کرنا ورست نہ ہوگا، بلکہ جس طرح اسطوانہ وغیرہ مائل ہونے ہے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، جگہ چھوڑ نا ہوگا اور جس طرح حیاولۃ اسطوانہ سے انقطاع صف معزنہیں ہوتا، ای طرح بیا نقطاع بھی قادح فی الصلؤ قنہ ہوگا۔

دوسری چیز اس استنائی تھم میں علی ظهر مصلی صلوۃ ہو' فیہا'' کی قید ہے۔اس قید کااحر ازی ہونا اغلب ہے، جیسا کہ شامی کی تحقیق ہے متر شح ہوتا ہے، کیونکہ تمام متون اس قید کو ذکر کرتے ہیں۔ صرف قہستانی نے اس قید کو ذکر نہیں کیا، یا اطلاق کو اختیار کیا، گر' محقو درسم المفتی'' میں قہستانی کو بیمر تبہ فقہاء محققین نے نہیں دیا ہے کہ ان کو اہل تر جے کا منصب دیا جائے، ای طرح ظہر مصل صلوتۂ کے علاوہ صورتوں میں ایک بالشت سے زیا وہ او نجائی پر جواز سجدہ کا تھم مشکل ہوگا، پس صورت مسئولہ میں اس مجرے حصہ پر سجدہ کرنے کی اجازت نہوگی۔

علاد ہا زیں اس صورت میں اور اتنی اونچائی میں تجد ہ کاتحقق فی الجملہ اور حکمی سجد ہ کاتحقق بھی مشتبہ ہوجائے گا، اور سجد ہُ حقیقی یا حکمی یا فی الجملہ بہر حال رکن اصلیہ میں واخل ہوتا ہے اس لئے بھی اس کی گنجائش نہ دی جانی چاہئے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين الحظمي مفتى والالعلوم ويوبنده سهارتيور

۲- الدرالخيّار ۱۸ ۳۳۸\_

نماز ، زکوۃ اور روزہ چھوڑنے والوں کے لئے شریعت میں کون تی سزاہے؟

شریعت اسلامیہ تارک نماز تارک زکوۃ اور تارک صوم کے لئے بالترتیب کون کون می حدمقرر کرتی ہے بینی اگر اسلامی حکومت بروئے کار ہو توفسق کے ندکور مبالا معاملات میں کیا تعزیر می کارروائی کرے گی۔ فتو می مع استشہاد کتا ہوست عنایت فر مایا جائے۔

احدكمال معرفت صغرت مولانا انعام ألتي صاحب (جعفراكما و كوركيبور)

## الجواب وبالله التوفيق:

"في الدر المختار على هامش الشامي ( ١٣٥٠) قبيل مطلب فيمايصير الكافر مسلما من الأفعال. وتاركها عملاً مجانة ..... يجس حتى يصلي ..... وقبل يضرب حتى يسيل منه الدم وعند الشافعي يقتل بصلاة واحدة حدّا وقبل كفراً وقبل ذلك باسطروالصوم كالصلوة على الصحيح، وتحته في الرد: قال أصحابنا: لا يقتل بل يعزر أو يحبس حتى يموت أويتوب (قوله وعند الشافعي يقتل) وكذا عند مالك واحمد، وفي رواية عن احمد: وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل كفراً "()-

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ نماز اور روز ہودنوں کے تارک عماً کا تھم ایک ہی ہے اور وہ حضرت امام ابو حقیقہ کے نز ویک توبیہ ہے کہ قید کر دیا جائے ۔ یہاں تک کہ تا تب ہو کر نمازی ہوجائے یام جائے اور لیعض فقہاء نے تعزیر جسمانی کا تھم ویا ہے کہ ماراجائے یہاں تک کہ جسم سے خون بہ جائے اور حضرت امام مالک وشافعی واحمد حمہم اللہ کے نز ویک قبل تک کیا جا سکتا ہے بلکہ حضرت امام احمد بن عنبل کا مسلک مختار توبیل تھا ہے کہ فقط ایک نماز کے تکاسلا ترک پرقس کیا جا ارک زکو قبل کے معاملہ میں تفصیل ہے اور وہ بہے کہ اموال وہ طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱) اموال ظاہر ہ (۲) اموال باطنہ ، اموال باطنہ سے مراد ہے سونا چاندی یا ان کا زیور یا نفتہ یا سامان تجارت جو گھر میں رہتا ہو ہاں جب کہیں باہم بھیجا جائے تو وہ اموال ظاہر ہ میں شارہ وجاتا ہے۔

"كما في ردالحتار (٣٣/٢) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر؛ لأنها

۱- شامی ار ۲۳۵\_

بالإخواج تلتحق بالأموال الظاهره" - اموال ظاهره ش علم بيب كهاس كى زكوة سلطان يا نائب سلطان كے جرأ لے لينے سے بھی اواموجاتی ہے(ا) -

"والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأن للسلطان أو نائبه ولاية المخذها (إلى قوله)، وإن كان في الباطنة لا (٢) (رد المحتار ص ٢٥) وفي الدر على هامش الرد ص ٢٥ ج٢ وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة (٣) (وفي ص ٢٣) أخد البغاة والسلاطين الجائر زكوة الأموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف الماخوذ في محله اللهي ذكره، وإلا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله إعادة غير الخراج (٢) (والمراد من فيما بينهم وبين الله إعادة غير الخراج (٣)

فی الهمایه (۱۲۲۱) بان له مطالبا وهو الإمام فی السوائم و نائبه فی أموال التجارة وفیه فی (ص ۱۲۲۱) باذا أخذ الخوارج صدقة سوائم لا یثنی علیهم ..... باذا نوی بالدفع التصدق علیهم سقط عنه، و کذا ما دفع بلی کل جائر و تحته فی العنایة: و کذلک السلطان باذا صادر رجلا و أخذ منه أموالا فنوی صاحب المال الزكوة عند المدفع سقطت عنه الزكوة (۵)،ان عبارتوں به یکی معلوم بهوا که اموال فنهره مهر و مال به جوگر به بهر ریل می و اکانه می بینک وغیره می ربتا به و، چاب بشکل فقد به و یا بشکل عروض و سامان به اور چاب مولیق و پیداوارغلة وغیره به و سب اموال فلم و بین،اوراس کی زکوة حکومت شریعیه جراً لیسکتی به بین سیمی معلوم بهوگیا که اگر و می المرا به میل معلوم به و الا دیخ کوفت الله می نیت کر لے تو و بیخ والا بری الذمه معلوم بهوگیا که اگر و نی امیر ظلماً بحی لے اور و بیخ والا دیخ کوفت الله میا الصواب

كتية محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رثيور

ا – روانجنا على الدرالجنار ٣١٥/٣\_

۲- روالجتاعلي الدرالختار ۳/۲۱۷ ـ

٣- الدرالحقارمع روالحيار سهر ٢١٧\_

٣ - الدرالخارمع روالحيار ١٩٥٣ -

ا - عنابيعلى بامش فتح القدير ٢/ • ١٥ ـ

# نماز ميں رفع يدين كاشرى حكم:

حضور مقبول علی این وصال کے وقت آخری نماز اور حضر ات خلفاء راشدین اور جمیع صحابہ کرام اور دسویں صدی کے ائمہ کرام کی سخت رفیع میں ایل حدیث قابت کررہے ہیں اور سنت موکدہ، بلکہ واجب کے امام کی کے نزویک بتا کربلار فعیدین نماز کوباطل کہتے ہیں۔

## الجواب وبالله التوفيق:

واقعی جوحفزات الل حدیث بین اور جن کوظم حدیث پرعبور ہے اور مزاج میں عدل وانصاف رکھتے بین وہ ایسی با تیں ہر گرنبیس کہ سکتے ، جواس میں ندکور بین ۔

بعض لوگوں کواس روایت ہے وھو کہ لگ گیا ہے جس میں بیزیا و تیاں درج کر دی تھیں، حالانکہ بیزیا و تیاں غلط عند المحدثین ہیں، پھر اس مغالطہ کو یہاں پیش کر کے اتنا ہڑا دعوی کر دیا ہے اور بیر حقیقت اس کے خلاف ہے، جیسا کہ خود ہخاری وسلم اور تمام کتب صحاح کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے اور حقیقت سیر ہے کہ اوائل زمانہ میں قریب قریب ہر خفص ورفع کے وقت او گوں نے رفع یدین فرمایا ہے، پھر آ ہستہ آ ہستہ حسب ہدایت نبوی علیق افتتا ہے صلوق کے وقت کے دوت کے علاوہ تمام صواحی میں متر وک ہوگیا اور ای بات پر تمام خلفاء راشدین اور تمام عشر ہیشر ہاور جمہور صحابہ تجمیرا فتتا ہے وقت کے علاوہ تمام انتقالات میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، ای مضمون کی روایات عام طور سے صحاح میں ملیں گی۔

اگراس مدعی کواپنے وعوے میںاصرار ہے توضیح سند کے ساتھ صحاح کی کتابوں میں ہے کسی کتاب میں اس کے متضا دکوئی روایت الیمی پیش کردے جومذ کور دہالا مفہوم کے لئے ماسخ بن سکے۔

اگرنہیں پیش کرسکتے ہیں توالیس غافلانہ جراُت کا کیاا نجام ہوسکتا ہے، اس کوذرا سوچ کیس اورا گرمز پر بصیرت کے لیے تفصیل دیکھنی ہوتو'' آٹا رسٹن'' کی تعلیقات کا جوشوق نیمو می مرحوم کی ہے، نیز'' اعلاءاسٹن'' کامطالع فیر مالیس مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور

نماز ميں رفع يدين كاتحكم:

### الجواب وبالله التوفيق:

اصل مسئلة مجھنے ہے بل چند باتیں سمجھ لیما ضروری ہے:

پہلی بات ہے کہ جنتی سیجے حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صرف بخاری شریف میں مخصر نہیں ہیں ، اس کوخود حضرت امام بخاری شریف میں نہیں ہیں اور وہ سب مدار نہ جب ہیں ۔ چنا نچہ حضرت امام بخاری گوخود تین لا کھی حدیثیں مع سندومتن کے زبانی یا قصیں ان میں اپنی شرط کے حت پہلے ایک لا کھی چھا نکا اور اپنی شرط کے مطابق صرف جھے ہزار بخاری شریف میں جمعے فر مایا ، اس میں بھی مکررات نکال ویں توصرف ساڑھے چار ہزار بی حدیثیں بھی ہی مکررات نکال ویں توصرف ساڑھے چار ہزار بی حدیثوں کا انحصار محص بخاری شریف میں سمجھنا فین حدیث سے ما واقفیت سے ماشنا ک ہی حدیثوں کا انحصار محص بخاری شریف میں سمجھنا فین حدیث سے ما واقفیت سے ماشنا ک ہے ، البتہ چونکہ امام موصوف نے ایئے علم سے مطابق بہت مختاط طریقہ اختیار فر مایا ہے ، اس لئے اصح الکتب بعد کتاب اللہ

ا بخاری کہا جاتا ہے اورانہیں احتیاطوں کے شرہ میں ہے وہ ٹمرہ بھی ہے جوآپ نے خواب کے سلسلہ میں بیان کیا ہے ، حالانکہ خواب کسی کے نز دیک ججت شرعی نہیں۔

دوسری بات: محیح حدیث جہاں بھی ہے وہ خواہ بخاری شریف کےعلاوہ میں ہواس سے علم شرق ٹابت ہوجا تا ہے اور بیچیز تمام امت مسلمہ کے زویک مسلمہ ہے اس لئے بھی اس انحصار کا تخیل غلط ہے۔

تیسری بات بیہ کہ صفرت امام ابو صنیفہ تھ منزت امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد میں ہے ہیں، لیعنی امام بخاری کے استاد حصرت امام جھر اوران کے بین اوران کے استاذ حصرت امام جھر اوران کے استاذ حصرت امام جھر اوران کے استاذ حصرت امام ابو صنیفہ ہیں اور حصرت امام بخاری ہے تقریباً سو میں ابری قبل زمان فیر القرون کے انکہ حمدی میں ہے ہیں، حضرت امام ابو صنیفہ کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں ہے ایک کے بارے میں بھی طعن وجرح کا شبہ کرنا ورست نہیں ، بخلاف حصرت امام بخاری کے بارے میں بھی طعن وجرح کا شبہ کرنا ورست نہیں ، بخلاف حصرت امام بخاری کے اساتذہ میں بھی است نہیں ، بخلاف حصرت امام بخاری کے اساتذہ میں بھی است میں ان میں ان میں ان میں ان میں بخاری ہے اصلی وقعد کی نے جوحد بیث حضرت امام ابو صنیفہ ہے تا بت ہوجائے و مبا تفاق محققین محد ثین احادیث بخاری ہے اصلی واعلی ہوتی ہے ۔

چوتھی بات: ۔حصرت امام بخاری رحمہ اللہ بہت ثقداد ربہت مختاط اور ممتازیں ،گرائمہار بعدامام مالک امام ابو حنیفہ ا امام ثنا فعی امام احمد بن عنبل سے فالق انکو محققین نے نہیں قر ار دیا ، بلکہ ائکہ مجتبدین (ائکہ اربعہ) کو فالق و ہرتر قرار دیا ،اس لئے حصرت امام بخاری کو ائکہ اربعہ ہے افضل و فالق قرار دینے کی بنیا دیر کوئی فیصلہ کرما جمہورا مت کے نظریہ کے خلاف موگا۔

یانچویں بات سے کہ انکہ اربعہ امام مالک، امام ابوطنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن عنبل حمیم اللہ نے کتاب وسنت کاجومطلب بیان فر ما یا ہے اس کوتمام است نے حق اور سیح قر ارویا ہے اور ان کے جمیدات کو بھی برحق کہا ہے اور سیکو اہل حق میں شار کیا ہے اور اس کئے جو شخص خور جمید نہوں اس پر ان حضرات کے بتلائے ہوئے معنی کی اتباع کو لازم قر ارویا ہے اور اس خود رائی کو ما جائز وحرام کہا ہے ، اگر ایسانہ کرے گاتو بہت کی معصیت میں اور بہت می حرام ہاتوں میں مبتلا ہوجائے گا اور دین تماشا بکر رہ جائے گا۔

چھٹی بات: بیہ جو خض خور مجتمد نہ ہواوران ائمہ میں ہے کسی امام کی انتاع کر رہاہے اس کے لئے لازم وضروری ہے کہ تمام مسائل (اصولی وفروعی) میں صرف اس ایک امام سے رجوع کرےاورصرف اس کے بتائے ہوئے معنی پر عمل کرے، ورنہ خبط عشواء کرے گااور بہت ہے معاملات میں حرام کے ارتکاب کا مجرم ہوجائے گااور تلفیق بالمحرم میں مبتلا ہوکر ائية بهت عبادات تك كوبربا وكر والح كا ، اوروين اسطرح كا هونا اور تماشه بن جائع كا ، جس طرح يانجوين بات ش كها كيا م، "هكذا يؤخذ من البخارى كتاب المناسك تحت باب اذا حاضت الموأة بعد ما فاضت (۱) وايضاً يؤ خذ من شرحه" فتح البارى "تحت هذا الحديث، وايضاً من رسالة ثمرات الأوراق أو غيرها".

ساتویں بات: ۔۔یہ ہے کہ ذکورہ تینوں باتوں میں ائمہ کے اندراختلافات صرف اولویت وافضلیت کاہے ،کوئی امام دوسر ہے کے قول وفعل کونا جائزیا مکروہ نہیں کہتا، بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارے نز ویک احادیث میں جہتا ہے کہ ہمارے نز ویک احادیث میں جہتے کہا نا جائز تا بست کے سال کافضل ہونا تا بت ہے ،لہذا کسی کاان مسائل ذکورہ میں ہے کسی مسئلہ کوخروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں پر نکیر کرنا یا طعن و تصنیح کرنا نا جائز و فالم ہوگا، ان ضروری گذارشات کے بعد آپ کے تینوں اشکالات کا الگ الگ ازالہ کیا جاتا ہے:

ا - پہلامسکا پیمبراولی کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع ہے اٹھتے ہوئے رفع پدین کا ہے ،اس سلسلہ میں " بخاری شریف' (ج اص ۱۰۲) میں صرف دو ۲ روایتیں منقول ہیں ۔

ایک روایت حفرت این عمرای ہے اور دوسری ابو قلابی ہے، دونوں کا حاصل ایک بی ہے کہ ان روایات سے زیادہ سے نیز این روایت کے کہ اس سے کہ ان روایات ہے۔ تعلیقاً روایت نقل فر مائی ہے کہ گئیراولی کے بعد رفع یہ بن نہیں ہے، نیز این زیبر رضی اللہ عند سے مجھے سند کے ساتھ روایت تعلیقاً روایت نقل فر مائی ہے کہ گئیراولی کے بعد رفع یہ بن نہیں ہے، نیز این زیبر رضی اللہ عند سے مجھے سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کو تعمیر اولی کے معلاوہ رکوع میں جاتے آتے رفع یہ بن کرتے و یکھا تو منع فر مایا اور کہا کہ بیٹم لی پہلے تھا بعد میں ترک ہوگیا اور خودا بن عمر ہے کہ کا اس کے برخلاف میچے سند کے ساتھ او ردوسری میچے حدیث موجود ہے کہ جھزت این عمر اولی ہوگیا اور خودا بن عمر ہوگی اور رائے ہو رفع یہ بن کرتے تھے، چونکہ ترک شخص منگ من سند کے ساتھ اور دوسری میچے حدیث موجود ہوگی اور رائے ہو جاتے گی، اور اس کو حضر ت این زیبر شنع کرتے وقت بہی پیش نظر رکھ کر رفع یہ بن کرنے ہے منع فر مایا تھا اور اس کی جو بیت کی میٹی اور اس کی تا نید میں دوسری بہت کی میچے سند ہے 'ابودا وکوشر یف، تر ندی شریف، نسائی شریف' احتاف تعمیر موجود ہیں اور مشلاً حضر ت این مسعود اللہ بن مسعود اللہ اصلی بکتے میں اللہ مقربی اللہ مقربی اللہ مقربی اللہ مقربی اللہ مقربی بیس مصلاتہ و سول اللہ مقربی اللہ مقربی فلم سب میں موجود ہیں اور اللہ مقربی اللہ مقربی بیس مصلاتہ و سول اللہ مقربی فیصلی فلم

ا- "عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرئة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال: اذا قدمتم المدينة، فاستلوا فقدموا المدينة فستلوا "(تغاري / ٢٣٧)(مرتب)\_

يرفع يديه إلا في أول مرة" (١) ـ

ترجہ: (بیہ کفر مایا ابن مسعود نے کہ کیا میں تم لوگوں کو تضور علیہ کی نماز پڑھ کرند دکھلا دوں اس کہنے کے بعد نماز پڑھی اور رفع بدین صرف تعمیراولی میں کیا بعد میں نہیں کیا) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ رفع بدین صرف تعمیراولی کے دفت ہوگا بعد کے انتقالی حالت میں نہ ہوگا اور مثلاً حضرت براء بن عازب کی صحیح سند ہے روایت ہے جس کے الفاظ مبار کہ یہ ہیں:

"أن رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ إذا افتتح الصلوة رفع يديه قريب من أذنيه ثم لايعود" (٢)\_

ترجمہ: (حضور علیہ جب نمازشروع کرتے ہوئے تھیر کہتے توہاتھا تھے تھے پھر کسی وقت نہا تھاتے )اور مثلاً مسلم شریف حضرت جاہر بن سمرہ ہے مروی ہے س کے الفاظ ہیر ہیں۔

"خرج علينارسول اللمنائية، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شُمسُ اسكنوا في الصلوة" (٣).

ترجمہ: ۔ (حصرت جابر بن سمر فی فر ماتے ہیں (ہم اوگ نماز پڑھ رہے تھے کہا جا تک )ہم پر حضور علیہ ہیں گئے تھر نیف الاے اور فر مایا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ بیل ہم اوگوں کو کچل گھوڑوں کی وم کی طرح (نماز بیل) ہاتھ اٹھاتے و کھتا ہوں ، نماز بیل سکون ہے رہو )اس روایت بیل : 'نخوج علینا" اور '' اسکنو افی الصلو ق'' کالفظ قرینہ ہے کہاں ہے دوروایت مراو نہیں جو جماعت کی نماز کاسلام پھیرتے وقت مقتریوں کوسلام پھیرتے ہوئے ہاتھا ٹھاتے حضور علیہ ہے نے و یکھا اور فر مایا کہ مالی اُر اکٹم النے "اسلئے کہاں روایت بیل نہ تو جو جماعت کی نماز کاسلام پھیرتے وقت مقتریوں کوسلام پھیرتے ہوئے ہاتھا ٹھاتے حضور علیہ ہے ۔ پھراکی طرح مطرت ابن عباس اُلے کہاں روایت بیل نہ تو ہو تھی ہے اور نہ تو ''اسلئے کہاں روایت بیل نہ تو فی الصلوق '' ہے ، پھراکی طرح مطرت ابن عباس اور میں نہ تو فی میں نہ کرنا ہی افضال موری ہے بھی تھیراولی کے علاوہ اور کسی دفت رفع یہ بین نہ کرنا ہی افضال ہے نہ فقط واللہ اعمراک وقت رفع یہ بین نہ کرنا ہی افضال ہے نفتظ واللہ اعلم ہالصواب

كتبه مجرانظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويوبندسهار نيور ١٥ م ١٣٠٠ ه

۱- رواه ایو وا و دو فی سند کتاب الصلاقیاب من لم یذ کرالرفع عندالرکوع از ۹۰ ابقد یکی، والتریذی فی جامعه ایواب الصلاق، باب رفع الیدین عند الرکوع از ۵ ۳ (مرتب) -

٧- الووا وُوكِلًا بِالصلوق وحديث فمبر (٢٠٠)(١/٠٠)\_

الباب الأمر بالسكون في الصلاة، كتاب الصلاة الر ١٨١ قد مي، روا والطحادي في شرح معانى الآنا رباب التكبير للركوع والتكبير للسجو والر ١٩٢،

سراور چېر کې حد:

سری نمازیں امام کو کتنی آواز ہے تر اُت کرنی چاہئے اور جہری میں کتنی؟ بعض کتا ہوں میں لکھاہے کہ سری میں استے زور سے پڑھے کہ خود کان میں آواز بہتیے، کیاصرف زبان ہلانے سے اور تخرج کا لئے سے نماز نہیں ہوگی؟

### الجواب وبالله التوفيق:

امام کرٹی گی تخریخ کے مطابق محض تھیجے حروف کے ساتھا دائیگی بھی کافی ہے، خواہ اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچے اور امام ہندوانی کی تخریخ کے مطابق اس طرح پڑھے کہ اگر کوئی مانع نہ ہوتو خود قاری کے کانوں تک آواز پہنچ سکے اور دونوں تخریم بحبیں درست ہیں،البتہ زیا وہ علماءومشا کے ہندوانی کے ساتھ ہیں،اس لیے احتیاط اس میں ہے کہاں طرح پڑھیں کہاگر کوئی امر مانع نہ جو تو خود قاری کے کانوں تک آواز پہنچ سکے (ا)،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد فظام الدين اعظمي مفتى وارانعلوم ويوبندسها ربيور

### بلندآ وازے مین کہنا:

دوسرا آمین کے بارے میں دیکھاو ہ بھی بخاری شریف جلداول کے صفحہ(۱۷۲)اور (۱۷۷)پرحدیثیں موجود ہیں ، حدیث نمبر ۷۳۸،ادر ۸۳۸۔

امام کابلند آوازے آمین کہنااسپر بھی آمین بلند آوازے کہنے کی حدیثیں موجود ہیں، پھر ہم امام ابوحنیفہ والوں کوزور ہے آمین کہنے پر کیوں رو کاجا تاہے؟ ۔

عامرتاج الدين وبير (جده معودي عربيه)

اشرقي ويوبند،ايووا وُدِقَى كمّا بِالصلوة بإبِ من لم يذكرالرفع عندالركوع فحوه، التريذي أيواب الصلاة ٢٥٧ع من ابن مسعود فحوه) (مرتب ) ـ

الى أذانه، وبه قال الشافعي، وشرط بشر المريسي وأحمد: خروج الصوت من القم، وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه الى أذانه، وبه قال الشافعي، وشرط بشر المريسي وأحمد: خروج الصوت من القم، وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعاً في الجملة، حتى لوأدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع، ولم يشترط الكرخي وأبوبكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب الحيط والحلواني قول الهند واني، كذا في معراج الدراية إلى قوله وأن ماقاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شمال ١٥٩ اللها الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شمال ١٥٩ اللها الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شمال ١٥٩ اللها الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شمال ١٥٩ اللها الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شمال ١٥٩ اللها الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شماله الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شماله الهندواني أماله الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شماله الهندواني) أماله الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شماله الهندواني) أماله الهندواني أصح وأرجح للعتماد أكثر علمائنا عليه "(فاوق شماله الهندواني) أماله الهندواني أماله الهندواني أماله الهندواني أماله الهندواني أماله الهندواني أدب المناه الهندواني أماله المائنا عليه المائنا الهندواني أماله المائنا المائنا عليه المائنا عليه المائنا ا

#### الجواب وبالله التوفيق:

آمین بالجهو کاجومتلہ ہال سلسلہ میں صرف ابوہ یر اُہ او را بن الزبیر گی روایت ہے حضرت ابوہ یر اُہ ہے دوروایت ہے ایک بیکہ خضور طابقہ نے فر مایا کہ جب امام ''غیر المغضوب علیهم ولاالضالین'' کہتوتم لوگ آمین کہواس روایت ہے امام یا ماموم کا یا خود ضور علیہ کا یا کسی کا آمین جہرا کہنا معلوم نہیں ہوتا ، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ''ولا الضالین '' کے بعد آمین کہنے کا وقت ہے۔

اس وفت امام آمین کہتا ہے اس وفت تم لوگ بھی آمین کہو،اس لئے کہاس وفت ملا نکہ بھی آمین کہتے ہیں، پس جسکی آمین ملا نکہ کی آمین کے مطابق ہوجائے گی اسکی خطا کیں معاف ہوجا کیں گی۔

<sup>-</sup> سورهٔ اعراف: ۵۵ ـ

### نماز میں آمین آہتہ پابلند آواز ہے کہنا:

یہاں بعض لوگ نماز میں الممدی سورت کے آخرنماز میں آمین زورے بلند آوازے کہتے ہیں ،ان ہے جب کہا جا تا ہے کہ آمین آہتہ ہے کہوتا کہ کسی کو تکلیف نہ ہوتو حدیث کی کتاب " ابو واؤ دشر بیف" کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ آخضرت علیہ ہے کہ آمین آہتہ کہنے کی کوئی حدیث ہیں کہ آخضرت علیہ ہے آمین آہتہ کہنے کی کوئی حدیث ہی نہیں ، علیہ ہے آمین آہتہ کہنے کی کوئی حدیث ہی نہیں ، اگر ہوتو دکھلاؤ، توہرائے مہر بانی صحاح ستہ کی کتابوں میں ہے آمین آہتہ کہنے کے جواز میں چند حدیثیں کھوا کر ہیجے!

### الجواب وبالله التوفيق:

جس طرح صحاح ستہ میں جس ورجہ کی حدیث آمین زور سے کہنے کی مروی ہے، ای طرح ای ورجہ کی حدیث آہتہ کہنے کی مروی ہے۔

ایک کے رادی شعبہ ہیں تو دوسرے کے رادی سفیان ہیں، دونوں ایک ورجہ کے مستند ہیں، ای طرح جس درجہ کی حدیث مسجد کوئے جانے کی مردی ہے ای درجہ کی حدیث اتنی بلند آواز ہے آئین کہنے کی مردی ہے کہ عورتوں کی صف تک آواز پہرچی تھی، بالکل ای درجہ کی دوسری حدیث تھے بھی موجود ہے کہا لیے آہتہ کہتے تھے کہ صرف قریب کی صف کا، بلکہ بعض مرتبہ صرف قریب کا آدمی محسوس کرتا تھا کہ آپ نے آئین فر مایا، صحاح کی این احادیث میں ہے کسی ایک کو دوسری برتا تھا کہ آپ نے آئین فر مایا، صحاح کی این احادیث میں ہے کسی ایک کو دوسری پرترجی ویتا اور محض ایک کو لازم پکڑ لیا سخت و شوار ہے اور ادھرقر آئی پاک میں وارد ہے: "ادعوا دبکم تصنوعاً و خفید" (۱) ہے معلوم ہوتا ہے کہا لیہ سے تھا ور فیے طور پر دعا کرد، آئین بھی دعاء ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ اصل آو آئین آہتہ ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ اصل آو آئین آہتہ ہے تھی کہنا ہے۔

اور حضور علی تعلیماً للامة ان مختلف طریقوں ہے بھی بھی کرلیا کرتے تھے، نہ کہان مذکورہ طریقوں میں ہے مخض ایک طریقہ ہے ہمیشہ بلند آوا زہے باید صوت کے ساتھ ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے۔

یکی وجہ ہے کہ صفرت عمر فاروق اور صفرت علی نے بھی بلند آوا زے آمین نہیں کہی ، ای طرح تمام بڑے صحابہ میں ہے کسی نے حضور علیہ ہے بعد ہمیشہ بلند آوا زے آمین نہیں کہی ۔

ان بڑے صحابہ کے بمیشہ آمین آہت کہنے ہے معلوم ہوگیا کہمر کاردد عالم علیہ کاان مذکورہ اور مختلف اندازے

<sup>-</sup> سورهٔ اعراف: ۲ ۵ ـ

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رنيور

# قنوت نازله فجر كي نمازيين پڙھنے كاحكم:

ما حكم القنوت في صلواة الصبح عند المذاهب الأربعة، وهل يجوز للحنفي المذهب إذا صلى إماماً أن يقنت وما حكم إذا صلى الحنفي مأموماً وقنت الإمام".

مُ شَقِّلَ الرَّمِنْ خَالِ (معبد زيد بن نابتُ مثّارعٌ كيدا داري الشريخ الصناعية دولة الكويت)

### الجوارب وبالله التوفيق:

حضرت امام ابوصنیفهٔ کے نز دیک دعائے قنوت دو اماصرف نماز در میں ہے ، نماز فجر میں نہیں ہے ، اگر فجر میں ہے تو و قنوت یا زلہ کی دعاہے جوصرف ما زلہ کے دفت پڑھی جاتی ہیں نہ کہ بمیشہ (۲)۔

- سورونساء:۸۲

٢- "ولا يقنت لغيره إلا لنازلة فيقنت الإمام في الجهر، وقيل: في الكل، قال الشامي: يوافقه مافي البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الغرري وأحمد رحمهما الله إلى قوله: شرعية االقنوت في النوازل مستمرة، وهو مجمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه السلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور، قال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لايقنت عند نافي صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية، فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي. (فتاوى شامي باب الوتر والنوافل، ١/ ٢٥١).

"أن النبي نَالَبُ كَان لايقنت إلا إذا دعي علي قوم أو دعي لقوم" (نصب الراية باب صلوة الوتو والنوافل ١٣/٢)، حنيفرك ايك اوروكيل عشرت اليوما لك المجعى كى روايت به فر ماتے إلى:

ای وجہ سے حفیہ کنز ویک نماز فجر میں ہمیشہ وعا ہتنوت پڑھنا ٹا بت نہیں ہے، اس لیے حفی امام کونماز فجر میں وعا ہتنوت نہ پڑھنا چاہتے ، ہاں اگر مقتلہ یوں میں حضرات شوافع یا ایسے لوگ ہوں جو وعا ہتنوت پڑھتے ہوں توایسے وقت میں اس امام کو درست ہے کہ قومہ میں قومہ کی وعا نمیں جن کا عام طور سے قومہ میں پڑھنا ما اثور ہے، اس طرح سست رفتاری سے کہ توقف اور تفکر کی خرابی بھی نماز میں نہ آئے اور اس درمیان میں بید حضرات اپنی وعا ہتنوت بھی پڑھ لیس اور جب حفی السے امام کے بیچھیے نماز پڑھے جواس میں وعا ہتنوت پڑھنے کا قائل ہوتو خاموش کھڑ ارہے اور رکوع وغیرہ سارے ارکان امام کے ساتھا واکر تا رہے (ا) فقط واللہ علم بالصواب

كتبر محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنبور

## فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا:

صبح کوفچر کی نماز جودعا قِنُوت ما زله پڑھی جاتی ہےاس کاپڑ ھنا کیسا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر جودعاء پڑھی جاتی ہے وہ عام بلیات ومصائب کواپنے رب العزت کی مدوسے دفع کرنے کی نیت سے پڑھنا جائز ہے (۲)۔

كتبيجد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ديو بندسهار بيور۲۲ م ۸۵ ساھ الجواب سيح : سيداح على سعيد ، محمود على عند مفتى وارالعلوم ديو بند

<sup>&</sup>quot;قلت: لأبي يا أبت إلك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعنمان: وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحواً من خمسين سنة أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني أعجبني "محدث" (أصب الراية ١٠ ٩ / ٢ كياب أن "ك القنوت) (مرتب) ـ

ا- "ويأتي الإمام بقنوت الوثر لا الفجر، لأنه منسوخ، قال الشامي: فصار كما لو كبر خمساً في الجنازة حيث لايتابعه في الخامسة با يقف ماكاً مرسلا بديم قال الشامي وقبان يقعله وقبان بطبا الذكه عن وقبا بسجد المرأن بدكه في شرف نبلاله

الخامسة بل يقف ماكناً مرسلا يديد قال الشامي وقيل: يقعد وقيل: يطيل الركوع، وقيل يسجد إلى أن يدركه في شرنبلاليه رفتاوى شامي ٣٣٩/، باب الوتر والنوافل) مهكذا في كتب المعتبرة للفتاوى عند الأحتاف كالرد، والدرر والبحر وغيرهما"(مرتب).

 <sup>&</sup>quot;وقال الحافظ أبوجعفر الطحاويّ: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فعنة أو بلية، فلا

# بارش یا تاریکی کی وجہ سے دونماز ول کوایک ساتھ پڑھنا:

وهل يجوز للحنفي ان يجمع بين الصلواتين جماعة للمطر أو الغيم أو الظلم أرجو الإفادة التامة للسوال المذكور ولكم جزيل الشكر منا والسلام

محم فتفق الرحمان خال (مسجد زيد بن نابت مثارع كيدا داري الشرخ الصناعية وولة الكويت)

#### الجواب وبالله التوفيق:

جمع حقیقی بین الصلوتین حفیہ کے زویک صرف دوموقعوں پر جائز ہے: ایک موقع عرفات کا ہے کہ نویں و ی المحبرکو عرفات میں امام الجج کی معیت میں جماعت سے پڑھے توعمر کی نماز کومقدم کر کے ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لے اورامام الجج بیاامیر الجج کے ساتھ نہ پڑھے تو ،خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا پڑھے، جمع نہ کرے بلکہ دونوں نمازوں کی وضاحت ظہرا ورعصر کوائیے الیجے وقت ہی پڑھے، دوسرا موقع مز ولفہ کا ہے، مز ولفہ میں مغرب کومؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے ،خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا ہم حال میں جمع کے ۔

ان دوموقعوں کے علاوہ اور کسی بھی موقعہ میں جمع حقیق نہ کرے ، اس لیے کہ جمع کرنا آئیتِ کریمہ: ''إن الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً''(ا) کے خلاف ہا ورجتنی حدیثیں ان دونوں موقعوں کے علاوہ مطروغیم وغیرہ میں جمع کی بیں سب اخبار آ حاویا غیر متواترہ بیں اور اخبار غیر متواترہ سے تغیر وتبدل کتا ب اللہ پر جائز نہیں اور اس وجہ سے ان دونوں موقعوں کے علاوہ تمام موقعوں میں جمع سے محض جمع صوری مراد لے کرجم بین الروایات کرتے ہیں ، اس لیے صرف ان دونوں موقعوں میں احتاف جمع حقیق کے قائل ہوگئے (۲) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمدنظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

بأس به فعله رسول الله خلط " (رواح على الدرالخيار ٢ ٣٣٩/٢) \_

ا- سورهٔ شیاء؛ ۱۰ ا

٢- الممكر متعلق دايات ورئ قريل إن عن إبن عباس قال: قال رسول الله عليه عن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر "(تومذى شويف ١ ٣٩٣ كتاب الصلواة باب الجمع بين الصلواتين).

### فسادات كموقع يرتنوت نازله اورآيت كريمه يرهسنا:

وہلی وغیرہ بطوراشتہار کے بہت ی دعا کمیں حصب کرنٹا کع ہورہی ہیں کہموجودہ دور میںان کو پڑھیں ۔لہذا آپ مجھی تحریر فر ماویں کہس دعاء کاور دکیا جائے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

یہ سب طریقے بھی میچے ہیں۔صرف کی ہیہ ہے کہ ان باتوں کے ساتھ اپنے گنا ہوں ہے تو بہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے ،آیت کریمہ مخل:"انبی سحنت من المظلمین'' تک بھی میچے تو بہ کے ساتھ پڑھنا کافی ہے۔

نیز آج کل کثرت سے درودشریف کا درداد راس دعاء''اللَّهم اِنا نجعلک فی نحورهم، و نعو ذبک من شوورهم" کادردکثرت سے چلتے پھرتے رکھیں۔اتنا بھی بہت کا فی ہے۔فقط داللّٰداعلم بالصواب

كتبه محرافظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتبور ١٣١١هم ١٣١١ه

# مختلف قتم کے مصلوں کا شرعی تعلم:

(۱) آ یکی خدمت میں کاغذ کا مصلی پیش کیاجا رہاہے ، اس طرح کے مصلے کاغذ پر چھیتے ہیں اور معلوم ہوا کہ کسی مقام پر مسلمان اس کودستر خوان کی جگہاستعال کر کے کوڑا کر کٹ کے ڈیے دغیر ہیں پھینک دیتے ہیں ۔

(۲) کیڑے کی چاوروں کی صورت میں چھیتے ہیں اور کئی مقام پر متجد کے متنظمین متجد کی صفوں میں بچھاتے ہیں

<sup>&</sup>quot;قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الأمان فيها هم أن يجمعوا بين الصلوتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر بين الصلاتين في السفر والمطر بين الصلاتين في السفر والمطر ما صلى رسول الله بغير ميقاتها) (مرتب).

ا- سورهاغميا ء: ٨٨-٨٨\_

جن پرلوکوں کے بیا وک لامحالہ پڑتے رہتے ہیں اورلوگ ان پر بیٹے بھی جاتے ہیں اورچور مجھی رکھتے ہیں۔

(س) مخمل کے کیڑے کی صورت میں ہے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پرمسلمان اپنی اپنی اففرادی نما زوں کے وقت گھروں میں اور مسلمان اپنی افغرادی نما زوں کے بیت وقت گھروں میں اور مساجد میں امام کی امامت کی جگہا ستعال کرتے ہیں اور مید کہاس پریہ نسبت کاغذ اور چاوروں کے بیت اللہ شریف کی تصویر زیادہ نمایاں ہے۔

(۳) لینی مصلی کی چا در یں تیار کرنے والے صاحب نے بتایا ہے کہان کوسعودی تجارے جوآ روُر ملتے ہیں تووہ تاکید کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی تصویر والاعکس واجنی جا نب ہواور یہ کہ وہ خود بھی بیجھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی تصویر والی چا در یں بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ با کمیں جا نب والی تصویر گذبہ خصراء کی ٹیس ہے۔ اس سلسلے میں ایک جماعت کہتی ہے کہا ہے مصلے جائز و درست ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہا ہے مصلے باپ وا والیمن عرصہ درازے استعال ہوتے آئے ہیں اور کئی ہزرگان وین کو بھی استعال کوروہ وہ ما جائز بتاتی ہے اور بعض تو میں کہا ہے ، جبکہ دوسری جماعت ولائل کی بناء پر اس کے استعال کوروہ وہ ما جائز بتاتی ہے اور بعض تو شرک وجرام تک بتا دیتے ہیں ، ہراہ کرم تفصیل ہے اس کا جواب مع حوالہ جات کتھ پرفر ما کیں۔

(۵) اگرکسی متجد کے منتظمین اپنے امام کواستعال کرنے پر مجبور کریں اور ضد کریں تواس امام کوکیا کرما چائے اور سے کہالی صورت میں ایسے مصلوں کی کیا حقیقت کیا حیثیت کیا مقام رہے گااور سے کہالیسے ضدی منتظمین کے بارے میں شرق کیا تھم ہوگا، ہراہ کرم سے بھی بتا کیں کہاسلام میں ایسے مصلوں کی کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے۔

بندهائما نيم بإوا

### الجواب وبالله التوفيق:

ال مصلی کوبغور دیکھا آجکل جو کعبۃ اللہ شریف کی یا گنبہ خصرا کی جوصورت ہے وہ اس مصلی میں نہیں ، لہذااس اعتبار ہے اس پرنما زکاعدم جوازیا کراہت کی گفتگوہی ختم ہوگئی (۱)، رہ گیا نماز میں شاغل ہو یہ امراضا فی ہے ، بعض کے اعتبار ہے ایک چیز شاغل بنتی ہے اور بعض کے اعتبار ہے نہیں بنتی مثلاً ایک دیہا تی غریب جس نے بھی منقش کیڑے نہ دیکھے ہوں اس کے لئے معمولی خوبصورت کیڑا چک وغیرہ بھی شاغل بن جائے گا اور ایک شخص جو برابر منقش کیڑوں میں رہتا ہے یا اس کے لئے معمولی خوبصورت کی گئر دل میں رہتا ہے یا اس کے سامنے نقش ونگا رہے ہے ہیں اس کے لئے شاغل نہ بنے گا اور ایس صورت کا تھم یہ ہوگا کہ جس کے لئے شاغل بنے وہ

استعمال نہ کرے اور جس کے لئے شاغل نہ ہے اس کو استعمال کی اجازت ہوگی ،اس لئے سب کے لئے یکسال اور کلی تھم اس صورت میں نہ ہوگا اور نہ افر اور کے مجموعہ پر بیتھم آنا ضروری ہوگا ، بلکہ بیتھم ہر ہر فر دیے لئے الگ الگ اس کے خصوصی مصلی اورا حوال کے اعتبارے ہوگا (ا)۔

جناب نبی کریم علی کے نگاہ مبارک ایسے موقعہ میں شفقہ علی الامۃ مسائل واحکام کی بلیغ کی مصلحت ہے تربیوں محتاجوں کمزوروں بیاروں کی جائب منجانب اللہ بینچی تھی ورنہ آپی کی ذات مقدس اس ہے کہیں زیا وہ اعلی وارفع ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کی نگاہ غیر اللہ میں مشغول ہوبا تی چونکہ احکام و مسائل کی تبلیغ وتحریض مطلوب شرعی اور آپکا منصب تھا، اس لئے بھی ہر وفت یہ حکمت بیش اظر رہتی تھی، چنانچہ اس کی مثالیس بہت ہیں، مثلاً مسلم یہے کہ۔

(مثال-۱)جب ایک خص تنها نماز پڑھے تواس کواہیے نتاط وانبساط کے مطابق ارکان صلا ہم جتناطویل کرسکے طویل کرنا ہی بہترواولی ہے اور جب وہی خض امامت کرتے تھے میں ہے کہ کمزوروں بیاروں ضرور تمندوں کی رعایت مقدم کرے اور بلکی نماز پڑھے چنانچے بخاری وسلم میں بھی حضرت ابوہریرہ سے سیح روایت مروی ہے: '' افا صلی اُحد کم للناس فلیخفف، فان فیھم السقیم والضعیف والکبیر وافا صلی لنفسه فلیطول ما شاء ''(۲) حالاتکداس میں نگاہ تیم وضعیف و کیر کی طرف کی بیریہ سب غیرالہ ہیں ، مگر چونکہ بیچیز شرعام طلوب ہے، اس کئے میں نگاہ تیم وضعیف و کیر کی طرف کی بیریہ سب غیرالہ ہیں ، مگر چونکہ بیچیز شرعام طلوب ہے، اس کئے محدود ہے اس کا انتظال کمال عبدیت کا ظہار ہے آپ کا تمل مبارک بھی اس تھم کے مطابق تھا آپ تبجد کی نماز پڑھتے تھے تو بہت طویل اور بہت حسین پڑھتے تھے اور ''ابو واؤ وشریف'' میں حضرت عائش کی طویل حدیث میں "الم تسال عن حسنهن و طولهن ''(۲) ہے ای کی طرف اشارہ ہے اور جب آپ امامت فرمات قرمات تھے تواس کے بارے میں صفرت انس گ

ا- "عن عائشة رضى الله عنها أن النبى نَالِجُ صلى في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتى أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى بانبجانيه "(صحح مسلم كاب المساجد عديث الا)، عافظا من يرفر الله عنه بالخميصة إلى أبى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلوة .... ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: "كل فإنى أناجى من لما تناجى" (قُحُ بهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلوة وتدبر ما ذكرناه البارى شرح مح بخارى الهمه المحاوة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإذالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات "(شرح أووى ٣٢٨٥) (مرتب).

٧- مستح بغاری مع فتح الباری ۱۹۹/۲ کتاب الأ وان باب و واسلی لعف فلیطول ما شاء حدیث ۲۰۰ بعض نسخوں میں فان فیهم کے بجائے فان منهم ہے، نیز روایت میں لفظ ضعیف بھیم پر مقدم ہے، نیز سواری کی الفاظ کفر ق سے مروی ہے (ویکھئے: حدیث ۱۸۵،۸۴) (مرتب )۔
 ۳- سنن ایو واکو ۲۷ / ۳۰ ایواب قیام البیل باب فی صلا قالبیل حدیث ۳۱ ۱۳۳، عن أبی صلحة بن عبد الوحمن أنه أعبر ہ أنه وسأل عائشة

ے (خادم خاص) "بخاری وسلم" میں روایت ہے فر ماتے ہیں: "ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبی غائب و إنه كان يسمع بكاء الصبى، فيخفف مخافة أن تفتن أمه" (۱)،اس روايت من بحل مكروروں اورضعفوں كي طرف و بن كيا اوران كي رعايت كوتدم فر ما يا اور مثلاً:

(مثال نمبر ۲) مساحد کومز خرف کر مانقش و نگارے مزین کرما قرب قیامت کی علامت ہے(۲)،اور فقہاءنے مسئلہ لکھا ہے کہ وقف کے پیسے سے نقش نگار بناما ما جائز ہے اور اپنے ذاتی پیسے سے بناماغیر مستحسن اور مالیندیدہ فی الشرع ہے اور قبلہ کی دیوار میں تواہینے پیسے سے بھی ایسانقش ونگار بناماممنوع ومکر د ہے (۳)۔

اس علت مطر ده کے تحت بیتی خود بخو دیمی نکل آیا کہ جو مفیل مساجد میں بچھائی جاتی ہیں ان کا سا دہ اور غیر مفقش ہونا کم مطلوب شرعی ضرور ہو گا اور خلاف کرنا مکر وہ ہوگا۔ پھراس تھم میں بھی او پر کی ذکر کر دہ مصالح بیش نظر ہو سکتی ہیں کہ مساجد میں ہر مسلمان شریک جماعت ہو سکتا ہے اور عام مسلمانوں میں اکثر و بیشتر غریب و مسکیین ہوتے ہیں اوران مزخر فات کا ان کے لئے شاغل بننا قرین قیاس بھی ہے اس لئے ذہمن نبوی علی صاحبہ العملان قریم متابعت میں بیتھ مام بھی ہوسکتا ہے کہ ایس مفیل مکر وہ وہ منوع ہوں جس طرح و بوار قبلہ کافقش و نگار کروہ ہے (۳) ، اور غرباء و مساکمین کی رعایت مقدم ہو ، پس شخصین و ذمہ دار مساجد پر اس تھم کالحاظ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔

اگرکسی مسجد کے متنظمین اس کالحاظ نہ کریں توان کوری وہدری کے ساتھ مسائل ہے واقف کرمااور مجھانا چاہئے اگر سمجھ جا کمیں اوراصلاح فر مالیں اورلحاظ رکھنے لگیس تو فہوالم اوور نہ ضدو زبروی نہیں کرنی چاہئے نزاع وجدال اختیار نہیں کرما زوج النبی شائع ہے: کیف کانت صلاة رسول اللمشائع فی رمضان؟ فقالت: ما کان رسول اللمشائع بزید فی رمضان والم فی غیره علی احدی عشرة رکعة بصلی آربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم بصلی علی احدی عشرة رکعة بصلی آربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم بصلی تاریخ قال یا عائد آنام قبلی (مرتب)۔

السم مسجح بخاری مع شج الباری ۲۰۰۷ کی بالا قان باب من اخت الصلاة عمر بکا عاصی حدیث ۲۰۰۸ ولفظه: ما صلیت وراء إمام قبط الحسال علی عدیث میں مدیث ۲۰۰۸ ولفظه: ما صلیت وراء إمام قبط

- ا- سيح بخاري مع ح الباري ٢٠٠٧ كتاب الأ قان باب من أخف الصلاة عند يكاء الصى حديث ٢٠٠٨ و لفظه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة و لا أتم من النبي غلط وان كان يسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه، ثير ح ملم حديث ١٩٢ بمحاه) (مرتب) ـ
   ٢- عن أنس أن النبي غلط قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد (سنن ايرواؤوا/ ١٢٣ كتاب الصلاق باب قى بناء الساجد حديث ٢٠٠) (مرتب) ـ
- "ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في اغراب أو التزيين مع ترك الصلوات رفتح القدير ١٣١٨)، قال المصنف في الكافي: وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولى فإنها يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش فلو فعل ضمن حينذ لما فيه من تضييع المال "(الجرال) آل ٢٥/٢) (مرتب).
  - ٣- "ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة" (الدرالخارم روالحرار٣٣١/٢١) (مرتب).

چاہئے، بلکہ بھر ردی کے لہجہ میں مسئلہ بتا کرخاموش ہوجانا چاہئے مسئلہ صاف اوراخلاص سے بتا کراختلاف وشقاق و نزاع وجدال سے بیخے اور بچانے کے لئے خموش ہوجائے انٹاءاللہ عنداللہ براءت ذمہ ہوجائے گی پھر جومواخذ ہمطالبہ وغیرہ منجانب اللہ ہوگاوہ صرف ننتظمین و ذمہ داروں تک محدو درہے گا(۱)۔

ره گیاائم کاایسے موقعه پر کیار دیہ ہونا چاہئے انکار دیہ بھی یہی ہونا چاہئے جوابھی ذکر ہور ہاہے ، ره گی ان کی نمازاگر وہ اپنے مصلی کوشاغل دیکھتے ہوں تو اس کواس طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ اپنا سا وہ رد مال اپنے مصلی پر ڈال کر اپنے کو بچالیس ۔فقط دالٹداعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها ربيور ٢ /١٢ / ٠ • ١١٠ ه

نوٹ:۔جوروایات جناب نے نقل فر مائی ہیں و ہاد لاتواز قبیل فضائل ہیں فضائل پر احکام دمسائل کی بنائہیں ہوتی، بلکہ اس سے مقصد اولی ترغیب وتحریض ہوتی ہے تا کیمل کرنے کا شوق پیدا ہو کرعمل کرنا مہل اور آسان ہوجائے اور نسبیت احسان پیدا کرنے کی استعدا دوصلاحیت حاصل ہوجائے۔

ٹانیا :الیں روایات اکثر بابتر بیت اور اصلاح ہے متعلق ہوتی ہیں ،اس کی وجہ ہے مشائخ و مصلحین الیسی روایت لاکر رذائل باطنہ ومکا ندخفیہ کی اصلاح فر ماتے ہیں جس سے سالک باطن کی تر بیت باحسن وجوہ ہوتی ہے ، نیز یہ حالات تقوی کے اعلی مراتب پر فائز ہونے کے بعد اکثر ظہور پذیر ہوتے ہیں ۔

ال لئے بھی ان چیز وں کوعام وکلی تھم نہیں قر اردیا جائے گا۔

امید ہے کہ ان مختصر جملوں ہے ان روایات کے مفاہیم ومحامل اور مصادیق بھی واضح ہوجا کیں گے جوبا عث طمانیت قلب بھی بینیں گے فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محماقظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رثيور

ا- "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين "(سورة قحل ١٢٥٠)\_

### ا - فاتحه اورسورت کے درمیان وقفہ کی حد:

امام صاحب کے ختم سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے درمیان کتنی دیر تک وقفہ اور سکوت رہنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ ۲- حنفی امام کے لئے دوسر ہے ائمہ کے مسائل کا اتباع کرنا :

کوئی حقی عالم دیگرائکہ ثلثہ کے مسائل کے تالع بن کرامامت کرے تو بہترے اختلاف مسائل حنفیہ کے کتنے مواقع اورمسائل میں نماز فاسد ہوجاتی ہے ،اس مسئلے میں دلیل ضرور چاہیے،ورنہ یہاں نا قابل مسموع ہوگا خاص کر حقی امام شافعی مسائل کے تابع بن کرنمازا واکرسکتا ہے یانہیں۔

مولوي شبيراحدميرتفي

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - بعد فاتحه آمین کینےاور ضم سورہ کے پہلے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم کہنےاوراطمینان ہے سانس لینےاوراطمینان کرنے کے بقد روقفہ وسکوت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اوراس سے زائد بغیر ضرورت طبعی وشر کی کے سکوت ووقفہ کرنا مذموم ہے بھی مکروہ بھی موجب سحیدہ سہو ہوگا۔ان سب مسائل کی تفصیل اردو کتب فقہ مثلا دوعلم الفقہ ، بہشتی شمر و بہشتی زیور تعلیم الاسلام مصنفہ حضرت مفتی کفات اللہ'' میں موجودہے ،ان کتابوں کا مطالعہ کریں (۱)۔

۲-فق امام کو دوسرے انکہ کے مقلدین کے مسائل کا اتباع کرنا تو درست نہیں البتہ امامت وطہارت وغیرہ کے مسائل میں فقی رہتے ہوئے اس طرح عمل کرے کہ دیگرائکہ کے مسلک دمسلہ کے مطابق بھی عمل ہوجائے اور اختلافات انکہ سے بھی محفوظ رہیں اور نماز میں ہر مسلک کے لوگوں کی رعایت ہوجائے مثلا سورہ فاتحہ ہے قبل آہتہ ہے ہر نماز میں ہم اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد آہتہ ہے آہتہ ہے ہوں سورہ فاتحہ کے بعد آہتہ ہے ایک طرح سائس کھینچ کر اور تھم تھم کر پڑھ لینا جس ہے وہ لوگ جو علف الامام سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہوں سورہ فاتحہ جلدی جلدی پڑھ لیس سیائس کھینچ کر اور تھم تھم کر پڑھ لینا جس ہے وہ لوگ جو علف الامام سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہوں سورہ فاتحہ جلدی جلدی پڑھ لیس سیائس کھینچ کر اور تھم تھی رکھ میں کھی ہوئے ہوں سورہ فاتحہ جارکو کے بعد قومہ میں سمجے اور تھم ید کے علاوہ قومہ کی اور جو دعا کمی ا حاویث میں وار و

ا- "وإنه يجب أن لا يؤخر السورة عن قرائة القاتحة.... وقيده في فتح القدير، بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن عن قرائة القاتحة "(البحرالرائل ١٩٦٢) في المعرار المحرار المحرالرائل ١٩٦٢) في المحرار ١٩١٤ (مرتب) ـ

ایسے حنی امام کوجن کے بیچھے دیگرائمہ کرام کے مقلدین بھی شریک ہوں رعایت کرنا چاہئے (۱)، باقی تمام ایسے مسائل کی تفصیل فتو می ہے حل ومعلوم نہیں ہو سکتی ان مسائل کی تفصیل دیکھنا ہوتو اردو زبان کی غایۃ الاوطار ترجمہ درمختاریا ردالحتار، البحرالرائق کاباب الامامہ مطالعہ کریں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كة بمحر نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبندسها رتيور ٢٣١٠ ٨ • ١٣١٠ هـ

## بچوں کا گھٹتا کھول کرنمازیر طنا:

ہمارے بڑے لڑے کی عمر ساڑھے آٹھ برس اس سے جھوٹے کا سات برس ہوا میں ان لوگوں کو مسجد میں ہر روز لے جاتا ہوں۔ وہ لوگ گھٹنوں کے اوپر پائجامہ پہن کر جاتے ہیں ،نمازی لوگ ان کا ران ویکھنے سے گنہگار ہوں گے؟ کئی مولوی صاحب جھے کہا بچہے ان کے لئے کوئی تھم نہیں ہے ،نابالغ ہے۔

محماسواق وتفائى لينذ

### الجوارج وبالله التوفيق:

جب بي سات برس كرموجا كين توان كونماز برخ صنه كالقلم ب، ال لئے اچھا كرتے بيل كدان كوم بريل لے واتے بيل، البنة ايبان برس كرم وانا چا بي جس شل گفتا چھيار ب بقر آن ياك شل ب: "يا بنى حات بيل، البنة ايبان بر عند كل مسجد و كلوا واشوبوا ولا تسوفوا إنه لا يحب المسوفين" (٢) اور جولبال خود يبنتامنع بوء الل ويجول كو يبنانامنع بحس نے اس كے فلاف كها غلط كها (٣) ، فقط والله اللم بالصواب كرد يبنتامنع بوء الله وي بينها منع برس نے اس كے فلاف كها غلط كها (٣) ، فقط والله الله مالله بالصواب كرد يبنتامنع موري بينها رئيور ١٢٠٢/٨/١١ ه

ا- "في التاتارخانية عن الحجة: ينبغي للإهام أن يحترز عن ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع "(رواكتاركل الدرالخار ٢٠٠٠) (مرتب).

۲- سورها کراف: ۱ سل

 <sup>&</sup>quot;فإن ماحوم ليسه وشويه حوم إلياسه وإشوايه" (الدرالة ارمع روالحاره/ ٥٢٢) (مرتب).

### نماز فجر میں مقتدی کالحاظ کرتے ہوئے چھوٹی سورت پڑھنا: صبح کینماز میں آج کل مے مقتدیوں کے لحاظ ہے چھوٹی سورتیں پڑھنا کیاہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

فجر کی نماز میں طوال مفصل جس کی مقدار تخیینا چالیس آیت ہے لے کرساٹھ آیت تک ہاوراس کی مقدار رات کے چھو نے بڑے بونے ، نیز مصلیوں کے نثاط و رغیت و کثرت اشتغال کے اعتبارے کم وبیش ہوتی ہے اور رہیمقدار طوال مفصل کی مسنون ہے ، کسی مقد کی کے لحاظ ہے اتنا کم نہ کر دے کہ سنت ترک ہوجاوے کم ہے کم مقدار سنت کی ہیہ کہ دونوں رکعتوں کی قر اُت ملاکر چالیس آیت ہوجا کی ، بلاضرورت میجھ اس ہے کم نہ کرے کہ خلاف سنت ہوگا (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور۲ ۲ م ۱۵ م ۳۰ هـ الجواب مجمع اسيداح على سعيد ، محمود على عند مفتى واراهلوم ويوبند

### نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا:

ناف کے بنچے ہاتھ ہاندھ کرنماز پڑھنے کا تھم کونسی حدیث میں ہے، حضور علیہ نے بھی ماف کے بنچے ہاتھ نہیں با ندھے۔اور ہے تو کون کا حدیث ہے سراحت سیجئے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تخت السره ہاتھ ہا ندھ کرنماز پڑھنے کی حدیث ابو داؤ ڈسخدا بن عربی میں موجود ہے ، بہتر ہے کہ'' بذل المجہود شرح ابو داؤ دمطبوعہ کتب خانہ بحیوی سہار نیور''میں دکھ لیا جائے ، نیز مصنف ابو بکر بن الی شیبہ میں بھی موجود ہے ،ابو داؤد کی روایت

ا- "وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب" (قاوي عالى عائلير بها/٤٤) "ولا يزيد على القراء ة المستحبة ولا ينقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون على التمام والاستحباب كذا في المضمرات ناقلاً عن الطحاوي" (اينا/٤٨) (مرتب).

کامتن حسب ذیل ب: "عن أبی واقل عن أبی هویوة أخذ الكف عن الكف فی الصلوة تحت السوة" (۱)، اكل طرح الوبكرابن المي شيبه كی عبارت حسب ذیل ب: "لبضع بمینه علی شماله فی الصلوة تحت السوة" ، اك طرح الو وا و وش ال مسئله معنی مندرجه ذیل روایت بحی موجووب: "عن جویو الظبی عن أبیه قال رأیت علیاً مسك شماله بیمینه علی الوسغ فوق السوة" (۲)، ال حضرت علی كی روایت شرفوق مرا واتصالاً علی فوق السرة ب نه كفوق مناصلاً عیما كفر آن كريم كی آیت: "إنی أرانی أحمل فوق رأسی خبزاً" (۳)" و جعل فیها رواسی من فوقها" (۳) ش به نقط والله المع الصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى فارالعلوم ويوبندسها رنبور ۲/۰۴/۱۲ ۱۳۰ ه

### دوران نماز دنيوي ضرورتون كاخيال آجانا:

ایک آدی اگر نماز پڑھ رہا ہواورای اثنا میں اس کو دنیوی کاموں اور ضرورتوں میں ہے کوئی اس کے ذہن نشین ہوجاوے مثلا ہوی کہنے اور اس کے علاوہ وریگرامور خارجہ کام تواس کا کیا تھم ہے آیا اس کی نماز کمل طور ہے ہوگی یا کہنیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حالت نماز میں دنیاوی کام اورضروتوں کے ذہن نشین ہوجانے سے نماز تو ہوجاتی ہے، لیکن نمازیوں کو چاہئے کہ ایسے خیالات بذات خود ذہن میں نہ لائے ہاں اگر خود بخو و آجا کیں توصحت صلاۃ کے منافی نہیں ہے (۵)، فقط واللّٰد اعلم بالصواب۔

كتېرمخرنظام الدين اعظى،مفتى دارالعلوم د يوبندسهارښور الجواب ميچ سيدا حميل سعيديا ئب مفتى دارالعلوم د يوبند ٨ شعبان ٨٥٠ ١١٠ ه

ا- بذل المجبود ۲۲/۲۷

۲- بزل۲۳/۲

۳- سورهٔ لوسف :۲۳ س

٣ - سورة تم السجد و! ١٠

۵- "فى الفتاوى: ولو تفكر فى صلاته فتذكر حديثاً أو شعراً أو خطبة أو مسئلة يكره ولا تفسد صلاته هكذا فى السراج الوهاج" (قُرُونَ عَالَكُيريه ١٠٠١) (مرتب).

### نماز میں لاؤ وُاسپیکر کااستعال:

ایک مبحد میں یہاں امامت کراتا ہوں اور نماز میں لاؤ ڈائیکیر استعال نہیں کررہا ہوں اور حضرت والانے بھی ہو طانبیہ کے سفر میں ویکھاہوگا کہ انکہ مساجداس کونمازوں میں استعال کررہے ہیں، اور دلیل میں اس بات کوئیش کررہے ہیں کہاں کے استعال کے اندر جوعقائد مفتی محمد شفی نے اپنی کتاب آلات جدیدہ" میں لکھے ہیں وہ یہاں مفقو وہیں، مثلاً بجلی کا چلا جانا قریب قریب مساجد کا ہونا وغیرہ صرف خشوع وخضوع اور سلف صالح کی سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود آپ خلا جانا قریب قریب مساجد میں اس کا استعال ویکھاہوگائیز ایک عالم صاحب کہدرہے ہیں کہ آلۂ مکم الصوت ہے آواز کا بلند ہونا اور دور تک پہنچانا بنا مجراب و بناء گذید ہے زیا وہ آسان ہے اور بناء مجراب و بناء گذید بلائکیر مدت مدیدہ سے رائے ہے اور اس سے بھی رفع صوت امام مقصو دہے وحضرت والاسے گذارش ہے کہان باتون کا دلائل سے جواب ویں۔ ایس اسے اور اس سے بھی رفع صوت امام مقصو دہے وحضرت والاسے گذارش ہے کہان باتون کا دلائل سے جواب ویں۔ ایس اسے اور بنا تھی کیگ اسٹریٹ بالے 17 ایورک بٹائرہ انگلینڈ)

### الجواب وبالله التوفيق:

اعلی بات تو ہی ہے نماز فرض بلالا و وائیلیکر کے بالکل ساوہ طریقہ پراواکی جائے ،اس لئے کہامام کی قر اُت کاستنا جرمقندی کے حق میں واجبات صلوۃ میں ہے نہیں ہے ، بلکہ استماع وانصات واجب ہے اورو ، بغیراس آلہ کے بھی حاصل ہے ، نیزاس لئے کہ خشوع وخضوع جونماز کی روح ہو وہ بھی اس صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے اور اس کے تحصیل کی ترغیب بلکہ فی الجملہ تا کید بھی ہے اور آلے مکبر الصوت میں بکل نہ بھا گئے کی صورت میں عموماً فوں شوں گھڑ گھڑ وغیرہ کی آوازیں نکل آتی ہیں جوخشوع خضوع میں یا کم از کم کیسوئی اور توجہ الی الصلوۃ میں محل ضرور رہوجاتی ہیں جن سے بچنایا بہتے کی تدبیر کرما بلاشبہ مقاصد تکیل صلوۃ میں سے ہے رہ گئی میہ بات کہ آلہ مکبر الصوت نماز میں استعمال کرلیا جائے تو نماز ہوجائے گی یا

توابتداء میں اپنے اکابر نے نماز نہ ہونے کافتوی ویا جیسا کہ حضرت تھانویؓ کے ابتدائی فیاو کُ اور حضرت مفتی محمد شفع صاحب کے رسالہ ' التحقیق الفرید فی تقریب الصوت البعید'' اوراس کے قبل کے فیاوی سے معلوم ہوتا ہے پھراس کے بعد جب اپنے اکابر میں بھی دورا کمی نظر آنے لگیں اور نماز جائز کہنے والے حضرات کے اس فر مانے سے کہ لاؤ وُ آئیکیر کے انبوبوں سے نگلنوالی آواز بعینہ متکلم کی ہی آواز ہوتی ہے جو بڑھ کرنگاتی ہے۔ صدائی ازگشت وغیرہ نہیں ہے اورا کی صورت میں نماز جائز ہوجانا چاہئے تو مانعین جواز کے نزویک بھی اپنی رائے میں تر دو پیدا ہو گیا اور صفرت تھا نوگی ہی کے آخر زمانہ میں مدم جواز کے قالین کے زویک بیرائے تھیری کہ اس آلہ کے ماہرین سے تحقیق کرلی جائے جو آوازیں اس سے نگلتی ہیں بعینہ متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کرنگاتی ہے تو جواز صلوۃ کا فتو کی دے دیا جائے، جیسا کہ" رسالہ التحقیق الفرید"کے بعد فقاو کی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت تھا نوگی کہی میں رائے ہے، چنا نچواس تحقیق میں نین ماہرین میں سے دو کی تحقیق فقاو کی وغیرہ کی اواز ہوتی ہے جو بلند ہو کرنگاتی ہے صدائے بازگشت وغیرہ نہیں ہے اورا میک ماہرکی رائے اس کے خلاف بید ہوئی کہ ایس میں جو اواز نگلتی ہو مسلم تھا ،اس لئے متنق علیہ فیصلہ جواز کا نہ ہو سکا پھر حضرت تھا نوگی کا وصال ہو گیا بعد میں بیچیز حضن ہوگئی کہ اواز ہوتی ہوتی ہو جو بلند ہو کر گئیں ہوتی، بلکہ متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے جو بلند ہو کر گئتی ہے۔

تو حصرت مولانا مفتی محرشفی و رحم ساحب تھانوی اور حضرت مولانا سیّد حسین احمصاحب مدفی اور حضرت مولانا مفتی محرشفی و فیر جم تمام اکابرین کنز و یک متفقطور پر بلا کراجت اس سے جواز نماز کافتوی ہوگیا شخ الاسلام نمبریل بھی حضرت مدفی کا فتوی جواز کاشا گئے ہو چکا ہے اور سیا لگ بات ہے کہ بلا خرورت اس کا استعال مستحین نہیں ہے باقی اگر کوئی استعال کر ہے امان بلا کراجت اوا ہوگی البتة اس کا لحاظ وضروری رہے گا کہ لاؤ ڈائٹی کر بہت عمدہ ہم کا ہوتا کہ اس میں سے بے موقعہ فون ثون ثون کمان بلا کراجت اوا ہوگی البتة اس کا لحاظ وضروری رہے گا کہ لاؤ ڈائٹی کر بہت عمدہ ہم کا ہوتا کہ اس میں سے بے موقعہ فون ثون شون کر بہہ آواز نہ نظل کا کہ شوع خضوع و غیرہ فوت نہ ہوورنداس کا استعال مروہ وہوگا اس طرح اگر بکی بھاگ جانے کا یا آلد کے خراب ہوجانے کا اند پیشہ ہواور جو نکہ برا ابوکہ امام کی آواز پیچے تک پینچنے میں شیہ ہوتو مکبرین کا انتظام رکھنا بھی خروری رہ کا تا کہ ایست کی مخالفت وموافقت کا تا کہ ایست کی مخالفت وموافقت کا تا کہ ایست کی مخالفت وموافقت کا سوال بی ٹیش پیدا ہوتا اور محراب و مجدی عمارت کا اعزاز واکرام مقصود ہوتا ہو راس کا نمایاں کرنامقصود ہوتا ہے اور مینارہ سے مجدی عمارت کا اعزاز واکرام مقصود ہوتا ہو راس کا نمایاں کرنامقصود ہوتا ہے اور مینارہ سے مجدی عمارت کا اعزاز واکرام مقصود ہوتا ہو راس کا نمایاں کرنامقصود ہوتا ہو اور بیا مقطود ہوتا ہو اللہ علم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٢٨ ١٣٠٠ ه

### حلساستراحت كأحكم:

نماز پڑھتے وقت طاق رکعت لینی پہلی رکعت ہونے پراورتیسری رکعت کے دونوں سجدہ کرکے با قاعدہ طور پر بیٹھ کر المحنا چاہئے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی بخاری شریف کی جلد اول میں صفحہ (۱۸۲ پر حدیث ۱۸۷ اور ۸۷۹ ) یہ دونوں احدیثیں ) ملیں ۔ جن میں طاق رکعت میں بیٹھنے کا تھم ملا ہے، لیکن یہ سید ھے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ایسے ہی دوسرے بہت سے مسئلے ہیں جنکا تفصیل ہے کھونا مجھ جیسے ما واقف کے لئے مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری نماز کمل طور پر سجیح ہو، اس میں کوئی بات کی اوائی میں کی نہ ہواوررسول اللہ علیہ کی ہرست پڑھل کرما چاہتا ہوں ، اس لئے آپ سے مشورہ لیما چاہتا ہوں کہ میں ان میں ہے کونیا طریقہ اپنا اور بین جاری شریف والایا آج تک جس امام کی تقلید کرتے آیا ہوں ۔

عامرتاج الدين وبير (جده معودي عربيه)

### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی اور تیسری رکھت میں سجدہ ٹا نیہ کے بعد پہلے بیٹے جائے گھرا تھے، لیخی جلئے استراحت کرنے کا ہے، اس سلسلہ میں بخاری شریف میں صرف ایک روایت حضرت ما لک بن الحویر ش کی ہے کہ حضور علیہ فی نماز کی طاق رکعتوں میں ووسرے بحدہ کے بعد سید ہے بیٹے جاتے گھر کھڑے ہوتے بیروایت پوری نہیں ہے پوری روایت میں "لا تبادرونی فانی قد بدنت " بھی موجود ہے، جبیبا کہ امام ابن القیم نے " زاوالمعا و "میں اس زیاوتی کوتی کر کے فر مایا ہے کہ جلسہ اصلی تکم نہیں، بلکہ بوجہ ضعف بیری آپ نے ایسا کہا ہم ابن القیم ابن قیم فر ماتے ہیں:

"يلل على أن تلك كانت لعلة، لأن ذلك الجلسة للاستراحة، والصلوة غير موضوعة لتلك" (١)-

اور یکی ند بہبامام مالک واحمد کا بھی ہے کہ بید صفرات جلسے استراحت نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ امام ترفدی فی استر نے ''ترفدی شریف'' میں صفرت ابو ہر پر ڈیسے سیجے سند کے ساتھ صفور علی ہے۔ کا بمیشہ کا معمول''سکان النبی مانی ہی میں علی علی صدور قدمیدہ '' نقل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں کہ اس پر اکثر الل علم کاعمل ہے، لہذا حفیہ بھی بہن فر ماتے ہیں کہ جلسے استراحت صفور علیہ کا بمیشہ کا معمول یا مقصور فی الصلوۃ نہیں تھا، بلکہ بوڑھا بے وغیرہ عارض کی وجہ سے اتفاقی تھا اور

۱- رواه التريذي في جامعه إيواب الصلوة ما ب كيف النهوض من النجو و١/٨ ستقد يمي -

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبندسهار بيور ١٥٠ م ١٣٠١ ه

ا-صلوة باجماعت كيعد ماتها تفاكراجما عي وعاء كاحكم:

صلوٰۃ کمتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء ما تکنے کی شرق حیثیت کیا ہے، بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، کیا اس کو بدعت کہنا صحیح ہے؟ دلائل واضحہ کی روشنی میں حل فر مادیجئے ؟

## ٢-سور يسين ختم كرنے كامعمول بنانا:

اگر کسی دینی ادارہ میں علم عمل اور امور مدرسہ کی ترقی کے پیش نظر ادقات مدرسہ کے علاوہ سورہ یسین شریف ختم کرانے کامعمول رہے تو کیا پیمل بدعت میں شامل ہوگا یا کا رحسنہ میں، واضح فر مادیجے ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ا — "عن أنس رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال: ما من عبد يبسط كفيه فى دبر كل صلوة يقول: اللهم إلهى وإله إبراهيم وإسحق ويعقوب وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أسئلك أن تستجيب دعوتى فإنى مضطر وتعصمنى فى دينى، فإنى مبتلى وتنالنى برحمتك، فإنى مذنب وتنفى عن الفقر، فإنى متمسكين إلا كان حقا على الله أن لا يرد يديه خائبتين (عمل اليوم والليلة)" (۱)، روايت فذكوره معلوم بواكفرض نماز كيعد باتها شاكروعاء ما تكنامشروع ومسنون ببرعت كهنا محينيس ب

۲ - سورة ليسن شريف قلب قر آن ہے، "عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : إن لكل شي قلبا وقلب القو آن يسن" (۲) اس كا پروهنا بطور معمول اور وظيفه حصول مقصد كے لئے معين ہے، لبندا يعمل بدعت نہيں، بلكه بہتر

ا- عمل اليوم والليلة الذين أسنى مكتبه والالبيان/٤٢، حديث تمبر ١٣٨، عن أنس بن مالك عن النبي عليه قال: مامن عبد....الخ (مرتب)\_

۷- مشکوة المصابح مع شرح الطبی ۴۷ ۴۵، کتاب فضائل القرآن ، رواه التر ندی، والداری حدیث نمبر (۲۱۴۷) (مرتب ) ـ

متخبات نظام الفتادى - جلدادل بري مفقط والثداعلم بالصواب

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

كتبه محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ولوبندسها رنيور ١٧١م ار ١٩١١ ه

### بعدنمازفرض جهری وعا:

یہاں مختلف قتم کی غیرمشر وع رسموں میں ہے چھ چیزیں ایسی ہیں جن کی میں نے لوگوں کو یہاں نصرف پابندی کے ساتھ پیروی کرتے ویکھا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں اور مختلف قتم کے جوازاس کے عذر میں بیش کرتے ہیں جوخو وہی قابل ندمت ہیں ،گریہاں چونکہ صاحب علم لوگ یا تو نہیں یا ہیں تو پھر لا کق اعتاد نہیں (مختلف و جو ہائے کی بنا پر علم اور عمل میں ایک دوسرے کے متضا داور سنت رسول سے بیزاری کاعملاً اظہار) انہیں و جو ہائے کی بنا پر میں آج آپ سے مرحوع ہوں ہا ہوں اور امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب قر آن حدیث رسول وفقہ وغیرہ کی معتبر روایتوں سے بیان فر ما کمیں گے اللہ تعالیٰ آپ کوائی کا اجماع معطافر مائے (آمین)۔

سوال: - یہاں ہرفرض نما زاور نماز جمعہ کے فوراُ بعد اور سنتوں ہے قبل امام اور مقتدی بہت ہی بلند آواز کے ساتھ ذکر میں مجموع طور پر مشغول ہوجاتے ہیں جس کی وجہ ہے جوصفر ات سنتوں کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں ان کی نمازوں میں بہت خلل بیدا ہوجاتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیۃ الکری سیحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے ۔ مجھاس سے ذرہ برابر بھی افکار نہیں ، لیکن میں نے جہاں تک سمجھا ہو وہ بہے کہاں فرض نمازوں میں جن کے بعد سنتیں نہوں ان اذکار میں مشغول ہوں اور سنتیں پڑھ کرغالیًا میں نے درمخار میں نمازور الاور وائوں میں بیاشا رہ پڑھا تھا اور جہاں تک بھی صورت سے جھے نہیں معلوم ہوتا ۔

(۲) نمازعید نے بل عیدگاہ (اگر چہ یہاں کوئی مستقل عیدگانہیں ہے کسی بڑے ہال میں انتظام کیا جاتا ہے) میں لاؤ وُاکٹیکر پرمجموعی طور پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں دونوں عیدوں کے موقع پر براہ کرم اس کے متعلق عدیث وفقہ ہے مع اختلاف مذا ہب حنی ، شافعی وغیرہ مطلع فر مائے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) آپ کا خیال مجیح ہےان فرض نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں سبحان اللہ ،الحمد للداوراللہ اکبر کا پڑھیا

قابت ہے اوروہ بھی جہراً نہیں، بلکہ سراً۔ ہرفرض نماز کے اور نماز جمعہ کے بعد جہراً اس کاالتز ام بدعت اور "من أحدث فی اُمونا هذا ما لیس منه فهو رد أو محماقال "(۱) میں واخل ہے اور حسن تدبیر سے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ (۲) ندکورہ فی السوال طریقہ سے جہراً نماز عیدین سے قبل تجبیرات پڑھنا قابت نہیں اس کا بھی تھم وہی ہے جونبر ا کامے ، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كترجمه نظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويوبندسهار نيور ١٣٠١ه

### بعد نمازاجها عي طورير ما تحداثها كردعا كرنا:

ملک بنگال کے مفتی فیض اللہ نے فتو کی مناجات بعد صلا قام کی ایک کتا ہے چھپوائی ہے ازاد ل تا آخر آنہوں نے بعد نماز مناجات میں ہاتھا گھانے کو برعت سیرکہ تا ہے کہتے ہیں فر اکفن نماز کے بعد بیا تنجافرض یا نفل ور ہو یا ترادی شتم نماز کے بعد امام وعا کے لئے ہاتھا گھا تا ہے اور مقتلی تبغیالا مام ہاتھا گھاتے ہیں اور آمین کہتے ہیں ہے برعت سیرکہ ہی بھی میں من کہیں بھی نہیں ہے نہ نبی گھوٹ کے مرفوع ہو یا موقوف حتی کہ جدیث شعیف ، بلکہ موضوع حدیث بھی اس بارے میں کہیں بھی نہیں ہے نہ نبی کہا ہوں میں نے ہاتھا گھایا ، نہ تعابد نے ، نہ تا بعین نے ، نہ زمانہ سلف صالحین ائر جمتہ بین میں اس کی کوئی مثال ماتی ہے ، نہ فقی کتابوں میں اس کا کوئی ثیوت ماتی ہوئے ان ورشری حدیث تعلق کتابوں میں اس کا کوئی ثیوت ماتی ہوئے ان وعاؤں اس کا کوئی ثیوت ماتی ہوئے ان وعاؤں کے لئے ہاتھا گھانا عمل اور شری حدیث تجاوز ہے ، لہذا اسب کو چاہئے کہ فر دافر دائینی ہاتھا گھائے ہوئے ان وعاؤں مستحب بتایا ہے ، کوئی حدیث قولی یا فعلی اسٹے استعمالا کی بیٹے استعمالا کے بیٹے محدیث میں جو وہرالصلا و کالفظ آیا ہے اس کا مطلب میں میں جو وہرالصلا و کالفظ آیا ہے اس کا میں مستحب بتایا ہے ، کوئی حدیث قبل کے اس کا مستحب بتایا ہے ، کوئی حدیث تقل کے اس کی تعلیہ اسلام نے بیٹ میں جو وہرالصلا و کی کالفظ آیا ہے اس کا مسلک کے بیٹے میں میں جو دہرالعمال کے بیٹے استعمالی کے آتے ہیں ، معابد کرام نے نبی علیہ السلام کے جز و حالات نقل فر مائے ہیں میں حالے کیں میں میں کہی باتھا تھایا ہو ، لہذا مناجات کی میں میں کہی باتھا تھایا ہو ، لہذا مناجات

ا- يفاري المراكبة كما بالمسلم مطيح استحال المعالج المسلم ١/ ١/١٠ كن المراكبير "حاصل الكلام في هذا المقام أنه قال في المحلاصة ولا يكبر يوم الفطر اله فافاد أن المحلاف في اصل التكبير لا في صفة وأن الإتفاق على عدم الجهريه، ورده في فتح القدير، بأنه ليس بشئ إذلا يمنع من ذكر الله في وقت من الأوقات، بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر لمخالفة قوله تعالى واذكر ربك في نفسك فيقتصر على مورد الشرع وهو الأضحى لقوله تعالى واذكر والله في أيام معدودات " ( شائل ا/ ١/١٤) مطبوعه على المراحي ).

مروج قِر ون متاخرہ کا تعامل تو ہوسکتا ہے، گرفرون ثلثہ کا تعامل ہر گزنہیں ہوسکتا، لہذااس دور کےعلماءا گر دعا میں ہاتھا تھاتے ہیں تو بیا نکااپناذاتی فعل ہے جو کہ سندنہیں ہے۔ تعامل سلف جمت تعامل خلف ججت نہیں ہے۔

"وأما ما يفعله بعض الإمام من رفع اليدين في الدعاء عند دعاء جماعة من أئمة الشافعية والحنفية بعد الصلاة فلا وجه له"، نيز مولانا أورشاه شميرى (فيض الباري ١٦٤/٢) شي لكنة بين: "واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم يثبت عن النبي النبي النبي ولم يثبت عنه رفع الأيدى دبر الصلاة في الدعوات" (٢)، نيز مولانا محمد يوسف بنورى ني جامع ترذى كي شرح (جامع المنن ١٩٠٣) شرة مات بين:

شہروں میں یہ بات رائے ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کرا جھا کی طور سے وعاء ما تیکتے ہیں حالانکہ ایخفر سے میلیستے کے زمانے میں بھی بھار کے لئے بھی ایسی وعا کا ثبوت نہیں ہے چہ جا تیکہ بمیشہ ایسا کرلیا ، ہاں البعتہ فراکش کے بعد توار کے ساتھ بہت می وعا کمیں قابت ہیں مگر وہاں نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ بیئت اجتماعیہ لا ہور کے مشہور عالم علامہ ابوالقاسم رفیق ولوری پی کتا ہ مما والدین ص ۱۹۷ پر لکھتے ہیں الغرض فرض نماز کے سلام کے بعد امام اور اس کے مقتد یوں کامل کروعاما تگنا بوعت سیئے ہمولا ناعبر انحی فر تھی اپنے مجموعہ قباوی (۱۲۱) (۳) پر لکھتے ہیں پیر لیقہ جو فی زماننام وج ہے کہ بعد سلام رفع یہ بین کے ساتھ وعاما تگنا اور مقتدی آئین کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا یہ سب ولیل اور علماء کہ بعد سلام رفع یہ بین کے ساتھ وعاما تگنا اور مقتدی آئین کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا یہ سب ولیل اور علماء

ا- فأوي الن تيميه الم ١٨٠١.

۲- "إلا أقل قليل ومع ذلك ورد فيه ترغيبات قولية والأمر في مثله أن لا يحكم عليه بالبدعة فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي على وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في اللين" (فيض الباري على مج البخاري ١٢٤/٢١) يرفيض الباري على مج البخاري المرادي في يوري عبارت هم مولانا فيض الله ما الله ما الله ما أورثا و شميري مجى البخاري وربوجاتا هم والما في في المرد في المرد في الباري من البخر أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه (علي المرد في يكثره بنفسه فاعلم ذلك. اله (فيض الباري من مج البخاري ١١٤٤) - "بنفسه فاعلم ذلك. اله (فيض الباري من مج البخاري ١١٤٤) - "بنفسه فاعلم ذلك. اله (فيض الباري من مج البخاري ١١٤٤) - "

۳ (۱۱ ۸ ۲۳) به سلسلة تحقیق محمل حدیث توبان ولا یوم قومانی صنفسه بدعوة دونیم...الحدیث (سنن ترندی حدیث : ۳۵۷)۔

امت کے اقوال کونقل کر کے مولانا فیض اللہ نے ملک میں انتقاری صورت پیدا کردی ہے است مسلم گروہ ورگروہ ہوگئے اختلاف کی خلیج وسیج ہے وسیج تر ہوتی جارہی ہے، لہذا سوال سے کہا کابرامت علمتہ المسلمین نیز علاء حرمین شریفین اجتماع و حیثیت ہے بعد فر اکفن نما زہاتھا ٹھا کر دعا کرتے ہیں اور عام طریقہ ہے مساجد کے انکہ بھی کررہے ہیں کو یا اجماع است کی کیفیت اور حالت یائی جاتی ہولانا فیض اللہ کا قول ہے یا ورست ہے جیسا کہ عولانا فیض اللہ کا قول ہے یا ورست ہے جیسا کہ عولانا فیض اللہ کا قول ہے یا ورست ہے جیسا کہ علاء است کا عمل ہے، مولانا تھا نوی نے اس خاص مسئلہ پر ایک رسالہ استحباب الدعوات کی تالیف فر مائی ہے امید کہ بغور سوال ملاحظہ فر ما کر تفصیل ہے آگاہ فر مائیں گے ، تا کہ رفع شر ہو سکے ، نیز ہم لوگ "اتبعوا المسواد الأعظم" اور "لا تجتمع اُمتی علی الضلالة" (۱) اور تعال حریث شریفین ، نیز اجماع امت ہونے کی وجہ ہے ہم سب عمل کرتے رہیں یا تجتمع اُمتی علی الضلالة" (۱) اور تعال حریث شریفین ، نیز اجماع امت ہونے کی وجہ ہے ہم سب عمل کرتے رہیں یا مولانا موصوف کے مطابق دعاء میں ہاتھا تھائے کوڑک کردیں ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بعد نما زمناجات میں ہاتھ اٹھانے کو برعت کہنا یا یہ کہنا کہ کی حدیث ہے ہاتھ اٹھانا ٹا بت نہیں غلط ہے ، جمح نہیں ہے ، اس لئے کہ ابن ماجہ کے استاذا بن السنی نے جو بہت بڑے کدش ہیں اٹھوں نے اپنی کتاب وحظم الیوم واللیلہ "(ص کے ۱۳۳۲) ٹھنف حدیث یں روایت کی ہیں ، مثلا ایک حدیث یہ جو حظرت انس ہم وی ہے کہ حضور طیا ہے نفر مایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ کہ جس نے ہر نماز کے بعدا بنے دونوں ہاتھ خدا کے سامنے پھیلا کر یہ کہا: "اللهم الهی والله ابو اهیم واسحق و یعقوب والله جبر ائیل و میکائیل و اسرافیل علیهم المسلام اسئلک اُن تستجیب دعوتی، فانی مضطر و تعصمنی فی دینی، فانی مبتلی و تنالنی برحمتک، فانی مذنب و تنفی عن الفقو، فانی منصصر ن ﴿ بَوْضُ مِا تُحامُ اللهُ کَرِیمَ نَا رَبِی بعد یہ وعا پڑھ لے تو صفور علی کہا للہ تعالی اپنے او پر ضرور کی اُر مالیت مسکن "﴿ بَوْضُ مِا تَحامُ اللهُ اللهُ

ا – رواه التريذي ،ابن ماجه ،مفتكوة مع شرح التيمي الر ۸ ۳۳، كتاب الإيمان حديث تمبر ۳۷ ام ۲۲ (مرتب ) ـ

٢- عمل اليوم والليل الا ين أسنى مكتبة وارالبيان / ٢ عديث ١٣١٥ ابتدائ حديث السطر حيد "عن أنس بن هالك عن النبي تأليك أنه قال: ها هن عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم .... فإنى هنمسكن إلا كان حقا على الله عزوجل أن لا يرد يليه خائيين".

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

کہنا کہ قابت نہیں ہے مایہ کہنا کہ بدعت ہے بااس کے مقابلہ پر" بذل المجہود یا فیض الباری' وغیرہ سے کوئی عبارت نقل کرما غیر مفید دیے محل ہوگا، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

بعد نماز دعا آ ہت ہا بلند آ واز سے مانگی جائے؟

جماعت كيفرض نماز كے بعد دعا ما نگی حاتی ہے وہ دعا بآوا زما نگنا چاہئے یا آہتہ ما نگنا چاہئے كيونكه قرآن كى آيت

"ادعواربکم تضرعاً و خفیة النع" (۱) (لوکوا این پروروگارے عاجزی اور چیکے چیکے وعامانگا کرو)اس آیت کریمہ کی تخت دعاما گلی جائے یا آوازے ما گلی جائے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

 <sup>-</sup> ٧ سورة اعراف ٥٠ ٥ ـ

القتاوى البندية ٥/٨ اس.

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

( حقبیه ) اگریوری مختیق دیجه فی مطلوب به وتو ' رساله استحیاب الدعوات عقیب العسلوٰت ' اردو مطالعه کریں ، فقط والله اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور الر ٨٥ م ١٥٠ ١٥٠ هـ التيريخ وتقي عند الجواب صحيح سيدا حد على سعيد بحدوث في عند

## ا - قبول وعاء كافضل طريقة كيا ہے؟

الله تعالی ہے جودعاء ما تکی جائے توحضو رسید ما دمولا ما احمجیسی محمصطفیٰ علیہ کے طفیل ہے ما تکی جائے ، کیونکہ ہم حنق الاعتقا دلو کوں کا یہ یقین کامل ہے کہ طفیل حضور علیہ وعاء کی مغبولیت یا ایصال ثواب ہے جو بلاطفیل حضور علیہ وعاء ما تکی جائے یا ایصال ثواب پہنچایا جائے فرق ہے جو طریقہ افضل و بہتر ہے اس کی ہدایت کی جائے۔

### ٢- سجده توبه كاكياطريقه ٢-

سربسجودہوکردرگاہ خداوندی بے نیاز میں گنا ہوں ہے تو بہ کرنااور معافی مانگنااور دعاء مانگنااز روئے قر آن وحدیث کوئی نقص تونہیں ہے،ان دونوں با توں ہے مطمئن فر ماویں ۔

### الجوارج وبالله التوفيق:

ا - بی ہاں سیح ہے سرورعالم علیہ ہے وسلیہ اور طفیل سے وعاء زیا وہ تبول ہوتی ہے اور دعاء کا یہی طریقہ افضل اور بہتر ہے (۱)۔

۲- جائز توبیجی ہے، لیکن بہتر طریقہ بیہے کہ پہلے دو رکعت نقل بدنیت صلوۃ توبہ نہایت حضور ول سے پڑھے، پھر بعد سلام بیٹھے بیٹھے بجڑ و نیاز کے ساتھا ہے گٹاہوں کی معافی مائے فقط والٹداعلم بالصواب

كتيه محرفظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور الجواب صبح محمود في عندوا رامعلوم ويويند

<sup>&</sup>quot;ويحسن التوسل بالنبي الى ربه" (رواكتار ٥٢٩/٥) مكتبه زكر يا ويوبند) (مرتب)

## ا- نماز باجماعت كے بعداجماعی فاتحه يرصنے كاحكم:

ساؤتھ افریقہ میں عام طریقہ رائے ہے کہ نما زباجماعت کی تکمیل کے بعد امام جماعت سے فاتحہ پڑھا یا کرتا ہے، اس سوال پر فقہاء، چاروں اماموں اور علماء کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا ہے ہونا چاہئے کہ فقہاءاس طرح باجماعت فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور اگر جماعت کی اکثریت اس طرح کے پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے تو کیا فقہی قانون پڑھنے کو روار کھے گا،اکثریت کی رائے کولمح ظرکھتے ہوئے اس طرح فاتحہ پڑھنے کوروار کھے گا؟

# ۲-اسلام میں جو چیزیں ممنوع نہیں وہ جائز ہیں ، کیا بیاصول سیجے ہے؟

مسلمانوں کا ایک طبقہ اس اصول میں یعین رکھتا ہے کہ جو چیز بھی اسلام میں ممنوع نہیں ہے وہ جائز ہے، دوسر ہے طبقہ کا عقید ہ ہے کہ جو چیز بھی قرآن یا ک اورسنت کے احکام ہے تا بت نہیں ہے وہ بدعت ہے، پہ طبقہ بیعقیدہ رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کوعبا دت کے صرف ان طریقوں اور ذریعوں پر بھر وسر کرنا چاہئے، جو کہ اللہ اوراس کے رسول (علیقیہ ) نے سکھائے ہیں، ہم کوان کے اندر قطع و ہرید کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم ان میں کوئی اضافہ کرسکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کتا ب اور رسول اللہ علیہ ہم اللہ کی سنت کے علاوہ کوئی اور ذریعی نہیں رکھتے، جس ہے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ ہے تعلق حاصل کریں، اور اللہ ہے تعلق حاصل کریں، اس محالمہ میں جو بھی تبد یکی عبات کہ یہ مورث ہے اور ہر ایک بدعت صلالت ہوگی ۔ اس طبقہ کا بیہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ بات ایس محالمہ میں جو بھی ہا ہے مورغ نہیں ہے اس کو لے لیا جائے اور اللہ تعالی ہے تعلق قائم کرنے کے منظر یقد اختیار با ایجاد کئے جا کیں۔

## س-عبادت میں جہاں آپ علیہ نے سکوت فر مایا اس کودین سمجھنا کیساہے؟

کیافر آن پاک ایسی شہا دوں ہے بھرا پڑا ہے کہا للداوراس کے رسول علیہ نے پچھا ہم معاملات میں سکوت فر مایا ہے، خصوصاً عبا دات کے میدان میں؟

آخری عرض آنکداگر جمیں اجازت حاصل ہو کہ وہاں ہم اپنے طور پر بڑھاتے جا کیں جہاں ہمارے ہی علیہ نے نے سکوت فر مایا ہے تو کیا یم کئی ہماں ہار کہ بیٹے نے سکوت فر مایا ہے تو کیا یم کئی نہیں ہے کہ ہم بڑھاتے ہی جلے جا کیں یہاں تک ہم اس طرح پر اسلام کی روح کو ہر با دکر بیٹے ہیں ، کونکہ ہم بہر حال انسان ہی ہیں اور تعلقی کرسکتے ہیں ، اور بیٹمیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے؟ اور گنا ہ آلود کیا ہے؟ کونکہ رسول اکرم علیہ کوچی آتی تھی اور ہمیں نہیں آتی ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا اگر جماعت فاتحہ سے فاتحہ مروجہ مرا دہتے و بدعت ہے اورا گرنفس اجتما کی دعاء تانی مراوہے تواس میں مضا لکتہ نہیں، لیکن اس کولازم وضرور کی قر اردینا، اس کا رواج وینا، اہتمام کرنا کہ جوشر یک نہواس پر نکیر کرنا، طعن وتشنیج کرنا نا جائز ہے، اگرا بیاہے توبیطریقنہ والتزام واجب الترک ہوگا، اور بدعت شار ہوگا۔

۲-وین میں اور بالخصوص عبادات میں بیاصول کہ (جوچیز بھی اسلام میں ممنوع نہیں وہ جائز ہے ) سیحے نہیں ، بیہ ایک مفالطہ ہے، صرح اور محصح حدیث: "من أحدث في أمو نا مالیس منه فهو رد، وفی روایة، فهو مودود" (ا) کے خت بدعت ہے اورخود بیاصول بھی مستحد شہاوردوسرے طبقہ کاعقید ہے اورمطابق فر مان رسول علیہ ہے۔

س-ہاں قرآن پاک ایسی شہا وتوں ہے بھرا پڑا ہے ، کیکن اس کا میہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ دین میں اور عبادات کے میدان میں محض اپنی بچھ ہے کوئی ایسی چیز بڑھا دی جائے جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ فیے نے سکوت فر مایا ہو، بیطریقہ دین میں زیا دتی اور بارگا ہوتا ہوگا اور بارگا روشریعت اور بارگا ہوڑا سمہ میں خطرنا کے قتم کی گستاخی ہوگی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار شور ۲۲/ ۱۲/ ۹۰ ۱۳ ه

## حفی مقتدی کافجر کی دوسری رکعت میں دعا پڑھنا:

امام فجر کی فرض نماز کی دوسری رکھت میں بھی رکوع کے بعد کھڑے ہوکر دعاما تیکتے ہیں حقی مسلک کے مقتذی کو دعا مانگنا کیساہے؟

شفيع احمالاعظمي

### الجواب وبالله التوفيق:

فجر کی نماز میں جب امام رکوع کے بعد (قومہ میں) کھڑے ہو کر دعاماً تکیں توحیقی مقتذی بھی ان کی افتداء میں خموش

<sup>-</sup> مشكوة المصاحح / ۲۷\_

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

کھڑے رہیں اور اگر بی پڑھنے کا بہت چا ہتاہے تو آہتہ آہتہ ول میں آمین کہتے رہیں باقی زبان سے پچھنہ کہیں (۱)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## نماز کے بعد کی دعا کیاجز ءنماز ہے؟

نماز کے بعد کی متصل دعا کیا نماز ہی کا ایک جزیے اورامام کے ساتھ دعامائے بغیر نماز کمل نہیں ہوتی ہے۔ بعض امام عصر اور مجمع میں سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر کافی دیر تک بیٹھے دخلیفہ پڑھتے رہتے ہیں بھی بھی آدھ کھنٹے ہے زیادہ بیٹھنے کے بعد دعا شروع کرتے ہیں ایسی حالت میں پچھ مقتدی نظک آکر تنہا دعاما نگ کر جلے جاتے ہیں جسے امام موصوف قطعی ماجائز اور نماز کی فرالی کابا عث بتاتے ہیں آپ کے زدیک کیاہے؟

### الجواب وبالله التوفيق

نماز فجراورعصر کے بعد انفراف الی المصلین یا واہبے یا باکی کرکے امام بیٹھ جائے اور سجان اللہ اور المحمد للہ کی تسبیحات نینٹنیس ساسا مینٹنیس ساسامر تبہ پڑھ کر ذراطویل وعامائے ایسا کرنا سنت ہے، لیکن بیسب امور نماز کا جزنہیں کہان کے جھوڑ دینے سے نماز بی نہ یو یانفس نماز میں کوئی قلل واقع ہوجائے امام موصوف کا اس نماز کوقطعی ما جائز وغیرہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جھوڑ دینے سے نماز بی نہ یو یانفس نماز میں کوئی قلل واقع ہوجائے امام موصوف کا اس نماز کوقطعی ما جائز وغیرہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہے جھوڑ دینے سے نماز میں مقدار مسنون مذکور سے آئی آطویل کرما کہ مقتدی آگیا جا کمیں مکروہ ہے، اس طریقہ کوڑک کرما چاہئے (۳)۔ کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارابطوم ویو بند سہار نیور

۱- "ويأتي المأموم بقنوت الوتر ولو بشافعي يقنت بعد الركوع، لأنه مجتهد فيه لا الفجر؛ لأنه منسوخ بل يقف ساكاً على الأظهر موسلاً يديه "(الدرالخارمع روالحتار٣٣١/٢)(مرتب).

۲- "عن أبى معيد قال قال رسول اللمثليج": مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها" (سنن الرئدي ١/٣٥/ ما الصلاة إب اجاء في تحريم الصلاة أو غيرها" (سنن الرئدي ١/٣٥/ ما الصلاة إب اجاء في تحريم الصلاة أو على العدد: قبل يكره، الأنه سوء أدب" (رواكتار على الدرالخار ١/٢/ ٢٣٧) (مرتب) ـ

کن نمازوں میں گھوم کر دعاماتگنی ہے اور کن نمازوں میں نہیں:

ا فیجراورعصر کی نماز کے بعد جوگھوم کر دعاما نگی جاتی ہے اس کی وضاحت فریاویں۔

۲ \_ ظہر ومغر باو رعشاء و جمعہ کے بعد کیوں گھوم کر دعاء ما تگی نہیں جاتی ہے اس کی بھی وضاحت کریں ۔

سلة ظهر دمغرب او رعشاءاو رجعه كي نماز كے بعد گھوم كر دعاء ما نگنا جائزے يا كہ بيں؟

سے زید نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور گہوم کروعاء ما تکی بکرنے اعتراض کیا کہ سوائے وہ وہ قت کے اور وہ قت میں تھوم کر وعاء نہیں ما تکی جا ہے۔ اس کے جمعہ کی نماز پڑھائی اور گہوم کروعاء ما تکی جا ہے جا ارے پاس ثبوت ہے کسی کتا ہے کا نام بتلا یا مگر جم کو کتا ہے کا نام یا وہیں ہے اس کے بعد محرو نے ایک فتوی کی شکل میں بیش کیا جس میں بیاو پر سوال کھا ہے کہ فتہ کی کتا ہوں میں بھی ہیے کہ جس نماز کے بعد سنت مو کدہ ہوں نہ پھرے اور جواب شروع ہی میں بیکھا ہے کہ امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف میں بھی ہے کہ جس نماز کے بعد سنت مو کدہ ہوں نہ پھرے اور جواب شروع ہی میں بیکھا ہے کہ امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو قطعاً سنت نہیں ہے اور اس کا ترک بعنی بعد سلام بقبلہ رو بیٹھا رہنا امام کے لئے بالا جماع مگر وہ ہے جمعہ وغیرہ سب نمازیں اس تھم میں برابر ہیں اور لیعد سلام وعاء و منا جات بھی بالا جماع جائز ہے لئے بی تھی تحریر ہے کہ فقہ کی کتا ہو میں بہیں کہ جس نمازیں اس تھم میں برابر ہیں اور لیعد سلام وقبلہ ہے پھر ما ہی شعے ہو بال فصل طویل کونا پیند فر ماتے ہیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) فجراورعمر کی جماعت کے سلام کے بعدامام کاوائی یابا کی طرف سے مصلیوں کی طرف تھوم جانا اور پھر کچھ ویرت سپیجات وغیرہ پڑھکر وعام ما نگناسنت ہے (۲ و ساو ۴) فجر وعصر کے علاوہ اور نما زوں میں جضور علیہ ہے تا بت نہیں بلکہ سلام کے بعد فوراً قبلہ رخ ہی بیٹھے بیٹھے بلکی وعاء ما نگ کرسنتوں میں شغول ہوجانا حضور علیہ کا کثر معمول شریف تھا (۱)۔

اور پی ان نما زوں میں سنت ہے اس کے خلاف سنت نبوی کا خلاف ہوگا ، ہاں چونکہ سنت مؤکدہ نہیں ہے ، اس لئے اگر بھی اتفاق سے کوئی تھوم جائے تو نا جائز کا مرتکب نیس کہا جائے گا ، مگر اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہئے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفطام الدين اعظمى مفتى دا راهلوم د يو بندسها رنيور • ار ۹م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب محيم مودع عند

و يكيئ روالحتار ۲ / ۲ / ۲ / ۱ ماب صفة الصلاة مكتبه ذكريا -

چشمہ لگا کرنماز اوا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

چشمہ لگا کرنما زا دا کرنا درست ہے بانہیں؟ جب کہ بہت ہے لوگوں اور علماء کرام تک کو چشمہ لگائے ہوئے نمازا دا کرتے ویکھاہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ورست ہے، بشرطیکہ سجدہ وغیرہ کرتے وقت ڈھیلا ہونے سے ندالیجے، ورندا تا روینا چاہئے (۱)، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور الجواب سيح حبيب الرحن خيراتبا وي مفتى وا راحلوم ويوبند

## نمازی کے آگے سے بٹنے کا تھم؟

اگریس کسی نمازی کے بالکل آگے بیٹے اہوا ہوں اور وہ نمازی نمازیں مشغول ہے، تواگریس اپنی جگہ ہے ہٹ کر کسی اور جگہ جانا چاہوں تو کیا ہٹ کسک کا موں؟ کیا بیٹے رہنا اور نمازی کے نماز قتم کرنے کا انتظار کرنا اولی ہے؟

### الجوارج وبالله التوفيق:

ہاں بیٹے رہنااور ختم نماز کا تظار کرنا اولی ہے، اور جٹ جانا بھی درست ہے، البتۃ اگر نمازی واکمیں جانب کچھ ہٹا ہواہے تواس کے ہاکمیں جانب سے بیٹے اور اگر ہاکمیں جانب کچھ ہٹا ہواہے تواس کے واکمیں جانب سے بیٹے اور اگر ہالکل ہی محاذات میں ہوتو ہر طرف ہے ہٹ سکتے ہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- ق نقسہ عینک لگانا جائز ہے، لیکن فعل عیث ہونے کی بنا پر نماز میں کروہ ہے ، البنتہ جولوگ بینا تی کئروں ہونے یا کسی عارش کی بنا پر عینک (نمبری) لگانے کے عادی ہیں ، البینہ بولوگ بینا تی کہ البینے عادی لوگوں کو فیر عینک سکون واظمیتان حاصل (نمبری) لگانے کے عادی لوگوں کو فیر عینک سکون واظمیتان حاصل حین ہوتا ، اورفقہ کا بیضا بطائی مسلم ہے : "المضرور رات تبیعے الحمضور ات" (الاشیاہ والنظائر/ ۱۰۸) (مرتب)۔

ا-نمازی کے آگے سے گذرنے کی صد:

نمازی کے آگے کتنا فاصلہ رکھ کر گذرا جاسکتاہے؟

۲- پانگ پرنماز ا دا کرنا :

۲ - پلنگ پرفریصنهٔ نمازی اوائیگی نه ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا فولڈنگ پلنگ ہوجس پر پلاسٹک یا سوت کی نواڑ ہے تو کیااس پرفر یضہ کی اوائیگی ہو سکتی ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اسيدان شناوربر عميد شن جوتقريا ۱۰ به ته چوژى اور ۱۰ به ته بن به توتقن سف ك بعد مصلى ك آگ م گذر سكته بين، ورندآگ م ندگرما چائي "ومرورمارفى الصحراء أوفى مسجد كبير بموضع سجوده فى الأصح" (۱)، "و حجه فى النهاية والفتح أنه قدر مايقع بصره على المار لوصلى بخشوع أى راميا ببصره إلى موضع سجوده ..... (قوله فى مسجد صغير) هو أقل من مستين ذراعا وقيل أربعين وهو المختار "(۱).

۲ - پلنگ اتنا و هیلانه ہو کہ رکوع سجدہ وغیرہ انتقالات صلوتیہ میں پریشانی ہوتواس پرنماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطیکہ چاریائی پاک ہویااس پریاک کپڑا ہو۔

كتبه مجمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## دوسرے کی زمین پر بنائی گئی مسجد میں نماز:

ایک معجد با جمی جھڑ ہے اورخاص طور پر امام کے ساتھ ذاتی اختلا فات کی بنا پر بنائی گئی جب کہ پہلے ہے یہاں معجد موجود تھی اور سارے گاؤں کے لوگ اس میں نماز پڑھتے چلے آرہے تھے۔جہاں دوسری معجد بنائی گئی ہے وہ آدھی زمین

ا - الدرالخيار

۲- روانحتارا۲۲۳س

ایک دوسر نے تھی کی ہے جو سجد بنانے کے صرف اس لئے حق میں نہیں تھا کہ یہ تفریق بین المؤمنین کا سبب ہے گی مگر بنانے والوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور بید کہا کہ میں مسئلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سجد بنا کرچھوڑیں گے چنا نچے مسجد بن گی اور جسکی زمین دبائی گئے تھی و واب بھی فا راض ہی ہے، ایسی صورت میں اس نوتھیں مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ اس کے بننے سے گروہ بندی ہوئی ہے اگر بھی پوراگاؤں آپس میں میل جول کرلے با ہمی جھڑ ہے تم ہوجا کیں تب اس مسجد میں نماز پڑھنا ورست ہوگا یا نہیں یا پھر بھی زمین والے کی رضامندی ضروری ہوگی، براہ کرم اس مسئلے کا شافی جواب مرحمت فرما کمیں بعنداللہ ماجور ہوں گے۔

عبدالسلام (تنديرا، راجستهان)

### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد جھگڑ ہےاور ذاتی اختلاف کی بنا پر بنانا نا جائز نغل ہو گااور سخت گنا ہ کا کام ہوگا، ای طرح دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت دمرضی ہے بنالینا بھی نا جائز اور حرام فعل کا ارتکاب ہوگا۔

البنة جب مبحد بن گی اورائے اورغیروں نے سب نے اس کو مجد مجھ لیا اور مبحد کہدیا تواس میں شعار اللہ ہونے کی شان بیدا ہوگی اس کواب گرانا اور مسارو منہدم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ اب ضروری ہے کہ چھگڑ اختم کر کے ، دونوں مبحدوں کو آبا وکرنے کی کوشش کی جائے (۱) ، اور جس کی زمین پر بغیراس کی اجازت و مرضی کے مبحد بنالیا ہے اس سے اجازت حاصل کیا جائے اورا جازت چاہے مفت و سے یا قیمت لے کرو ہے جس طرح و سے اجازت لے لینا ضروری ہے اوراس شخص پر بھی ضروری ہے اوراس شخص پر بھی ضروری ہے اوراس شخص پر بھی ضروری ہے اوراس شخص بر بھی ضروری ہے اوراس شخص بے کہ وابالا معاوضہ لئے ہو(۲) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويوبندسهار نيور ١٧٩/٣٠ هـ ١٣٠ه

عانگيرىيە ۴۸۲/۲)\_

ا- "وفي شرح المنية للحلبي: بني مسجدا في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه" (روالحارث الدرالخ ار٣٣/٢).
 - "ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تو خذ أرضه بالقيمة كرها، كذا في فتاوى قاضي خان "(قُأوي)

## ا- نماز فجرير هن كي بعد وقت ك فتم موجان كاعلم موتوكيا كياجائع؟

صبح کی جماعت کے بعد علم ہوا کہ نماز کا دفت نہیں تھا، اب آیا نماز کا اعادہ کیا جاوے یا ای نماز پر اکتفاء کرلیا

## ٢- نماز فجرير هنے كے دوران سورج كاطلوع موجانا:

اہر یا وفت کی لاعلمی ہے جمع کی نماز پڑھنے ہے دوران سورج طلوع ہوگیا ہے، ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔

# س- نمازعصر کے بعد قضا یانفل نماز پڑھنا:

عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے قضاء نماز یا نفل نمازا واکر سکتے ہیں یا کہیں ہے بہتی زیور میں عصر کے بعد قضاء نماز پڑھنے کی اچازت ہے۔

# ۴-فوت شده نماز کی اوائیگی سے بل وقتیہ نماز پڑھنا:

زید پانچوں وفت نماز پڑھتا ہے ایک روز کسی وجہ ہے اس کی دووفت کی نماز قضا ہوگئی ،مثلاظہر کی باعصر کی اب وہ ان دوقضاء نماز کوا واکرنے سے پہلے مغرب پڑھ سکتا ہے، جب کہ اس کے سامنے مغرب کی جماعت کھڑی ہور ہی ہے بااس کو پہلے قضاء نماز اواکر نی ہوگی۔

## ۵- جماعت ہوجانے کے بعد آنے والے افر ادکس طرح نماز پڑھیں:

مسجد میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے جماعت کے بعد سات آ دمی ایک گھنٹہ بعد جمع ہوتے ہیں اب یہ چیمرافر ا دالگ الگ نماز پڑھیں ، یا جماعت بنا کر بہتر کیاہوگا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) اس صورت میں اعادہ نماز کاواجب ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں ہوئی ہے (۱)۔

ا- "عن عقبة بن عامر الجهنى قال: ثلاث ساعات كان رسول اللمنائية ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" ("أن الترثدي السمس للغروب حتى تغرب" (أأن الترثدي المراسمة المحارة فوضاً أو واجبة فهى غير صحيحة "(الجحرال القرار ١٠٣٣).

(۲)اعاده خروری ہے(۱)۔

(m) ببثتی زیور میں سیح کھا ہے قضاءنماز پڑھ سکتے ہیں نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں (۲)۔

(۴) اگروہ صاحب ترتیب ہے تو پہلے اس کوقضاء نمازیں پڑھنی ضروری ہے (۳)،اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو مغرب کی نماز میں شریک ہوجائے ، پھرقضاء نمازیں پڑھے (۴)۔

(۵)مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں (بشرطیکیو ہمسجد نثارع نہ ہو )الیںصورت میں مسجد ہے متصل سہ دری با کوئی جگہ ہوتو دیاں جماعت کرلیں ، درنہ ننہا تنہا پڑھیں (۵)، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويويندسها رنيور

## فجر کی جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد سنت پڑھنا:

صبح کی نمازفرض کی جماعت شروع ہوگئی اس کے بعد پیچو ہے ہوئے نمازی وضو سے فارغ ہوکر دورکعت سنتیں ضرور پڑھتے ہیں چاہ ان کو پیچیلی رکعت ملے نہ ملے قعدہ آخرہ بھی ملنا کا فی سیجھتے ہیں اس بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے ایک عالم کہتا ہے کہ جماعت کی نماز کی تعمیر شروع ہونے کے بعد سنتوں کو پڑھتا نا جائز ہے وقت نہیں رہتا ہے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔

<sup>- &</sup>quot;الأن وقت الفجر كله كامل فوجيت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد" (رواكم المرالقار ١٣٣/٢)\_

٢- "أواعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول الشروق والاستواء والغروب، والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما يين صلاة العصر إلى الاصفرار .... والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة" (روائح الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة" (روائح الثاني الدرائح المسلم)\_

 <sup>&</sup>quot;الترتيب بين الفائنة والوقتية وبين القوائت مستحق، كذا في الكافي، حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء القائنة
 كذا في محيط السرخسي" (قُرُوكِ) مالكير بـ ١٢١/١).

٣- "ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت، وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي، وحد الكثرة أن تصير الفوائت سناً بخروج وقت الصلاة السادسة" (قراوي مالكيربه ا/ ١٢٣)، تيزره الا ٥٢٩/٢).

٥- "ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن" (الدر التحارم روائتار ٢٨٨/٢)، "عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعلول عن الحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية "(روائت ١٨٩/٢)(مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

مفتی بہ قول بہی ہے کہ جب تک نماز کجر کے تشہد ملنے کاظن غالب ہوسنتیں پڑھ کرنٹر یک جماعت ہوالبتہ جس جگہ جماعت ہور بتی ہے وہاں نہ پڑھے بلکہ کہیں کتارے پیچھے الگ ہٹ کر پڑھ لے مثلا کوئی سہ دری ہو یا حوض کے پیچھے یا باب مبجد کے کسی کوشہ میں یا باہر مسجد ہے کوئی جگہ ہود ہاں پڑھ کرنٹر یک جماعت ہو(۱) ہفتظ واللہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی وا را اعلوم و بویندسهار نپور ۲۲ / ۸۵ ۱۳ ه الجواب سیج محمود قلی عند مفتی وا را علوم و بویند

۱- دستیا ب شده کیڑے میں نماز:

وستیاب شدہ کپڑے میں نماز ہوسکتی ہے بانہیں؟

۲-چوری والے کپڑے میں نماز:

چوری کئے ہوئے لیاس میں نماز پڑھنا جائز ہے مانہیں۔

س-عشاء کی فرض نماز تنها پڑھنے والے کے لئے وتر با جماعت پڑھنا:

جس شخص نے عشافیرض جماعت کے ساتھ اوائییں کی اب وہ وتر باجماعت پڑھ سکتا ہے یائییں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱- دستیاب شدہ کپڑے ہے کیام اوہے ،اگر مراوجائز طریقہ ہے ہوتا ہے تو جائز ہے، ورنہ جیسادیہ آھم مال (۲)۔ ۲- ناجائز ہےاوراگر پڑھ کی جائے گی تو بکرا ہت اوا ہوگی (۳)۔

ا- "وإذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل، وإلا بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب وقيل: التشهد... لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها" (الدرالتي روالح الم١٠/١٠).

٢- "المتيمم في السفر اذا وجد من الماء قدر مايكفي يغسل اعضاء الفريضة مرة مرة ولوغسل على وجه السنة لايكفيه انتقض تيممه هو المختار كذا في الخلاصة" (بنديه الرحم، مكتبه الالكاب) (مرتب).

۳- لوتر کھا الکل هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع كوئل شراطاوي شريوں ب:قضيته التعليل في المسئلة السابقة

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

سا – اینے فرض پڑھ لینے کے بعد مقتدی بھی شریک ہوسکتا ہے ، فقط والنّداعلم بالصواب کتبیجہ نظام الدین اعظمی مفتی داراعلوم دیو بندہ ہار نیور۲ / ۱۲/۳ م ۱۳۰ ھ

نمازے فارغ ہوکرمصافحہ کرنا کیساہے؟

عام طور پریہ دیکھا جارہاہے کہ لوگ نمازوں سے فارغ ہو کرخصوصاً صلوٰۃ عیدین سے مسجد میں امام صاحب سے اورخود مقتدیان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ہی ساحد تک درست ہے؟

محمر مظهر مايتًا (حيدرآيًا ووكن)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مطلقا نماز کے بعد بالالتزام مصافحہ یا معانقہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے(ا)،اس لئے حتی الامکان اس عمل ہے بینا ضروری ہے، لیکن ابتدائی ملاقات کسی نماز کے بعد فوراُ ہورہی ہوتواس صورت میں گنجائش ہے کہ مصافحہ یا معانقہ کیا جاسکتا ہے۔ 'صحما قال علیه السلام: ما من مسلمین یلتقیان فتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" (۲)، والله الماعلم بالصواب

كتير محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارافعلوم ويوبندسها رنيور

نماز میں سورہ فاتحہ دوبار پڑھنے سے سجدہ سہو:

بھول کرنماز کی پہلی دو رکعتوں میں سور ہُ فاتحہ کوئی شخص دو بار پڑھ دے یا تنتا یہ کلنے کی وجہ ہے سور ہ فاتحہ کی دو تین

بقولهم لانها تبع ان يصلى الوتر بجماعة في هذه الصورة لانه ليس تبع للتراويح ولا العشاء عند الامام انتهى حلبي (أطحاء كالله الدرام ٢٩٤، أكم تبد الامام انتهى حلبي (أطحاء كالله الدرام ٢٩٤، ألم تبد الامام بنة كانمي رد وُكوئه) (مرتب) \_

ا- "ونقل في تبيين الحارم عن الملتقط: أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلواة ولأنها من سنن الروافض" (شاكل ١٣٣١/١)
 مرتب)-

۲- (ایوداود نے ان الفاظ ش ال حدیث کوردایت کی ہے: "هاهن هسلمین بلتقیان فیتصافحان اللا غفرلهما قبل أن یفترقا"
 (یحوالہ جمع القوائد ۳۳ ۲۹۲ کم آل بالاً دب) (مرتب)۔

متخبات نظام الفتاوي - جلداول

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

آیتوں کوچند بار پڑھ دے تو کیااس نے نماز میں کوئی خرابی لازم آئے گی اور کیاسجدہ ہو کرما ہوگا۔

مجماورلين (راجستهان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں سحیرہ سہو کریا لا زم ہوجائے گا (۱) ہفقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمر فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم وليربد مهار شور

### حالت سفر مين قصر:

زیدایک و بندار شخص ہے جو عالم نہیں گر کثر ت مطالعہ کے باعث وسیع تر وین معلومات رکھتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ مسافر بحالت سفرنما زمیل قصر کا بابند نہیں ہے بلکہ بیاسکی مرضی واختیار پرموقوف ہے اور دلیل میں آیت کریمہ۔

"فلیس علیکم جناح أن تقصر وا من الصلوة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفر وا "(۲) کوئیش کرتا ہے۔اولا" لاجناح علیکم "کاصیغہ وجوب کے لئے نہیں ہے دوسرےان شختم کی قیر بھی اس کی تا سُیر کرتی ہے کہ قصر صلوة موقوف بالشرطہ، کیا زید کا بی تقید دو ممل درست ہے، اہل سنة والجماعت میں ایسا بھی کوئی مذہب ہے؟

محماخر وزعاكم

#### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات توہیہ کہ آیت کریمہ "لا جناح علیکم "بیس ہے بلکہ" لیس علیکم جناح النے" ہے، سورہ ناء کی آیت ہے ملاحظ فر مالیجے۔ دوسری بات ہے کہ آیت کریمہ طلق نیس ہے جب کہ زید نے مطلق ہجھ کرمفہوم بیان کیا، بلکہ یہ آیت مقید ہے بغیر سفر سے بھی بوقت خوف قصر کرنا درست ہونا چاہیے، بلکہ بغیر سفر شرق بھی ایک محلّہ ہے دوسرے محلّہ میں جانے سے قصر ہونا چاہیے ای طرح دورکعت والی نماز بھی قصر کرکے صرف ایک رکعت پڑھنے کا جواز نکلنا چاہیے، حالانکہ ان

ا- "فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة ،كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية" (روالحمّا رئل العمّار ١/١٥٠ قرأ وي ما الكاريم ١/١٤) (مرتب).

ا- سوره نساء: ۱۰ ا

كتبه محرفظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

<sup>-</sup> مسلم شریف از ۲۴۴، کتاب صلو ة المسافرین وقصر با مطبع زمیمیه ویوبند ..

٧- مح القديم الر٩٥ ٣ وارعالم الكتب السعوويية -الرواكتارمع الدر٢ / ٣٠٣ ، مكتبه ذكريا ويوبيثه -

منتخبات نظام القتاوي - جلداول

### بإب الامامة

ریڈ یو، ٹیپر بکارڈ، ٹیلیو برژن اور ٹیلیفون کے ذریعہ افتراء اور ان سے سی گئی آیت سجدہ سے سجدہ کے وجوب کا تھم شری:

بذرىية مليفون مليوين، شي ريار داور ريدي كورى دريدا قد اءكرنا مح موكا؟

عبدالقيوم ميرتهي (متعلم دا رالافناء دا راهلوم ديوبند)

#### الجوارب وبالله التوفيق:

شیپ ریکار ڈو گراموفون وغیرہ جن میں منظم کی آواز بعینہ نہیں آتی، بلکہ منظم کی آواز کی نقل آتی ہے،صدائے باز گشت کی طرح توان ہے آیت سجدہ سننے کی بنا پر نہ سجدہ تلاوت واجب ہو گااور نہ بی ان کی افتدا میں نماز پڑھ ماسمجے ہوگا (ا)۔ البتہ ٹیلیفون میں منظم کی آواز بعینہ آسکتی ہے، مثلاً ایسا ٹیلیفون ہو کہ جس میں بولنے والے کی صورت بھی نظر آتی ہو اور و داولتا ہوانظر آتا ہوتواس کی آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ تلاوت کریاضروری ہوجائے گا۔

ای طرح اس آلہ کے توسط ہے بھی یقین ہو کہ یہ آوا زبو لنے والے کی آواز بی ہے ، جب بھی سجد ہ تلاوت کرنا واجب ہوجائے گا ،ورندواجب ندرہے گا۔

رہ گیاریڈیو، اس میں اکثر بیان کرنے والے کی تقریر و آواز ٹیپ کرلی جاتی ہے اور پھرای کونشر کرایا جاتا ہے، پس اگر ایسا ہونے کاظن غالب ہوتو اس کی آواز پر سجد ہُ تلاوت کرنا لازم ندرہے گا۔

ا- "ويؤيده قوله: ولا تجب إذا سمعها من طير هو المختار، وإن سمعها من الصدى لاتجب عليه، كذا في الخلاصة" (قَاوِئُ عَالَكُيرِي الر ١٨) "لا تجب بسماعه من الصدى والطير" (الدرالخارطي الثامي الر ١٥١٤، باب سجود التلاوة) اور جب تجره تلاوت بحى وا جب يسماعه من الصدى والطير" (الدرالخارطي الثامي الثامي الثامي التلاوة) اور جب تجره تلاوت من المحدد التلاوة) اور جب تجره تلاوت بحى وا جب تين بوكاتواس كي اقتراش في اقتراش في اقتراض المرادية اولى ورست تين بوكا (مرتب).

پال جب بولنے والا بغیران وسائل کے خود بول رہا ہے اور آیت سجدہ کی تلاوت کرے تواس کی آیت سجدہ کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب بوجائے گا۔ "یجب بسبب تلاوۃ آیۃ (الیٰ قوله) بشوط سماعها فالسبب التلاوۃ وإن لم یو جد السماع، کتلاوۃ الأصم، والسماع شوط فی حق غیر التالی أوبشوط المائتمام أي التلاوۃ وإن لم یو جد السماع، کتلاوۃ الأصم، والسماع شوط فی حق غیر التالی أوبشوط المائتمام أي الماقتماء بمن تلاها، فإنه سبب لو جو بها أیضاً" (۱)،اورریڈیوش متکلم کی بعینم آوازاور شیپ کی آوازش موقعاستعال کا فرق ملل طور پر بوجاتا ہے،ای کے اعتبارے ممل کرے،اوریکی تنصیل وندقیق ٹیلی ویژن ہے آوازسنائی ویے میں ہاور اس مطابق تحقیق کرے مل کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور

# ا-امام كس كوبنا ياجائے؟

ہمارے پہاں دومولوی صاحب ہیں ایک نے توکسی لڑکی کو بھاگا کرشا دی کی ہے پھر طلاق دے دی اور قانی نکاح بھی کرلیا ایسی لڑکی ہے جس کوحد جاری ہو گئی ہے۔ اور دوہر ہے مولوی صاحب ہیں جنکے حق میں کسی شم کی بدنا می نہیں ہے، لہذا ان دونوں میں کسی کی امامت افضل ہے، لیتی نماز پڑھنا چیچے اول کو قانی کے سلف پر اور قانی کو اول کے سلف پر جائز ہے، دونوں مولوی صاحب کی موجودگی میں مطلقا لڑکی بھاگا کرشا وی کرنے والی سلف پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اکثر فقہاء کس طرف گئے ہیں جواب قرآن وا حاویث وفقہ ہے دیں اور خدا ہزرگ ہے فعمت دارین حاصل کریں ۔

# ۲-مسجد میں امامت کاحق کس کوہے؟

ہمارے بہاں ایک مجدوقف کی ہوئی ہے۔وقف کرنے والے کے اولا دیس سے ایک مولوی صاحب ہیں جوامام کے قاتل بھی نہیں ہیں، ہرابرایک اورمولوی صاحب کا عتبارہے، لیکن وقف کرنے والے کے ٹڑے مولوی صاحب یوں کہتے ہیں کہ چونکہ مجدمیر سے باپ واوا کی وقف کی ہوئی ہے، اس لئے اما مت کاحق مجھے ہے کسی کی ملکیت میں مجد بنایا تو اس مجد میں نماز پر مھنا کیسا ہے؟ جائز یانا جائز۔

بشيراحمه

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا – دوسرامولوی جس کے بارے میں کوئی بدنا می نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے(۱)۔

۲ – وقف کرنے کے بعد چیز وقف کرنے والے کی ملک ہے نکل جاتی ہے اورخاص اللہ کی ملک شار ہوتی ہے پھر اللہ کے ملک شار ہوتی ہے تکل جاتی ہے ورخاص اللہ کی ملک شار ہوتی ہے پھر اللہ کے تھم کے مطابق جوش امامت کا زیاوہ ستی ہوگا اوراس کوامامت کا حق زیاوہ ہوگا۔ واقف کی اولا واگر ایسی نہ ہوتو اس کے بجائے دوسر اشخص جو امامت کا اہل ہواس کور جے ہوگی ہفتظ واللہ اعلم بالصواب کے بجائے دوسر اشخص جو امامت کا اہل ہواس کور جے ہوگی ہفتظ واللہ اعلم بالصواب کے بجائے دوسر العلوم دیو بند ہمار نیور ۱۲/۲/ سر ۱۳۰۳ھ

# امام ثافعی ہواورمقتدی حنفی ہو یااس کے برعکس ہوتو نماز کس طرح پڑھیں؟

ا - ہم یہاں دی میں ہند و پاک کے مسلمان حقی ہیں اور یہاں عرب مما لک میں اکثریت شافعی لوگوں کی ہے، اس لیے نماز وغیر ہ میں زیادہ تر شافعی مسلک کے طریقہ پڑمل کیا جاتا ہے، اس دفت یہاں غروب چھ بچے ہوتا ہے اور حقی وقت نماز عصر ساڑھے چار بچے ہوتا ہے، لیکن شوافع کی اکثریت کی وجہ سے عصر کا دفت پونے چار بچے ہوتا ہے، لینی غروب سے سوا دو سھنے قبل ہوتا ہے۔

اس صورت میں حنی کی افتداء شافعی امام کے بیچھے وقت پر ہو کتی ہے یا نہیں؟

۲ – اکثر مساحد میں امام حنی ہیں وہ بھی شافعی وقت پر نمازعصر کی امامت کراتے ہیں ، ان کے بیچھے شافعی اور حنی مقتد یوں کی نماز سیجے ہوسکتی ہے؟

سا- حنی شخص شافعی وقت پرازان من کرفوراً منفر دنما زا دا کرسکتا ہے؟ ازان غروب سے ڈھائی گھنٹہ آل ہوتی ہے۔
مہ -اگر اس طریقتہ پر نماز نہیں ہوتی توحنی لوگ کیا کریں ، کیونکہ اگر حنی وقت پر نماز با جماعت ہونے لگے اور تمام حنی لوگ جو تعداد میں وطنی شافعی لوگوں سے زیادہ ہیں ، اپنی الگ جماعت کریں تو فتنہ کا اند بیشہ ہے ، ایسے ماحول میں کیا کیا حائے ؟

۵-اگریثافعی وقت پر حنق کی عصر ہوسکتی ہے تواگر کسی حنق کی ظہر باتی ہے تو کیااس سے پہلے اوا کرسکتا ہے؟ ہم نے معتبر حنق علماء سے دریا فت کیا۔ معتبر حنق نے ہم سے زبانی صاف اٹکار کیاتھا کہاس طرح نماز میجے ندہوگی۔

ا- "قلت وسيذكر الشارح عند المؤيد بالجواز لوغيره أصلح" (روالحماريل الدر٢٨٣/٩٨، كتيذكريا) (مرتب) ـ

ہاں اگر نقل کی نیت ہے عصر کے فرض میں ثنامل ہوں گے تو نقل ہوجائے گی اور حنفی وقت پر نماز عصرا وا کرما لازی ہے۔ دوسر سے مولا ما صاحب نے بتلا ما کہ میں خود ثنا فعی وقت پرا واکر تا ہوں اس کی گنجائش نگلتی ہے آپ فیصل فر ما کمیں۔

۲ – نماز نجر میں رکعت میں عرب حضرات قنو ت ِ ما زلیہ پڑھتے ہیں، بعض امام بعید قراءت اور بعض قومہ میں ، اس کے بارے میں حنفی امام ومقندی کیا کریں؟

4 - جهری نمازوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد شافعی امام تھوڑی ویر خاموش رہتے ہیں، اس وقفہ میں مقتدی المحد شریف پڑھتے ہیں اس وفت حقی مقتدی کیا کرے؟ کیا حقی امام شافعی مقتد یوں کی رعایت کرسکتا ہے اور اتنا خاموش رہ سکتا ہے، کیونکہ اگرامام چھوٹی سورت پڑھتا ہے تومقتدی المحمد پوری نہیں پڑھ سکتے ۔

۸ - تراوی میں نہایت مخضر قعدہ اخیرہ کیا جاتا ہے، جس میں مقتدی درودشریف ودعانہیں پڑھ سکتے اورامام کے سلام پھیر کرامام کے سلام پھیر کے سلے اورامام کے سلام پھیر کے کے بعد نور کا دوہر کی رکعت شروع ہوجاتی ہے، کیامقتدی اپنے طور سے درودشریف و وعا کے بعد سلام پھیر کرامام کی نماز میں تھوڑی تا خیر ہے مثلاً الحمد کے تم تک شامل ہوسکتا ہے؟

9 – رمضان المبارك ميں شافعی حضرات وتر باجماعت ادا كرتے ہيں اور دو ركعت ايک سلام ہے اور ايک ركعت دوسرے سلام ہے ، تو كياان كى افتد احتی كرسكتے ہيں؟

۱۰ عیدین کی نماز کی نیت ہے پیۃ چلتا ہے کہ ثافعی حضرات سنت کی نیت کرتے ہیں اور ہم حنفی واجب کی ،اس طرح ہماری نماز سچے ہوگی یانہیں؟

اا -جعد کے خطبہ ٹانی اورعیدین میں اہتمام ہے مقندی ہاتھا تھا کرآمین کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

نوك: يبلخ فتهي عبارتيل ييش كي جاتى بين پراصل جواب نقل بوگا:

١-"وقت الظهر من زواله أى ميل ذكاء عن كبد السماء: إلى بلوغ الظل مثليه وعن مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة رحمهم الله، قال الإمام الطحاوى: وبه ناخذ. وفي غرر الأفكار وهو الماخوذ به، وفي البرهان: وهو الأظهر، لبيان جبرئيل، وهو نص في الباب وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يفتى" (١).

الدرالخارعلى هأش الشامي الر ٢٨٠٠ كتاب الصلوة \_

٣-"قال الشامى تحت قوله: وعليه عمل الناس اليوم: أى في كثير من البلاد، والأحسن مافي السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لايؤخر الظهر إلى المثل، وأن لايصلي العصر حتى يبلغ المثلين إلى قوله وانظر هل إذا ألزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا والظاهر هو الأول، بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل، ثم إلى قوله: لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصلبها وحده بعد البياض" (١) -

### جواب سوال:

ا -احناف کے مفتی برقول وقت ہے پہلے حنی کاافتدا کرنامفتی برقول کے غلاف ہوگا پھوالہ عمارت (۲)۔

۲-عبات (۱-۲) ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو حنی اس میں حضرت امام طحاویؒ کی اتباع کرتا ہواو ران کے قول کے مطابق صاحبین کے قول کو کہ وہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کا ایک قول ہے، رائے سمجھتا ہو، جبیبا کہ صاحب ''غررا لافکار وہرہان وفیقن'' نے سمجھتا ہو، جبیبا کہ صاحب کرے یا اقتدا کرئے تو کمیرنہیں کی جاسکتی ۔

اور باقی احتاف جوامام کے ظاہر قول کواور جمہوراحتاف کے مفتی بہتول کو لیتے ہیں اس کا تھم آگے آتا ہے۔ سے خبیں اوا کرسکتا (۲)۔

۳ – اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتونفل کی نیت ہے ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں پھر بعد میں اگر جماعت کرسکیں توجماعت سے پڑھلیں ،ورنہ منفر دأپڑھ لیں۔

۵-پہلےظہر پڑھے پھرعصر پڑھے جس جگہ جماعت عصر ہورہی ہودہاں ہے ہٹ کر دوسری جگہ گھریٹس یا جہاں مناسب ہو پڑھیں ۔اور رفع فتنہ کے لیےان کی جماعت میں شریک ہوسکتے ہیں ۔

۲ - اگرامام حنفی ہے توقر أت كے بعد نه پراهيں، بلكه قومه ميں پراهيں (٣) - اور حنفي مقتدى آسته آسته آمين كہتے

ا- الشاى ار ۲۴۰ كتاب الصلوة -

٢- "فحصل أن الإقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، وإلافالاقتداء بالموافق أفضل" (قَاوِئُ ثَا مُ ١/٣٧٩ كَتَابِ العلوة).

٣- (وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره، والذي يظهرلي أن المقتدى يتابع امامه، إلا إذا جهر، فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لاقبله، بدليل ما استدل به الشافعي على قوت الفجر، وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علمائنا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي القلاح صوح بأنه بعده، واستظهر الحموى أنه قبله والأظهر ماقلناه، (ما ك ال ١٥٥ إب العروانواقل (مرتب).

ر ہیں اورا گرامام شافعی ہوتو جوقومہ میں پڑھے توحنی مقتدی بھی آہتہ آہتہ آمین کہتے رہیں اورا گر بعد قر اُت پڑھے توحنی مقتدی خاموش کھڑے دہیں ۔

۷- ' الف' ، حنق مقتدى خاموش كھر بير -

" ب " محقی امام اس صورت میں بھم اللہ الرحلیٰ الرحیم اطمینان ہے پڑھ کرختم سورت کرے اور شوا فع حصر ات سور ہ فاتحہ پر اھیں ،اگر پچھ سورۂ فاتحہ باقی رہ جائے تو ختم سورت ہے بل قبل پوری کرلیں۔

۸- حقی امام کوبھی تراوی کے قعد ہا خیرہ میں التجیات کے ساتھ درو دشریف پڑھ لینا چاہئے ، درو دشریف پڑھنا بھی اہم ہے ، اگر کوئی امام جلدی سلام پھیروے ، لیکن مقتدی کو درو دشریف پڑھ کر رکھت مل جانے کا ظہن غالب ہوتو درو دشریف پوری کر کے سلام پھیرما چاہئے ۔

9 - حفی حفزات اپنی جماعت در بعد میں جہاں مناسب ہوعلیحدہ کریں اگران کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا ہی پڑے تو دور کعت نفل کی نیت کر کے شریک ہوں اور دوسری رکعت کے سلام پراپٹی سینماز شم کر دیں اور پھر مشقل دور کعت نفل کی نیت کر کے شریک جماعت ہوجا کیں اور جب امام سلام پھیر ہے تواپٹی ایک رکعت مشلِ مسبوق کے پوری کرلیں ۔ ۱۰ - ایسی صورت میں بھی حنفہ کی افتد اگر لیمنا صحیح ہے (۱)۔

اا -اس طرح وعاكرما اس موقع پر ثابت نہيں ہے،البذا نه کريں ۔فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنبور

ا گرشافعی و خفی میں مسائل سے زیادہ واقف حفی ہے، تواس کی امامت اولی وافضل ہے:

ا یک متجد ہے جس میں مصلی تمام کے تمام شافعی المسلک ہیں جن میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ سنتوں کے بابند ہیں اور نہ کوئی واڑھی رکھتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم پڑھتا ہے، نہ خارج کا پینہ نہ وقف کا بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں ،ایک حرف بھی سیجے

المواعدة في المراعدة في وتر البحر إن يتقن المراعدة لم يكره أوعدها لم يصح، وإن شك كره، قال الشامي: أى المراعدة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلوة وإن لم يراع في الوجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر، وظاهر كلام شرح المنية أيضاً حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في القروع كالشافعي، فيجوز مالم يعلم منه مايفسد الصلواة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في الكراهة فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى، وفي رسالة الاهتداء في الاقتداء لملاعلي قاري ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (على ١٨١٥ كم الما المنافقة ١١٥) (مرحم).

ا دانہیں ہوتا ۔

ایسے لوگوں میں ایک آدمی ہے جو کہ ختی المسلک ہے، مسائل تجوید وغیرہ سے تھوڑا بہت واقف ہے اور تمام کے تمام شافعی مسلی اس حنی کے بیچھے نماز پڑ ھناچا ہے ہیں تو کیا حنی تحص امامت کرسکتا ہے؟ اگر ان شافعیوں میں ہے کوئی شخص نماز پڑھا نے تو نماز فاسد وباطل ہو کتی ہے قتر آئن وغیرہ کے خلط ہونے کی وجہ ہے، مثال کے طور پر ضاوہ ظ، میں کوئی فرق نہیں، پڑھا ، عن ہے وئی فرق نہیں، الف، عن کوئی فرق نہیں، ق، نے، میں کوئی فرق نہیں، س، ش، میں کوئی فرق نہیں، میں کوئی فرق نہیں، میں کوئی فرق نہیں، میں کوئی فرق نہیں، سے، میں کوئی فرق نہیں ہے، میل کے گھر مائیں ۔

بي «الين مؤلى بمعرفت» مولوي شفق الرحلن (معطم وا رالا فما ءوا راهلوم ويوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں شافعی المسلک حضرات اس حقی مخص کی افتد اکر سکتے ہیں ، بلکہ موجودہ حالت میں یہی بہتر ہے ، لکین اس حقی محض کوطہارت اور نماز کے مسائل میں خلافیات کی حدو دمیں رہتے ہوئے رعایت کرنی چاہئے (۱)۔

"ولو شك شافعى: فى اتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسيناً للظن به توقى الخلاف"(٢) فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## حفّى كاشافعي كي ا مامت كريا:

ایک حنقی مسلک کاعالم شافعی متجد کاامام ہے جو کہ مسلک ثافعی کی رو ہے ارکان صلو ۃ اوا کرنے کے بعد دوبارہ حنقی مسلک کی روشنی میں تنہا نماز پڑھتاہے ایسا کرما جائزہے یا نہیں؟ پھرایسے امام کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

ا- "فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضل من الإنفراد إذا لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أولي. وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به أو الاقتداء به اولي من الإنفراد" (عافية الططاء كالم مراقى القلاح كتاب الصلوة الراد) (مرتب).

۱- تختة المنهاج شرح لحاج لا بن هجر ار۲۲۱ (مرتب) -

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرسب مقتدی شافعی ہوں اور صرف امام حقی ہوں تواہیے اٹھال میں جوشنی مذہب میں نماز کے اندر ما جائز ہیں ان میں موشقی مذہب میں ان کے بغیر ان کی نماز خراب ہوجاتی میں رعایت جائز نہیں اور جوا تھال نماز میں حقی مذہب میں ان کے بغیر ان کی نماز خراب ہوجاتی ہے۔ جو رعایت ضروری ہے اور جن اٹھال کے بغیر شوافع حضرات کی نماز خراب نہیں ہوتی اور حقی مذہب میں و ہا جائز نہیں ہے ان اٹھال میں ان کی رعایت نہ کرما افضل واولی ہے اور رعایت کر لینے کی ہی گنجائش ہے ان اصول کے مطابق عمل کرتے وا مام پر کوئی وزر نہیں ہے، ورنہ جیسا عمل ہوگا و تیا تھم ہوگا باقی فرض ایک بار پڑھ لینے کے بعد و دبارہ تنہا بھی پڑھنا جائز نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد قطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

## حنفی ،شافعی کی امامت کرسکتا ہے یانہیں:

ایک مبجد جس میں مصلی تمام کے تمام ثافعی المسلک ہیں جس میں نہ کوئی عالم ہاہ درنہ کوئی مولوی ، نہ سنت کا پابند ہا درنہ کوئی داڑھی رکھتا ہے اور نہ بی تر آئ سیحے پڑھتا ہے ، نہ خارج کا پیند نہ دفف کا بالکل غلاقر آئ پڑھتے ہیں ایک حرف سیح ا دائیس ہوتا ایسے لوگوں میں ایک آدمی ہے جو کہ فئی مسلک پر ہے مسئلہ مسائل و تجوید دغیرہ سے تھوڑا بہت واقف ہا اور تمام کے تمام شافعی مسلی اس حفی کے بیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیا حفی شافعی کی امامت کر سکتے ہیں با وجود کہ شافعی المسلک میں سے کوئی شخص نماز پڑھا تا ہے تو نماز فاسد وباطل ہو کتی ہے تر آئ وغیرہ کی قلطی ہونے کیوجہ سے مثال کے طور پرض ، ظیری کوئی فرق نہیں ہے ، الف ، عیس کوئی فرق نہیں ہے ہی کوئی فرق نہیں ہے ہی کے فرق نہیں ہے ہی کوئی فرق نہیں ہے ہی کوئی فرق نہیں ہے ہی کوئی فرق نہیں ہے ، الف ، عیس کوئی فرق نہیں ہے ہی کوئی فرق نہیں ہے ۔ طیس ذریس ان تمام میں کوئی فرق نہیں شم الد لاکل تھریو فرما کیں۔

معرفت مولوي شفيق الرحلن (وا رالعلوم ويوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله میں ثافعی المسلک حضرات اس حفی شخص کی افتد اءکر سکتے ہیں بلکہ موجودہ حالات میں یہی پہتر ہے لکین ان حفی صاحب کوطہارت ونما ز کے مسائل میں خلافیات کی حدو دشرع میں رہتے ہوئے اما مت کرنی چاہئے ،" فتح صل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، والا فالاقتداء بالموافق أولى" (۱)"وإذا لم يجد غير المخالف، فلا كراهة في الاقتداء به والاقتداء به، أولى من الإنفراد (۲)، ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند الماموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن في توقى الخلاف" (۳)، فقط والتماملم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور ١٧٢٠ ١٠١٠ هـ

## ا-غيرمتشرع حافظ كياقتداء:

ایک حافظ غیرمتشرع کی اقتداءنما زر وات کمیں کرما افضل ہے؟ باایک پابند شرع غیر حافظ کی اقتداء میں نمازتر اوت کا افضل ہے؟ ۔

# ۲-جس کی بیوی پر دہ نه کرتی ہواس کی امامت:

اگرامام کی بیوی شوہر کی تنبید کے باوجود غیر مردے بے پر دہ ہوکر گفتگوکرتی ہے، نیزعوام الناس سے پر دہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے توالیسے امام کی اقتداء میں ازردئے شرع محمدی علیقے کسی تنم کی کراہیت وغیرہ تونہیں اگر ہے تو آپ کراہیت کوبالبسط تحریر فرما کیں۔

# س- امام کے ذمہ ابیا کام سپر دکرنا جس سے اس کی تحقیر ہو:

آج کل کے اس دور پرخطر میں مقتد بان حضرات امام مساجد کوائی شرط پر رکھتے ہیں کہائی ہے مجد کی نگرانی مسجد میں جھاڑو دیتا اور بانی گرم کرما، نیز مسافروں کی دیکھ بھال کرما وغیر ہوغیر لازم کرویتے ہیں اورا گربھی ان امور میں سہواور تسہیل امام نے برتا توائل محلّہ ان امام پر حاکمانہ تھم کرتے ہیں توابیے امام کی افتداء میں نما زیرے اندرکوئی کرا ہیت تونہیں ؟اگر ہے وائفصیل جواب سے نوازیں ۔

شفق احمد (مسجدانصار مان قصبه اسوره مفاری آبان يولي)

ا- روالحتاريلي الدرالختار ٢/ ٣٠ • سوفيه فالماقتداء بالموافق أفضل" بدل "أولى" -

٣ حاصية الطحطاو ي على مراقى الفلاح، الطبعة الثّالثة بالمطبعة الكبرى الاميرية يولاق ١٠٣٠.

۳- تخة الحتاج شرح المعهاج لاين هجر ۲۲۱ س

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - غيرمنشرع كآشريح كي بعداس نبر كاجواب مع موسكاً-

۲ - شوہر کی تنبیداور ممانعت کے باوجوداگر بیوی بے پردہ رہتی ہے تواس سے اس امام کی امامت میں فتو روخلل یا کراہت واقع نہوگی (۱)۔

سا-امام مقتدا ہوتا ہے اس میں مقتدائیت کی شان ہوتی ہے اس کے سپر دالیا کام کرما (جس میں اس کی شان مقتدائیت فتم ہویا اس کام کی وجہ ہے توام کے نز دیک تحقیر وغیرہ ہو) ٹھیک ٹبیں ۔اگر بوجہ فریت وما داری کے بیسب کام کرما منظور بھی کر لے تواس کی وحد داری یا اس کا جو پھی اثر ہوگا اس کی وحد دارتوم اور مقتد میان مجد ہوں گے،اس لئے ایسے کام سے امام کو ہری کر کے دوسر اشخص ایسے کام کے لئے ملازم رکھ لیمنا چاہیے (۲)، فقط والٹداعلم بالصواب کتام کے لئے ملازم رکھ لیمنا چاہیے (۲)، فقط والٹداعلم بالصواب کتابھ دو ہندہ ہار نیور ۲/۱/۱۲ میں اس کتابھ ہندہ واراد اللہ اللہ میں مفتی دارالطوم دیو ہندہ ہار نیور ۲/۱/۱۲ اور ۱۳۰۱ھ

نسبندی کرنے والے کی امامت: جو شخص جان ہو جھ کرنسبندی کرائے اس کی امامت کیاہے حرام یا مکروہ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جان ہو جھ کراییا کراناممنوع وحرام ہے ۔ایسے خص کی امامت مکرد ہتحر کی ہو تی ہے ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارابطوم ویو بندسہار نیور

ا- "عن أبى هريرة قال: قال رصول الله الله الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر "(سنن الوواؤوا / ١٦٢ كما بالصلاة إب المه البروائفاج عديث ٥٩٣) ثير سيم الرحمي الوعيوي كاحركت يركم سيوه البيغ لينه سي الكبائر "(سنن الوواؤوا / ١٦٢ كما بالصلاة إب المه البروائفاج عديث ٥٩٣) ثير سيم الورش المواق القيمة " (قاوي سيم الرحم المواقية الكلافي القيمة " (قاوي عالي برجب تطليقها كلافي القيمة " (قاوي عاليم برحم المواقية) المواقية المواقية

٢- "إن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال "(الجرالراكل ٢٠٢١)\_

## آیت سجده ندکرنے والے امام کی افتد اء:

غالبان حفزات کے نز ویک ( لیمنی مُمَانی ) سجدہ تلاوت سنت ہے ، اورائکہ مساحد نما زکی تلاوت میں آیت سجدہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم حنی ان کی اقتداء کرتے ہیں ، ایسی حالت میں کیاان کی اقتداء درست ہے اور ہم گنہگار نہیں ہوں گے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب وہ لوگ آیت سجدہ نمازیش تلاوت کر کے سجدہ نہ کرتے ہوں توحنقی مقتدی کو چاہئے کہ فو راای وقت سجدہ نہ کریں ، بلکہ جب وہ نمازشتم کر کے سلام پھیریں توحنقی اپنا سجدہ تلاوت کر کے سلام پھیریں ، اور جنتی آیات سجدہ انہوں نے اس نمازش تلاوت کی بلاوت کی باتھ ہی سلام نہیں یں ، ورند نماز تو ہوجائے گیا قی سجدہ تلاوت نہ کرنے گا گنا ہ بھی ہوگا۔ فقط والٹداعلم بالصواب

كة بيجمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسيار نيور ١٣٠٩ ٢/١٣٠ ه

# رسول الله علي كاتو بين كرنے والے كى امامت:

تودين رسول الله علي كرنے والے كے بيجيے نماز درست بيانہيں، خوا دد داہانت كسى شم كى ہو؟

### الجواب وبالله التوفيق:

توہدین رسول علیقہ تو نعوذ باللہ کفر ہے مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا سوال ہے اور کون مسلمان اس کی جرائے کرسکتا ہے؟

اوریہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر وجہ شرق کے کسی مسلمان کی طرف بینسبت معمولی گنا ہ بیس ہے، اگر بیر بھی تبہوئی تو وہ تو بین لوٹ کرائ شہم کرنے والے پرآئے گی اوروہ بی اس جرم کامور دبن جائے گاجس کووہ دوسروں پر تھو پنا چاہتا تھا۔ ایسی با نیس کہنا بڑے خطرے کامقام ہے، شہم کرنے والے کو بھی اپنی خیر منائی چاہئے ، فقط والٹداعلم بالصواب کتے جمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وارا لعلوم ویوبند سہار نیور

## قرآن صاف ندير في والے حافظ كے يحصر اور كوشبينه:

ا ۔ زبیرتر اور گیل آن کریم سنا تا ہے ، لیکن اس طرح پڑھتا ہے کہ حروف کٹ جاتے ہیں مقتد یوں کی سمجھ میں خبیں آتا ہے اور زبیہ کے مقابلہ میں دوسرا جا فظالیہ اپڑھتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے اور حروف نہیں کٹتے ہیں ۔

صورت مسئولہ میں زید کافر آن شریف سنانا مقتد یوں کے لئے تراوی میں جائز ہے یا کہ بیس سوال ہیہ کہ مقتدی اب زید کافر آن شریف سنانا مقتدی اب نے شاہ میں دوسرے حافظ صاحب کا شیں جس کے حروف نہیں کٹتے ہیں۔ مقتدی اب زید کافر آن شریف میں بیل آن کریم کے حروف کٹتے ہوں اور بچھ میں بھی نہ آتا ہوتو کیا جائز ہے کیاا بیا شبینہ پڑھنا باعث ثواب ہاور جائز ہے یا نا جائز ہے؟

### الجواب وباله التوفيق:

ا ۔ زید کے مقابلہ میں دوسراحا فظ جو بھی وصاف پڑ ھتا ہے اس کا سنیں ۔ ۲۔ ایسا شعبینہ جس میں قرآن با کے صاف وصحیح نہ پڑ ھا جاوے، جائز نہیں ، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبہ مجد نظام الدین اعظمی ، مفتی فارالعلوم ویو بندسہار نبور ۸۱ / ۸۵ / ۸۵ ساھ

### بغیر ڈا ڑھی والے کی امامت:

سلار مضان ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جوجا فظ صاحب متراوح پڑھارہے ہیں ان کے بیچے تراوح پڑھا مرمضان ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جوجا فظ صاحب متراوح کا علیحہ وانظام کیا ،الم ترکیف ہے پڑھنا شروع کیا تیجہ بید کہ چھلوگ آل آل چھوڑ کران کے بیچے پڑھنا شروع کرویا۔ یہاں زیا وہ تعداو بغیر واڑھی والوں کی ہے، بعض وفعہ فرض جماعت پڑھانے کے لئے بغیر واڑھی والافرض پڑھا ویتا ہے ،اس لئے آپ قرآن وحدیث کی روشن میں فقد شفی ، شافعی جنبلی کے تت ارسال فرما ویں ، کیونک میر سے ساتھیوں میں تینوں مسلک کے لوگ ہیں۔
سوال بیہ ہے کیابغیر واڑھی والے کی امامت میں فرض نمازیا تراوح کپڑھنا جائز ہے؟

محمارتفاع خان شروانی (پومٹ بکس ۱۳۲ دیران سعودی مربیه )

#### الجواب وبالله التوفيق:

بِشَارا حاديث ميحه من وُارُسُى ركھنے اور مونچھ كتانے بلكہ چھوئى سے چھوئى ركھنے كى بہت بخت تاكيديں وارد ہيں اوراس كے فلاف پر نہ مثلاً بعض روايات صحاح ستہ اوراس كے فلاف پر نہ مثلاً بعض روايات صحاح ستہ ميں ہے: ''أو فو واللحى واحفوا الله وارب'' بعض ميں ہے: ''أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ''اور بعض ميں ہے: ''فقوا الله وارب واعفوا اللحى ''اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: "و خالفوا المشركين' اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: "و خالفوا المشركين' اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: "و خالفوا المشركين' اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: "و خالفوا الاعاجم '' بھى ہے (ا)۔

چنانچ بجمیوں اور مشرکوں میں عموان کا ذہبی شعار و یکھاجا تا ہے۔ ڈاڑھی منڈانے کا اور مونچھ بڑھانے کا اور ای انتہارے مونچھ کٹانے اور منڈانے کو اور ڈاڑھی بڑھانے کو اسلامی شعار قرار ویا گیاہے، بعض روایات میں "عشو من الفطرة" اور بعض میں "خصص من الفطرة" (۲) فر مایا گیا ، اور ان سب میں ڈاڑھی بڑھانے کو خرور شار کیا گیاہ ، اور ان سب میں ڈاڑھی بڑھانے کو خرور شار کیا گیاہ ، اور ان سب میں ڈاڑھی بڑھانے کو خرور شار کیا گیاہ ہور اور ڈاڑھی فطرہ کے جی جیٹے فطرہ کے جی بیا تھی تھے فطرت انسانی کا بھی تقاضا یہ ہے ، کہ وقیجی شم کی جا کمیں یا کٹائی جا کمیں اور ڈاڑھی بڑھانا ) کو بڑھائی جائے ، نیز بعض روایات محاح میں ای خصلت (مونچھ چھوٹی سے چھوٹی رکھنا یا بالکل کٹا ویٹا اور ڈاڑھی بڑھانا ) کو فطرۃ انبیاء بتایا گیا (۳)۔ جس کے معنی یہ جی کہ یہ خصلت تمام انبیاء بیہم السلام کی سنت اور طریقہ مسلوکہ ہے ، جو یقینا محبوب عندرب العالمین کی شکل ہے۔

انہی روایات کی بناء پر تمام فرق اسلامیہ کاسوائے بعض روافض وبعض خوارج کے بیاجماعی مسئلہ ہے کہ بیصورت

ا- فَارْهِى اورمونِهِم سِ متعلق اعاويث صحاح سرّ من ان الفاظ من وارو بين: ا- "خالفوا المسلوكين، ووفروا اللحى وأحفوا المسلوكين، الشوارب، ٢- انهكوا المسلولين واعفوا اللحى" (صحيح بغارى مع فتح البارى ق واحديث ٥٨٩٢، ٥٨٩٣)، ٣- "خالفوا المسلوكين، احفوا المسلوكين، احفوا المسلوكين، ١٥٩٥ المسلوكين، ٥- "احفوا المسلوارب وأوفوا اللحى، محالفوا الجوس" (صحيح سلم عديث ٢٥٩/٥٥،٥٠)، ٥- "احفوا المسلوارب واعفوا اللحى» (صحيح سلم عديث ٢٥٩/٥٥، من ترثيري كما بالاوب باب ماجاء في اعفاء المحيد عديث ٢٤/٢٥، من نما في الاا، احقاء الشوارب واعفوا اللحى، ومتماحدين عنمل ٢٠/١، "خالفوا ذي الأعاجم" كالفاظ من كوفي عديث من المسلوكين عنمل ٢٠/١، "خالفوا ذي الأعاجم" كالفاظ من كوفي عديث من المسلوكي كالمسلوكي كالمسلوكي عديث المسلوكي عديث المسلوكي عديث المسلوكي كالمسلوكي الشارب واعفاء المحمد المسلوكي المسلوك كالمسلوكي عديث المسلوكي المسلوكي المسلوكي المسلوكي المسلوكي عديث المسلوكي عليه المسلوكي المسلوكين عليه المسلوكين عليه المسلوكين عليه المسلوكية المسلو

۷- صحیح بخاری مع ضخ الباری ۱۰ (۳ سه میمج مسلم کتاب الطهارة حدیث ۲ م ۵۰ / ۷۵ با یفتیکس من الفطرة اوراس میں ڈاڑھی کا ڈکرٹیس ہے، فیز صحیح مسلم کتاب الطهارة حدیث ۷۵ / ۲۱ ۱۱ ۱۱ ایو داکون کتاب الطهارة باب السواک من الفطرة حدیث ۵ سات یفتیکشر من الفطرة اوراس میں اعفاء اللحیہ کا بھی ڈکرے (مرتب )۔

۳- ال كامرا حت محال سريل محصن شكى ، البتر عافظ المن فجر في البارى شلكها به: "نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة فى حديث عائشة عند أبى عوانة فى رواية ..... "أوربيفاو كَاكُولُ قُل كيا به: "هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع " (فح البارى ١٩/١٠) (مرتب) ـ
 الشرائع " (فح البارى ١٩/١٠) (مرتب) ـ

(مونچھکٹی مااس طرح صاف ہو کہ جلد (چڑا) نما ماں ہواور ڈا ڑھی بڑھی ہوئی ہواسلامی ویڈ ہیں شعارشارہے اور بیا لگ بات ے کہ ڈا ڑھی کم ہے کم کنٹی کمبی اور بڑی ہواس میں آپس میں پچھٹمنی اختلاف ہے، مگر ڈا ڑھی رکھناوا جب سب کے نز ویک بالاجماع ہے بعض اصحاب ظواہر ظاہرنص کے اعتبارے کٹوانے کی قطعاً جا زے بیس ویتے ہیں بالکل چھوڑے دکھنے کوخروری قر اردیتے ہیں ایک قول صغرت امام احما بن عنبل کا بھی بہی ہے دوسر اقول دیگرائمہ کی طرح کی چھوسے کا ہے او راس میں توسع کی بناان روایات پرہے،صحابۂ کرام رضوان الله ملیم اجمعین ہے مروی ہے کہ وہ اطراف لحیہ ہے پچھ کٹوا کرلچیہ کومرضع وجمیل بنا لیتے تھے۔اورحضوراکرم علی کی کید مبارکہ کے بارے میں صحاح میں ہے کہآپ کی ڈاڑھی کشہ ( کھنی) (ا)اورمستر سلہ ا (لنگلی ہوئی)اس طرح پرتھی کہ بیچھے ہے بھی نظر آتی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ڈا ڑھی کے بال کٹکر بالکل جھوٹے جلد ہے لگے ہوئے یا محض کھونٹی کی طرح ہوں ایسے نہیں تھے، بلکہ مسترسل (لفکے ہوئے ) تھے اس طرح پر کہ پیچھے ہے بھی نظر آتے تھے (۲)، اوراس کے معنی مید بیں کہ کان کے نیچ بھی ڈاڑھی کے بال اتنے بڑے اور لفکے ہوئے تھے، کہ ثان مبارک کے اوپر سے بھی لیکے ہوئے معلوم ہوتے تھے جاہے دوانگل ہو یا تین انگل ہو یا چارانگل مگر لیکے ہوئے ضرور ہوتے تھے کم وبیش ای کے اندرتمام ائمہ کا قول دائر ہے، جڑھے کٹا دینے کا کسی کامذ ہب نہیں ہے۔اور یورےڈاڑھ( لیعنی نیچے کاجبڑ اجس ک ہڈی پر نیلے دانت گئے ہوتے ہیں) پر جوبال ہوں و اسب ڈاڑھی میں شارہے ۔ادراس بورےبالوں کا بہی تھم ہے کیونکہ حدیث یا ک و اعفوا اللحی وغیرہ میں مراد ہی و ہال ہیں جو تسیمین پر اُگے ہوئے ہوں ان ہی روایات کی بناء حضرت امام ابوصنیفہ کا مذہب بیہ ہے کہ پورے تحسیقین میں کہیں جارانگل ہے کم مقد اربالوں کی نہ ہواوراس کی تا سُیر حضرت ابن عمرٌ کاس الر اور روایت سے ہوتی ہے جس کوفقہاء کرام ان لفظول میں نقل کرتے ہیں: "صبح عن ابن عمو راوی هذا الحديث أنه كان ياخذ الفاضل عن القبضة (إلى قوله) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك أي القبضه كما يفعله المغاربة ومخنثة الوجال فلم يبحه أحد" (٣)، اورموند الا وياعاجم ومشركين من واقل بوكر حرام بـ اورڈا ڑھی مونچھ دونوں کے صفایا ہے مختلین کے مشابہ ہو کر مزیدحرمت کا سبب اور باعث مذمت و باعث غضب خداوندی

ا - چانچة "كث اللحية" كت ملاعلى قاركي تحق الوم اكل في شرح الشماكل من لكنته بين: "كث اللحية" بعشديد المثلثة أي غليظها و في رواية كان كثيف اللحية و في أخرى عظيم اللحية ذكره ميرك" (ص ٣٥٠) (مرتب).

٢- "عن أبى معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول اللمثلي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم قلنا بم كتم تعوفون ذاك؟ قال باضطواب لحيته" (صحيح البخاري مع في الباري ٢/ ٢٣٢، كما بالأ قان، باب رضي البعر ولي الإمام في الصلاة عديث ٢٣٠ ) (مرتب)
 ٣- روالحتار ٢/ ١١٣ مطبوعه كمتيذ كربال

"من أحى سنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد أو كما قال"(٣)اور "من أحيا سنة من سنتى قد أمينت بعدى، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شياً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها ولا ينقص من

ا- ورمخارهع روامخار سر ۳۹۸\_

۲- "ویکره تقدیم العبد.... والفاصق، لأنه لا بهتم لأمو دینه..... وإن تقدموا جاز لقوله علیه السلام: صلوا محلف کل بو وفاجو" (بدایه ۱۰۱۱، فسب الرایه ۲۹/۷)، ش اس کی روایت کو داقطنی کی طرف مشوب کیا ہے اور اس پر کلام بھی نقل کیا ہے، نیز الودا کا دکیا کی ایران کی الوائد کی الم مسلم بوا کان أو فاجوا وإن عمل الکیائو...
 ۱۰ الحدیث (ابودا کا دکتاب الجها دیاب فی الفود محمد الجورهدیث نمبر ۲۵۳۳، نیز و کھتے: الجوالرائق الر ۱۱۰) (مرحب)۔

 <sup>&</sup>quot;عن أبى هويوة قال: قال رسول اللمنظية:"من تمسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد" (مثكوة مع شرح الطبي ١٠٠١ ١٣ كتاب الراعة المعلم إلكتاب الشة).

كتاب الصلوة (باب الامامة)

أوزارهم شيئاً رواه المتومذي وابن ماجة ' (۱) (متحكوة ص ۳۰) كامصداق بين گا،اوران عديثول كي فضيلت ب كامران وبامراده وگا فقط والله الله علم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ويوبندسهار نيور ١٢٠٠/٠٠ ه

## کیاغیرر وزه دار،روزه داری امامت کرسکتا ہے؟

ا ایک شخص جومبحد میں چھگانہ نماز کی امامت کرتا ہے وہ بوجہ بیاری رمضان کے روز نے نہیں رکھتا ہے کیا وہ روز ہے دارنمازیوں کی امامت کرسکتا ہے یا کہنیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرامام ایسے مرض کامریض ہے کہ شرعا بھی اس کوروزہ ندرکھنا جائز ہے اوراس مرض کی وجہ سے نماز میں کوئی فتو ر نہیں واقع ہوتا تواس کی امامت جائز ہے (۲)۔

كتبر محراقطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ونويتدسها رتبور ۲۲ م ۱۸ ما ۱۳ ه

## شا دی شده عورت کا نکاح پر صانے والے کی امامت:

کوئی شخص جو کہ پیش امام بھی ہواہ راہیا تکاح پڑھا ہے جس کی طلاق نہو کی ہواہ رمدت عدت بھی پوری نہو گی ہو اور ایسا تکاح وانستہ طور پرامام صاحب پڑھا ہیں تو کیا ایسے امام کے چیچے نماز پڑھنا ورست ہے اور اس کی امامت شرعاً جائز ہے؟

ا- سنن این ماجه ۱۷۱۷ مقدمه باب من اُحیاسته قد اُمیعت حدیث ۱۲۰ اورسنن تر ندی ۳۵/۵ کتاب اِعلم باب ماجاء فی الاً خذ بالسنه حدیث ۲۷۷۷، دو تول کتاب این میروی احاویث کے الفاظ ملط بین ، البته مشکوة میں دو تول کتاب کا فاظ طفلط ملط بین ، البته مشکوة میں دو تول کتاب کا فاظ طفلط ملط بین ، البته مشکوة میں دو تول کتاب کا فاظ طفلط ملط بین ، البته مشکوة میں دو تول کتاب کا فاظ طفلط ملط بین ، البته مشکوة میں دو تول کتاب کا مرتب )۔

٢- "فهن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ..." (سوره إقره: ١٨٥)، العقر ركي وجد الله يرفق كالطاق أيس وكار...

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرامام نے دیدہ دانستہ بالقصداییا تکاح پڑھایا ہے تو کبیرہ گناہ کاارتکاب کیا ،امام کونو را توبہ کرنا چاہیے اور جب
تک تا ئب ندہو جائے اور اس کے حالات ہے لوگوں کواطمینان ندہوجاوے اس کوامام بنانا مکروہ تحریجی ہوگا۔اورا گرامام واقعہ
خبیں جانتا تھااس کو دھوکہ دیا گیا تھا تواس کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہاں کے پیچھے نماز مکروہ ہے (۱)، فقط والٹداعلم بالصواب
کتی محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبند سہار نیور
الجواب مجے؛ سیدا حریل سعید

امردنیج کی زاوج میں امامت کا حکم:

میر فیر زند حافظ محد آصف خان سلمه کی همر پیدره سال ہے کیاده نما زنراوی کی جماعت پڑھا سکتا ہے۔ سم از کم کتنے سال کی همر میں نما زنراوی کی جماعت پڑھا سکتا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

لڑ کے کی عمر جب بیندرہ سال پوری ہوجائے تو خواہ اور کوئی علامت بلوغت کی ظاہر نہ ہو جب بھی شریعت کے نز دیک بالغ تسلیم کیاجا تاہے (۲) او را مامت کرسکتا ہے، ہاں اگر لڑ کاامر صبیح اور زیادہ حسین ہے یا دیکھنے میں کم من معلوم ہوتا ہوو (۳) اور مصلیوں میں کوئی دوسرا آ دمی امامت کا زیادہ اللہ موجود ہوتواس کی امامت افضل ہے (۴) ہفتظ واللہ اعلم بالصواب میں کوئی دوسرا آ دمی امامت کا زیادہ اللہ موجود ہوتواس کی امامت افضل ہے (۴) ہفتظ واللہ اعلم بالصواب کہ تو جمانظام الدین اعظمی ہفتی وارا لعلوم دیوبند سہار نبور

ا- "ال يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة" كذا في السراج الوهاج (قاويءالكيريه ١٢٨٠) "وتجوز إمامة الأعرابي والأعمى والعبد وولد الزنا والقاسق"، كذا في الخلاصة، إلا أنها تكره هكذا في المعون (قاويءالكيريه ١٨٥٨) (مرتب).

٢- "قان لم يوجد فيهماشيني فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى" (الدرالتمارم رواكتار ٩/ ٢٢٥) ـ

 <sup>&</sup>quot;وكذا تكره خلف أمرد الظاهر أنها تنزيهية أيضا، والظاهر أيضاً كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه الأنه محل الفتة "(روالحي الدرالخيار) (مرتب).

٣- "هذا إن وجد غيرهم والافلاكراهة "(الدراقة ارمع روالحار٢٠١/٢)

## ڈاڑھی کتروانے والے کی امامت:

ڈاڑھی کتروانے والے امام کے پیچھے کیا نماز مکروہ ہوتی ہے کیاوہ فاسق کہلا تا ہے ۔شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بحوالہ کتب جواب سے نوازیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جو شخص ڈاڑھی منڈ اتا ہے یا کتر واکرایک مشت ہے کم رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز بکراہیت اوا ہوجاتی ہے ''لانه فی اللدر ویکرہ امامة عبد و فاسق'' (ا)،اور ڈاڑھی کا مسئلہ بہت اہم ہے ، ڈاڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے اور شعار اسلام میں وافل ہے ،حدیث شریف میں جو سیجین میں ہے۔

"احفوا الشوارب واعفو اللحئ" تيزملم شريف شرية " تجزو الشواب واعفو اللحى وخالفوا الجوس" ( شام ١٥٥/٢) (٢) .

اوربیسب عم صیفه مرکساتھ جووجوب کے لئے ہوتا ہاور در مختار علی الشامی (ص ۱۵۵) میں ہے: "و أما الأخذ منها و هی دون ذلک (ای القبضة) کما یفعله بعض المغاربة و مختثة الرجال، فلم یبحه أحد و أخذ کلها فعل یهود الهند و مجوس الأعاجم" (۳)، ان سب عبارتوں کا مفادکم از کم اتنا ضرور فکلے گا کہاں کے مرتکب کے بیجھے نماز بکرا مت ادا ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبيمجه نظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويوبندسها رنيور ۲۵ / ۲۵ سام ۱۳۰ ه

ڈاڑھی منڈ انے کا تھم: واڑھی کامنڈ ھانا کتنا گنا ہے؟

مفتى هن انصاري مقام گذهي سيلم پور، مراوآما و

۲- مطلب في الاخذ من اللحية ، بإب ما نفسد الصوم ۲ رسالا ، ثيز رو ايات كي تخر تي چند صفحات قبل كذر و كل به (مرتب) -

مطلب في الأخذ من اللحية ، ما ب ملىفىد الصوم ٢ / ١١٣ ، وإرا حياء التراث ، بيروت وكذا في المرقاة ٢ / ٩١ / ٩١ ، با بسواك كمّا ب الطبها رة -

# ڈاڑھی کی شرعی حیثیت اوراس سے متعلق چند مسائل:

ا -غیر شرق دا ڈھی والے حافظ تر آن جونماز کے باہر گخنہ سے نیچے پتلون بھی اکثر لٹکائے رہتا ہے، سینما بھی و یکھتا ہے، فو ٹو بھی مستورات کی مجلسوں تک میں جا کرا تارتا ہو، نماز جماعت بھی اکثر چھوڑ تا رہتا ہو، کا امام بن کرنماز فرض اور نماز سنت تر اوت کی پڑھانا کیسا ہے برائے کرم قر آن وحدیث کی روشنی میں مع حوالہ جات کے تفصیلی جوا بتحریر فر ماویں جواشا عت بھی کہا جانے والا ہو۔

۲-ڈاڑھی کی شرق حیثیت کیاہے؟ ۲-ڈاڑھی شرق مقدارے کم دبیش رکھنا کیساہے؟ ۵-اورایسے لوگوں کے بارے میں شرق تھم کیاہے؟ ۲-فیرشرق ڈاڑھی رکھنے والے کے بیچھے نما زفرض ،نماز سنت تر اوس کا اوا کرنا کیساہے، جبکہ شرق ڈاڑھی والاشخص موجو وہو؟

2 - غیرشر کی ڈاڑھی والے کی ا ذان وتھبیر کہنا ، ٹکاح پڑھوانا کواہی دینا کیسا ہے ، جبکہ شر کی ڈاڑھی والے (خصوصاً ا ذان وتکبیر کہنےوالے ) موجود ہوں؟

ايرانيم يوسف مإدارگون

### الجواب وبالله التوفيق:

نوٹ: ہرنمبر کاجواب دیتے ہے پہلے بطورتم ہید کے چند ہا تیں معروض ہیں اس سے مذکورہ نمبروں کاجواب آسانی ہے ذہن میں آسکے گا۔

تمهيد: بيشاراحاديث ميحه من ذاره مي ركف كي اورمونچه كتان كي بلكه چهوئي سي چهوئي كرلين كي بهت زياده تاكيدين دارد بين ادراس كے خلاف كرنے پر سخت سخت ندشين دارد بين يهان بطور نمونه محض چند حديثين پيش كي حاتى بين، مثلا بعض ردايات صحاح من بين: "او فووا اللحي واحفوا المشوارب" (۱) بعض من بي: "أنه كوا المشوارب

ا- عن ابن عمر قال: "قال رسول الله عَلَيْنَة : خالفوا المشركين، أو فروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وفي رواية: انهكوا الشوارب، و أعفوا اللحى" إب الرجل، كمّا باللباس حديث تمر (٣٣١)، هكاة أع شرح الطبي ١٨ ٢٣٤ والتماني كمّا بالطبارة ١١ ١٣١-١٥٠.

واعفوا اللحى" (۱)،ان دونول مديثول كامفهوم بيب كدوًا رهى براها وادرمو تجهول كواس طرح جهونى كرا وكه جلد كهل كر صاف بهوجائي بعض روايات يش "قصوا الشوارب واعفوا اللحى" (۲) اور بعض روايات يش ان كلمات كے ساتھ: "وخالفوا المشر كين" (۳) اور بعض يش: "خالفوا ذى الماعاجم" (٣) اور بعض يش "خالفوا ذى الجوس" ب ان روايتوں كامفهوم بيب كه شركول اور غير مسلم عجميول كى مشابهت نداختيا ركرو، بلكماس كى خالفت كرو۔

چنانچ بجمیوں اور مشرکوں میں عموماً ان کا نہ ہی شعار دیکھاجا تا ہے، ڈاڑھی مونڈ انے اور مونچھ ہڑھانے کا اور اک اعتبارے مونچھ کٹانے اور مٹانے کو اور ڈاڑھی ہڑھانے کو اسلامی شعار تر اردیا گیاہے (۵) بعض روایات میں "عشرة من الفطرة" (۲) اور بعض میں "خصص من الفطرة" (۷) اور بعض میں "من خصال الأنبیاء" اور تقریبا سب میں ڈاڑھی الفطرة" (۴) اور بعض میں "خصص من الفطرة" (۷) اور بعض میں "من خصال الأنبیاء" اور تقریبا سب میں ڈاڑھی ہڑھانے کو ضرور شارکیاہے ، اور "فطرہ کے معنی جبلة سلیمہ (۸) کے ہیں، یعنی مجمح فطرت انسانی کا تقاضا بھی بہی ہے کہ مونچھیں مواملے کی جا کیں ، یا کٹائی جا کمیں اور ڈاڑھی ہڑھائی جائے ، نیز بعض روایات صحاح میں ای خصلت (مونچھ جھوئی ہے چھوئی رکھنا یا بالکل کٹا دینا اور ڈاڑھی ہڑھائی ) کو فطرت انبیاء ہتا یا گیا ہے ، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خصلت تمام انبیاء بیٹیم السلام کی

<sup>1-</sup> عاله نذكور**ـ** 

۲- ندکوره حواله حات به

٣- مع قائما باللياس إب الترجل ٨ ر ٢٣٧ .

٣- ﴿ وَارْهِى اورمونِهِم سے متعلق احادیث سحاح ستہ ش ان الفاظ ش وارد ہیں: "محالفوا الممشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب" (مظَّوة عالمهٰذكور(مرتب)۔

٥- "وقص اللحية من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالافرنج والهنود ومن لا خلاق لدفي الدين
 من الطائفة القلندوية "(مرقاة المفاتح شرج هكا قالمماج ٣/٢)\_

٢- عن عائشة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: "عشرة من الطفرة: قص الشارب، واعضاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الاظفار وغسل البراجم و نتف الإبط وخلق العانة وانتقاص الماء" (ويكيئ سنن الرهم) للماء الطهارة (١٩٥/١٥، موسوم).

<sup>2-</sup> عن أبي هويوة قال: "محمس من الفطوة"الغ (ويكيئ: أوجز المها لك باب ماجاء في النية في الفطرة، ١٢٣ مرا ١٢٣ موكاة مع شرح الطبي كتاب اللياس ٢٢٣١/٨ ايووا وُدحديث نمبر ٢٩١٨، كتاب الترجل ٢٨٣٨) \_

٨- "كل مولود يولد على الفطرة ... والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهى بقبول الدين، عشر من الفطرة أى من السنة، يعنى سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمونا أن نقتدى بهم" (التهاية أن غريب الحديث والأثر ٣/ ٥٥٧ إب القاء مع الطاء، ثير و يكفئ مرقاة المفاتح شرص كاقالهما ٢٠٠٤) (مرتب) \_

سنت اورطریقة مسلوکہ ہے جوبیقینا محبوب عند رب العالمین شکل بھی ہے۔انہی روایات کی بنا پرتمام فرق اسلامیہ کاسوائے بعض روافض وبعض خوارج کے سب کا بیاجماعی مسئلہ ہے کہ بیصورت (مونچھ) کٹی یا اس طرح صاف ہو کہ جلد (چڑا) نمایاں ہواور ڈارھی بڑھی ہوئی ہواور بیصورت اسلامی اور ندہجی شعار میں شارہے۔

سیالگ بات ہے کہ ڈاڑی کم ہے کم کتن کمیں اور ہڑی ہواوراس میں آپس میں پھی ختی اختلاف ہے، مگر ڈاڑھی رکھنا واجب سب کنزو یک بالا ہمائے ہے، بعض اصحاب ظواہر ظاہر نص کے اعتبار ہے کو انے کی قطعاً اجازے نہیں ویے بالکل چھوڑے رکھنے کو ضرور کی قرار ویے ہیں ، ایک قول صفر ہا ام احمد بن عنبل کا بھی یہی ہے، دوسر اقول دوسرے انکہ کی طرح کے پھوڑے در کھنے کو ضرور کی بڑاان روایات پر ہے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے مروی ہے کہ وہ اطراف لیے ہے کہ کو گواکر لئے کو مرصح اور جمیل بنا لیتے تھے، اور صفورا کرم علیہ کی گئے کہ گیا ہم بار کہ کے بارے میں صحاح میں حوالہ جات ہے کہ آپ حلیہ کی ڈاڑھی کھر گئی ) اور مستر سلہ (لنگی ہوئی ) اس طرح پرتھی کہ وہ چھچے ہے بھی نظر آتی تھی ، اور اس کے معنی میں کہ آپ حلیہ ہے بھی اور گئی کے بال کٹ کر بالکل چھوٹے جلد ہے گئے ہوئے ، یا تھنی کھوٹی کی طرح ہوں ، ایسے نہیں کہ آپ حقیہ کہ گئا کرا یک قبضہ (چارا ٹھل کی مقدار ) ہے کہ کئا کرا یک قبضہ (چارا ٹھل کی سے جو لوگ کم کرا لیتے ہیں اس کو کسی جائر نہیں کہا ہے ۔ کما فی روائحتار ج کا میں ساا ، (۱) یعنی ایک قبضہ (مشت ) ہے جو لوگ کم کرا لیتے ہیں اس کو کسی جائر نہیں کہا ہے ۔ کما فی روائحتار ج کا میں ساا ، (۱) یعنی ایک قبضہ (مشت ) ہے جو لوگ کم کرا لیتے ہیں اس کو کسی جائر نہیں کہا ہے ۔

اور حضور طالبی کی گئے۔ مبارکہ کے بارے میں صحاح میں ہے کہ آپ کی گئے۔ مبارکہ ( ڈاڑھی مبارک ) کئے ( گھنی ) اور مستر سلہ ( دراز لگلی ہوئی ) (۲) اس طرح پرتھی کہ بیچھے ہے بھی نظر آئی تھی ، اس کے معنی میہ بین کہ آپ کی ڈاڑھی کے بال کث کر بالکل چھوٹے جلد ہے لگے ہوئے یا محض کھوٹی کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ مستر سل لٹکے ہوئے تھے اور بیچھے ہے بھی نظر آتے تھے اور اس کے معنی میہ ہوئے کہ کان کے بیچ بھی ڈاڑھی کے بال استے بڑے اور کہے ہوئے کہ کان کے بیچ بھی ڈاڑھی کے بال استے بڑے اور کہے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے اور پرے بھی لٹکے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے تھے کہ تا نہ مبارک کے اور پر ہے بھی لٹکے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے تھے چاہے دوانگل ہو یا تین انگل ہو یا چارانگل ہو بگر لٹکے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے

۱- "وأما الاخذ منها و هي دون ذلك (اي القبضة) كما يفعله المغاربة و مختفة الرجال فلم يبحه أحد" (الدرالخارم رو الحار٣٩٨/٣)(مرت)\_

۲- پیافظ کی حدیث شمنیل ماء البتر بخاری کی اس حدیث سے اس پر والات ہوتی ہے: "عن أبی معمر قال: قلنا لخباب آکان رسول اللمنظی قبل فی الفهر و العصر قال نعم، قلنا بما کتم تعرفون ذاک قال: باضطراب لحیته" ( میچی بخاری مع شح الباری ۲۳۳/۲۳) مناب الأقان باب رقع البعر و لی الله من الصلاة حدیث ۳۱ ۲) (مرتب)۔

تے۔اورای کے اندراندرتمام ائر کا قول دائرہ، جڑے ڈاڑھی کٹا دینے کا یامونڈا دینے کا کسی کا فرھبٹیں ہے،اور
پورے ڈاڑھ پر ( بینی نیچ کا جڑ اجس کی ہڈی پر نیچلے دانت گے ہوتے ہیں )اس پر جوبال ہوں وہ سب ڈاڑھی ہیں شار ہیں
اوراس پورے بالوں کا بھی تھم ہے، جوابھی نذکورہ ہوا، کیونکہ حدیث یاک ہیں صیغہ امر کے ساتھ: "واعفوا اللحی،
ار حوا اللحی "وغیر ہ حدیثیں دارد ہیں اور صیغہ امر وجوب کے لئے ہونا مسلم ہے اوراس سے مرا دوہی بال ہیں جو سیمین
پرا گے ہوتے ہیں (ا)۔

انبی روایات کی بناء پر حضرت امام ابو حفیقه کا فد بہب ہیہ کہ پورے کسیمین میں کہیں چارانگل ہے کم مقدار بالوں کی کٹا کرند ہو، اوراس کی تا ئیرمز بیر حضرت ابن عمر کے اس اثر ہے بھی ہوتی ہے جس کوفقہاء کرام ال افقوں میں نقل کرتے ہیں، "وصبح عن ابن عمر راوی هذا الحدیث أنه کان یا خذ الفاضل عن القبضة (فقط إلى قوله، وأما الأخذ منها وهي دون ذلک (أی القبضة) کما یفعله المغاربة و مختثة الرجال فلم بیحه أحد" (۲)۔

غرض والرهى موندًا ما زى اعاجم ومشركين من واقل بوكر حرام بى ، جيها كداو پر مذكور بوااور والرهى اورمو ني وونول كونول كونو

غرض زمانہ رسات علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے لے کر ہرا ہر ڈاڑھی کے معاملہ میں ای پر وجوباعمل ہوتا چلا آرہا تھا اور کتا ب وسنت ہے بھی بہی صورت متعین ہو کر اسلامی شعار متعارف ہے، مگر مسلمانوں کے اسباب زوال میں ایک سبب کہنے جوابیے نحوست اعمال ہے بیدا ہوئے کہ مغربی تہذیب ہے متاکر ہو کر بعض خطہ کے لوگوں نے ڈاڑھی مونڈ اما شروع کر ویا، پھر بعض علما مستشر قیمن نے تہذیب مغرب زوگ ہے متاثر ہو کر ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ہی کو تنبدل و متغیر کرما شروع کرویا، اور ڈاڑھی بالکل غیر شرعی چیز، بلکہ محض طبعی شمی قرار دینے گے، اور اس معاملہ میں مکمل چھوٹ وینے گے، یہاں تک کہ بہت

 <sup>&</sup>quot;اللحية اسم لجميع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" (مجع بحاء الاتوار ٣٨٨/٣) (مرتب).

٧- الدرالخيار مع روالحيار سهر ٩٨ س

٣- فازهى او مانميا عنى سنتيل مصنفه مولانا مفتى سعيدا حديالنبو ري٧٢٧ \_

ے پڑھے تھے ذی ہوت و ی علم حضر اے اور بہت سے خطباء اور ائمہ مساجد بھی متائو ہونے گے۔ الامان والحفیظ۔ پھر بیو با ایشیاء میں غالبًاسب سے پہلے مصر میں آئی پھر بیو با بلا بن کراس قد رعام ہوگئی کہ عرب کے ویگر ممالک میں بھی عام طور سے پھیل گئی اور ایک سنت رسول علیہ السلام جوشعار کا ورجہ رکھتی تھی وہ مروہ ہونے گئی اور حدیث یاک "من توک سنتی لم ینل شفاعتی" (۱) او کما قال علیہ السلام بھی مسلمانوں کواس و بانے جتلا کرویا اور ترک سنت رسول علیہ السلام کا وبال و بان میں مسلمانوں کواس و بانے جتلا کرویا اور ترک سنت رسول علیہ السلام کا وبال و نیا اور آخرت ووثوں جگہ ذات ورسوائی ونا مرا وی ونا کامیا بی ہے، جیسا کہ اس حدیث یاک ہے معلوم ہوتا ہے: "أبغض الناس إلی الله ثلاثة ملحد فی الحوم و مبتغ فی الإسلام سنة الجاهلية و مطلب دم اموئی مسلم بغیر حق"، رواہ ابتحاری (۲)، یک پر ک سنت گرائی کے شہر کا ورواز ہے، حدیث شریف میں ہے موطاامام ما لک میں مروی ہے، "قال رسول الله نظامیہ توکت فیکم أموین لن تضلوا ما تمسکتم بھما کتاب الله وسنة رسوله" (۳)۔

ترجمه: یعنی نبی کریم علی نی کریم علی نبی کریم علی نبی کریم علی نبی کریم علی که بین تمهارے درمیان دوجیزیں چھوڑ کرجا رہا ہوں جب تک تم لوگ ان دونوں کے مطابق عمل کرتے رہوگے گراہ نہ ہوسکو گے، ایک کتا ب اللہ دوسرے سنت رسول اللہ، ظاہر ہے کہ جب سنت رسول علیہ السلام چھوڑ کرانیان گراہی کے شہر میں داخل ہوجائے گاتو پھر جنتی بھی گراہی و ذلت و کلبت آوے کم ہے، الملہ م احفظنا من شرور کا نفسنا و من سیابات أعمالنا آمین۔

استمهيد كے بعداب استفتاء كے اندرمندرج بسوالوں كاجواب نمبر وارندكورم:

(۱) ڈاڑھی شرقی و مذھبی شعارہے اس کی حفاظت کرمااوراسکونمایاں رکھنا شرعاواجب ہے۔

(٢و٣) وُارْهِي كَيْ شرعي مقداركم ہے كم ايك قبضه (مشت) ہے جوكم وبيش چارانگل ہوتی ہے اوراس كو برقر ارركھنا

واڇپ ہے۔

(۳) ایسے لوگ واجب کے تارک اوراسلامی ویڈھبی شعار کو پامال کرنے والے اورمٹانے والوں کے مشابہ ہوتے بیں جوعنداللہ نہایت مبغوض بیں اورانہی وجوہ ہے ایسے لوگ عنداللہ فاسق شار ہوتے بیں ، اورای وجہ ہے ان کے پیچھے ایسے

<sup>1-</sup> روالحتاری الدرالختار ۱/ ۲۲۰، کتب حدیث ش ان الفاظ ش کوئی حدیث نیل کی، البته حضرت این عبال سے منقول ایک حدیث ش به الفاظ نذکور بین: "و من نکث ذمتی لمه بنل شفاعتی و لم بود علی الحوض" (مجمع الزوائد ۱/ ۱۷۲) (مرتب ) ک

٧- مجيم بخاري مع فتح الباري ١١٠ /١١٠ ، مديث ٩٨٨٧ ، ... بغير حق ليهريق دمه (مشكوة رص ٢٧) (مرتب) ـ

۳- موطاامام ما لك معشر حد يتو يرالحوا لك للسيوطي ۱۳ (مرتب).

لوگوں کی نما زمکر وہ وہ تی ہے جوشر می شکل وصورت رکھنے کے ساتھ ساتھ امامت کے بھی اہل ہوں۔

(۵) جب بنرگ ڈاڑھی رکھنے والے امامت کے اہل موجود ہوں لیمنی آن پاکسی پڑھتے ہوں اور طہارت ونماز کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہوں اور مختاط بھی ہوں توالیٹے خص کے موجود ہوتے ہوئے غیر شرکی ڈاڑھی رکھنے والے کو امام نہیں بنانا چاہئے ۔ورنہ سب کی نماز بکرا ہت اواہوگی ، اور کرا ہت کے اندر غلظت وشدت میں تقاوت ہوتو بیا لگ بات ہوگی ، مثلاً ایک خص ڈاڑھی مونڈ نے کاعاوی ہاور قصد اُمونڈ اٹار بہتا ہاں کے بیچھینما زیڑھنے ہے کرا ہے تی کی ہوگی اور اس کرا ہت میں غلظت وشدت با عتباراں شخص کے بیچھینما زیڑھنے سے زیا وہ ہوگی جومونڈ اٹانہیں ، بلکہ وہ کٹا کرچھوئی اور اس کرا ہت میں غلظت وشدت با عتباراں شخص کے بیچھینما زیڑھنے کی افتد اء کرنے میں کرا ہت کے اندر غلظت وشدت اور غیر شرکی رکھنے کاعاوی ہو ایسا کہ والیا کرتا رہتا ہے پھر اس شخص کی افتد اء کرنے میں کرا ہت کے اندر غلظت وشدت زیا وہ ہوگی با عتباراں شخص کی افتد اء کے جوالیا کرنے کاعاوی نہیں ، بلکہ بھی بھی بھی بھی اتفاق سے اس سے ایسا ہوجا تا ہے ، البتدا یہ خصوں کو بھی مشتقل عہدہ امامت و بینا اور مستقل امام مقرر کرما ورست نہیں ۔

اورا گرشری ڈاڑھی رکھنے والا اورا مامت کا اہل موجود ہی نہ ہوتواس وفت انہی میں ہے جوزیا وہ دبیدا راور تنبع سنت ہوای کوامام بنا کرنماز باجماعت پڑھ لیس جماعت ہر گزنزک نہ کریں ، یہی تھم فرض ونز اوس سب کے بارے میں ہے۔

اگرکسی مجد کامقررشدہ امام غیر شرق ہو، گرابیا فاسدالعقید ہ ہونامعلوم نہ ہوجس کے بیچھے نماز نہ ہوتی ہوادراس کا نصب وعزل بھی اپنے اختیار واستطاعت میں نہ ہو، یا کسی اجنبی جگہ پہنچ جا کمیں جہاں کا امام ای شم کا ہواورنصب وعزل اپنے اختیار میں نہ ہوتو صبر کریں اور حدیث یا ک:''صلو الحلف سحل ہو و فاجو او کما قال علیہ السلام''(ا) کے تھم کے مطابق اس کے بیچھے پڑھلیں جماعت ترک نہ کریں۔

اوراگراصلات كرناچا بين اوراصلات كي توقع بهوجب بهى: "اذهبا إلى فوعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكو أو يخشى" (٢) كي اصول كو اور: " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" (٣) كي ضا بط كو بميشه سائة ركيس اور بهي اس كونه جهوڙي اور بهي ايباطريقه اختيارنه كرين جو آپل كي نقاق وشقاق يا اختلاف ونزاع كا باعث بيخ بميشه "لست عليهم بمصيطر" (٣) كري بيش نظر

ا- سنن الدارقطني بإب منه من تجوز العلوة معة العلوة عليه ٢ / ٥٤ (مرتب ) ـ

۲- سورهٔ طه: ۱۳ س

سور چل :۱۲۵ <u>سور چ</u>ل

٣ - سورهُ غاشر: ٢٢ ـ

رڪيس -

(۲) ایسے شخص کوموزن مکمر اور قاضی نکاح مقرر کریا ندموم و مکروہ ہے باقی متشرع آ دمی کے موجود رہتے ہوئے بھی ان کی دی ہوئی اذان و تکبیر سے جونماز پڑھی جائے گی وہ بلا کرا ہت ادا ہو جائے گی (۱)، ای طرح ایسے قاضی نکاح کا پڑھا یا ہوا نکاح بھی بلاکرا ہت صحیح وما فذہوجائے گا۔

البتہ کوائی کے مسلے میں پیفصیل ہے کہ جس کوائی میں محض تخل شہا دے کا فی ہوتا ہے اس میں ان کا کواہ بنا معتبر ومفید ہوگا، جیسے عقد نکاح کہاں میں ان کا شاہد بنانا معتبر اور کا فی ہے۔ کیونکہ یہ کوائی محض عقد نکاح سنعقدہونے کے لئے ہوتی ہے اور محض تخل شہادت کے درجہ کی چیز ہوتی ہے اور انعقا و نکاح کے بعد صحت نکاح کے نفاذ یا بقاء کے لئے پھر ان شاہدوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی ، بلکہ شہرت عامہ دستا مع وغیرہ کا فی ہوجاتی ہے ، باقی یہا لگ بات ہے کہاں میں بھی و بیندار لوگوں کا گوا دینانا اعلی و افضل بات ہے (۲) ، باقی جن معاملات میں تخل شہادت کے ساتھ ساتھ اوائے شہادت بھی ضروری ہوتی ہے ، جسے رؤیت بلال کے شوت کے لئے شہادت کہاں میں تخل شہادت اور اوائے شہادت دونوں چیز یں لازم ہوتی ہیں تواس میں عادل ہونا یا کم ان کم مستورالحال ہونا ضروری ہوتا ہے۔

عادل شریعت کی اصطلاح میں اس محض کو کہتے ہیں جس کی صلاح زیا دہ ہوائ کے فسادے اور صواب غالب ہو خطا سے اور سلیم الفلب ہو خطا سے اور سلیم الفلب ہو کی الفلاب ہو خطا میں البندیہ (۲۰/۱۳)" ان کان صلاحہ اُکٹر من فسادہ و صوابہ اُغلب من المخطا و یکون سلیم الفلب یکون عدلاً تقبل شہادته" (۳) قاضیخاں محض صاحب ترجیح ہی نہیں ہیں بلکہ صاحب ترجیح ہی نہیں ہیں بلکہ صاحب ترجیح ہی نہیں ہیں بلکہ صاحب ترجیح وی ہے۔

چِنانچِفِر ماتے ہیں:"وعن أبي يوسف إن كان الفاسق وجيهاً ذا مروة جازت شهادته؛ لأن مثله لا يكذب"(٣)\_

اویکره آذان الفاسق و لا یعاد هکذا فی الذخیرة "(قراوی عالیمریه ۱/۵۳)(مرت).

٢- "وشرط في الشاهد أربعة أمور الحرية والعقل والبلوغ والإسلام... ويصح (أى النكاح) بشهادة الفاسقين والأعميين "(قاويءالكيرية / ٢ ٢ كما بالكاح)، "الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا فينعقد النكاح بحضرته، وإنها يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب "(قاويءالكيرية ١/ ٣١٠) (مرتب).

٣- قاوي قائيةان على إمش قاوي عائكيريه ٢٠٠٧، "لأن غير المعصوم لا يخلو عن قليل ذنب فيعبر فيه الغالب وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى ..... لأن مثله لا يكذب" (مرتب)\_

<sup>~ -</sup> فرآو**ي قاشي خان يحواله با**لايه

اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرق ضابطہ کے مطابق عادل و مستورالحال نہ ہو، کین ایبابا و جاہت اور ذک منصب وذک مروق ہو کہ جھوٹ ہو لئے کو اپنے منصب کے خلاف اور اپنی تو ہیں سمجھتا ہوا وروا قعداییا ہی ہو کہ اس سے کذب صاور نہ ہوتا تو اس کی بھی شہا دے مقبر ہوگ ، اس طرح اگر مالی معاملات میں اتنا دیا نت واروصاف مشہور ہو کہ اپنے مالی نقصان کے باو جو دبھی جھوٹ نہ ہولتا ہوتو لا یکذب کی علت کے اطراد سے اسکی بھی شہادے مقبول و معتبر ہوگ ۔ تقسو یرکشی کی شرعی حیثیت اور مرک جماعت پر وعید:

(2) اس نبر کا تھم شرگ بھی بعین فیمسر ۵ کا تھم ہے، اور شرکی ڈا ڈھی رکھنا اسلامی و فرھی شعار ہونے کے ساتھ ساتھ واجب ہے، اس کو بمیشہ مونڈ انے یا کٹا کرغیر شرکی بنانے یا بنوانے والاتر ک واجب پر اصرار کرنے والا اور سنت انبیاء اور سنت جناب مصطفیٰ علی ہے گئے تھا ہوگا جو نہایت خطرناک معصیت ہوگی، یا جامہ یا بتلون یا تہد قصداً مختہ ہے نیچ رکھنا احادیث یا کہ مصلت فر مایا گیا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے احادیث یا کہ مشکروں کی خصلت فر مایا گیا ہے (ا) اور حدیث یا ک میں فر مایا گیا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانہ کی وال کے برابر بھی کر ہوگا وہ جنت میں واضلہ تو در کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا اور جنت کی خوشبو ایک ماہ کی مسافت تک پینچتی ہے اس کا مطلب سے ہوا کہ جس کے قلب میں ذرا بھی کر کا شائیہ ہوگا وہ بھی جنت ہے ایک ماہ کی مسافت کے فاصلہ ہے بھی دور رکھا جائے گا (۲)۔

فوٹوخواہ دی بنا ہوا ہو یا مثین یا کسی آلہ یا تگیٹیووغیرہ کسی بھی ذریعہ ہے بنا ہوسب کے اعتبارے مطلقافر مایا گیاہے: ''أشد الناس عذابا یوم القیمة ألمصورون'' او كما قال علیہ السلام (۳) اور ایک حدیث میں ہے كہتسوير بنانے والے ہے آخرے میں کہاجائے گا كہتسويرتو بنائى اب اس میں روح بھی ڈال دووہ روح نہیں ڈال سے گا گرزگرزما را جائے گا اور اس بر بمیشہ بمیشہ بہیشہ بہی عذاب ہوتا رہے گا (۳)، فالأمان و المحفیظان وعیدول ہے و ٹو اتا رنے گا ہو

ا - "عن ابن عمرٌ أن رسول اللمنظينية قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاءً" (صحيح مسلم كمّا ب اللباس مديث ٢٠٨٥/٣٢) (مرتب) ـ

٢- "عن عبد الله عن النبي تُلْكِنْ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خودل من كبر، ولا يدخل النار من
 كان في قلبه مثقال خودلة من إيمان" ("شن الوواؤو٣/٥٩ كتّابِ اللهاس، بإب ماجاء في الكبر، صديث ٩٠٠١) (مرتب).

س- صحيح مسلم كتاب اللياس عديث ٨ ٩/ ١٠٩- ي

٣- "عن ابن عمر" أن رسول اللمثلظ قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" (صحح مسلم كتاب اللباس ٢٠- ٢١٠ ٢١٠)" وفي رواية: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ" (صحح مسلم حديث ١٠٠/١٠٠).

معصیت کا اندا زہ ہوتا ہے اوراس کے مرتکب کی حیثیت شنیعہ بھی مفہوم ہوتی ہے اور ترک جماعت بلاعذر شرقی کرنے والوں پر جو وعید وعذا ہے ہے وہ بھی ہے انتہا شدید ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھے احادیث میں وار دہ کہ ہر کا روو عالم علیہ ہے ہے ہے کہ بھی اور ترک جماعت کرنے عالم علیہ ہے ہے ہے کہ بالا کہ بی میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو تھم کروں کہ وہ جنگل ہے لکڑیاں کائ کرلا کمیں اور ترک جماعت کرنے والوں کے گھروں کو ان لکڑیوں سے گھر کر آگ لگا دوں کہ وہ سب ای میں جل کرخاک ہوجا کمیں، مگر عورتوں بچوں پر رحم آجانے ہے جھوڑ ویتا ہوں (ا) یہ معمولی اظہار غصہ جنا ہ نبی کریم علیہ کا نہیں ہے، اس لئے ان قبیج عاوات پر مشمل انسان کی امامت کا اونی تھم وہ وہ وگا جونبر ۵ میں بتلایا گیاہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محد رقطام الدين اعظمي مفتى وارانعلوم ويوبندسها رنيور ١١٠٥/ ٠٠ ١١٠ ه

## ڈاڑھی کی شرعی حیثیت:

ا ۔ ڈا ڑھی رکھناداجب ہے یامتحب ہے ڈا ڑھی منڈانے والااور کترانے والااو راس پراصرا رکرنے والانثر عا کیا تھم رکھتا ہے ڈا ڑھی کتر وانے والے کی شہادت نثر عاً جائز ہے یا کنہیں؟

الم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المال المال المال المال المسلم وجب عمل من المسلم المس

#### الجواب وبالله التوفيق:

وُارُهُى اسلامى شعارين سے ایک شعارے مطورا کرم طیعی اورصحاب و تابعین اورتمام اصحاب فیر القرون میں اسلامی شعاری سے ایک شعارے مضورا کرم طیعی اورصحاب و تابعین اورتمام اصحاب فی بلطو قال الله الله قال و الله ی نفسی بیده لقد هممت أن آمر بحطب فی حطب فی ما مو بالصلوة فیودن لها ثم آمر رجلاً فیوم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق علیهم بیوتهم والذی نفسی بیده لو یعلم أحدهم أنه بجد عرقا ممیناً أو موماتین حسنتین لشهد العشاء " ( محمی بخاری مع شح الباری ۱۲۵/۲ عدیث ۱۲۵/۲) ما فظائن محرق ناساء والفریة ، یعل علی آنهم لم یکونوا کفاراً " ( محمی الباری ۱۲۵/۲) و المقبری : لو لا ما فی البیوت من النساء والفریة ، یعل علی آنهم لم یکونوا کفاراً " ( محمی الباری ۱۲۵/۲) و المقبری : لو لا ما فی البیوت من النساء والفریة ، یعل علی آنهم لم یکونوا کفاراً " ( محمد الباری ۱۲۵/۲) و المقبری : لو لا ما فی البیوت من النساء والفریة ، یعل علی آنهم لم یکونوا کفاراً " ( محمد الباری ۱۲۵/۲) و المقبری : لو لا ما فی البیوت من النساء والفریة ، یعل علی آنهم لم یکونوا کفاراً " ( محمد الباری ۱۲۵/۲) و الباری ۱۲۵/۲) و الباری ۱۲۵/۲) و الباری ۱۲۵/۲ و الباری ۱۳۰۰ و الباری ۱۲۵/۲ و الباری ۱۲۵/۲ و الباری ۱۲۵/۲ و الباری ۱۲ و الباری ۱۲۵/۲ و الباری ۱۲ و ا

ے کسی کا بھی ڈاڑھی رکھنامحض عادت سے طور پر یا محض طبعی نہیں تھا، بلکہ شرق تھم ہونے کی حیثیت سے تھا اس پر ہنسنا یا اسکا مذاق اڑا ناہڑی تی خطریا ک بات ہے، یہ سب پورپ کی بیداوارہ، احادیث سیحے کثیرہ سے اس کاوجوب تابت ہے اور محض امت مسلمہ بی کا شعار نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سابقین علی بیناعلیہم الصلو قوالسلام کا شعاراوران سب کی سنت ہے بیعلماء کی من گڑھت بیات یا اختراع نہیں ہے۔

ڈاڑھی منڈ انا یا چارانگی کی تقدار ہے کم رکھنااوراس پراصرار کرنافسق ہے،اس ہے آومی اللہ اوررسول کے نزویک فاسق مردد دانشہاد ۃ ہوجاتا ہے حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنصما کا قول ہے کہ ڈاڑھی ایک قبضہ ہے کم نہ رکھنا چاہئے،تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ بیہم اجمعین کااس مقدار کی سنت پر اجماع ہے اور اجماع صحابہ خود بھی ایک ججت شرق ہے، ڈاڑھی مذہبی شعار کے ساتھ ساتھ ایک میجے فطرۃ انسانی بھی ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه محمد قطام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويويندسهار ثيور الجواب صحيح محمود قلى عنه

### ڈاڑھی منڈ انے کوجائز سمجھنا:

یہاں مسلمان ڈاڑھی منڈانا جائز سیجھتے ہیں یہاں تک کہ بڑی بڑی مساجد کے امام وخطیب بھی واڑھی منڈاتے ہیں جب ایک سنت ہاور پہلے فرائض کی بابندی ضروری ہواور ہیں جب ان سے سوال کیاجا تا ہے تو کہتے ہیں کہ بیضروری نہیں ہا ایک سنت ہاور پہلے فرائض کی بابندی ضروری ہاور اللہ تعالیٰ صورتوں کوئیس نیتوں کو دیکھتا ہے اگر دل میں رسول اور اللہ کی محبت ہاور فرائض کی بابندی کرتے ہیں تو بس ہے براہ کرم اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالئے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

تطعا وارهی منڈانا تطعانا جائز ہے، بہت ی سی احدیث میں اس کے رکھنے کا تھم وجوب کے حیفہ کے ساتھ ہے، مثلافر مایا گیا ہے: "جز والشوار ب واعفوا اللحی" (۲) یعنی موٹچوں کو بڑے کا ٹواور وارشی کو بڑھاؤ کیے کم رسول اللہ

<sup>۔</sup> ڈاڑھی کے جوب سے تعلق روایات و آٹا رچند صفحات قبل تیخر بچے چھٹیل کے ساتھ گذر بیکے ہیں ، وہاں ملاحظہ کرلیاجائے (مرتب)۔

۲- ال حديث في تخريج كذريكي ب (مرتب)-

ملی اوراس کا متنال واجب اورضروری ہے، باطن کے ساتھ ظاہر کی بھی اصلاح اوراس کا مطابق شرع کے ہونا ضروری ہے، باطن کے ساتھ ظاہر کی بھی اصلاح اوراس کا مطابق شرع کے ہونا ضروری ہے، پاک میں ہے، پھر جب یہ لوگ بھی سنت بچھتے ہیں تو ترک سنت پر جووعید ہے اس کو بھی آئیس سامنے رکھنا چاہئے محدیث باک میں ہے: "من تو ک سنتی لم بنل شفاعتی" أو محما قال (۱) لیمن سنت ترک کرنے والا شفاعت ہے محروم رہے گا اور یہ محرومی معمولی محرومی نہوگی ۔ اللہ تعالی سب کو اتباع سنت کی تو فیق مرحمت فرما کمیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتابے محرومی منتی وارا تعلق ویوبند سہار نبور کر کے مقل وارا تعلق ویوبند سہار نبور

صفول میں بچی ہوتو امام کامصلی کہاں ہو:

مىجدىے محن میں بھی اکثر آجاتی ہے بائیں طرف بڑھ جاتا ہے اس صورت میں محن میں جماعت ہوتو مصلی محراب کے سامنے بچھایا جائے یا کہ جہاں جماعت کا ﷺ ہو۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد کے محن میں کجی آجانے کے سبب سے ہاہر جماعت کرنے کے دفت مسجد کا اندرونی محراب وسط صف میں نہیں اس سے توامام محن میں اس جگہ کھڑا ہو جہاں پہلی ہاہر می صف کاوسط واقع ہو (۲) مفقط واللّٰداعلم ہالصوا ب کا ہے توامام محن میں اس جگہ کھڑا ہو جہاں پہلی ہاہر می صف کاوسط واقع ہو (۲) مفقط واللّٰداعلم ہالصوا ویو بندہ ہار نیور اس ۱۳۰۸ ہ

# امام کومصلی برا مامت کے لیے کب کھڑا ہونا چاہئے؟

ا - ہمارے یہاں ایک جماعت اقامت میں تی علی الصلوٰۃ پر کھڑی ہوتی ہے اور پچھ لوگ اس کوما جائز سمجھ کرمختی ہے۔ مخالفت کرتے ہیں حتی کہ خالفین نے اشتہار چھیوا کرتقتیم بھی کئے ہیں۔

۲- "وينبغى للإمام أن يقف بازاء الوسط فأن وقف في ميمنة الوسط أو في ميسرته فقد أساء لمخالفته السنة" (عالميري) / ١٨٥ مكتبية أيريان ) (مرتب )ـ

اب دریافت طلب امرید ہے کہ اس مسئلہ کا شوت احادیث کریمہ یا شرح احادیث یا سنب فقہ ہے بھی ہے یا خبیں؟

مسئله جي على الصلوة كے عاملين مشكلوة شريف وشرح مرقات واضعة اللمعات اور فقادی عالمگيری وشرح وقايه کی عبارت حتی كهام ابوصنيفته كافد بهب حواله مين پيش كرتے بين ، آيا ان كتب معتبر ه كے حواله جات مجيح بين يانہيں؟ اگر مجيح بين تو اس كونا جائز مجھنے والے اورامام ابوصنيفته كافد بهب نه مانے والے ازروئے شرع و ه حضرات كياتكم رکھتے بيں؟

۲-خالفین فرماتے ہیں کہ علما فمر تکی محل کے زویک اقامت میں تی علی الصلوٰۃ پر کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، کیا واقعی ان کا قول سمجے ہے؟ اگر سمجے ہے تو حصرت مولانا عبد الحق فر تکی محلی کا شرح وقایہ جلد اول میں حاشیہ پراس کے جواز پر دلیل لکھنا اور عدم جواز کو کروہ جاننا کیا معنی رکھتاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب امام اورسب مقتدی مصلے پر پہلے ہے اس طرح موجود ہوں کہ یا توصف بھی سیدھی کر بچکے ہوں یا صف سیدھی کرنے میں دیر نہ لگے گی اور بھیرتھ یمہ کی فضیلت فوت نہ ہو گی توادب سیہ ہے کہ لوگ جی علی الصلوٰ قاپر کھڑے ہوں، قد قامت الصلوٰ قاپر بیا اس کے بعد معانما زکاتھ یمہ بندھ جائے۔

> ا دب کا مطلب سیہ کہاں کے پہلے اگر کھڑے ہوجا کیں تو مکردہ یا برانہ ہو مستحق عمّا ب د کلیرنہ ہوگا۔ فقہاءنے اس مسئلہ کوای ادب سے موقع میں لکھاہے۔

اك عبارت كابير جمله: "أن كان الإمام بقوب الحواب" مفهوم بالاكابوراية ويتاب، ال كاحاصل بيهوا كه

الدرالقارار۴۳۲،و،۲۳۷ كتاب الصلوة ـ

صرف جوا زمیں کلام نہیں، لیکن اس کوواجب اورضر وری قر ار دینا کہ جو پہلے کھڑا ہوجائے اس پر نکیریا طعن وشنج کی جائے جبیبا کہاں پراصرارکرنے والے کرتے ہیں، بینا جائز ہے۔

اوراگرامام قربی محراب موجود ند ہواور نماز پڑھانے کے لیے بیچے ہے آئے توجس صف میں آئے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جا کیں اوراگر سامنے ہے آئے توجس وفت لوگوں کی نظر امام پر پڑے اور بجھ لیس کہ جماعت کرانے آرہے ہیں توامام پر نظر پڑتے ہی سب لوگ کھڑے ہوجا کیں ، جیسا کہ عبارت بالا کے اس جملہ ''والمافیقوم کل صف المنے'' ہے معلوم ہوتا ہے۔

اوراس میں حکمت بیہ ہے کہ فوراً کھڑے ہوجانے میں امام سے مصلے پر پینچنے تک صفیں سیدھی ہوکر تکبیراو کی میں امام کی معیت بھی ال جائے گی، اور یہی طریقہ جوفقہ کی نہ کورہ بالاعبارت میں نہ کورہ جناب سر کاردو جہاں علیقہ کی تعلیمات اور صحابہ کرائم سے عمل میں ملتا ہے، کتب صحاح حدیث اور غیر صحاح جیسے سلم شریف، ابو داؤ دشریف، اور مصنف عبدالرزاق وغیر ہا میں ایسا ہی معمول ملتا ہے، جبیما کہ بذل المجہود (جلد ا، ص ۲۰۰۷) میں دفیع تعارض بین الروایات کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ويجمع بأن بلالا كان يراقب خروج النبي مُلَيْكُ فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مكانه حتى تعتدل صفوفهم ـ

قلت: ويشهد له مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر، يقومون للصلواة، فلا يأتي النبي النبي المؤذن: الله أكبر، يقومون للصلواة، فلا يأتي النبي

ان ہی احادیث وردایات ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال مختضور علیاتی کے نکلنے کے منتظر ومرا قب رہے ہے ہے۔ بی اور سے جی ہوتا ہے کہ حضرت بلال مختضور علیاتی ہے کے نکلنے کے منتظر ومرا قب رہے ہے اور سے جیسے ہی جمر ہ مبارک ہے پر دہا شااور اندازہ ہوا کہ جماعت کرانے تشریف لا رہے بیل فوراً تکم بیرشروع فر مادیے تھے اور لوگ بھی کھڑے ہو کہ مبارک ہے نکل کرآ کر مصلے لوگ بھی کھڑے ہو کہ مبارک ہے نکل کرآ کر مصلے پر بیٹھ جا کمیں ، اس کے بعد مکبر تکم بیرشروع کر ہے اور پھراس کے بعد آپ علیات اوردوسر بے لوگ کھڑے ہوں جیسا کہ آج کل کے بدعتی لوگ کرتے ہیں بیان کامن گھڑے طریقہ اور خلاف سنت ہے۔

ہاں پیضرور ہے کہ جب تک سر کار دو جہاں علیقے جماعت کرانے کے لئے نہ نگلتے اس وقت تک لوگ بیٹھے رہا کرتے اورا نظارفر ماتے۔ شروع زمانه میں بعض مرتبہ لوگ پہلے ہی ہے کھڑے ہو کرانظار کرنے گے تواس سے روکا گیا، جیسا کہ الو واؤو شریف کی روایت: '' اِذا أقیمت الصلواۃ فلا تقوموا حتیٰ ترونی" (۱) سے معلوم ہوتا ہے، یعن ''فلا تقوموا منتظرین للصلواۃ ''(۲)۔

اور یہیں ہے بیمستلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص متجد میں آئے اور ابھی جماعت میں بچھ دیرہے بیامام ابھی نہیں آیا ہے یا مکبر نے بغیرامام کی موجودگی کے تکبیر شروع کر دی ہے تو کھڑے کھڑے انتظار نہ کرے کہ بیغیل مکردہ ہے بیٹھ جائے اور بیٹھ کرمنتظرِ صلوٰ جہواورای کومولا ناعبد الحی صاحب فر گلی علیہ الرحمۃ نے یا عالمگیری وغیرہ نے لکھاہے۔

اس تفهیم وتشریح کے بعد تمام روایات قلهیه وحدیثیه آپس میں منطبق اوراحناف کا میچے مسلک واضح ہوجا تا ہے، فقط والثداعلم بالصواب

كتبه مجمراقطام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور

# محراب كي تعيين اور درمسجد كاحكم:

محراب سے مرا دکیا ہے؟ کیام بحد کی ہر دریٹی جومحراب کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں محراب کی آخریف میں آتا ہے؟ یاصرف پیچھی ویوار کے درمیان منبر کے قریب جومحراب بنی رہتی ہے صرف وہی محراب ہے وضاحت فر ما کمیں اور پیچھی واضح کریں کہ نبر کے قریب کی محراب کے علاوہ مجد کی دوسری دریٹی اگر امام کھڑا ہو کرنماز پڑھا رہا ہواس کے صحن میں مقتدی کھڑے ہوں تواس میں شرعا کوئی مما نعت تونیس ہے۔

غادم مشاق احمه (محمد بورصدراعظم كزه)

### الجواب وبالله التوفيق:

قبلہ کی و بوار میں بالکل پیچوڑ ٹی میں جو محراب نما بنایا جاتا ہے وہ مرا دہے تا کہامام کے دونوں طرف صفوں کی مقدار برابر رہے ، پس اس محراب کوچھوڑ کراور جگہ یا کسی اور در میں کھڑے ہونے سے اگرامام کے دونوں جانب کی صفیں برابر ندر ہیں

الرواؤوا/•∧\_

۲- شرح الو وا وُوشر لف \_

کم وبیش ہوجا کمیں تو کرا ہے تھر کمی کاارتکاب لازم آئے گا(۱)ای طرح اگر کسی در (محراب نما) کے اندرامام کھڑا ہوا درسب مقتدی باہر یاضحن میں کھڑے ہوں تو اگر چہ تعاول طرفین حاصل ہو مگراساءے ہوگی اور کرا ہے کونچر ہوگی ، ورنہ کوئی حرج نہ ہوگا(۲) ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي واراهلوم ويوبندسيار ثيور ١٧٣٠ ١١٣٠ ه

### امام كاتنهامحراب مين كھڑ اہونا:

بہت ی مساجد کی تغیر اس طرح ہوتی ہے کہ پہلی صف کے اندر ہی ویوار قبلہ ہے متصل مجبر ہوتا ہے اور دیوار قبلہ سے متصل مجبر ہوتا ہے اور دیوار قبلہ سے محرا ہب کامد ورحصہ دیوار قبلہ سے تین چار بالشت آ گے باہر کو تکلا ہوا ہوتا ہے عام طور پر مصلی ند کورہ پہلی صف میں بچھا یا جاتا ہے اور جماعت کے دفت مقتد ہوں کی صف اول اس کے بعد ہوتی ہے جو در حقیقت ویوار قبلہ سے صف تانی ہوتی ہے ، مگر عموماً جمعہ ،عید بن بارش وغیرہ کے دفت نمازیوں کے از دہام و کثر ت اور جماعت خانہ میں جگہ کی قلت کی بنا پر امام کا مصلی و را آ گے کو محرا ہے کہ اندر کر دیا جاتا ہے بایں طور کہا مام تو جماعت کے دفت خارج محرا ہے گئر اربتا ہے ،لیکن اس کا سجدہ محرا ہے کہ اندردا قبح رہتا ہے اور مقتد کی دیوار قبلہ ہے متصل مجبر والی صف اول میں امام سے ڈھائی تین بالشت بیجھے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ جس کی بنا پر زیا دہ تعداد میں لوگ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں ۔

ایک صاحب جودینی جماعت کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بیمسئلہ بتایا کہ دیوار قبلہ ہے متصل ممبر دالی صف اول مذکور میں جماعت کے ساتھ نیز بغیر جماعت کے انفرادی طور پر دونوں صورتوں میں فرض، داجب، سنت نفل کوئی محمنی نماز پڑھنا قطعاً ما جائزا در حرام ہے جس سے اجتنا ہے کھی خروری ہے ان کی بیربات موجوب نزاع بنی ہوئی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

۷- "وقیام الإمام فی الحواب کا مسجودہ فیه" (الدرالخارمع روالحمار ۱۳۱۳) اُی کرہاس مسئلہ میں فتح القدیر ار ۳۵۹ کی بحث بھی ویکھی جائنتی ہے (مرتب)۔ قطعی دصری کامطالبہ ہوگا اگر و ہیش نہ کرسکے تواس کی بات قابل اعتنادالتھا ہے بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح حزام قطعی کہنے داللہ خص کہتا ہے، بلکہ مسئلہ اس طرح ہے کہ امام تنہا بالکل محراب کے اندر کھڑا ہوا ورمقتہ ہوں میں ہے کوئی اس امام کے ساتھ محراب کے اندر نہ ہوتو بلا ضرورت اس طرح کھڑا ہونا مکروہ ہے اورا گرامام کا نصف قدم بھی محراب کے باہر ہوتو اگر چے ہے جدہ دفیرہ سب محراب کے اندر ہوتو قطعاً مکروہ نہیں ہے، بلکہ بلا کراہت جائز ہے اور بیہ مسئلہ فقلہ کی کتب معتبرہ میں عام طور سے نہ کورہ (۱)۔

اور پہاں پی صورت ہے کہ امام محراب ہے ہاہر کھڑا ہوجاتا ہے، لہذا ہے کھڑا ہوما بلاکرا ہت درست رہے گا۔

یہ شبہ نہ کیا جائے کہ محراب کا مدور حصہ قبلہ کی اور دیواروں کے اعتبار ہے تین چار بالشت آ گے باہر کو ٹکلا ہوا ہے، لہذا وہ تمام حصہ مسجد ہے فارج ہوگیا اورا مام ومقتدی کا مکان الگ الگ اور مختلف ہونے کی وجہ سے اقتدا درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ شبہ وار دنہیں ہوتا، کیونکہ فقہا محققین نے تصریح کی ہے کہ مراب کا یہ حصہ بھی چیز مسجد اور داخلِ مسجد بی شار ہوتا ہے، مسجد ہے فارج شار نہیں ہوتا، لیونکہ فقیا اختلاف مکان امام و ماموم کا وہم بھی غلط ہوگیا۔

اب ربامقد يون كاصفِ اول من امام حصرف وصائى تين بالشت بيجي كلم ابونا، يمل چونكه من ازيول ك ازدهام وكثرت اور بهاعت خاند من جگه كافت كا وجه حيه وتا ب اس لئے بيصورت بحى بلاكرا مت جائز رہے گا، مثلاً محولہ عبارت من بحى آگے جاكرت من حكم الطحطاوى " محوله عبارت من بحى آگے جاكرت من كے بي الطحطاوى " و هذا كله عند عدم العذر كجمعة ، وعيد، فلو قاموا على الوقوف والإمام على الأرض أو في الحواب لضيق المكان لم يكوه، لوكان معه بعض القوم في الأصح، وبه جوت العادة في جوامع المسلمين "(١) -

علاوہ ازیں فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ از دھام وغیر ہ کے دفت میں سجدہ بجائے راہوں پر کرنے کے اگلی صف کے مصلیوں کی پشت پر کرنا بلا کرا ہت جائز ہے، بلکہ خووا پنی ران پر بھی اپناسجدہ کر لینا ایسی بھیٹر میں بلا کرا ہت جائز ہے،

ا- "وكره قيام الإمام في الحراب السجوده فيه وقدماه خارجه، لأن العبرة للقدم مطلقاً، "قال الشامي": وكذا سواء كان المحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أولا كما في البحر" (قُلُونُ ثَائُ لَا بِالصلاقة ١٣٣٨) "ويكره قيام الإمام في المحراب للقيامه خارجه وسجوده فيه" (عافية الطحاوي على مراقى القلاح كما بالصلاق ١٣٩٣) (مرتب).

جیسا کہ درمختا ر(۱)وشا می وغیرہ میں ہے، حالانکہ ان صورتوں میں سجدہ کی بعض سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، مگرچونکہ جماعت کی فضیلت اتنی زیا وہ ہے اور جماعت اتنی اہم چیز ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے اس کی تحصیل کے لیے اتنی چھوٹ ویدی پھر سوال میں ذکر کر دہصورت میں توان سنتوں کامڑ کے بھی لازم نہیں آتا ہے،اس لیے بیصورت بدرجہ اولی اور بلا کراہت جائز رہے گی۔

ره گیابیشبه کهذکوره صورت میں امام کے بائیں جانب اگر چیر پہلی صف میں بھی کہیں انقطاع تووا تع نہ ہو، کیان امام کے وائیں جانب کم از کم پہلی صف میں ممبر کے حائل ہونے کی وجہ ہے انقطاع صف لازم ہے اور بیا انقطاع بھی باعث کرا ہت ہوسکتا ہے بیشیہ نہ کیا جائے ، اس لیے کہ (شامی ارسام سا) میں تصریح موجود ہے کہم کی حیاولت انقطاع صف شار نہیں کیا جاتا ہے ، ''صحما قال: و یعلم منه باللولی أن مثل مقصورة دمشق إلی قوله، فلا ینقطع الصف ''۔ عربی کی پوری عبارت بوج طوالت ورج نہیں کی قار کمن حضرات خود و کھی لیں (۲)۔

(۱) اس عبارت کے دیکھنے ہے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ پہلی صف وہی شارہو گی جوامام کے پیچھے قدم کی ویوار کے تریب ترصورت مسئلہ میں ہوگی۔

(۲) صف اول کی جگہ میں بھی جماعت کے دفت کے علاوہ فرض ، واجب سنن ونوافل وغیرہ سب نمازیں بلا کرا ہت جائز ہیں ، اس لیے کہ سجد بنائی ہی اس لیے جائی ہے کہ اس میں نماز وغیرہ عبا داستے مقصودہ کی جا کیں ، جبیبا کہ احاد یہ صحیحہ میں موجود ہے ، پس مسلمان جس جگہ چاہے سے دکھا زا دا کرسکتا ہے اس کورو کنا جائز نہیں ہوگا، ''المالمعار حنی " ، مثلاً جماعت کاوقت مقررہ ہو چکاہے اورکوئی محراب میں یا کسی ایسی جگہ پڑھنا چاہے جہاں پڑھنے سے جماعت قائم نہو سکے تو کہا جائے گا کہ بھائی یہاں مت پڑھود ہاں جا کر پڑھ لو، مجد کے اندرنماز پڑھنے سے رو کنا خطرنا کے عید کی زویل آتا ہے ، ، قال جائے گا کہ بھائی یہاں مت پڑھود ہاں جا کر پڑھ لو، مجد کے اندرنماز پڑھنے سے رو کنا خطرنا کے وعید کی زویل آتا ہے ، ، قال

ا- "أوإن سجد للزحام على ظهر مصل صلاته التي هو فيها جاز للضرورة إلى قوله بل على غير الظهر كالفخذين للعلر" (الدرالتخاري الثالي الثالي آلاب العلوة الـ ٣٣٨) (مرتب).

٧- الإركام المام من داخلها، أم مايلى المقصورة من الإمام من داخلها، أم مايلى المقصورة من خارجها؟ فأخذالققيه بالثانى توسعة على العامة كيلا تفوتهم القضيلة، ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف الأول مايلى الإمام في داخلها وما اتصل به من طرفيها خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره، فلا ينقطع الصف بنائها، كما لاينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر "(كاب الملؤة، ثائى الاسمة) (مرتب).

تعالیٰ: "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکو فیها اسمه" (۱) ،غرض صفِ اول میں بھی اگر جماعت کاوفت ابھی نہ ہوا ہو بیا ہو چکاہو، گراس طرح پڑھ رہا ہے کہاں کی وجہ ہے جماعت میں تنگی وغیر ہ کوئی خلل واقع نہ ہوگا تو بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو پڑھنے کو حرام قطعی کہنا ، بلکہ مسجد کے کسی حصہ میں نماز پڑھنے کو حرام قطعی کہنا سخت اور خطر ماک قتم کی جرأت ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور

### امام کامحراب کے اندر کھٹر اہونا:

امام صاحب عصر اورمغرب کی نمازمبجد کے برآمدہ میں اوا کرتے ہیں اور امام محراب کے اس قد را ندر ہوتے ہیں کہ بالکل نظر نہیں آتے ، بعض مقتدی کہتے ہیں ، اس صورت میں امام صاحب کا اندر کھڑا ہونا ، جبکہ باہر جگہ بھی ہے مکروہ ہے ، امام صاحب کہتے ہیں کہاس میں کوئی کرا ہے نہیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

برآمدہ میں جماعت ہونے کی صورت میں کم از کم امام کا آدھاقدم برآمدہ کے حصہ میں ہونا چاہئے، تا کہاختلاف فقہاء سے بچارہے، ورنداسائٹ وکرا بہت سے خالی ندہوگا،اوراصلاح لا زم رہے گی، فقط والٹداعلم بالصواب کتے محدظام الدین اعظمی، مفتی وارابعلوم ویوبندہہار نیور

### ا-مقتدى كافرض يا واجب جيموث جانا:

اگرمقندی کا کوئی واجب یافرض جماعت میں غلبہ نوم ہے یا ضعف بصارت ہے ترک ہوجاوے تو کیااس مقندی کو نماز کااعادہ کریا ہوگا۔

### ۲-ا مام کا دوباره نمازیر ٔ هناا در مقتدی کومنع کرنا:

اگرعصر کی نماز کسی وجہ سے امام صاحب دو بارہ پڑھیں تو اس جماعت کے کسی بھی مقتدی کواعادہ کی ضرورت نہیں

<sup>–</sup> سورهُ يقره: ١١٣ –

ہے، بلکہ اور لوگ ثنا مل ہوں بیمسئلہ کھے ہم چھ بیل آتا ہے، ایک امام نے جب دو بارہ نماز پڑھی تو ان نماز یوں بیس سے کسی کو بھی شامل نہ کیا گیا، البتداور آنے والے لوگوں کومقندی بنا کرجماعت ہوئی۔ آخر بیمسئلہ س طرح ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - ہاں مقتذی کواعادہ کرنا ہوگا (۱)۔

۲-بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مقتدی کی نماز ہوجاتی ہے اورامام کی نہیں ہوتی ممکن ہے یہی صورت رہی ہواگر امام عالم بالمسائل اور متدین ہوتواعتا و کیاجاو ہے درنہ پھرخوداس ہے معلوم کرلیا جاوے، پریشان ہونے کی کیابات ہے (۲)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محماقطام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# مبوق ك كبيرتج يمه كهدكر بيضي يقبل امام في سلام يهير ديا:

اگرکوئی شخص مجدیں آکروضوکر کے امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھااور امام صاحب قعد کا خیرہ میں تھے جب وہ شخص آیا اور نیت انجھی باندھ بی چکاتھا کہ امام نے سلام پھیر دیا ، تو آیا اب یہ نیت تو ڈکر دوبا رہ تھیر تحریمہ کہ کرنماز پڑھے گایا ای پہلی تھیر تحریمہ بی پرنمازی بناء کرے گااور پیشخص قعدہ میں امام کے ساتھ شریک ندھوسکا تھا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حرم صلوة من واخله مجير تحريم عليه السلام: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أو كما قال عليه السلام" (٣)، وكما قال في شرح التنوير: "قال في الحلية عند قول المنية: ولا دخول

ا- "إن المؤتم لو قام ساهياً في القعدة الأولى يعود ويقعد، لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة حتى قال في البحر ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك القرض "(روالخاراللي الدرالخار ١٢٢)(مرتب).

٧- تفصيل كي لئے و كيئے: روالحتارعلى الد رالختار ٢٠ / ٣٠٠س

س- اسنن للتريزي ار س.

فی الصلواۃ إلا بتكبيرۃ المافتتاح" (۱)جباس نے تحریمہ نماز الله اكبركہ كربائد هليا توحرم صلوۃ میں داخل ہو گيااوراس كا تحریمہ منعقد ہوگيا ،اوراس كو بحكم، "لا تبطلوا أعمالكم" باطل نه كرے اور نہ تو ڑے اوراس پر اپنی نماز پوری كرے۔

گفتگوجو پھے ہے حت اقتداء میں ہے ، صحت اقتداء کے لیے مجملہ اور شرائط کے مشارکۃ فی الرکن بھی ہے ، ورفخار باب الاملۃ میں شرائط اقتداء گناتے ہوئے کہتے ہیں : "و مشارکته فی الأد کان" (۲) ، اور بیہ سلم ہے کہتر ہمہ یا تھبیر تحریمہ رکن صلوۃ نہیں ہے ، بلکہ صرف شرط ہے ، محض اتصال بالارکان کی وجہ ہے تمام شرائط وارکان کموظ ہوتے ہیں ۔ پس محض تحریمہ باند صنے ہے ابھی مشارکۃ رکن حقق نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سلام پھیرویا ، توصحت اقتداء کی شرائط کہاں بائی گئیں کہ صحت اقتداء کی شرائط کہاں بائی گئیں کہ صحت اقتداء کا تھم بھی ہوجائے اور رکن ہے مراور کن اصلی ہے ، چنانچہ ای متن کے تحت علامہ شائی فر ماتے ہیں : "أی فی اصل فعلها أعم من أن یاتنی بھا معه أو بعدہ لا قبله إلا إذا أدر که إمامه فيها (الی قوله ) فیصح لوجود المتابعة التی ھی حقیقة الاقتداء " (۳) ۔

ا- روالحتارا/۲۳۸\_

٧- الدرمخارمع الشامي ار ٥٠ سلاب الامامه -

٣- فأويَّ ثا ي ٢٤٠/مإب الامامة -

۳- ځای ۱۲۱۲ - ۳

۵- ځای ۱۱۷/۳۰

نز دیک (جو کض سلام اول ہے خروج مانتے ہیں )،اگر کوئی شخص السلام کے بعد ' علیم'' ہے بل بھی امام کو یائے توافقد اعظی نہیں ہوتی ،اور صلوٰۃ امام کویانے والانہیں مانتے۔

بعض علماء کے زور یک (جودونوں سلام سے خروج عن الصلوٰ قانتے ہیں )اگر کوئی سلام اول کے بعد سلام ٹائی سے قبل امام کو بائے ، لیعنی قعدہ میں بیٹھ جانے سے امام کو بانے والا مان کیتے ہیں، ''محما اشار إلیه لفظ أدر که فی عبادته'' (۱)۔

"قوله مرتين النج هو الأصح وقيل: الثانية سنة كما في الفتح، ثم الخروج عن الصلوة بسلام واحد عند العامة، وقيل: لهما كما في مجمع الأنهر، فلو اقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم لايصح عند العامة، وقيل: إن أدركه بعد التسليمة الأولى قبل الثانية فقد أدركه مع الصلوة النج"-اور يميل يعتى" قبل الثانية فقد أدركه مع الصلوة النجث معلوم بواكم جب سلام ثانى بحصر وادركونى امام كويائي توكى كنزويك افتداء محين بيل التي المرابي المرابية المراب

لہذاصورت مسئولہ میں کسی کے نز دیک افتد ایسچے نہیں ہوگی ، بخلاف اس کے کہا گرکوئی شخص امام سے سلام اول سے علیم سے میم کہنے ہے قبل امام کو پا گیا،خوا ہ قعد ہ میں نفس قعود ہی کرلیا تو بھی امام کو پا گیا ،اورافتد ابالا تفاق سب علاء کے نز دیک صحیح ہوگئی۔

اورثمرهٔ اختلاف بیه نکلے گا کہا ختلافی صورتوں میں اگر کوئی شخص بناء کرےاورا فتداء کے طور پر نماز پڑھ لے تو وجوب اعادہ کا تھم نہ ہوگا، مگر عبادتِ مفروضہ کا بیہ معاملہ ہے، اس لیے احتیاط اولی ہے، تا کہا دائیگی فرض بالقطع والیقین ہوجائے، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتية محدافظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رخور الجواب صحيح سيداح على معيد مفتى واراعلوم ويوبند

# بإب الوتر والتر اوت كوالسنن

### وترمين شافعي امام كي اقتداء:

ا - میرے کیمپ کی مجد میں شافعی مسلک کے امام نماز پڑھاتے ہیں کچھ مقتدی حفی مسلک کے بھی ہیں رمضان کے مہینہ میں امام کے بیچھے نمازوتر پڑھنا کیسا ہے، جبکہ نمازوتر میں دوبا رامام نیت باندھتے ہیں دورکعات پڑھنے کے بعد مسلام بھیرتے ہیں ۔ پھرایک رکعت کی نیت باندھتے ہیں، تیسری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہوکر دعا بھی ما تیکتے ہیں ۔ اگرامام کے بیچھے نمازوتر پڑھنا جائز ہے تو حنق مقتد میں دورکعات پوری کرنے پر سلام پھیریں گے کہنیں اور تیسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑ ابھوکر دعا ما گئے کہنیں؟

شفيع احمداعظمي

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - شافعی مسلک کے امام صاحب ظاہر ومتباور یہی ہے کہ باب طہارت میں حنی مسلک کی رعایت فر ماتے ہوں گے، کیونکہ ائمہ اربعہ کے زویک مجمع علیہ ترجے یہی ہے، اس لئے ایسے امام شافعی مسلک کے ہوں جب بھی ان کی اقتداء میں نماز تراوح و فعا زفرض دونوں بلا کرا ہیت درست ہوگی - البتہ وتر میں یہ تنصیل ہے کہ اگر دو رکعت پر سلام قطع بھیر کر پھر صرف ایک رکعت کی نیت کرتے ہوں تو وترکی نمازان کے بیچھے نہیں پڑھ سکتے ، بلکہ اپنی وترا لگ ،خوا وا کیلے بی پڑھنی پڑھ سکتے ، بلکہ اپنی وترا لگ ،خوا وا کیلے بی پڑھنی پڑھ سے بیٹر بھی میں ماس لئے کہ حفیہ کے نز ویک کوئی نمازمض ایک رکعت نہیں اور صدیث شریف میں محض ایک رکعت بیٹر سے ہے منع فر مایا ہے ۔

اوراگروہ امام صاحب بھی نین رکعت وتر کی یہ یک سلام پڑھیں تو وتر بھی ان کے بیچھے پڑھ لیمنا بہتر ہوگا۔اور نین رکعت وتر بیک سلام پڑھنا بھی ان کے نز ویک جائز ہے،اس لئے مطلقا مخالفت نہیں ہے، بلکہ ممانعت ان کے اس عمل کے كتاب الصلوة (باب الوتروالتراويح والسنن)

تا لع ہے جب و ہوتر مذکور ہ فی السوال صورت ہے پر بھیس (۱) ہفقط واللّٰداعلم بالصواب کتبہ مجمد نظام الدین اعظمی ہفتی وارالعلوم ویو بند سہار نیور

> ور کی ایک رکعت ندہونے کی وجہ: ور کی تنہاایک رکعت ندہونے کیاوجہہے؟

فع محرستميري (بمقامها ه پوره مع باره موله تشمير)

### الجواب وبالله التوفيق:

احا دیث میں ای طرح وارد ہے اور تین رکعت والی روایت زیا دہ قابل ترجیح ووثوق ہے (۲)، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كترجير قطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ولي بندسها ريوره م ١/١٠٠ه

### بی*ں رکعات تر*اوی کاثبوت:

وومسکوں میں بعض حقی مسلک رکھنے والے شکوک و پریشانی میں مبتلا ہیں، جواب احادیث کے ساتھ مرحمت فرمائیے!

حضور مرور کا کنات علیہ نے نماز تر اور کے کی کتنی رکھتیں پڑھی اور پڑھائی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کہ حضور رمضان وغیر رمضان میں ۱۱ ررکھت مع وتر کے پڑھتے تھے۔

اں حدیث کے تحت اہل حدیث حضرات آٹھ رکعت تراوح کو حضور علیہ کی سنت تسلیم کر کے ۲۰ ار رکعات

ا- "روسح الإقتداء فيه (الوتر) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح كما بسطه في البحر بشافعي مثلاً لم يفصله بسلام لا إن فصله على الأصح فيهما (الدر المختار) على الأصح فيهما أي في جواز أصل الإقتداء فيه بشافعي وفي إشتراط عدم فصله" (روالحمّار كل الدر الحمّار ٢٨ المحمّار ويكفئ الحرال ألّ ٢٨ ١٨ ) (مرتب).

ا- تقصیل کے لئے ویکھئے: (مرقا قالمفائے شرح موکا قالمصائح سم ۲۰ اوما یعد حاب الورز) (مرتب)۔

پڑھنے والوں کوتا رکے سنت اور بدعتی کہتے ہیں ،اور دلیل بیہ ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے جب تراوی کی جماعت قائم فر مائی اور حضرت ابی ابن کعب گوامام مقرر فر ما یا تھا تو انہوں نے الررکعت پڑھائی ہے۔

حنی مسلک والے حضرات امام ابو حنیفهٔ کی روایت پرجو۰ ۲۷ر کعت پڑھتے ہیں، وہ خود خفی ا کابر علماء ویوبند کے نز دیک ضعیف ہے، حوالہ میں بحر العلوم استاذ علامہ انورشا ہ کشمیری رحمہ اللّٰد کاارشا فقل کیاہے، عبارت بیہے:

"وأما النبي صلى الله عليه وسلم ،فصح عنه ثمان ركعاتٍ، وأما عشرون ركعة، فهو عنه بسند ضعيفٍ وعلىٰ ضعفهِ اتفاق"(الرفاهدي)-

اورشیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندهلوئی نے اپنی کتاب''اوجز المسالک''(۱۸۲۱) میں لکھاہے کہ ہیں رکعات تراوح جومفرت ابن عباس سے مروی ہیں و پخندالحدثین مجروح اورضعیف ہے۔ براہ کرم واضح مدل جوابات مرحمت فر ما کرتشنگی کودورفر مادیں ، تا کہانتشارشتم ہوجائے ؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

نماز تراوح اس خاص نماز کا ما م ہے جس کوسر ورِ کا نئات علیہ ہے ۔ نے ایک سال رمضان السارک میں صرف سے سرراتوں میں ماغدوے وے کر پر مصابے۔

پہلی باررات کے ابتدائی حصہ پیل سرف تہائی رات تک پڑھا، پھر ناغہ دے کرایک رات بیں آوھی رات پڑھا، پھر ناغہ دے کرایک رات بیل قریب قریب ساری رات پڑھا۔

پھر جب صحابہ کرام گوعام طور سے علم ہوا تو بہت سے صحابہ جمع ہوگئے اور ساری رات مبحد میں حضور علیہ ہوا تو بہت سے صحابہ جمع ہوگئے اور ساری رات مبحد میں حضور علیہ ہوا تو بہت سے صحابہ جمع ہونے کا جھے علم تھا، گر جھے خطر ہ ہوگیا کہ ہمیں میہ فر مایا کہ ہمیں میں مناز فرض ندہ وجائے اور آنے والی است پر ہارند ہے ،اس لیے تہمار نے جمتع ہونے کے باوجود میں نہیں آیا۔

یہاں تک بیوا قعم مفق علیہ عندالکل ہے، اس کا کوئی متکرنہیں ہے، اہذااس خاص نماز کا تعلق حضرت عائشہ مدیقہ گئی متکرنہیں ہے، اہذااس خاص نماز کا تعلق حضرت عائشہ مدیقہ گئی روایت ہے اندر کی روایت ہے بالکل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ مدیقہ توسر کاردوجہاں علیہ کے رمضان وغیر رمضان میں رات کے اندر نفل وسنت کا جوروزمرہ کا اور عام معمول تھااس کو بیان فرماتی ہیں، اوردہ بھی اپنا دیکھا ہوا بیان فرمارہی ہیں، نہ کہ آپ علیہ کے تمام معمولات کا استقصا فرمارہی ہیں۔

اس لئے عائشہ صدیقة گی مرادنہ تو آٹھ رکھات میں تحدید کرنے کی ہوسکتی ہےادرنداس ہے کم اور زیا وہ کی نفی کرنی ہوسکتی ہے۔

اس روایت ہے • ۲ ررکعات تراویج کی نفی پراستدلال کرنا بے کل اور ماوا قفیت کی علامت ہوگی ۔غرض جب فرض ہوجانے کا خطرہ ختم ہو گیا توصحابہ کرام رضوان اللہ معلم اجمعین اپنے اپنے طور پر اور اپنی ذاتی معلومات کے مطابق پورے رمضان میں مختلف رکعات پڑھتے تھے۔

لہٰذاان حصرات کے مختلف رکھات پڑھنے ہے بھی • ۲ مررکھات تراوج کے مدعا میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، کیونکہ اس اختلاف کامداران کی اپنی اپنی ذاتی رائے پرہے، نہ کہ سی بنیا دی دھتی تھم پرہے۔

پھر جب آپ کے وصال کے بعد فرض غیر فرض سے اور واجب غیر واجب سے خوب متمیز ہوگیا اور خلط واختلاط کا اند بیٹہ جاتا رہا تو حضر تعمر فاروق نے اس خواہش رسول علیہ کو جو خاص ان سمر راتوں میں پڑھنے کا باعث بن تھی رائح فر ماکرالگ پڑھنے والوں کو ہیں رکعات میں جواصل تعدا دتھی مضبط کر کے سب کوایک نما زبا جماعت میں منسلک کر دیا اور حضر ت الی بن کعب گوان کی امامت کے لیے مقر رکر دیا اور حضر ت الی بان کعب ۲۰ ررکعات تر اور کی پڑھانے گے ، پھر ای پرتمام حضرات صحابہ کا اجماع ہوگیا۔

یمی نہیں، بلکہ جمہورعلاء کا بہی معمول ومسلک ہوگیا ، چنانچہ ائکہ اربعہ بھی ای ۲۰ ررکعات پرمجتمع ہیں ، ان میں سے کسی امام کے نز دیک رکعات تر او تے ۲۰ سرے کم نہیں ہے ۔

خلاصہ بیہ کہ ۲۰ ارکعات تر اور کا کا ثبوت اہماع صحابیّہ ہے ،جمہورعلاءامت کا ۲۰ ارپرا تفاق کرنے ہے ہادرائمہار بعد کے بیس رکعات پرمجتمع ہونے ہے ہادر بیتیوں چیزیں ان معترضین کے زوریک ججت ہیں اور حق ہونے کی دلیل ہیں ۔

یہیں ہے بیربات معلوم ہوگئی کہ مصنف ابن البی شیبہ کی روایت کی سند کا ضعف یا حصرت ابن عباس کی روایت کی سند کا ضعف ہیں رکھات تر اورج کے مدعا میں مصر یا مخل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ مدار ان روایات پر ہے ہی نہیں ، بلکہ مدار ان اجماعات پر ہے۔ اجماعات پر ہے۔

ای طرح یہیں ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہان خاص تین راتوں میں جناب نبی کریم علی ہے ہیں رکعات ضرور پڑھائی تھی، کیونکہ اگر ایسانہیں ہے توان اجماعات کا خلاف واقعہ اور کذب پر ہونا لازم آئے گا،اورینہیں ہوسکتا، کیونکہ بیہ صريح اوريح حديث: "لا يجتمع أمتي على ضلالة" (١) كفلاف بهو كااوربي باطل ب-

ای طرح بیرکہنا کہا لگ پڑھنے والوں کوجب حضرت عمر فاروق نے ایک جماعت میں منسلک کر دیا اوران پر حضرت ابی ابن کعب کوامام مقرر کیا توانہوں نے امام ہو کرمعہ دیر کے صرف گیا رہ ہی رکعات پڑھا کیں بیہ بالکل غلط ہے اور دعویٰ بلادلیل ہے۔

اگر ایبا کہنے والوں کواصرار ہوتوضیح سند کے ساتھ اس کے ثبوت پر دلیل لانا ہوگا اور یہ لائیں سکتے: "هاتو ا برهانکم إن کنتم صادقین فی دعو اکم، ولن تأتو ا به أبلاً"۔

اور • ۲ رکعات تراوی پڑھنے والوں کوتا رکے سنت اور بدعتی کہنا بڑا ہی خطرنا کے جملہ ہے، ایسا کہنے والوں کواپنا انجام سوچنا چاہئے ، اس لیے کہ • ۲ ررکعت تراوی کے اس اجماع میں خلفاء راشدین اور عشر ہیشر ہاوراجل فقہاء سب ہی بیل۔ اوران حضرات کی توبڑ می شان ہے ، تمام صحابۂ کی توثیق وفضیلت اوران کے بحبت وحق ہونے کی ولیل پر خوفیر آئن بیاک باطق ہے ، بلکہ ان کے اس وصف ہونے پر اوران کے بابصیرت ہونے پر امت کو متنبہ اور آگا ہ کرنے کا تھم ہے مشکلہ بیٹ میں داعو اللہ علی بصیرة أنا و من اتبعنی" (۲) وغیر ذلک من المابات"۔

چرا حادیث میحه بھی بہت ی اس پر دال ہیں مثلاً:

"عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، تمكسوا بهاوعضوا عليها بالنواجذ" (٣) ــ اورمثلًا "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وغير ذلك" (٣) ــ

اورعلاء حق کامتفقہ مقولہ ہے: أصحابي كلهم علول، پس اليئ خطرنا كبات كہنے والاسو ہے كہ بات كہاں تك پہنچتى ہے۔

اس معترض کے جملہ ہے کس کس کلام کا جھوٹا و کا ذب ہونا لازم آتا ہے، العیا ذباللہ پھر جب بیاساطین امت تارک سنت دیدعتی اورابل ضلال ہوں گےتو پھر دنیا میں کون تنبع سنت اورابل حق میں ہے ہوگا؟

"أللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا واهدنا سبل السلام آمين"\_

<sup>-</sup> مظلوة بإب الاعتصام بإ كليك والننة ام ٨ ٣ سه مع شرح الطبيي مليع ا دارة القر آن والعلوم الاسلامية، كراجي بإكستان -

۲- سورهٔ لوسف ۸۰ ا

m- مفتلوة كتاب الإيمان بإب الاعتصام الكتاب والشة حديث ثمبر ٦٥ امع شرح الطبي ، مدا ه احمد ابو دا وَن التريذي، وابين ماجه ام ٣٠٠٠-

٣ - مفتكوة مع شرح الطبي كتاب المنا قب ما بسب مناقب الصحابة منه اها زاين عن عمر بن الخطابُّ الر ٢١٨ ـ

غرض ایسے جملے بڑے خطرماک ہیں،اس سے بازر ہنااور توبہ کرمالازم ہے،اورا گرمز بدتنصیل دیجھنی ہوتو مصابح التر اوت کا درالرای افتی اور بیس رکعات تر اوت کے مؤلفہ ابوالما تر حصرت مولا ما حبیب الرحمٰن اعظمی دیکھیں اوراس کاردکسی رسالہ میں نظر آئے تومؤلف موصوف کا جواب الجواب دیکھیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدبين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# ركعات تراوح كالمح عد دايك قديم حديثي مسئله كي تنقيح وتشريج:

ا بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضورا کرم علی مضان المبارک میں صرف آٹھ درکھات تر اور کے پڑھتے تھے، جبکہ دوسروں کا کہناہے کہ حضرے عمرؓ نے لوگوں ہے ہیں رکھات تر اور کے پڑھنے کفر مایا سمجے واقعات کون ہے ہیں؟

۲-جولوگ میہ کہتے ہیں کہ بھارے نی علیہ نے آٹھ رکھات تراوح پڑھیں اور ہاجماعت تراوح اوا کرنے سے روکاء ان کا پینظر میہ ہے کہ نی کریم علیہ کے عمل کا بھاری رہنمائی کوموجو دہونے کی وجہ سے حضرت عمر کا تھم منسوخ ہوجانا چاہئے میں بانی فر ماکر مند رجہ ہالا بیانات پراپنی رائے اور اپنانظر بیاور تھم بتائیں۔ حضور علیہ نے تراوح کی نماز کس طرح پڑھی ؟

۳ سے مجھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی علی نے پہلی تین راتوں میں ترادی مسجد میں پڑھی بیرترادی کی نمازیں علیحد ہ علیحد ہ پڑھی گئیں یا جماعت کے ساتھ؟

۳ - بیجی کہاجا تا ہے کہ بمارے نبی علیہ نے بعد کواپنے گھر میں تراوت کر پڑھی ،انہوں نے رکعات کس تعداد میں پڑھیں ،اس بارے میں رائیں مختلف ہیں ، ہراو کرم اس پوزیشن کی توقیح سیجئے اور مآخذ کا حوالہ بھی دیں ۔

### الجوارج وبالله التوفيق

(۱۰و۲) یہ خیال سیحی نہیں متفق علیہ بات صرف اتن ہے کہ ایک سال جناب نبی کریم علیہ نے رمضان المبارک میں صرف تنین شب میں ناغہ کے ساتھ ایک نئی از جماعت کے ساتھ اوافر مائی، جس کوقیام رمضان سے تعبیر فر مایا گیاہے، پہلی شب میں ناغہ کے ساتھ ایک نئی نماز جماعت کے ساتھ اوافر مائی، جس کوقیام رمضان سے تعبیر فر مایا گیاہے، پہلی شب میں بھی شب میں بھی سادت تک، دوسری شب میں اضف رات تک، تیسری رات میں جس صادق کے قریب تک، چوتھی شب میں بھی تمام صحابہ مسجد میں ساری ساری رات انتظار میں جمع رہے اور آیے تھریف نہیں لائے ، جسج کوارثنا وفر مایا کہ جمھے تم لوگوں کا

انظار میں جمع رہنامعلوم ہے، گر ڈرا کہ مباوایہ نما زامت پرفرض ہوجائے اورا مت اس پر قابو نہ پائے ، بلکہ بارگذرے ، اس
لئے میں نہیں آیا ، پھر اس کے بعد علماء میں اختلاف ہوا کہ وہ نما زکتنی رکعتیں تھیں ، بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئ
نماز بیس رکعت تھی ، چنا نچے جمہور علماء کا یہی خیال ہے اورائی بناء پر آپ کے بعد جب فرضیت کا خطرہ ختم ہوگیا توصحابہ کرام اللہ اسے اسے اسے طور پر پورے رمضان میں بیس رکعت ، بلکہ بعض صحابہ اس سے زائد بھی پڑھتے رہے ، اور بعض علماء کا بید خیال ہے کہ
وہ نماز صرف آٹھ رکعت تھی ، اگر چہ بیر روایت صحاح کی ہے، گریہ خیال کمزور ہے کہ اس کا منشاء حصر سے مائٹ میں پڑھیں ،
عنبا کی وہ روایت ہے جس میں فر ماتی ہیں کہ چنور والیہ فیے رمضان وغیر رمضان میں بھی آٹھ رکعت ہے نیا وہ نہیں پڑھیں ،
مگر اس روایت میں حضر ہے اکثر صد یقد رضی اللہ عنباحضور علیہ کے لاپورے سال بھر کا تہجر کی نماز کا معمول بتلار ہی ہیں ، نہ کہ
وہ نئی نماز جس کو ہر کار دوعالم علیہ فیے نئین شب پڑھ کر بند فر ماویا اور جس کو قیام رمضان ہے تھیر فر مایا گیا۔

اوراگر آٹھ رکعت والی روایت کوای کے لئے تسلیم کرلیا جائے ، حالانکہ جمہور صحابہ کا معمول حضور علیہ ہے بعد ہمیشہ آٹھ رکعت سے زائد پڑھنے کا تھا توبیاں بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، جن صحابہ کواس کے نئے کا علم نہ ہواوہ آٹھ رکعت پڑھتے رہے، اگر وہ منسوخ نہ ہوتی توجمہور صحابہ کا یہ معمول نہ بنتا ، چنا نچے ائمہ اربعہ میں ہے کسی کے زویک تراوی جمیس میں منسلک فرما دیا ہے۔ یہ بی منازکی تعدا و تراوی جمیس کے منازکی تعدا و ایجاوا نہی کی ہے، "ھکذا فی مؤطا امام مالک و الشامی و الفتح و البحر وغیر ذلک"۔

یہیں ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے تکم کومنسوخ کہنا سے ہمنسوخ ناسخ سے مقدم ہوتا ہے نہ کہ موثر، حضرت عمر کا یہ طرح ایق عن حضور علیہ کے سے مقدم ہوتا ہے نہ کہ موثر، حضرت عمر کا یہ طرح ایسانظر یہ رکھنے والوں کی یہ بھی ہم علمی اور ما واقفیت کی ولیل ہے کہ علماء کی اصطلاح ہے ماوا قفیت کی ولیل ہے کہ حضور علیہ نے تراوی کی ایما عت پڑھنے ہے روکا ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو شروع جواب میں فرکور ہوئی اور وہ عنوان تو حضور علیہ کے تراوی کی ایما عت پڑھنے کی ولیل ہے کہ حضور علیہ کے کہ تراوی کی ایما عت پڑھنے کے ولیل کے بیان کرنے کا ہے۔

(نوٹ) اگرمز بیتحقیق اور سیر حاصل بحث دیمھنی مقصو وہوتو اردور سالہ (رکعات تراوی ) مصنفہ حضرت مولانا ابو المائز محمد حبیب الرحمٰن اعظمی کا مطالعہ فر ما کمیں ۔اوراگر کوئی اس کا رویا جواب پیش کردہ از جانب مولانا سلیمان اعظمی پیش کر ہے تو پھرمولانا کا جواب الجواب بھی ضرور دیکھئے۔انٹا ءاللہ قاطع نزاع اور کافی ووافی ہوگا۔ ساسا جماعت بڑھی گئی۔ كتاب الصلوة (باب الوتروالتراويح والسنن)

۳۰ - ہوسکتا ہے آپ نے اپنے دولت خانہ پر تراوت کی نماز تنہا پڑھی ہو جوحفزت عائشہرضی اللہ عنہا کی ہاری کے علاوہ ہو ،گراس کی بیاس کی رکعت کی تعداد متعین ہو کرمنقول نہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب علاوہ ہو ،گراس کی بیاس کی رکعت کی تعداد متعین ہوکرمنقول نہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتر جمانظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہار نبور ۲۲ مر ۲۲ مر ۱۹۸۸

### تراوی چار چارر کعت ایک سلام سے پڑھنا:

ہمارے یہاں بعض جگہ تر اور کا کی نماز دو ۲ دو ۲ رکھت کے بجائے چار چارر کھت پانچ سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں چار چارر کھت پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

يثيراحمه

#### الجواب وبالله التوفيق:

تراوت کی نمازدد رکعت کی نیت بانده کر پڑھناسنت ہے ہیں رکعت دیں سلام سے پڑھ لے دو ۲ دو ۲ رکعت سے زیادہ ایک سلام سے پڑھ لے دو ۲ دو ۲ رکعت سے زیادہ ایک سلام سے پڑھ نے سے راوت کا واہوجائے گی الیکن طریق سنت کے خلاف ہو گااورطریق سنت کے ثواب سے محرومی سے گردمی مفقط والٹداعلم بالصواب

كتبيجه نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٢/٢/ ١٣٠١ هـ

### بوجه مجبوری آثر مدر کعت تر اور مح پر معنا:

ایک شخص بوجہ کمزوری و بیاری اپنے گھر پر ہی نما زعشاء کے بعد صرف آٹھ رکعت نما زیزاو تک پڑھنا ہی جائز سمجھتا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

تراوی کی نمازسنت مؤکدہ بیس رکعتیں ہیں ، آٹھ رکھت نہیں اس کو بیس رکھت پڑھنا چاہیے ()، بوجہ بیاری یا

ا- "وهى عشرون ركعة، هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شوقاً وغرباً "(روالحماريل الدرالخار٢٩٥/٢)، نعم ثبتت العشرون من زمن عمر في المؤطا عن يزيدبن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة" (في القدير الرحم)، نيزم يرتفعيل كرك و كيئ الجرالرائق ١/ كاه نيزتيل على الجرار ١١٨) (مرتب).

کزوری میچدیش نبیس جاسکتا ہے ،گھر بی پڑھ لے ،گھڑ ہے ہو کرنبیس پڑھ سکتا ، بیٹھ کر بی پڑھ لے ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبند ہمار نبور الجواب سیجے بحود علی عند ،مفتی وارالعلوم ویوبند

تراوی کے ہرتر ویے میں دعا ورحضور علیہ وضافا عداشدین کانا م القاب کے ساتھ لینا کیساہے؟

یہاں پرنما زرّادی کی بیں رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ ہر چار رکعت کے بعد شیخ سجان ذی الملک والملوک پڑھی جاتی ہے اوراس کے بعد دعا انگی جاتی ہے تھارشیخ تھارشیخ تھارشن اللہ الرحمة والمغفر ہ پڑھنے کے بعد دوسرے دوگانے کے لئے کورواس کے بعد دعا انگیج کی جاتی ہے کانام لیا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں ،اس طرح پر ہر چار رکعت کے بعد دعا ما نگئے کے بعد القابات کے ساتھ حضور عقیقی کانام لیا جاتا ہے اٹھویں رکعت کے بعد حضرت عمر کا ما اور بیسویں رکعت کے بعد حضرت عمر کا ما اور بیسویں رکعت کے بعد حضرت کے بعد حضرت عمر کانام القابات کے ساتھ ساتھ لئے جاتے ہیں گھڑے ہوں کے بعد حضرت کے بیا تھا ہے ہیں ،البتہ حضرت جاتے ہیں گھڑے ہوں کے بام میں کوئے ہیں ،البتہ حضرت کے بعد کانام کی بعد ویز دعا جند لوگ چین مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کریٹی جبروں کے بام پر صلو ہ جتم کر دیا جاتا ہے کیا القد رنبیوں کیا م کے بعد آخضرت علیہ کانام پرصلو ہ جتم کر دیا جاتا ہے کیا اس طرح تر اور کی بیا ما ورجن کے بیاں القد رنبیوں کیا م کے بعد آخضرت علیہ کانام پرصلو ہ جتم کر دیا جاتا ہے کیا اس طرح تر اور کی ہو ہے بیل کوئی بوعت ہے ؟

### الجواب وباله التوفيق:

مذکورہ طریقہ ہے بہت ی غیر ضروری چیزوں کوخروری مجھ لیا گیا ہے جوشر بیت مطہرہ کے قاعدہ میں درست نہیں ہے اور حد شرع کے خروج کی وجہ ہے برخوت ہے، تر اوسی مسنون طریقہ کے مطابق پڑھنا چاہئے اور مسنون طریقہ وہ ہے جوشر کے خروج کی وجہ ہے بدعت ہے، تر اوسی مسنون طریقہ کے مطابق پڑھنا چاہئے اور مسنون طریقہ وہ ہے جس طریقہ ہے صحابہ کرام اورائمہ کرام ہدی نے پڑھی ہیں،اس کے لئے '' بہشتی ٹمر'' اور'' تعلیم الاسلام'' کے رسالے و کیھ لیجئے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محرفظام الدين اعظمى مفتى دا رأهلوم ويو بندسهار نيور ۲۲ م ۸۵ ساا هد الجواب صبح سيدا حرعلى سعيدنا بمب مفتى دا راهلوم ويو بند

### تراوی میں تر ویچہ کے بعد دعاء:

تراوی میں تروی میں ترویجہ کی وعاعام طور پرلوگ سبحان و ی الملک الخ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیروعا '' جامع رموز''اور '' روالحتار'' میں درج ہے ، دوسر ی طرف علماء حق کہتے ہیں کہ کوئی وعاقا بت نہیں ورود شریف کلمہ سوم وغیرہ پڑھلیا جاوے توضیح ہے،'' ھدیۃ المصلین'' نامی کتاب میں ای طرح درج ہے اور'' جامع الرموز ، روالحتار'' کا حوالہ دیاہے۔

ييسف بإوالتدفي

#### الجواب وبالله التوفيق:

## بالتداعي تبجد كي جماعت كاحكم:

تنجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درآل حالیکہ اس میں تدائی ہو بدعت ہے اور ہمار بے بعض ا کابر کااس پڑمل ٹابت ہے، جیسے حضرت مدنی '' جواب دیجئے ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

تهجر كى نماز باجماعت جب كعلى تبيل التداعى ندمو بدعت نبيل ب، "يكره ذلك لو على سبيل التداعي

۲- روا کمتار مع ورمختار ۱۷ م ۴۹ تحت قوله ( نیان تنع که ) ـ

بان يقتدى أربعة بواحد" (۱) ، حاصل كلام به كه اگرامام كعلاد ه چارآ دى بهول توكرد ه به ورندنيس ، رباحنرت مدنى رحمه الله كامعمول تواگران كساتھ چارآ دى ہے كم رہتے تھے توكوئى اشكال بى نہيں اورا گرزيا وه بوتے تھے توكها چائے گاكه حضرت مدنى تنها ياصرف دو تين آ دميوں كولے كر پڑھتے رہ بهوں گے اورادگ يعد بيل شريك بوتے رہ بهوں گے جن كى امامت كى حضرت مدنى ثيت نه كرتے بهوں گے ، اس صورت بيل كرا بهت صرف متاخرين پر بهوگى - امام پرنہيس ، "و فى المتنار خانية : لو لم ينو الإمامة لا كواهة على الإمام" (۲) ، "و فى رد الحتار : لو اقتدى به واحد أو اثنان شم جاءت جماعة اقتدوا به قال الرحمتى : ينبغى أن تكون الكواهة على المتأخوين" (۳) ۔

حضرت شیخ الاسلام رحمة الله علیه کی تہجر با جماعت پڑھنے میں تو ی توجیهہ بیہ بے کہ صفرت موصوف بالحضوص اس مسئلہ میں بلاشیہ ورجہ اجتہا و پر فائز تصاور جمہد کے بارے میں تکم شرق بیہ بے: "إن الجنهد إذا اجتهد فی واقعات بحکم یمتنع علیه تقلید غیرہ فیها اتفاقا" (۴)، اس عبارت کا مطلب بیہ کہ صفرت موصوف پراہیے اجتہا وو تحقیق کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ولويندسها رثيور ١٧١ ار ١٣١١ ه

### نماز تبجد کی شرعی حیثیت:

ریڈیوکویت نے بتلایا کہنمازتہجدسر کاردو عالم علیات پرفرض تھی مگرا مت پرنہیں! حافظ مہدی حن (پوٹ بکس ۲۲۴؍ ریاض ،سعودی عرب)

### الجواب وبالله التوفيق:

ريد يون يورى اتنبس بتلائى ، يايورى المستحجى بيس كى ا

پوری بات یہ ہے کہ نماز تہجر حضور طالعہ پر شروع میں فرض تھی اور بعد میں فرضیت منسوخ ہوگئی، جبیبا کہ حضرت

الدرئ (۱/۲۲۵)

۲- الدرمخار ار ۱۲۰۰\_

۳- ځای ۱۳۷۸ -۳

عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو'' مسلم شریف'' وغیرہ میں مروی ہے ، قابت ہے، البتہ آنخضرت علیہ نی نماز تہجد ہمیشہ بلانا غدو بلاتر ک پڑھتے تھے، اس پڑھنے کو آپ نے اپنی خصوصیت قرار نہیں وی اور نہ کوئی دلیل خصوصیت پر قائم ہے اورجس عمل دعبا وت پر آپ علیہ مواظبت بلاتر کے فرمائیں وہ کم از کم سنت ضرورہ و تاہے۔

اس لیے نماز تہجدامت کے لیے بھی سنت سے درجہ میں باقی رہی اورغیر فرض پرنفل مستحب کااطلاق کر دیتے ہیں ، بعض مواقع میں مستحب کے لفظ سے تعبیر فر مادیا ہے۔

نیزمسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے تہجد کی سنت کی طرف اشارہ ملتا ہے ، (۱)علاوہ ان ترغیبی روایات کے جو خاص تہجد کی فضیلت کے بارے میں مردی ہیں۔

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبتدسيار تبور ١٢ / ١٧ ٩٩ ١١١ ه

### ا ذان مغرب اوراس کے فرض کے مابین سنت کا تھم؟

۱-"ما حكم السنة بعد أذان المغرب وقبل الفرض عند المذاهب الأربعة بأتنى حنفي المذهب".

### الجواب وبالله التوفيق:

ا ذائن مغرب کے بعد اور فرض سے پہلے ائکہ اربعہ میں سے کسی کے نزویک سنت نہیں ہے، بلکہ ائکہ ٹلانڈامام ابوھنیفہ، امام شافعی، امام مالکہ محصم اللہ کے نزویک تومستحب بھی نہیں! حصرت امام احمد بن عنبل اور حصرت اسحاق و بعض اہل نظواہر کے نزویک دور کعت تومستحب ہے اور وہ بھی اس قد رہے ساتھ کہ ان دور کعت میں مشغول ہونے سے فرض مغرب کی اواد گئی میں تا خیر لازم نہ آئے، ورندا دائیگی مکروہ ہوجائے گی اور دلیل میں عبد اللہ بن مخفل کی روایت بیش فرماتے ہیں:

ا- "وقوله وصلواة الليل أقول: هي أفضل من صلواة النهاركمافي الجوهرة ونور الإيضاح، وقد صرحت الأيات والأحاديث بفضلها والحث عليها، قال في البحر: فمنها مافي صحيح مسلم مرفوعا: "أفضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل. ثم اعلم أن ذكره صلواة الليل من المندوبات مشئ عليه في الحاوى القدسي، وقد ترددالحقق في فتح القدير في كونه منذ أو مندوباً، لأن الأدلة القولية تفيد النب، والمواظبة الفعلية تفيد السنية، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على تطوع يصير سنة، إلى قوله، ولذاقال في الحلية: وألا شبه أنه سنة" (فراول المراح) المراح).

"عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي مُنْكُ قال: بين كل أذانين صلوة أن يتخذها الناس سنة (ثلث مرات) وقال في الثالثة: لمن شاء كراهيته أن يتحذها الناس سنة (ثلث مرات)

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہاس سلسلہ میں بعض روایات میں سندِ معتبر کے ساتھ '' ماخلاصلو ۃ المغرب'' بھی مروی ہے، جبیبا کہاس روایت ہے بھی معلوم ہوتا ہے:

"إن رسول الله عليه قال: إن بين كل أذانين ركعتين ما خلا صلواة المغرب أو كما قال عليه السلام "(٢)-

اگر کوئی متن کی سند پرجرح کرے، مگرمجموعہ حسن تغیر ہہوکر قابلِ استناد، قابلِ استدلال بلاشیہ مسلم ہے، اس لیے بیہ تھم نما زمغر ب کے علاوہ کا ہے۔

علاد ہازیں اگر حضرت عبداللہ بن منفل کی روایت کے عموم میں نما یہ مغرب کو ثنا مل بھی مان لیا جائے تب بھی "لمن شاء" کی تخییر کی روسے اس روایت ہے بہت ہے بہت محض اباحت واجازت یا عدم کراہت نکل سکتی ہے، نہ کہ ترغیب وتحریص یا عدب واستحباب وغیرہ۔

لہذا دعوائے استحباب میاست پھر بھی سیجے ندہو گااور بیاباحت ماا جازت اور عدم کرا ہت اس وفت آنگل سکتی ہے جب ان دورکعت میں مشغولیت کی وجہ سے صلوۃ مغرب کی اوائیگی میں وقیت اولی سے تاخیر لازم ند آئے اور اشتباک نجوم کی قباحت کا خطرہ ندییش آئے ، ورند کرا ہت لازم آجائے گی اور اباحیت مطلقہ تم ہوجائے گی۔ فاقیم وتد ہر۔

اور مثلاً حضرت رافع بن فدي كل روايت م: "كنا نصلى المغوب مع رسول الله عَلَيْكُ فينصوف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله" (٣) -

ا – يخاري شريف ار ۵۷ اكما بالتجدياب الصلوة قبل المعرب وأخرجه أبو واؤو في سعند ار۱۸ اتحت باب الصلوة قبل المعرب) (وحكذا في التريزي ار ۲۷ أيضا كما بالصلوة ) (موتب) -

٧- سينتي، واقطني ٢ / ٢٦٣ كتاب الصلوة (مرتب) ـ

۳- ابودا وَده باب وقت المعرب ار ۲۰ سـ مثقل عليه السج للبخاري ار ۲۰ سـ مثقل عليه السج للبخاري ار ۲۰ سـ

اور مثلاً سلمه بن الورع كل روايت من النبي عليه المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها" (١) -

ان ردایات ہے بیتھی تا بت ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کا یقین ہوجانے کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نما زمغرب اس طرح اور جلدی اواکر لی جائے کہ اشتباک نجوم کی قباحت ہے محفوظ رہے ، اشتباک نجوم غروب آفتاب کے ۱۰ ۱۲ منٹ کے بعد ہے بی شروع ہوجا تا ہے ''سکھا ھو شاھد رأی العین ''پس جب آفتاب غروب ہوتا ہوانظر آئے جب توغروب ہوتا ہوانظر آئے جب توغروب ہوتا ہوانظر آئے جب توغروب ہوتا ہوانظر تا کے جب توغروب ہوتا ہونے کے بعد ہوتے بی اوال وید یتا بحد ہے نہر (۳) درست ہوجائے گااوراگر ڈو بتا ہوانظر نہ آئے توغروب کاظن غالب ہونے کے بعد ازالۂ شک اور حصولی یقین کے لیے دوایک منٹ کا توقف کرنا احتیا طالازم ہوگا ، پھر موون کی رفتا رصوت کے اعتبارے اوال میں نئین منٹ سے پانچ تک فرچ ہوتے ہیں ، اس لیے اوسطاً چارمنٹ کی مقدار اوان کے لیے رکھئے ، پھر مختفراً اوا کیگی کے لیے بھی کم وہیش ویل منٹ رکھئے تو بھی غروب سے فراغیت نماز تک ۱۲ منٹ ہوجاتے ہیں۔

جس کا حاصل ہیہ ہوجائے گا، اباگر چیکمل نہ ہو، گرشروع ہوجانا اغلب ہوجائے گا، اباگر اذان کے بعداورفرض سے قبل دورکعت اور پڑھی جا کیں تو اشتباک نجوم کی قباحت کا منظم ہوجانا اغلب، بلکے قریب بیٹین ہوجائے گا۔

ائی خدشہ کی بنا پر بعض هفرات مجتمدین نے بیٹر مایا کہا ذائن شروع ہوتے ہی دور کعت والی نماز شروع کروے تا کہ اذان شم ہوتے ہی دور کعت والی نماز شروع کروے تا کہ اذان شم ہوتے ہی بیت کہا گریڈ محص ہوقت اذان مسجد میں موجود ہے جب تواذان کی اجابت فعلی اگر چہ حاصل ہے ، مگر اجابت قولی جوملی اختلاف الاقوال واجب یا مستحب ہوگی اس کا ترک لازم آئے گا۔

اورا گرمسجد بیل موجود نبیس تھا تواجابتِ فعلی نہ ہوگی اوراس کاتر کا بیک امرِ مباح بیامتحب کاتر ک لازم آئے گااور بیدودنو ںصور تیل شرعآمذموم ہوں گی۔

ان روایتوں ہے ہی معلوم ہو گیا کہ جناب نبی کریم علیہ کا اور صحابہ کرائم بھی حضرات کا ہمیشہ وا تکی طور پر کنار ہ آقتاب کاغروب یقینی ہوجانے کے بعد فوراً بلا تاخیر نما زمغرب پڑھ لینے کامعمول تھااوراس معمول کے خلاف کا ذکر جو بعض روایات میں آیا ہے وہ سفروغیر ہ کے عارض ہے یا بیان جواز کی مصلحت ہے معلوم ہوتا ہے۔

ابودا ؤده بإب وتت المغرب ار ۲۰۰.

پس بلا تاخیر ہمیشہ پڑھ لینے کے معمول ہے اس معمول کا سنت رسول علیہ وسنتِ صحابیہ کا آیا اور سنتِ رسول علیہ کے خلاف بلاعذ ریشر کی کرنا معصیت وکرا ہیت ہے خالی نہیں ہوتا ہے۔

ان وجوہ ہے بھی اشتباک نجوم تک تاخیر کوعلاء نے خلاف سنت دمکرو ہفر مایا ہے، نیز حضورا کرم علیہ اور صحابہ کرام کے اس دائی معمول ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ بیر حصر ات بھی ان دور کعتوں کؤئیس پڑھتے تھے (۱)۔

چنانچ دعزت ابن عمر رضى الله عنها جوا تبائ سنت رسول عليه كاش تنے وه تصری فر ماتے بيں: "ما رأیت محداً علی عهد النبی علیه الله علیه الله علیه الله الله علیه الله عنه الله عن فتح الله وغيره ) "(٣) ــ

چنانچ هنرت نخی جواصحاب حدیث کنز دیک بھی مسلم بزرگ بیں وہ بھی فرماتے بیں: "وانها بدعة وروي عن المخلفاء الأربعة و جماعة من الصحابة انهم كانو لايصلونها"، ان بى روايات كى بنا پر ائمه ثلاثه اورامام الوحنيفية امام ثنافعي اورامام ما لكرمهم الله ان دوركعتول كسنت واستحباب كرقائل نبيس بيں (٣)۔

بلکہ حضرت امام مالک کا ایک قول بیجی منقول ہے کہ بیتھم ابتداء اسلام میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا اور حضرت امام

ا- "لم يصل أبو بكر" ولا عمر" ولا عثمان قبل المغرب ركعتين" ( المرابع ٢/٢ ٢/٢ باب من جعل صلواة المغرب ركعتين) ( مراب ) ـ

الووا وُدشر بيف ماب الصلوة قبل المعرب الر ١٨٢.

m- طبرانی-

۳ – عمرة القاري ۲ را ۲ ۲ بـ

شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ بیفر ماتے ہیں کہ چونکہ نماز عصر کے بعد کسی نقل کا نہ ہوما ظاہر ہے اور بعد غروب مصلا نماز مغرب پڑھنے کے دائگی معمول سے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ ثنا بد ممانعت نقل بعد غروب بھی فرض مغرب اوا کر لینے تک ممتد ہو۔

توبیار شافر ماکراس شیدکودورفر ما دیا اور کمن شاء "نے نفسِ اباحت کا ظهارفر مایا، چنانچ جھنرت امام ابوھنیفہ کا محقق قول ہیہ ہے کہا گربھی امام کے آنے میں اتفاقاً دیر ہوجائے اورلوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں تواس حالت میں اگر کوئی شخص بکی پھلکی دورکھت کنار ہے ہٹ کرا داکر ہے تو گنجائش ہے، درنہ کرا ہت ہے۔
کینا گرکوئی شخص بلکی پھلکی دورکھت کنار ہے ہٹ کرا داکر ہے تو گنجائش ہے، درنہ کرا ہت ہے۔
کتر مجد نظام الدین اعظی، مفتی دارالعلوم دیو بند ہمار نور

# وتر کے بعد نقل پڑھنا:

ا - عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے دوسر میات وتر کی نماز کے بعد کیافلیس پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں رمضان میں وتر کی نماز کے بعد کیافلیس پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں رمضان میں وتر کی نماز آخری نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اکثر کیا یہ ٹھیک ہے ہیہ نتیں نہیں کیا رسول علیہ تھی کی ایک صدیث ہے کہ وتر کی نماز آخری نماز ہے تفاییں پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ۔

۲ - عرب میں تراوت کی نماز قر آن و کھے کر پڑھتے ہیں (۱۰ رکعت بعد صرف ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں تو ہم حنقی والے کوایک وتر پڑھتے ہیں تو ہم حنقی والے کوایک وتر پڑھتا ہے مائیس )ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں ایک رکعت وتر امام کے بیٹھیے پڑھتے ہیں بعد میں تین رکعت وتر امام کے بیٹھیے پڑھتے ہیں بعد میں تین رکعت وتر الگ پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یائیس؟

محرشفع (الجزب سعودي عرب)

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - عشاء کی نماز کافرض مقیم کے لئے چار رکعت ہے اور فرض سے پہلے چار رکعت سنت غیر موکدہ ہے اور فرض کے بعد دو رکعت سنت موکدہ ہے اس کے چھوڑنے کی عادت کر لینا معصیت ہے اور اس کے چھوڑنے والے کے لئے "من توک سنتی لم ینل شفاعتی" (۱) کی وعید ما تورہے لین جومیر می سنت کوچھوڑے گاوہ میر می شفاعت ہے محروم رہے گا

وفي رواية: "عن عبد الله: ولوتركتم سنة نبيكم لضلكم" (ائن اجرابواب الماجد، رقم الديث الا ٧٤٠ / ١٣١) وفي رواية:

اس کو ہمیشہ کو ظارکھے ورند بڑے حرمان میں مبتلا ہوگا وتر کے بعد بلاشہ نوافل وغیرہ کا پڑھنا جائز ہے صحاح ستہ بخاری مسلم و غیرہ میں اس مضمون کی متعدروایات موجود بیں اورآخری نما زہونے کا مطلب بیہ ہے کہاں کی مشروعیت آخر میں ہوئی ہے جیسا کہ مسلم بخاری ابو واو وُروتر ندی کی روایت "ان الله زاد کیم صلوق النع " ہے بھی معلوم ہوتا ہے اور حضور علیہ ہے خود عمل ہے اور حضور علیہ ہے خود عمل ہے اور حضور علیہ ہے وہ من ہوتا ہے اور حضور علیہ ہوتا ہے اور آخری نماز ہونے کا بید مطلب نہیں ہے کہ آخری شب میں یا آخری وقت میں پڑھی جائے ،خوب مجھ لیجئے۔

البتہ جس کواخیر شب میں اٹھنے کا یقین ہواس کواخیر شب میں وتر پڑھنا بہتر ہےا درجس کواخیر شب میں اٹھنے کا یقین نہ ہواسکواول شب میں ہی پڑھ لیما بہتر ہے میرسب صحاح ستہ میں مصرح ہیں ۔

۲ - ورکی دوسری رکھت میں سلام قطعانہ پھیرنا چاہئے صحاح میں اس کی روایت بھی موجود ہے، نیز حضور علیہ اس کی روایت بھی موجود ہے، نیز حضور علیہ وسول الله صحیح حدیث میں نماز بیر اور فقط ایک رکھت کی نماز ہے ) منع فر ما یا ہے چنا نچر روایت میں صراحة ہے کہ ' نہی رسول الله منظیہ عن صلوة البتیواء" (۱)، اس لئے جب وہ لوگ ور کی دوسری رکھت میں سلام پھیر کرمحض ایک رکھت پڑھیں تواس میں انکی اقتداء نہ کرے، بلکہ اپنی ور علیحدہ نین رکھت ایک سلام سے پڑھے۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رتيور

### ليلة القدر كي نيت عينماز يرهنا:

رمضان مہینہ کے ۲ویں تاریخ کوہم لیلۃ القدر کی نیت ہے نماز پڑھتے ہیں پہلیۃ القدر کی نیت ہے نماز پڑھنا سیجے ہے یانہیں کیافل کی نیت ہے پڑھے جواب ویں مجموعہ نیت مامہ میں لیلۃ القدر لکھاہے۔

احترالمعاصي بشيراحمه

### الجوارج وبالله التوفيق:

لیلۃ القدر کے لئے کوئی خاص نمازاحا دیث میجے ہے تا بت نہیں ہے ، بلکہ اپنی نقلی عبادتوں میں ہے پچھر کعت نقل عن عائشہ: منة لعنهم ولعنهم الله سروالتارک لسنتی رواہ البہ علی ورزین (مقلوۃ مع شرح الطبی کتاب الانمان حدیث نمبر ۱۰۹)۔

ر برین (مقلوۃ مع شرح الطبی کتاب الانمان حدیث نمبر ۱۰۹)۔

اخرجه ابن عبدالبرق كتاب التمهيد نصب الرابية ۲۲ (۲۰ اه المجلس العلى -

نماز کی اور دنوں کے اعتبارے زیا دہ پڑھ لینا اور لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرلینا بھی احادیث ہے کافی ہونا ٹایت ہے، اور کسی خاص نماز کوخروری مجھنانا جائز اور بدعت ہے ، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اعظم ، مفتی فارالعلوم دیو بند سیار نیور ۱۲٫۲۲ سرمین اعظمی ، مفتی فارالعلوم دیو بند سیار نیور ۱۲٫۲۲ سرمین استر

# بإ بالجمعه

غيرمسلم مما لك مين نماز جمعه وعيدين كأحكم:

ا - پورپ کے اندر بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں کبھی حکومت اسلامی ہوئی ہی ٹہیں وہاں جمعہ واعیا دنیز سکونت مسلمین کانٹر عی تھم کیا ہے؟

۲- یہاں کی مجلس علماء نے مقامی موسی تبدیلیوں کو مذاخر رکھتے ہوئے ستمبر کے آخری ہفتہ ہے مارچ کے آخری ہفتہ تک شفق تک شفق ابیض کے غائب ہونے پر بالا تقات ابتداء عشاء کا وقت تسلیم کیا ہے ، ابتداا پریل ہے ستمبر کے تیسر سے ہفتہ تک شفق احمر کے غائب ہونے پر بالا تقات ابتداء کا وقت تسلیم کیا ہے ابتداء ااپریل ہے ستمبر کے تیسر سے ہفتہ تک شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد وقت عشاء کی ابتداء اسلیم کی ہے ایسانہ کرنے میں نزاع شدید ، حرج مدید ہے ۔ کیا مجلس علماء کا بیہ فیصلہ قابل عمل ہے؟

فيروزاحد (سكريرُ يُنوز كايندُ اسلا كم سوراكُ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -ايسيمما لك يل جهال بهى اسلامي حكومت بوئى نه بوليكن و بال حكومت كي جانب حامن وامان قائم ربتا هو، بدائى اورشروفسا وكومت روك ويتى بوتواييه مما لك يل جمع جمعه وعيدين كا قائم كرنا اور ركهنا مسلمانول پر بشرائطها واجب بوجاتا به اورمسلمانول پر لازم بوجاتا به كما يقى آئيل كى رضامندى سے كى كوفطيب امام مقرركر كے ال فريفنه كو انجام ويں، "وأما بلا عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعباد ويصير القاضى قاضيا بتواضى المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما منهم" (۱) -

ا- روا<mark>ختار ۲۳</mark>۳۰

ای طرح و ہاں سکونت مسلمین بھی جائز ہے، اور سچے ہے خواہ مستامن ہوکر ہوخواہ مستقل شہری باشدہ کی حیثیت ہے ہو، البت مسلما نول پریہ بھی خروری رہے گا کہ اپنے معاشرتی معاملات کوشرق احکام کے مطابق درست رکھنے کے لیے معتبر علماء ہے۔ رجوع کیا کریں، نیز آپس کے زائی معاملات کے لیے جماعت مسلمین بنا کراس ہے رجوع کر کے اپنے معاملات میں شرق احکام کے مطابق فیصلہ لے کڑھل کیا کریں،" فیان تنازعتم فی شی فودوہ إلى الله و الوسول إن کنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخو ذلک خيرو أحسن تاويلا" (۱)۔

۲-آپ کے یہاں کے حالات مذکورہ کے پیش نظر آپ کا مندرجہ طریقہ شرعاً بالکل صحیح ورست اور قاتل عمل ہے۔ ھذا ما عندی من الشرع، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محدفظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## جعه في القرى كانتكم:

ایک بستی جس کی مردم شاری بائس سوے جس میں 90 فیصدی مسلم ہیں اور ۵ فیصدی ہندو ہیں اور او کوں کی عام طور پرضر در توں کے پورے ہونے کے لئے تقریباً ہیں دو کان ہیں اور اس بستی میں نماز جمعہا درعیدین پہلے ہے پڑھتے ہے آئے ہیں اگر ترک کیا جائے تواختلاف کا اندیشہ ہے اس بستی میں نماز جمعہا درعیدین کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حفیہ کے خود میں جمعہ درست خود میں ہیں گئی کو ہے ہوں بازار ہور درمرہ کی خرد رہا ت مثلا غلہ کیڑا جوتا، آٹا دال ترکاری کوشت وغیرہ بمیشہ ملتی ہول ایسا نہ ہو کہ ہفتہ میں ایک دن یا دو دن با زار لگتا ہواس سے خرد رہات بوری کی جاتی ہوں یا کہ دوریا گئی دوریا گئی دوری کی جاتی ہوں ایسا نہ ہو کہ ہفتہ میں ایک دوریا گئی دوری کی جاتی ہوں اس رہتے ہیں ڈاکھانہ ہوں یا کہ دوری کی جاتی ہوں یا کہ دوری کی جاتی ہوں خرض خروریات اور آبا دی کے لحاظ ہے دہ قصبہ کے شل ہوجس گاؤں کے متعلق شبہ ہو، ہوڈاکٹر یا طبیب ہو دوا کمیں ملتی ہوں غرض خروریات اور آبا دی کے لحاظ ہے دہ قصبہ کے شل ہوجس گاؤں کے متعلق شبہ ہو،

<sup>–</sup> سورهٔ نساء ۱۹۹۰ –

پہتر ہیہے کہ تیجر بدکا رمسائل تھہیہ کے سی ماہر عالم کوبلا کرمعا تندہ مشاہدہ کرا دیا جائے پھراس کی رائے پڑھمل کیا جائے (ا)۔ کتیجہ نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بندہ ہار نیور

# خطبه میں آیات قرآنی ہے بل تعو ذوتسمیہ پڑھنا:

ہم ثنا فعی ہیں ہمارے امام ثنا فعی کے قول کے مطابق مسئلہ بتلا یا جائے ہم جمعہ کے خطبہ ش چو تھے فرض ، لیمی ایک آیت قرآن کی پڑھنا ضروری ہے اس آیت ہے پہلے" أعوذ باالله من الشيطان الوجيم بسم الله الوحمن الوحيم " پڑھنا ثنا فعی قول ہے درست ہے یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

"اعوذ باالله من الشيطان الوجيم" اور" بسم الله الوحمن الوحيم" كور آن كى پر من سن مقبل بر من سن الله الوحمن الوحيم كور آن كى پر من سن مقبل بيل - بر هنا درست من كور كديد دونول اوب قر أت يل واقل بيل - كتي منظام الدين اعظى مفتى وارا اعلوم ويوبند سهار نيور

اعلان یا خطبہ سے بل سلام:

تبلیغی اجتماع ہو یا اورکوئی جلسہ دغیرہ میں جب اعلان کیاجائے تو اعلان سے قبل سلام کرے پھراعلان کرے، یا امام جمعہ خطبہ ہے قبل لوگوں کوسلام کر کے خطبہ شروع کرتے ویتی ل الاعلان سلام کرنا کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اعلان كرنے كے لئے ماخطبہ جمعہ وغيره شروع كرنے كے لئے سلام مشروع نہيں ہوا ہے ،سلام توشروع ملاقات

المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها؛ وعليه فتوى أكثر الفقهاء" (الدرالخار ٥/٣٠) ثير درقار ش
 إنه بلدة كبيرة فيها مكك وأسواق ولها رساليق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم..." الخ (الروائخار على الدرالخار ٥/٣٠).
 الدرالخار ٥/٣٥، ثير و يكفى: فأوى عائليريه ١٣٥/١).

کے لئے مشروع ہواہے، پس جب اعلان کرنے کے لئے اٹھے یا خطبہ فیرہ دینے کے لئے اٹھے اورکوئی سا آدمی اکیلایا ایسے بی چندسامنے پڑ جا کیس توان کوسلام کرویتا پھر اعلان یا خطبہ ویتے کے بی چندسامنے پڑ جا کیس توان کوسلام کرویتا پھر اعلان یا خطبہ ویتے کے واسطے ملام کا تھم شرعی بچھ کرسلام کرنا ٹابت نہیں، بلکہ منع ہے (۱)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسبار نبور ٢٣٠ ١٠٨٠ هـ

### خطبه جمعهار دومين يرهضنے كأتكم؟

کسی شہر میں اکثر مساجد میں جمعہ کا حطبۂ اولی اردو میں ہوتا ہے، ایسے شہر میں کوئی قدیم مسجد آبا وکرنے والے خطبۂ
اولی اردو میں جاری کئے ہوں، مگراس شہر کے اکثر مسلمان خطبہ اردو میں سننے کے عاوی ندہوں تو فضل اوراولی حالات کے
اعتبارے کیا ہے؟ ویگر مساجد کے نتظمین اور مسلم آبا وی میں حدورجہ حالات بداور شدت آپھی ہے۔ نتظمین کے رویہ نے بھی
آبا دی میں ایک بجیب بیجان بیدا کرویا ہے، ڈر ہے کہ کوئی نزاع نہ بیدا ہوجائے اور ہاتھا یائی کی نوبت آجائے، لہذا الیمی
صورت میں کیا کیا جائے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

نماز جمعہ کے لیے دونوں خطبے شرط ہیں، جبیہا کہ عام کتابوں میں فقہ کی لکھا ہوا ہے(۲)، ای وجہ ہے اس میں عباوت کی بھی شان ہے،اس کی طرف اشارہ: "إذا خوج الاحام فلا صلواۃ ولا کلام" (۳) ہے بھی ماتا ہے ۔

نیز خطبہ بھی مثل صلوٰ ق کے امرِ تعبدی ہے ، اس کوعالمگیری نے اس طرح ظاہر فر مایا ہے: ''المخطبة کالمصلوٰق''،
اس وجہ ہے اس میں بھی قیاس کو وفل نہ ہوگا، بلکہ جس طرح نماز امرِ تعبدی ہے اور جس طرح جس کیفیت وقیو دوشرا نُط کے ساتھ دریا رسالت ہے منقول ہے ، اس طرح اوا کرنا اور پڑھنا ضروری ہے ، قیاس کر کے کہ خطبہ کے معنی مضامین وعظ اور

ا- "وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة، وقال الشافعيّ إذا استوى على المنبر سلم" (وركارمُع رو الحار٣/٣) (مرحل).

٧- "ويسن محطبتان محفيفتان" (الدرالخارعي الشامي باب صلوة الجمعة ار٥٢٣) ـ

 <sup>&</sup>quot; وكل ما حرم في الصلوة حرم فيها أى في الخطبة، خلاصة وغيرها، فيحرم أكل وشرب، وكلام ولو تسييحاً أو ردالسلام أو أمر بالمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت" (الدرالقارالي هاش الثاريا إصلوة الجمعة الرا٥٥) (مرتب).

احکام کے ہیںاور مخاطب کونفع پوراجب ہی پہنچے گا، جب اس کومخاطب کی زبان میں پڑھاجائے ،غلط ہوگا۔ جس طرح نماز کی قر اُت ووعاؤں میں بیساری مصلحتیں ہوتی ہیں ،گرغیر عربی میں نماز پڑھنا درست نہیں ، اس طرح خطبہ کا بھی تھم ہوگا۔

اوران ہی و جوہ واسباب کے تحت صحابہ کرام جھی جب بسلسائر بلیخ و جہا دحرب سے باہر نکلے اور فارس وروم میں پنچے توانہوں نے کبھی خطبہ جمعہ غیرعر بی میں نہیں ویا (مخاطب کی زبان میں ) بلکہ قرون ثلثہ شہو ولہابالخیر میں کوئی جزئہ نہیں ماتا کہ ان حضرات نے خطبہ جمعہ غیرعر بی میں پڑھا ہو، حالا تکہ ان میں اوران کی جماعت میں بہت ہے لوگ ایسے تھے جو غیرعر بی اور نخاطب کی زبان جانے تھے ، نیز ان کامقصد اولین بلیخ اورا شاعب و بین تھا او راس لیے عرب ہے باہر نکلے تھا ور اس وقت اشاعب نہ جمد وقعا اور آنے کل کی طرح اس اس وقت اشاعب نہ جب اورا حکام نہ جب کا طریقہ بھی اس وعظ وقعیحت میں قریب تھر جب محدود وقعا اور آنے کل کی طرح اس کے ذرائع ووسائل کیٹر نہیں تھے اور وہ ہم ہے زیاوہ مستعد وشوقین اس معالمہ میں تھے ان سب باتوں کے باوجو و خطبہ جمعہ کو مثل نماز کے بالکل ای طریقہ میں محدود رکھا جس کو دربا روسالت ہے حاصل کہا تھا۔

تومعلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کوای طرح عربی میں محفوظ رکھنا شرعی مطلوب ومقصود ہے، اس سے خروج کرنا خشاء رسالت علیقے کے خلاف اور: ''من أحدث فی أمونا هذا ما لیس منه فہو رد''(۱) کاایک فروہوا۔

اوران ہی وجوہ ہے حصرت امام ابوصنیفہ نے جن کا پہلاقول غیر عربی میں جواز کا تھااہیے اس قول ہے رجوع فر مالیا۔

ادران ہی وجوہ ہے مفتی بہ تول نطبۂ جمعہ کے غیر عربی میں ہونے کے کرامتِ تحریبی کاہے، جیسا کہ شرح مؤطامیں حضرت شا ددلی اللہ محدث قدس مر والعزیز نے بھی فر مایاہے (۲)۔

١- مظلوة المصاحيح / ٢٧\_

٧- "ولما لاحظنا خطب النبى الله وخلفائم رضى الله عنهم وهلم جراً فوجدنا وجود أشياء منها الحمد والشهادتان والصلواة على النبى الله (الى قوله) وأما كونها عوبية فلاستمرار أهل المسلمين في المشارق والمغارب به مع أن في كثير من الأقاليم كان المخاطبون أعجميين. وقال النووى في كتاب الأذكار: حمد الله تعالى ويشترط كونهاأى خطبة الجمعة وغير ها بالعربية . وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية وجها أن الصحيح اشتراطه، فإن لم يكن منهم من يحسن العربية خطب بغيرها ويجب عليهم التعلم والاعصراً ولا حجة لهم، (شرح احياء العوم الاعربي ٣٢١/٣٥)روى مسلم عن جابر في قصة يوم القطر ثم خطب النبي نَشِيده فلما فرغ نزل فأتي النساء، وروى البخارى عن ابن عباش بعد وعظ النساء ثم انطلق هو وبالل إلى بيته. فقوله: فرغ فذكرهن ونزل وانطلق إلى بيته إلى قوله: ولاشك أن التذكير بالهندية ليس من الخطبة المستونة في ششى؛ لان من

اب جن لوگوں کواس پراصرار ہوان کورمی وجبت ہے اصل مسئلہ احناف کا اور اصل منشاء حضرت رسالت ما ب علیہ فیصلہ ہوں ہوتو اس طرح جمع کرلیا جائے کہ ہر خطبہ جمعہ شروع علیہ کرائم و تا بعین عظام کا سمجھا یا جائے اور اگر ضرورت وائی ہوتو اس طرح جمع کرلیا جائے کہ ہر خطبہ جمعہ شروع ہونے کے متعینہ وقت کے قبل افران اول کے بعد کوئی صاحب (امام یا غیر امام) خطبہ کا مضمون اور ضروری وعظ بیان کروے اور خطبہ کے متعینہ وقت سے وی آٹھ منٹ قبل اپنا بیان قطعاً بند کروے، تا کہ لوگ اطبینان سے سنت مؤکدہ وقت کی پڑھ لیس اور خطبہ ونماز وقت سے اوا ہواور گڑ ہڑئی نہ ہویا چھرتمام نماز (فرض وسنت) سے فراغت کے بعد وعظ کا سلسلہ قائم کرلیا جائے، گرخطبہ جمعہ کو بعینہ و بیا ہی رکھا جائے جس طرح صحابہ کرام سے منقول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محماقظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتيور

### خطبه جمعه کے بعدامام کامصلی پر بیٹھنا:

اس قصبہ کی جائے مہدی ہیں جمعہ کی ماز تخمینا • ۸ ۔ • 9 سالوں ہے اوا کی جاری ہے جمعہ کی نماز میں بعد فتم خطبہ پیش امام صاحبان منبر ہے انز کر نماز پڑھانے کے لئے جائے نماز پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر تجمیر شروع ہوتی تھی اب چید مہینوں ہے ایک نوعمر پیش امام مقرر کئے گئے ہیں بیامام صاحب جمعہ کی نماز میں بعد ثم خطبہ منبر ہے انز کرجائے نماز پر بجائے کھڑے ہونے کے بیٹے چائے کھڑے ہونے کہ ہوتی ہے ، جب تجمیر میں جمعی الصلوۃ کہا جاتا ہے تو امام صاحب نماز کے کھڑے ہوتی ہے ، جب تجمیر میں جمعی الصلوۃ کہا جاتا ہے تو امام صاحب نماز کے کھڑے ہوتے ہیں اس پرمقند بول کا اعتراض ہے ، بلکہ اند بیشہ فساوا ورفر بیق بندی کا ہے ، دریا فت ہے کہ قدیم امام کا طریقہ سے اور صواب ہے یا کہ جد بدامام صاحب کا ، یعنی جمعہ کی نماز میں بعد قتم خطبہ منبر سے انز کرجائے نماز پر کھڑا ہوجانا یا بیٹی جمعہ کی نماز میں بعد قتم خطبہ منبر سے انز کرجائے نماز ہوں کی اکثر یت تکبیر سنتے ہی کھڑی ہوجائی ہے ، جبکہ امام صاحب بیٹھے ہی رہے ہیں جب تک تی بیٹھ جانا اور پھر کھڑا ہوما نماز یوں کی اکثر یت تکبیر سنتے ہی کھڑی ہوجائی ہے ، جبکہ امام صاحب بیٹھے ہی رہے ہیں جب تک تی علی الصلوۃ نہ کی جائے اٹھے نہیں ہیں عندالشرع کیا تھم ہے؟

خواصها المقصورة كونها بالعربية لعدم نقل خلافها عن صاحب الوحى أو السلفٌ منقول من جواهر الفقه اول" اوروراقار شل شروع في الصلوة كم بيان ش ب: "على هذا الخلاف الخطبة وجميع أذ كار الصلواة" (الدرالتخاري هأش الثالي كمّاب الصلوة المرتب)... (مرتب)...

### الجواب وبالله التوفيق:

پہلے امام صاحبان کاطریقہ بھے اور متو ارث ہے نے امام صاحب جوچھ مہینوں سے امامت کرتے ہیں اگر جمعہ کے علاوہ اور نما زوں میں پہلے ہے اگر بیٹھ بچے ہوں اور بوقت اقامت کی علی الصلوۃ تک بیٹھے رہیں تو گنجائش ہے کہ بعض فقہاء نے تی علی الصلوۃ اور تی علی الفلاح پر جو کھڑے ہوں اور بوقت اقامت کی بہی صورت ہے ، کین بالقصد ایساطریقہ بنانا اور اختیار کرما جوموجب فقنہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے ، جبکہ ابتداء ہے کھڑے ہونے کی تصریح بھی ہے اور متو ارث بھی ہے اور خطبہ جمع کے معرضے ہوئے کی تصریح بھی ہے اور متو ارث بھی ہے اور خطبہ جمع کے بعد منبر ہے اور کی مصلی پر جاکر بہلے بیٹھ لینے کا طریقہ تو فقہ حقی میں کہیں قابت نہیں اور اس کوخروری جھتا یا ایسا (نہ) کرنے والوں پر نکیر کرنا یا ان کو ہر اسمجھنا فطعانا جائز ہے (۱) ، فقط والٹد اعلم بالصواب

كته مجمدانظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسهار نبور ١١١ / ١٥ ١١٠ هـ

## جمعه كي سنتول كأحكم:

جمعہ کی نمازیں جمعہ کے دوفرضوں کے قبل کی تنتیں اورفرضوں کے بعد کی سنتوں اورنوافل میں قبل جمعہ یا بعد جمعہ کس طرح نیت بائدھی جائے گی یاصرف لفظ وقت جمعہ کہہ دیتا کافی ہوتا ہے دیگر ریے کقبل کی سنت فوت ہوجائے تو بعد فرض اوا کس طرح کریں اگر کریے تو کیاسب سنتوں کے بعد۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

وونوں طرح سمجے ہے، نیت بندھ جائے گی کوئی شق ضروری نہیں (۲)،اگر جمعہ کے قبل والی سنتیں رہ جاوی تو بہتریہ ہے کہ بعد جمعہ کی سنت پڑھ کر پڑھیں (۳)،فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارانعلوم ويويندسها رثيور

ا- فإذا الم أى الإمام الخطية قوله: أقيمت بحيث يتصل أول الإقامة بآخر الخطية وتنتهى الإقامة بقيام الخطيب مقام الصلاة.... ويكره الفصل بأمر الدنيا (الروائح ارمل) الدرائح العراس ٣٩/٣) (مرتب).

٢- "والنية: إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص" (البحرال) آل ١/ ٣٨٠).

 <sup>&</sup>quot;بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة، فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدى ثم يأتى بها على أنها سنة في وقته أى الظهر قبل شفعه عند محمد وبه يفتى "(الدرالخارمع روالحتار ١٢ / ١٥٣، ثير تفسيل كے لئے وكيئے: روالحتار شم سخير يعد ه)، "عن عائشة أن النبي نَائِئِينَ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده "(سنن الترثري ١/ ٢٩١، ايواب الصلاة مديث ٢٢١) (مرتب)۔



# بإب العيدين

# نمازعيدين ميرحنفي كاشافعي كياقتذ اءكرنا:

شافعی امام کے پیچھے حفیوں کی نماز سیحے ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً عید کی نماز کے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے ہمارے ملک ہر ما میں عدم جواز کا فتو کی صادر فر مایا ہے، اب تک شافعی مذہب والے اور حنقی مذہب والے اور حنقی مذہب والے اور حنقی مذہب والے ایک مفتی صاحب نے ہمارے کی افتدا کرتے ہوئے نماز پڑھتے جلے آرہے ہیں اب اس عدم جواز کے فتو می سے عوام الناس میں ہڑی سراسیمگی ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

"ورئ را ( ۲۸۸ ) ش ب: "ان تيقن المراعاة لم يكره أوعد مها لم يصح وإن شك كره و تحته في قوله: إن تيقن المراعاة أى المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في الصلوة (الى قوله) فهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهية وفي غيره معها، ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضامن الفصد والحجامة والقئى والرعاف ونحو ذلك لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا"(۱) -

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ نثافعی مذہب امام اگر حنقی مقتدی کی رعایت نماز کے شرائط وطہارت کے مسائل میں کرتا ہے تو بلا کرا ہت حنقی کی نماز سیجے ہو جائے گی ۔اورا گرنماز کے شرا نطوطہارت کے مسائل میں بالحضوص نواقض وضو وغیر ہ کے مسائل میں رعایت نہ کرتا ہوتو حنقی کی نماز صیحے نہ ہوگی ۔

ا- مطلب فى الاقتذاء بيثا فعى ومحوه باب الامامة وكذا فى البحر الرائق باب الامامة ١٩٧١ ٣٥ رشيديه وكذا فى تعيين الحقائق باب الورّ
 والنواقل (مرتب)۔

حاصل کلام بیر نکلا کہ نٹافعی مختاط ہواد ران مذکورہ مسائل میں احتیاط رکھتا ہوتو اس کے پیچھے نما زبلا کرا ہت درست ہوگی ، در نہافتد اکرنے میں احتیاط کی جائے ۔

یمی تھم عیدین کے بارے میں بھی ہے، پھراگرامام عیدین جوشافعی ہواور مختاط ہواور چارزا نکر تھمیروں سےزائد تھمیر کے تو حنفی اس میں خموش رہےاور نماز حنفی کی اس صورت میں بلاشیہ تھے اوا ہو جائے گی اور اگرا مام حنفی ہوتو چارزا نکر تکبریں اس طرح کے کہشافعی مقتدی اپنی زائد تھمیریں یوری کرلیس مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسها رتبور ۲۵ / ۲۵ سام ۱۴۰ ه

# عورتول کانمازعیدین کی جماعت میں شریک ہونا:

عورتیں نمازعیدین کی اوائیگی کے لئے عیدگاہ جاتی ہیں اور مسئلہ کے مطابق مردوں اور بچوں کی صفوں کے بعداپنی صفیس بنا کرامام کے پیچھے نمازعیدین اواکر تی ہیں عندالشرع موجودہ زمانہ میں کیا حیثیت ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

عورتوں کے لئے نمازعیدین اور جمعہ کسی شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا بناؤ سنگاراور زینت کا لباس پہن کرمردوں میں آناممنوع ہےاور جبکہ پر وہ کا بھی اہتمام نہ ہوتواس صورت میں غیرمحرم کے سامنے آناحرام ہے،اس لئے بجائے خداکی رحمتوں کے حصول کے فضب کے نزول کاسب بن جائے گا۔

"قال في الخلاصة :ولا يخرج الشابُّ من النساء في جميع الصلوات إلى قوله وقد ذكرنا الجواب المختار في زماننا أنهن لا يخرجن "(١)، فقط والشّاعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وا راهلوم ويو بندسهار نيور ۲۷ ر ۱۸ ساله ه الجواب سيح بحمود على عند

## خطه عيد کے بعد دعا:

جمارے یہاں بعض جگہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنے کے بجائے خطبہ کے بعد دعا کرتے ہیں خطبہ نماز کے بعد ادا ۱- ویکھئے: فاوی قانمیخان علی ہامش الفتاد کا لعائشگیریہ ار ۱۸۳۔

بشيراحمه

كتاب الصلوة (باب العيدين)

### الجواب وبالله التوفيق:

نمازعیدین میں خطبہ کے بعداجتما کی وعا کرما ٹابت نہیں ہے، ہاں نماز کے بعد فوراً وعا کر سکتے ہیں (۱)، اور وعا کے بعد خطبہ پڑھ سکتے ہیں حدیث شریف میں ہر نماز کے بعد وعا کرما ٹابت ہے، اس لئے بیہ بدعت ندہو گااور خطبہ کے بعد ٹابت نہیں، پس اگر خطبہ کے بعد وعا کرنے کوخروری یا تھم شرق مجھ کر بالالتزام وعا کریں تو ما جائز اور بدعت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى فارالعلوم ويوبندسها رثيور ٢/٢/١/ ١٣٠١ هـ

## نمازعید کے بعد مصافحہ ومعانقہ:

عام طور پرید و یکھا جاتا ہے کہ سلمان عیدین میں نمازعید کے بعد ملاقات اور معانقہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کے ساتھ مبارکہا دویتے ہیں اس میں حضور علیہ کا اور صحابہ کا کیامعمول رہا۔

توسعت ما والتدل

### الجواب وبالله التوفيق:

عید کے دن بعد نماز جومعانقہ و مصافحہ وغیر ہ کا مروجہ طریقہ ہے کہ نماز کے پہلے ہے بالکل ساتھ ساتھ تھا اور ساتھ ہی نماز بھی پڑھی ،گرنماز ہے فارغ ہو کرمصافحہ و معانقہ کرنے گئے گویا کہ بیمعانقہ و مصافحہ و مصافحہ ہے، بیہ ہی نماز بھی پڑھی ،گرنماز ہے فارغ ہو کرمصافحہ و معانقہ کرنے گئے گویا کہ بیمعانقہ و مصافحہ و مصافحہ و مصافحہ و مصافحہ کرکہ اور و عالم علی ہے دور میں، بلکہ قرون علاقہ شہو ولھا بالخیر کے اندر کہیں نہیں ملتی ، اس لئے اس کوشر می وضروری ہم کے کرکہ اندر کہیں نہیں ملتی ، اس لئے اس کوشر می وضروری ہم کے کہا مصداق قطعاً ما جائز اور : "من أحدث في أمونا هذا ما ليس منه فهو رد" (۲) (و في رواية): "فهو مو دود" کا مصداق

<sup>- &</sup>quot;ويدعو ويختم بسبحان ربك" (الدرالخارعلى الروار ١٩٥٨، مطبوعة الي) (مرتب).

٧- تصبيح بخارى مع فتح الباري ٥/ ٣٠١ كمّا بِالسلح حديث ٢٢٩٥، مبيح مسلم كمّا بِالاقضية حديث ١١٨ ١٤١عن عائشة (مرتب ) ـ

ہادراس طور پر ایبا کرنا بدعت ہوگا ہاں اگر کوئی شخص وہاں نہیں تھا اور ملاقات ہوگئ یا کوئی شخص کہیں باہر ہے آگیا اور ملاقات ہوگئ تواس ہمسا فحہ اور معافقہ منوع وبدعت نہ ہوگا ، لیکن جہاں اس معافقہ وغیرہ کی بدعت کا ایباعام رواج ہو کہ لوگ اس کوخر وری بجھ کرکرتے ہوں تو وہاں ان لوگوں ہے بھی احتیا طا معافقہ وغیرا بیبا کام کرما جس ہائی بدعت کوسند کہلائے کام وقعہ ملے درست نہ ہوگا، کیونکہ بیام محض مباح یا بیش از بیش مستحسن ہوگا اور عقید کا عواق طات اور عوام کو خلط عقید ہیں میں اہتلاء ہے بچیا نا واجب ہوگا اور مستحسن کے لئے واجب کام کرما جائز نہیں ہوگا ہوا تھید ہیں کے روز نفس خوشی منانا اظہار مسرت کرما اور دوست واحب ہے ملنا اور ہوقت ملاقات کلمات تر جیب بیش کرما بھی اس طرح ہے کہائی بدعت سے مشا بہت نہ ہو درست اور جائز ہے (ا)، اس لئے کہد یہ شریف میں ان بی ایا م کے بارے میں آیا ہے: ''ھلمہ الأبام أیام مشا بہت نہ ہو درست اور از دوا بی زندگی کوسنوا رنے کے بیں ان کیل و شوب او کلما قال علیہ الصلاۃ والسلام (۱) یعنی بیدن کھانے پینے او را ز دوا بی زندگی کوسنوا رنے کے بیں متا اس کے دور کھتے ہیں بنقط واللہ اعلم بالصوا ہو السلام (۱) یعنی بیدن کھانے پینے او را ز دوا بی زندگی کوسنوا رنے کے بیں متا اس کے دور کھتے ہیں بنقط واللہ اعلم بالصوا ب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ويو بندسيار نيور ۲۲/ ۹/ ۱۳۰۰ ه

# عید کے دن غیرشرعی کاموں کوانجام دینا:

یہاں عید کے دن میں لوگ کیا کیا بناتے (میدان بنانے کنواں کھودنے یا اسکول کا جھنڈا (بوٹا) کا کھمباخریدنے) کے لئے ایسا بی رو پیپاٹھا تا ہے (چندہ کرتے ہیں) شریعت میں سے بات ہے (پیشریعت کی بات ہے)؟ کیاالیا کرنا اچھاہے؟

ا- "ونلب كونه من طويق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصلقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر " (ورقاره رواكتار ۴۹/۳) تقميل كرائم ثامي وكيمين)\_

٢- "عن عقبة بن عاهر قال، قال رصول الله الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشوب" (سنن الترثدي ١٣٠٣ ١٣ سياله وم المياء في كرامية الصوم في أيام التشريق حديث ٢٤٤، "من الإواؤد ٢٠ ٣٢٠ كما سياله وم إب الصوم باب صيام أيام التشريق حديث ٢٣١٩) (مرتب) -

### الجواب وبالله التوفيق:

عید کے ون ان چیز وں کا کرما شریعت میں ٹابت نہیں، بلکہ بعد کے لوگوں کی من گھڑت ایجا وہاس کوشر کی چیز سمجھ کر کرما با شرعاً اچھا سمجھ تاسب ممنوع اور: "من أحدث في أمونا هذا ما ليس منه فهو رد" (۱) میں واقل ہو کر ما جائز اور بدعت ہوگا۔

كترجيد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رنيور ٢١٨٨١١ • ١٣٠ه

ا- "عن عائشة" قالت قال رسول اللمنائية: من أحدث في أمونا هذا ما ليس فيه فهو رد " (صحيح البخاري مع فيح البخاري مع فيح البخاري مع من البياري ١٥/١٥ كما بياري ٣٠١/٥ كما بياري ١٨/١٥ كما بياري المنافق الم

# بإبالجنائز

موت پرختم تهلیل:

کیائسی کی موت پر ختم تہلیل کرما بدعت ہے؟ اگر ہے تو کس صورت میں اور جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ واضح جواب ہے نوازیں ۔

## الجواب وبالله التوفيق:

ميت كوايسال ثواب كے لئے حتم تبليل يا تلاوت قرآن اورصد قدوغيره كرنا، جبكه شروع طريقة پربلاقيو ورسومات موجائز ب، "صوح علمائنا في باب الحج عن الغير، بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية " (۱) ، فقط والله الله المالية المالية على الهداية " كتر ثم نظام الدين اعظمي مثقى وارالعلوم ويوبند مهار نورا ۱۲۱۱ مراسات

## غائبانه نماز جنازه كابيان:

قر آن وحدیث اورمسئله کے اعتبارے غائبانه نماز جنازه کا چاروں اماموں کے نز ویک کیاتھم ہے؟ مفصل تحریر فر مائیں کہ کس کی نماز جناز ہ غائبانہ میں پڑھنی چاہئے اور کس کی نہیں؟ محماک معظم گری

-1 <del>مثالی ۱/ ۲۲۷</del>ـ

#### الجواب وبالله التوفيق:

نماز جنازه غائبانه حضرت امام ثنا فعلى كرز ويك اورايك روايت شي حضرت امام احمد بن عنبل كرز ويك جائز جاور حضرت امام ما لك اورامام الوصيفي اورجم ورامت كنز ويك ما جائز ج، "ومنها أن يكون الميت حاضوا فلا تجوز الصلاة على الغائب ..... باتفاق الحنفية والمالكية و خالف الشافعية و الحنابلة "(١)-

جوھنرات جائز فر ماتے ہیں ان کی دلیل صحاحِ ستہ کی صرف ایک روایت ہے جس میں حضور علیہ کا حبشہ کے با دشاہ حضرت نجاشی کی نماز جناز ہ کا پڑھاما مردی ہے (۲)۔

وفی حدیث أنه علیه السلام: "قال: مات الیوم عبد لله صالح أصمعة النجاشی فأمنا وصلی علیه" (رواه سلم) حالاتکه صحاح سته کی دوسری سحح روایت ش بی بھی مروی ہے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ بوقت نماز حضور علیه" (رواه سلم) حالاتکه صحاح سته کی دوسری سحح روایت شی سیالت کی بنا پرنماز علیہ سے سامنے رای العین کردیا گیاتھا(۳) ، حجابات ارضی مرتفع فر ماکریا جس طرح بھی اللہ نے چاہان روایات کی بنا پرنماز غائمانہ ہی کہنا محجے نہیں ہوگا۔

رہ گیاان صحابہ کا جواس میں شریک خصان کے اعتبار ہے بھی نماز غائبانہ کہنامشکل ہے،اس لیے کہ جھٹر ہے جمران بن حسین کی روایت صحاح ہی میں ہے کہ ہم لوگوں کوالیہ اہی معلوم ہوتا تھا کہ جنازہ آئٹھوں کے سامنے ہے۔

آگر غائبانہ بی تسلیم کرلیا جائے تو ان هنرات کی خصوصیت قر اردی جائے گی بچند و جوہ:اول میہ کہ جب بیاسلام لا پچکے تھے تو اس کا تقاضا میرتھا کہ ایک آ دھ دفعہ تو خدمتِ اقدس میں حاضر ہو گئے ہوتے بالخصوص جب کہ حاضری میں کوئی خاص مانع نہیں تھا، پس ان کے اسلام کی اشاعت کے لیے آپ علیہ نے ان کی نماز پڑھ کراس کوظام فر مایا۔

ودم یہ کدایک خلق کثیر نے آپ علیہ کے سامنے انقال فر مایا اور بعضوں کی موت بڑی وردناک حالت میں غزوات وغیرہ میں ہوئی ،گرآپ علیہ نے کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ نبیں پڑھی، یہ کھلی دلیل ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز

<sup>-</sup> كمّا بالفيد على الرزا بربالأ ربعة ٥٢٢/١ \_

۲- "عن أبي هريرة أن النبي غُلِي نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكييرات " (الصح لمسلم / ۲- المعلم / ۲- الفظ المسلم ) (مرتب) \_

 <sup>&</sup>quot;كما قاله العياض في الشفاء: ورفع النبي عَلَيْكِ النجاشي حتى صلى عليه فتكون صلوته عليه كصلواة الإمام على
 ميت رآه ولم يره الماموم، ولا خلاف في جوازها كما ذكر الواقدي في كتابه عن ابن عباس قال كشف للنبي عَلَيْكِ عن سرير النجاشي حتى راه وصلى عليه" (مرتب)\_

ہوتی تواس پر ضرور ممل کر کے دکھا یا جاتا۔

رہ گئیں معاویہ بن معاویہ جبٹی کے جنازہ کی نماز غائبانہ پڑھنے کی روایات توبیاس قد رضعیف اور بھروح ہیں کہان میں کسی میں بھی جمتِ جواز بننے کی صلاحیت نہیں ہے اوراگر کوئی ان سب روایات کے مجموعہ سے استدلال کرے توان میں بی تفریح بھی ہے کہ تجابات مرتفع کر کے جنازہ سامنے کر دیا گیاتھا (ا)۔

## اقوال:

حصرت نجاشی پر آپ علی کے نماز جناز دادا کرنے کا یہ بھی جواب دیا جاتا کہ صنور علیہ نے جو صحابہ کولے کر اصمعہ نجاشی پر نماز جناز در پر اس کی وجہ یہ ہے کہ نجاشی خفیہ طور پر ایس جگہ مسلمان ہوا تھا کہ وہاں ان پر نماز جناز در سلمان ہوا تھا کہ وہاں ان پر نماز جناز در سلمان ہوا تھا کہ وہاں ان پر نماز جناز در اللہ کوئی نہ تھا، اس لیے آپ علیہ نے نماز جناز دادا دار مائی۔

"ومن ثم قال الخطابي لايصلیٰ علی الغائب إلا إذا وقع موته بارض لیس بها من يصلی علیه ".

تيسراجواب بيدياجا تا ہے كہ نجاش كابدن توسائي بيل لايا گياتھا، گران كى روح آپ علي ہے ہے۔

اس ليے اس پرنماز جنازہ پڑھی، ليكن رفع تجاب كرما يا روح كو حاضر كرما آپ علي ہے كہ ساتھ تخصوص ہے ....... چوتھا جواب بيدياجا تا ہے كدوسر ہا دشا ہوں كو اسلام كی طرف مائل كرنے کے ليے اور جودوسر ہا دشاہ آپ علي ہے كرمانہ شرمسلمان ہوئے ان كے استعلا فوقلوب كے لين جاشي پرنماز جنازہ پڑھی، نيز صلوۃ جنازہ كے متعلق بي بھی شرط ہے كہ بيت مل مسلمان ہوئے ان كے استعلا فوقلوب كے لين جوازكي صورت ميں بيشر طفوت ہوجواتی ہے، بہر حال صلوۃ على الغائب كوئى قاعدہ كلہ نہيں۔

قاعدہ كلہ نہيں۔

اس لیے غائبانہ جواز پر استدلال درست نہوگا، ای طرح زید بن خلف ادر جعفر طیاڑ) کے جنازوں کی زیارت کی روایت کا بھی بہی حال ہے کہ آپ علیقی نے ان دونوں کے لیے دعاء مغفرت وغیرہ کی ہے، نہ کہ صلوٰ ہنازہ ادافر مائی۔ ادراگر تسلیم بھی کرلیں جب بھی خلقِ کثیر پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھنے کا جبوت محض ہوتے ہوئے ان جزوی داقعات سے شیوع وعموم کے ساتھ نماز جنازہ غائبانہ کا اثبات کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، ای لیے تا بعین حصر اے صلوٰ ق

ا- "كما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك فنزل جبرئيل عليه السلام، فقال يا رسول الله! ان معاوية بن معاوية المزنى مات بالمدينة، أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال عليه السلام: نعم، فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سويره فصلىٰ عليه" (مرتب)\_

جنازہ غائبانے قائل نہیں ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محداقظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبثد سهار شور

# کیا میت کوشل ولانے والے پرشسل وا جبہے؟

اگر نابالغ بچه کاانقال ہوجائے اور جو تخص اس نابالغ بچه کونسل دے اس پرنسل کرنا واجب ہے یانہیں ، اوراگر بچہ چند ہی دن کاہے تواس کونسل دینے والے پرنسل واجب ہے یانہیں ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں عنسل ولانے والے پرغنسل واجب نہیں ہے: چاہے میت بالغ ہو چاہے چند ونوں کا بچے صغیر ہو(۲) ہمنیۃ المصلی میں عنسل کی گیا رہ تتمیس مذکور ہیں اور یہ سی بھی قتم میں شارنہیں ہے (۳) ،اورتصانیف کامفہوم خالف ججت ہوتا ہے ،اس لیے معلوم ہوا کہ یہ مواقع عنسل میں نے بیس ہے ۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رښور الجواب ميچ حبيب الرحلن خبر آيا وي

دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا، نیز نماز جنازہ کب تک واکی جاسکتی ہے؟

(۱)زید برضائے الہی فوت ہوگیا۔

وفات کے بعدا سے تسل وینے اور کفنانے کے بعدا یک مرتبہ نماز جنازہ اوا کی گئی، کیکن اس میں اولیاء جنازہ میں کوئی بھی اتفاق سے شرکت نہ کرسکا۔ تو کیا کوئی ولی (علی الترتیب) دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، نیز ولی کی صلاۃ

ا- "لأنه لو جاز ت الصلواة على الغائب مطلقا لصلى النبي تأليل على من مات من الصحابة ويصلي المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم ولم ينقل ذلك " (عيني ١٣٣ اوالتي البرل والعلي ١٢ ١٣٣٥ والأفيد ١ ٢٢١) (مرتب) ـ
 ٢- البيت شل ولا في والول كشل كما متحب من كما في رد المحار: "وندب أى الغسل لجنون أفاق و كذا المغمى عليه (إلى

قوله) أو غسل ميناً الخ" (قادي ثا مي الاما) (مرتب)\_

۳- كيري ش، ۵۲،۵۲، كتاب الطهارة -

ا بینا زۃ الاولی بین تضد اُعدم شرکت کا کیا تھے ہے، (۲) زید بیرون ملک بین فوت ہوگیاو ہاں پراس کا بوسٹ مارٹم کیا گیا اس کے بعد تنس وے کر گفن بہنا کرکٹری کے تابوت بین بند کر کے بغیر جنازہ پڑھے اس نعش کو اپنے سابقہ ملک بھیج ویا گیاو فات کے بعد تنین روز کے اندرور شاس کا جنازہ پڑھے ساتھ بیں کرٹیس، (۳) زید کی تعشین روز کے اندرور شاس کا جنازہ پڑھے اندرور شاس کا جنازہ بیرون ملک سے و فات کے تین روز بعد ور شہ کو کی اور بظاہر کوئی بد بو اور جم کا تنسخ نہیں محسوں ہوتا تو اس کا اب جنازہ پڑھا نا جائز ہے کہ نہیں ، جبکہ اس سے قبل اس کا کوئی جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، (۴) اس زمانے بین خصوصا جو تعشین بیرون ملک سے لائی جائز ہے کہ نہیں بوسٹ مارٹم کرکے کوئی خاص مسالد لگا یا جاتا ہے یا نعش کوتا ہوئی مختصر مر و خانہ بین رکھ کر باہر سے بند کر ویا جاتا ہے اس طرح کہ جس کی وجہ سے بد بو محسون نہیں ہوتی سوال ہے کہا گر بیر سالہ ندلگا یا جاتا بیا اس سر رفانہ بین رکھ کے کا انتظام نہ کیا جاتا تو تین روز کے بعد کی کوئی خاص متورم ہوکر بھٹ جاتی ، لیکن چھٹے اور بد ہو چھینے سے بظاہر اس عارض انتظام کی وجہ سے بیا گئی و نوں اور بھیوں کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے بیر نہیں ، (۵) و فات کے بعد میت پر محمل کی گئی و نوں اور بھیوں کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا کہ جب تک میت کے جم کا تشخ خوں و فیر ہونہ ہے کہ کوئی حدا زرو ہے شرع مثل تین روز و غیر ہی نو تر ہے بیر تک میت کے جم کا تشخ خوں و فیر و زمین ہونہ ہی و تو تو ہوں ہوئی ہو، و گیر شرا نظ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنی کو جائز قرار اور باجا ہے۔

غلام مصلفًا عَقَى عنه ( دا را احلوم عثمانيه ، ٨٥ ، رسول يا رك ، اتيمر ١٦٥ ، يا كسّان )

## الجواب وبالله التوفيق:

ا جب ادلیا ء میں ہے کسی نے شرکت نہیں کی تھی تو ادلیا ء بعد میں پڑھ سکتے ہیں کسی مجبوری ہے شرکت نہ کر سکے ہوں یا بالقصد شریک نہوئے ہوں دونوں صورتوں کا یہی تھم ہے کہ دلی بعد میں پڑھ سکتا ہے (۱)۔

۲و ساو ۴۷ جناز ہنین ون کے اندر ملے یا تنین ون کے بعد ملے اگر پھٹانہیں ہے اور گغش مجسم موجودہ تواس پرنماز جناز ہاگر اب تک نہیں پڑھی گئی تونما زجناز ہ پڑھنااس پرفرض ہے اور گغش کا پیشخفط بخواہ مسالہ لگا کر ہو یا سر دخانہ میں رکھکر ہو یاکسی اور دجہ ہے جب جسم مجھے ہے اور نماز جنازہ اوائہیں ہوئی ہے تو اواکسافرض ہے (۲)۔

ا- "قان صلى غيره أى الولى ممن ليس له حق النقدم على الولى ولم يتابعه الولى أعاد الولى ولو على قبره" (الدرالخمار مع روالحمار سهر ١٢٣). يزاله على قبره" (الدرالخمار سهر ١٢٣). يزاله على قبره " (الدرالخمار سهر ١٢٣).

۵-قبر میں وُن کے بعد فقہاء کرام جوٹین ون کے بعد پڑھنے ہے منع فر ماتے ہیں وہ اس بنا پرفر ماتے ہیں کہ جمم پر مسالہ وغیر نہ چڑھایا جائے اور گرم میں رکھاجائے توعموما ٹین ون میں نغش فرا بہ وجاتی ہے اور جب فراب ہوجائے تو وہ نغش مسالہ وغیر نہ چڑھایا جائے اور گرم میں رکھاجائے توعموما ٹین ون کی تحدید کوئی اصلی و وَا تی نہیں ہے (۱) ، پس جب ٹین ون کے بعد بھی وہ فعض میں جہ نہاز جنازہ کا تھم متوجہ رہے گا ورجب تک نماز جنازا وا نہ ہوئی ہوا وا کرا کیں گے "کھا یو خد من المدر) میں معارفہ و وضعه اُمام المصلی (متن المدر) وفی شرحها و شرطها ایضا حضورہ ....و کونه هو او اکثرہ" (۲) ، فقط والنہ اعلم الصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا راحلوم و يو بندسهار ټور ۲۱ / ۱/۷ • ۱۰ هـ الجواب سيح سيدا حرملي مفتى وا راحلوم و يو بند

# جناز ہ پر آیات کریمہ یا اسائے حسنی والی چادر ڈالنا کیساہے؟

پہلے زمانہ کے لوگ مردوں کو چاریائی پرلے جاتے تھے تو او پرے کوئی سفید چادر ڈال لیتے تھے۔اب تکلف زیادہ ہوگیاہے۔ قیمتی تابوت ہوایا جاتا ہے،او پر پر دہ کے لئے مخمل کا پر دہ آیا ہے اس پر کلام اللہ کی آیات کھی ہیں۔ پچھ دیند ارلوگ اس کے خلاف ہیں ۔وہ کہتے ہیں کہاس میں آیات قر آئی کی تو ہین ہے۔ بجائے اس کے سادی چادر ڈالنا چاہئے۔

سوال ہے:

﴿ المُحْلَىٰ فَيْمَىٰ جِادِر كُواسْتَعَالَ كَرِمَا جَائزَ ہِ مِامًا جَائزَ مِا مَكْرُوهُ تَنزَ يَهِى؟ ﴿ اگرمَا جَائزَ ہِ تُواس چِادر كُوكِيا كِياجائے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

🖈 دبیدار معزات کا کہنا سیح ہے۔ کلام الله شریف کی آیات واجب انتعظیم ہیں ، اور واجب انتعظیم شئے کومنط یہ

ا- "ما لم يغلب على الظن تفسخه من غير تقلير هو الأصح، لأنه يختلف باختلاف الأوقات حراً وبرداً والميت ممناً وهز الأوالأمكنة" (روائحتارعلى الدرالخارس/ ١٢٥) (مرتب)\_

۲- ورفقار کی عبارت آل طرح ہے: "وشوطها أيضاً حضورہ و"وضعه' وكونه هو أو أكثر "أمام المصلی" (الدرالخارمع روالحتار سم ۱۰ (مرتب)۔

دات واہا نت میں رکھنا ما جائز ہے اور جس چاور پر آیات قر آئی لکھی ہوئی ہوں اس چاورکو جنازہ پر ڈالنامظنہ اہا نت ہونے سے خالی نہیں ،اس لئے کہا گروہ آیات کمرے نے پیروغیرہ کی جائب ہوں یا جسد میت سے نیج لگی ہوئی ہوں تو ان آیات کی اہا نت ظاہر ہے ۔ ای طرح کمرے او پرسینہ یا سرکی جائب ہوں جب بھی جسد میت سے اکثر پھھایا کے دقیق رطوبت وغیرہ خارج ہونا ظاہر ہے ، پس اگر کفن کے او پر می حصہ کی جائب بینج است گفن میں لگ جائے تو چاور کے اس سے مس ہونے سے خود آیات کر یمہ کا نجاست پر ڈالنالا زم آئے گاجس سے بچناواجب ہونا ظاہر ہے اور اس چاور کے عام استعال کی اجازت ویتا کسی طرح جائز نہ ہوگا ۔ پس اگر کوئی شخص بہت اہتمام سے حفاظت کرے اور جسد کے او پر کمانی وغیرہ لگا کر اس چا ور کواشنے ویتا کسی طرح جائز نہ ہوگا ۔ پس اگر کوئی شخص بہت اہتمام سے حفاظت کرے اور جسد کے او پر کمانی وغیرہ لگا کر اس چا ور کواشنے او پر رکھے کہان نہ کورہ فراہوں میں ہے کوئی فرا بی پیلا نہ ہو، بلکہ محض ہرکت کیلئے سریا سینے کی محافظات کی بات و مطاب تا ہے ہوں کا دات میں رکھو ویا جائے تو اس مصاب خواری جنازہ پر چائی ہو گرائیں ہوگئی ، اس لئے بہر حال تحریز جائے ہوں کے اس خواری جنازہ پر عام اجازت ہرگر نہیں ہوگئی ، اس لئے بہر حال تحریز چاہئے ۔ میں مضالہ خور چاہئے ایسی چاور کی جنازہ پر عام اجازت ہرگر نہیں ہوگئی ، اس لئے بہر حال تحریز چاہئے ۔ میں مصابہ خور کیا تو میں میں کرت کیلئے ہور کیا ہور کی جنازہ پر عام اجازت ہرگر نہیں ہوگئی ، اس لئے بہر حال تحریز چاہئے ۔

اور جب نا جائز رہا تواس چا ورکوتیرک کی طرح رکھ دیا جائے یا محترم موقع پر رکھا جائے ، فقط والنّداعلم بالصواب کتر محمد نظام الدین اعظمی مفتی فارالعلوم دیو بند سہار نبور۸ مرم (۱۳۱۱ ھ

# قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ ویکھنا:

ہمارے یہاں آجکل بیرداج عام ہوتا جا رہاہے کہ مردہ کو کفنانے کے بعد قبرستان کی متجد میں بعد نماز جناز ہیا قبر میں رکھنے کے بعد میت کے چیر ہ کو کھول کر دیکھایا جاتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم کو کیا کرنا جائے؟

### الجوارج وبالله التوفيق:

بیالتزام درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی امر مباح کواگر لازم اور ضروری مجھ لیا جاوے تواس کا ترک ضروری ہے، اگر کوئی منہ ویکھنا چاہے تو کفنانے کے بعد دیکھلا بیا جائے نماز جناز ہ کے بعد بیا قبر میں رکھنے کے بعد منہ دیکھلا یا مناسب نہیں، کیونکہ اس حالت میں اس برآٹار ہرزخ شروع ہوجاتے ہیں۔

" فيه أن من أصر على أمر مندوب و جعله عزماً ولم يعمل بالرخصة أصاب منه الشيطان من

الإضلال، فكيف من اصّر على بدعة ومنكوا نتهى والله تعالىٰ اعلم (مأة مسائل)" كتْبِمُرْتَظَام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ديوبندسيارتور ١٨٥/١٥/ ١٥٥ ١١١هـ الجواب مجمّعودُ في عند

# تدفین کے بعد ہاتھا گھا کر دعا کرنا:

مردہ کوفن کر کے جب واپس آتے ہیں تواس وفت ہاتھا ٹھا کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر ہاتھا تھا کر دعاءکرنے کو جی چاہے تو قبر کی طرف ہے منھ پھیر کر قبلہ روہ وجا کیں (۱)۔ کتبر مجمد نظام الدین اعظمی مفتی واراحلوم ویو بندسیار نیور ۲۲ مر ۸۵ ۱۳۱ھ

# قبرستان میں ہاتھا تھا کردعا کرنا:

جمارے یہاں قبرستان پر زیارت کرتے وقت یا زیارت کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منھ کرکے ہاتھ اٹھا کر وعاما نگا جاتا ہے مطلقاً قبرستان پر ہاتھا تھا کر وعاء کرنا جائز ہے یانہیں؟۔

يشيراحمد

## الجواب وبالله التوفيق:

قبرستان میں بوفت زیارت دعا کرنے میں ہاتھ نداٹھانا بہتر ہے ،اگر دعا کرتے وفت ہاتھا ٹھانے کا دل چاہے قبلہ رخ ہوجائے اورقیر سے رخ بھیرے (۲)، فقط والٹداعلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظمی مفتی فارالعلوم ویو بند ہمارٹیو ر۲/۲/۲ سام ۱۳۰۳ ھ

i – واقاارا والدعاء يقوم ستقبل القبلة كذا في خزامة الفتاوي، بنديه ٥٠ ٥٠ سا، رشيديه بإكستان (مرتب) ـ

٢- "وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في حزانة القتاوى" عالكيري٥٠ /٣٥٠ ارشيري، بإكتان (مرتب) ـ

جمعہ کی شب میں وفات پانے والے خص کو جمعہ کی نماز سے قبل وفن کرنا ضروری ہے؟ اگر کسی شخص کا جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں انقال ہوا ،تو کیااس کو جمعہ کی نماز سے قبل فین کرنا ضرو ری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہاگر اس کو جمعہ ہے قبل وفن کر دیا گیا تو تمام جمعوں کا ثواب ملتا رہے گاو رنہ نہیں ۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟

## الجواب وباله التوفيق:

الیی صورت میں نماز جمعہ ہے قبل فن کرما واجب نہیں ہے اور واجب سمجھنا غلط ہے، بلکہافضل یہ ہے کہ نماز جناز ہ میں شریک ہونے والے جس صورت میں زیادہ ہوں اس کالحاظ افضل رہے گا، ہاں اگر نعش خراب ہونے کااند بیٹہ ہوتو پہلے وفن کر دینا چاہیے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسهار نيورر ٧٨ ١٣١١ هـ الجواب صحيح : حبيب الرحمان خير آما وي محمد ظفير الدين مفتاحي ، كفيل الرحمان

# عذاب قبر كاتعلق روح اورجسم دونول سے ہے ياايك سے؟ نيز قبر سے كيام را دہے؟

کیاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے بیاروح کو بیا دونوں کو تیر سے مراد کون کی قبر ہے بیقیرستان والی بیا جوہلیین میں جہاں روح ہوتی ہے کیاروح کاتعلق جسم سے ہوتا ہے بیانہیں کچھلوگ کہتے ہیں قبر سے مراد علیمین والی قبر ہے قبرستان والی قبر مراد نہیں ہے شریعت کی روسے جواب دیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ایک ہے دارالعمل ( دارتکلیف جودنیا ہے اس کے بعد جزاءادر سزا کا معاملہ ہوگا جسکا مام دارآخرت ( دار جزاء ) ہے، ان کے علاوہ تیسرا دارہے کہ انسان دنیا ہے رخصت ہوااور قیامت ہے پہلے درمیان میں پڑتا ہے اس کا مام دارقبر ہے جو (برزخ ) کہلاتا ہے آدمی جو مل کرتا ہے قیامت ہے پہلے اس عمل کا بدلہ شروع ہوتا ہے اور آئندہ ملنے والی چیزوں کانمونہ دیکھایا جاتا ہے، نعمت کی شکل میں ہو یا عذا ہے کی شکل میں ہو (۱)، قبر ہے مراددہ گڑھانییں ہے جس میں دفنا دیا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی حالت مراد ہے وہ کی طرح ہے بھی ہو چاہو ہ بانی میں ڈو ہے کر مرجائے یا اور کسی طرح ہے (۲)، ونیا کے اندراصل جم ہے اور ردح اس کے تابع ہے جسم کے واسطے ہے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں جسم تابع ہے اور ردح اصل جب اس لئے اگر جسم ریز ہ ریز ہ ہوگیا ہوا ورمٹی بن گیا ہو تب بھی مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن جسم کو بھی تابع بنا کر عذا ہو جات اور دنیا کی حیات اور دنیا کی حیات میں فرق ہے۔ دنیا میں جسم اور روح کا تعلق قوی ہے وہاں ایسانہیں ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصوا ب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى داراهلوم ديو بندسيار نيور ١٢٠١/٢٠ ١٣٠٠ ه

# کافر کی موت کی خبرس کر کیا کہنا چاہئے؟ کافر کے مرنے کی خبر شکر کیا کہنا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

الیی بات کے جس میں اس کامعا ملہ خدا کے حوالہ ہوجادے مثلاً یوں کیے خدا اس کے مناسب حال معاملہ اس کے ساتھ کرے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رابعلوم ويوبندسها رنبور ۱۱ م م ۱۸ م ۱۱ هـ الجواب صبح سيداح على سعيدنا تب مفتى دا رابعلوم ويوبند

ا- "إن رسول اللمنائية قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة" (ميح يخاري مع فتح الباري ٣٣ /٢٣٣) للجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة" (ميح يخاري مع فتح الباري ٣٠ /٣٣ /٣٣).

٢- "وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا وإلا فالكافر ومن شاء
 الله تعليبه من العصاة يعلب بعد موته ولو لم يدفن" (فح البارئ شرح مح يَخاري ٣٣٣ )\_

 <sup>&</sup>quot;وخالفهم الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك إختصاص، ولما يمنع من ذلك كون الميت قد تنظرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السوال كما هو قادر على أن يجمع أجزاء ه" (مجالياري شرح يخاري ١٣٥٨) (مرتب) \_

٣ - ويكيف: كتاب الخراج لا في يوسف ٢١٦ وردا كتار ٥٥٧ م كتنه ذكريا \_

ای<mark>صال ثواب کار و پیه مدرس کی تخواه می</mark>س وینا: در مارش سریس میری تیمزر معربی

ایسال ثواب کارد پیدرس کی تفواه میں بھی دیا جاسکتا ہے کہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرایسال ثواب کارو پییمنت کام یعنی اس کے ایسال کی منت مان چکام تواسکا صدقہ کرما واجب ہے اس کے مستحق صرف غریب اورما وارطلیا ہیں ،مدرس کی تفواہ میں ویٹا جائز نہیں ہے اورمنت کا نہیں ہے تو تفواہ مدرس میں بھی وے سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر مخرفظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويو بندسها ريپور ۱۹ مر ۸۵ سال ه الجواب صحح سيدا حرعلي معيدنا ئب مفتى دا راهلوم ويو بند

# غيرمسلمول كالصال ثواب كاحكم:

بعض غیرمسلموں کوخواجہ صاحب یا اور بعض بزر کوں ہے بڑی تقیدت ہے، چنانچہ وہ ان کے ایصالی ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یاصد قد خیرات کرتے ہیں یام سجد مدرسہ ہنواتے ہیں، تو کیا ان غیرمسلموں کا ایصالی ثواب ان اکابر کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

و في الله خان (مثان بإزاره وليمين)

### الجواب وبالله التوفيق:

یہ ہوسکتا ہے کہ خواجہ صاحب ماان بزر کوں کو پچھ ثواب منجا نب اللہ مل جائے ، اللہ کی مشیت ومرضی پر موقوف ہے ضابطہ نہیں ہے ۔

باقی مسلمانوں کے ایصالِ ثواب کی طرح ایصالِ ثواب کرنے دالے کوجوثواب آخرت کا ملتاہے، وہ غیرمسلم کو خبیں ملے گا،البتہ دنیا میں پچھودسعت وراحت پہنچ جائے توبیہ ہوسکتا ہے فقط داللہ اعلم بالصواب کتبے دنظام الدین اعظی، مفتی داراعلوم دیو بندہ ہار نیور ۱۲۰۱/۱۱ مارہ ۱۳۰۱ ھ

# الصال ثواب کے لیے تر آن خوانی کا حکم شرعی:

انگستان کی اکثر مساحد میں عام روائج ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوجا تا ہے تو اس کا رشتہ وارمساحد سمیٹی کے سکریٹری رصدر کے ذریعہ بیاعلان کرانے کی خواہش کرتا ہے کہ فلاں ون فلاں وقت برائے ایصال ثواب شم قر آئ شریف ہوگا۔ آپ سب حضرات مسجد میں آخریف لا کیں۔

ابھی دو ماہ ہوئے اس مسجد میں جب کسی نے ایسی درخواست کی تواپنے امام صاحب نے (جومفتی ہیں) کہا یہ جائز نہیں ، ایک بزرگ اور تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ۔اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرالیں اور مسجد میں دعائے مغفرت ہو جائے گی۔

کافی بھائیوں کوتعجب ہوا کہ بیررواج ہم اپنے بچین ہے ہندوستان اور پاکستان میں و کیھتے آئے ہیں ،اوراب سے ممنوع قر اردے دیا گیاہے۔ چنانچے مسجد میں پھرقر آن خوانی نہیں ہوئی ۔

ابھی دیں دن کاوا قعیہ کہایک بھائی کیاڑ کی فوت ہوگئی اس نے قر آن خوانی کی خواہش کی آخراس کے کہنے پر سے فیصلہ ہوا کہ سور پر سمین پرڑھ کر دعائے مغفرت کر دی جائے۔

مفتی صاحب نے (زاوالعادم ۱۵۰،ج ۱،مسری) کا حوالہ دیا جس میں بیہ کہ حضور علیہ ہے کا بیطریقہ نہ تھا کہ تعزیت کے لئے لوگ جمع ہوں اور قرآن خوانی ہو،ن قیر کے پاس نہ کسی اور جگہ بیسب باتیں بدعت ہیں، ایجاد کردہ ہیں، مکروہ ہیں۔

اب جو بھائی قرآن خوائی کے حق میں ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہا یک تو صنورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے دفت میں قرآن شریف ابھی کمل کتا ہو کی صورت میں تیار نہیں ہوا تھا (وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند کے عہد خلافت میں کمتوب ہوا)، اس لئے آپ علیہ تھے دفت میں قرآن شریف ختم کرانے کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا ۔ دوسرے یہ کہ '' نہ کسی اور جگہ ''میں صرف مبجد ہی نہیں آتی، ملکہ گھروغیرہ بھی شامل ہیں ۔ تو پھر قرآن خوائی کیسے ہواور مرحوم کو دوسرے یہ کہ '' نہ کسی اور جگہ 'منفر داختم کرالو، یعنی اسم طے ہوکر منفر داختم کرالو، یعنی اسم طے ہوکر منفر داختم کرالو، یعنی اسم طے ہوکر منبیں اور پھر یہاں مسحد میں آکر سب مل کر دعاء مغفر ہ کرلیں گے۔

میں اور میری یہاں کی سمیٹی آپ کی بے حد مشکور ہوگی اگر آپ اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈال کر ہماری اصلاح فر مائیس گے۔

محرعبدالحميد (ج<sub>ير</sub>ين وميلذن مسجد مين<sup>ع</sup> -اتعان )

#### الجواب وبالله التوفيق:

تعزیت کے لئے لوگوں کا آنا یا جمع ہوجانا دوسری چیز ہے اوراهداء تواب للمیت اورایصال تواب کے لئے قرآن یا ک پڑھ کرمیت کوایصال تواب کرنا دوسری چیز ہے۔ دونوں کے الگ الگ تھم ہیں، دونوں میں خلط ملط کرنا تھی نہیں ہے۔ جمہورالل السنة والجماعة کا بھی ندہب ہے کہ امداء تواب للمیت جائز ہے جسرف معنز لہاس کے منکر ہیں (۱)۔

تعزیت کامفہوم توبیہ کرمناحب میت، یعن جس کے یہاں میت ہوگئ ہواس کے یہاں جا کرصبر وخمل کی تلقین کی جائے تھی ہوائی کے مطاحب میت، یعنی جس کے یہاں میت ہوگئ ہوائی کے مطاح کے جائیں۔ اوراس سلسلہ میں اگروہ کلمات کہہ دئے جائیں جو ماثو رومنقول ہیں۔ جیسے: "لله ما اعطی ولله ما انحذوالیه النشور" وغیرہ ۔ توبیہ درست ہوگا باتی اس وقت تلاوت قرآن باکے قرون مشہود الہا بالخیر سے تا بت ومنقول نہیں ہے۔

يكن فرجب مختار من الشافعية وصول القواء ة للميت إذا كانت بحضوته أودعي له عقبها ولو غائبا، لأن محل القواء ة تنزل الرحمة والمواء ة للميت إذا كانت بحضوته أودعي له عقبها ولو غائبا، لأن محل القواء ة تنزل الرحمة والبركة والدعاعقبها ارجى للقبول الخ"(٢) اورائن تيم منهل نجن كُن زادالمعاو بها نهول ني مشهور ومسلم كتاب (كتاب الروح) من لكمام بس كا عاصل بيب كن "اختلف في إهداء الثواب إلى الحي، فقيل: يصح لإطلاق قول أحمد يفصل الخير و يجعل نصفه لأبيه أو أمه "(٣).

جب زنده کے لئے ایسال ثواب کے جواز کونٹل فرمایا ہے تومیت کے لئے بدرجہاولی جائز وورست ہوگا۔ پس
"زا والمعاو" کاوہ مفہوم لیما ورست نہوگا اوراگر تسلیم کرلیا جائے تودہ ان کی اپنی تحقیق و ذاتی رائے ہوگی۔ جودوسروں کے لئے
جمت نہ ہوگی۔ بالحضوص جب کہ حضرت امام احمد بن عنبل ہے وہ خودا یسی بات نقل کرتے ہیں جوان ہے موافقت نہیں کرتی ۔
البتہ اجتما تی قرآن خوالی اگر کرنی ہوتوسب کو آہتہ وہر آپڑ ھنا ضروری ہوگا۔ جمر آپڑ ھنا مکردہ ہے، جیسا کہ قاوئ عالمگیری، ش
ہے: "ویکوہ للقوم أن يقو أ القو آن جملة جھوا لتوك الاستماع و الإنصات المامور بھما، كذا فی القنية" (۳) فقط و الله الله علم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبندسها رشور ١٩٠/ ١٣٠ ١٣٠ ه

ا- كما في الشامي بس ا\_

٧- روالحتاركتاب الصلاة بإب صلاة البمازة ٢/٢٥ اطبع دا راككتب العلميه بيروت \_

سامى بس ار۵ ۱۰ با ب صلاة البمازة بمطلب في القرأة للميت ولمداء ثوابيله ۷ / ۵۲ اطبع دا را لكتب العلميه ...

۳ - فآوىعالم گيرى *د ساس* 

# كيافر قد واراند فسادات ميں مرنے والامسلمان شہيد ہے؟

موجودہ حالات کے پیش نظر جو ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی ترقی پرہاور غیر مسلم مسلمانوں پر جملہ کر کے موت کے گھاٹ اتا رہے ہیں۔ شرعی ضابطہ سے نوازیں کہان مسلم مرنیوالوں کو شہید کا ورجہ ملتا ہے یا اور ورجہ ان کے لئے شرعی ضابطہ سے نافذ ہے۔ مرنے والوں میں تبلیغی جماعت بھی مسلم مرنیوالوں کو شہید کا ورجہ ملتا ہے یا اور ورجہ ان کے لئے شرعی ضابطہ سے نافذ ہے۔ مرنے والوں میں تبلیغی جماعت بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھی اشخاص ہوتے ہیں جو پر انی عداوت کا بدلہ لیتے ہیں ان تمام وجو ہات کے پیش نظر شرعی ضابطہ سے مسائل سے نوازیں کہ س پر کیا تھم ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

ال فرقہ وارانہ کشیدگی میں جومسلمان کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ سے مارا جائے وہ بلاشیہ شہید ہوتا ہے، البتہ سب پر لازم ہے کہ حسب استطاعت اپنی پوری حفاظت اور پوری مدافعت کرتے ہوئے مریں یا بچیں۔ ہزولی کے ساتھ یا ایا جوں کی طرح جان نہ دیں ، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه محمد أظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور ١٣١١ م

# مسلمان اگر مسلمان کو مار ڈالے تو وہ شہیدے یا نہیں؟

یہاں دومسلمان بھائی آپس میں تکرارکررہے ہیں وہ یہ کہایک صاحب کا کہناہے کہمسلمان اگرمسلمان کومارڈالے وہ شہید نہیں ہے، دوسرے صاحب کا کہنا مجھے ہے یا دوسرے صاحب کا کہنا مجھے ہے؟

## الجوارج وبالله التوفيق:

دونوں فریق میں ہے کئی کا کلیے جی نہیں ہے، نہ ہر حال میں شہید ہوگا نہ ہر حال میں غیر شہید ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں شہید ہو گااور بعض میں نہیں، جیسے مسلمان ڈاکومسلمان پر ڈاکہ ڈالیس توجن مسلمانوں پر ڈاکہ پڑا ہے اگران میں ہے کوئی قمل ہوجاوے تو وہ شہید ہو گااورا گرخود ڈاکوں میں ہے اس ڈاکہ میں کوئی قمل ہو گا تو وہ شہید نہ ہوگا ،اس لئے کہ شہادت ایک فسيلت كاورجه باورية والكن فراب موت بكاس پرنمازجنازه بحي تيل، "كما تدل عليه هذه العبارات. هو (أى الشهيد) في الشرع من قتله أهل الحرب والبغى وقطاع الطريق" (وايضاً)(١)، "ويصلى على كل مسلم (الى قوله) إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم "(بندية إب الشهيد)(٢).

اى طرح يه على محميح نهيس كه جو بحى شهيد به واس كونسل اوركفن نه ديا جائے ، بلكه بعض شهيد كونسل وكفن ديا جائے گا اور بعض كؤيس ديا جائے گا ، جي جس شهيد نے ارتفات كرليا يا جنابت كى حالت ميں شهيد به وااوراس كے جنى به و نے كاعلم به و "كما تدل عليه هذه العبارات و يغسل إن قتل جنباً "النج (٣)، "و يغسل من ارتث و هو صار خلقاً فى حكم الشهادة لنيل مو افق الحياة .... النج "هنديه باب الشهيد (٣)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محرفظا م الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتبور الجواب صحح بحمو وفقى عشرفتى واراعلوم ويوبند

ا- قَأُونِ عَالَكَيْرِيهِ الر ١٩٧٨

۲- فآوی عاشیریه ار ۱۹۳

۳ - فآوی عالگیریه ار ۱۹۸



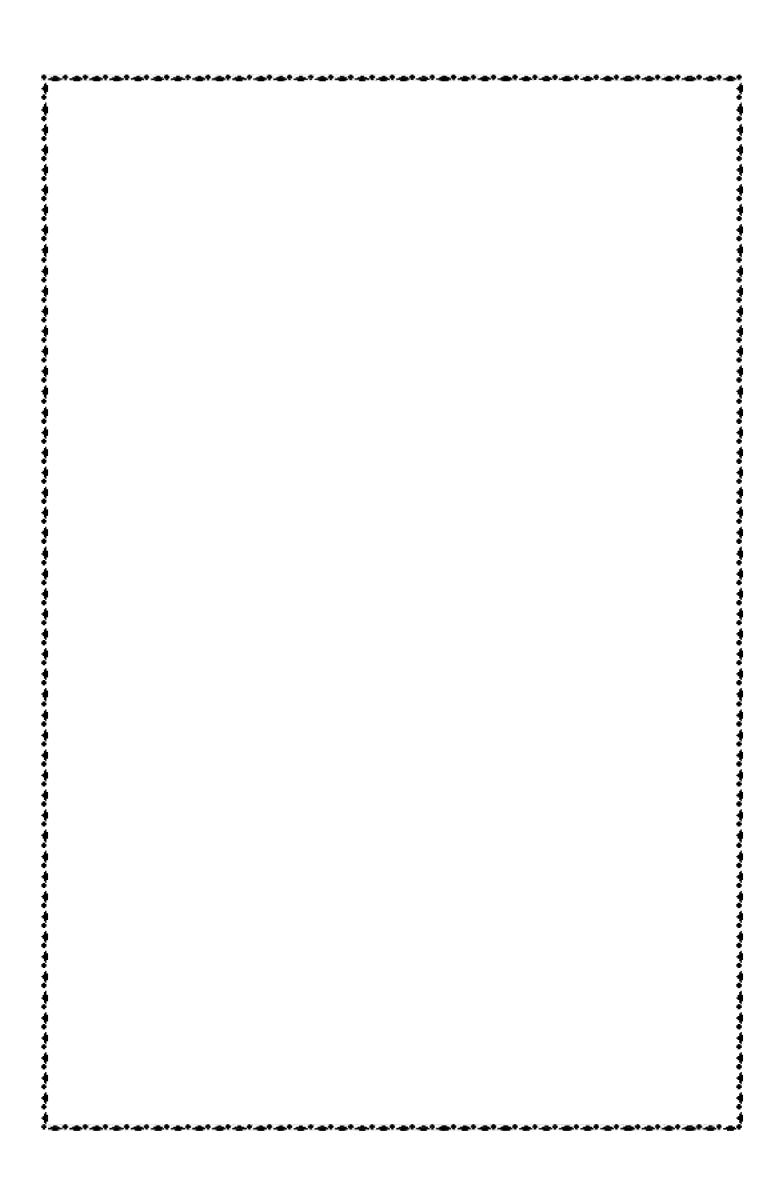

# تتاب الزكوة

# ز کوة کس پرفرض اورز مین پرز کوة ہے یانہیں:

زکوۃ کن لوگوں پرفرض ہےفرض کرہ کہ زید کے پاس سات بیگہ زمین ہےاہ را یک سو(۱۰۰)من غلہ ہے غلہ کی قیمت پارٹی ہز اررہ ہیہ ہے جورہ ہیمان دنوں رائ ہے اور زید کے پاس دوسر سے کافرض آٹھ ہز اررہ ہیم ہے کھی زمین دوسر کے ذمہ سود کھرنا ہے کیاالیسی حالت میں زید کوزکوۃ اوا کرما ہوگا۔

## الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ اواکرنا ایسے لوگوں پرفرض ہوتی ہے جن کے پاس اپنی حوائے اصلیہ (تمام ضروریات زندگی) سے اور اوائیگی قرض سے فاضل اورزائد ساڑھے باون تولہ چائدی یا اس و زن کا چائدی کا زیوریا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس و زن کا سونے کا زیوروغیر ویا تجارت کا سامان موجو وہواور اگر ایسانہ ہوتو کھے زکوۃ واجب نہیں ہوتی ہے (۱)۔

آپ نے اپنے جوحالات لکھے ہیں اس کے مطابق آپ پر اوا نینگی زکوۃ واجب نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وارا معلوم ویو بندسہار نپور ۱۳۸۵ / ۱۳۸۵ الجواب سیج محمود نفی عند مفتی وارا معلوم ویو بند

سسی خاص مقصد کے لئے رکھی گئی رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوۃ کا تھم: لڑکی کی شا دی یا مکان ہوانے کے لئے یا سواری فریدنے دغیر ہے لیے جمع کی گئی رقم ایک سال سے زائدر کھنے پر

ا- "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب حولى ... تام... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد .... وفارغ عن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالخارم روالح ارسم ١٥٨٥ - ١٤٨) (مرتب) ـ

متخبات أظام القتاوى - جلداول

جبكه صاحب نصاب بھی ہوگیا اس جمع كى كئى رقم پرز كو ة واجب ہوگى جوسى خاص مقصد ہے لئے ركھى گئى ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جس شخص کے پاس بیرقم سال بھر رکھی رہی جب و شخص صاحب نصاب ہے تواس کی بھی زکوۃ اواکر نی فرض ہوگئی، خواہ کسی بھی مقصد کے لئے رکھی رہی ہو،"الزکوۃ و اجبۃ علی الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملک نصابا ملکا تاما و حال علیه الحول" (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبي محد نظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ويوبندسها رنبور ١٩/ ١١/ • ١٣١ ه

# فر وخت شده بيداوار ي جورقم آئياس يرزكوة:

ماچیز نصل انبیر وخت کرتا ہے اس طور ہے جورتم وصول ہوتی ہے کیارتم وصول ہوتے ہی اس پر ڈھائی فیصد (21/2) کے صاب سے زکو ہ واجب ہوجاتی ہے یا جب اس رقم پر ماہاندرقم پر پورا ایک سال قمری گز رجائے گا تب واجب الا داء ہوتی ہے، برائے مہر یانی وضاحت ہے احکا مات شرعیہ ہے روشنا س فر ما کیں۔

الين الين حيدر أكهنوك

### الجواب وبالله التوفيق:

فصل انبہ کے فروخت پر جورقم وصول ہوتی ہے اس کا تھم اموال تجارت کی زکوا ق کی طرح نہیں ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد دی جانے کا تھم ہو، بلکہ اس زکو ق کا مام عشر ( وسواں حصہ ) یا نصف عشر (بیسواں حصہ ) ہے (۲)۔

چونکہ بعض علاقہ میں آم کی فعل بھی جو ہار ہار بیانی و کھا دوغیرہ دیئے ہوئے اور زمین کھود کرزم کئے ہوئے ہیں آتی ہے جیسے شمیرہ غیرہ کے بعض علاقے تواس جگہ کے بھل آنے پرکل بھل کا بیسوال حصہ جہال تک جلد ہو سکے بطورصدقہ نکال دے جیسے شمیرہ غیرہ و کے بعض علاقے تواس جگہ کے بھل آنے پرکل بھل کا بیسوال حصہ جہال تک جلد ہو سکے بطورصدقہ نکال دے بیان و کھا و دے بیاس کی قیمت اواکرہ سے سال گذرنے کا انتظار نہ کر ساور جہال کہیں آم کی فصل ایسی نہیں ہوتی کہ ہار بار بیانی و کھا و وغیرہ و بیا ہاتی و کھا دوغیرہ و بیا ہاتی و کھا دوغیرہ و بیتا ہوتو کم تواہی جگہ کی بیداوار کا دسوال حصہ نکال دے جیسے وی من بھل میں سے ایک

الدرالخارع إن قبل إدراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع) (الدرالخارم روالا ١٦٣) ـ

شتخبات الفام القتاوى - جلداول

من چیل بااس کی قیمت نکال دے(۱) مگریتهم اور تفصیل اس صورت میں ہے جب باغ عشری زمین میں ہو(۲) اوراگرا بیانہ ہوتو بیسواں یا دسواں حصہ تعین نہیں بلکہ اس مقدار پر یا چالیسواں حصہ یا جتنا ہو سکے زیا وہ سے زیادہ نکال وے کہ یہ نکالنا باعث خیرو برکت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبيجد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رتبور ١٢٠٣/٢٠ ١٣٠ه

## ز كوة وفطره كالمقصد:

زکوۃ وفطرہ کے اداکرنے کامقصد عید کے دن معذو راقر باءیٹیم اور ہوہ مساکین کو دیکر عید کے دن خوشی میں شریک ہونا اور فاقہ زدی ہے نے کرصاحب نصاب کوثواب پہنچانا مقصد ہے یا کوئی دوسر امقصد ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں میر بھی ایک مقصد ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں ،لیکن اصل تھم شرع اور اس کی اتیاع ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا رابطوم ويوبندسها رنيور ۱۹ م ۱۷ م ۱۳ هـ الجواب صحيح: سيدا حريلي سعيد، محمودا حريقي عند مفتى وا رابطوم ويوبند

# حكومت كى كسعدى ميں ركى ہوئى رقم پرزكوة:

میرے پاس کاروبار میں کافی کثیر روپیہ تھا ہر سال جس کی زکوۃ اوا کردیا کرتا تھا سال ہذاایک پاکستانی سمپنی جو

ا- "عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال، قال رسول الله الشيخ فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر" (سنن ايردا كو ١٨/٢ ما الآل قاليس مدتة الزرع عديث ١٥٩١) (مرتب) ـ

٢- "وأما شرائط الحلية، فأنواع: منها أن تكون الأرض عشرية " (بما لَعُ اصنا لَعُ ١٤٥/٢).

٣- "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون" (سوره الثور: ٥١-٥٢)، "عن ابن عباش قال: فرض رسول اللمظينة ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون" (سوره الثور: ٥١ المنظمة المساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات" (سنن الوه و ١١/١١١) من الرفق عبد المساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات" (سنن الوه و ١١/١١٥) من الرفق عبد المساكرة المرابع الرفق المرابع المراب

مدراس میں واقع ہاں کمپنی سے کاروبارزیا وہ کیا گیا فہ کورہ کمپنی کو حکومت نے محکمہ کسٹوڈین میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے میری او رمیر ہے آسامیوں کی کثیر رقم رک گئی ہے جس کو تقریباً چھاہ کاعرصہ ہوتا ہے، بیرقم حکومت ہم کوا واکر نے کاامکان بھی ہے، کیان کس قد رعرصہ میں بیرقم حاصل ہو سکیں گی جس کا صحیح اندازہ نہیں ہورہا ہے فی الوفت بہت ہی مختصر رو بیدیکاروبا رمیں ہے جس سے میری گذر بسر بمشکل ہو سکتی ہے تفی مباو کہ آسامیوں کی واجب الاوارقم وسر مابید دونوں کسٹوڈین میں رکے ہوئے بیل عرض خدمت بیہ کہ نشر تی نظر بیر سے خضر سر مابیہ جو اسوقت کا روبا رمیں مشغول ہے اس کی زکو قا واکرنی ہوگی یا خطیر ، یعنی کشر رو بید چوکسٹوڈین میں رکا ہوا ہے اس کی بھی زکو قا واکرنی ہوگی یا خطیر ، یعنی کشر رو بید چوکسٹوڈین میں رکا ہوا ہے اس کی بھی زکو قا واکرنی ہوگی۔

عيدالستار

### الجواب وبالله التوفيق:

جورقم کسٹوڈین میں رکی ہوئی ہے اس کی زکوۃ اوا کرنا ابھی آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے جب جب ملے گی اور جس طرح ملے گی اس طرح کرنا واجب ہوگا پہلے نہیں (۱) ، البتہ جو مختصری رقم آپ کے قبضہ میں اس وقت ہے اور جو ہر مایہ اس وفت آپ کے قبضہ میں ہے اس پر جواور قرضے وبقائے ہوں ان کوضع کرنے کے بعد جس قدر بچے اگر وہ مقدار نصاب زکوۃ ہوتو فقط اس پر فی الحال زکوۃ واجب ہوگی (۲) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كته محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ولوبندسها رنيور الجواب سيح : سيداح على سعيد مفتى وارالعلوم ولوبند

## زرحنانت يرزكوة:

زید کے پاس کمل صاب ہیں ہے اور نہ پہلے بھی تھاوہ ہر سال اپنے کوصاحب نصاب سمجھتے ہوئے احتیاط کے طور پر سمجھ زیا دہ رقم کا بی زکوۃ نکالتا رہاہے ،گر قلب کوتسکین نہیں ہے ،اس لئے دریافت ہے۔

ا - زیدایک کاروباروس کے تنزکٹ پرلیاہے جس کی صفانت کے طور پر نفذرو پید ڈھائی ہزا رجمع مالک کے باس کیا

ا- "وعندهما الديون كلها سواء تجب زكوتها ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً" (روائح الباب تكاة المال ٣٣٢/٢) ـ
 ٢- "وسببه أى سبب الدراضها ملك نصاب حولي .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد .... وفارغ

٢- "وسببه اى سبب المراضها ملك نصاب حولى .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد .... وفارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالتخارع روالحار ١٧ ١٥ – ١٤ ١٥) (مرتب).

ہاں سال تمام میں بھی زید اس رو پید کا زائد مالک ہے، مگر رو پیمالک کے پاس جمع ہے۔ قرض دی ہوئی رقم پرزکوۃ:

۲-زیداینے خاص کاروبا رمیں بچت کا رہ ہیانداز ہ کے موافق زیادہ سے زیاہ دوہز ارفرض کرتاہے جو پچھ دوسروں کوبطور قرض دے چکاہے اور پچھ کاروبا رمیں پھنسا ہواہے۔

مشين كي ماليت يرزكوة:

۳۰ – زید کے پاس دوعد دمشین کپڑا بننے والی اپنی ہیں جو پانچ کہڑار مالیت کی ہیں جس ہے آمد ٹی دوسور و ہید ہے لے کر ڈھائی سور و پیہ تک ہے۔

# بوی کے منتعمل زیورات کی زکوة:

م- زید کی بیوی کے پاس یا کچ سورو بید کے زیورات ہیں جواستعال کرتی ہے۔

۵-زید کے ذمہ کا روبا رکے طور پر پھھ دوسروں کا باقی اور پھھ پراس کا باقی ہے جواہیے حساب سے برابر تصور کرچکا ہے اب ایس حالت میں زید کوکس کس رقم پر زکوۃ نکالنی ہوگی۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - منانت کے طور پر جوڈھائی ہزا رجع ہے اس پرابھی زکوۃ نہیں، ملنے کے بعد دیجئے (ا)۔ ۲- بچت کے دوہزارر و بیبے میں ہے جو دوہر و ل کوبطور قرض دیا ہے اگر دست گر دان کے طور پر ہے کہ جلدی ہی ال جائے گاتو اس کی زکوۃ دی جائے گی ، و رند ملنے کے بعد بہر حال بچیس رو بیبے ٹی ہزار کے حساب سے زکوۃ ویٹی ہوگی (۲)۔ سا۔ مشینوں کی مالیت پر زکوۃ نہیں (۳)۔

<sup>-- &</sup>quot;ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً إلا دين الكتابة والسعاية واللية في رواية "(رواح اركل الدرالخارس ٢٣١)\_

۲- "ففي القوى (أي الدين القوى وهو بدل القرض ومال التجارة) تجب الزكوة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهماً ففيها درهم ... الح "(الجرال) ق ٣٣٣/٢) (مرتب).

٣- "ولا (زكاة) في ثياب البدن .... وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها .... وكذلك آلات الحتوفين" (الدرالخارمع روالحتارم ١٨٣) (مرتب)-

سم – بیوی کے پاس جو جاندی سونے کے زیور ہیں اگر چہ استعمال کرتی ہیں، مگراس میں زکوۃ ویناوا جب ہے اور پانچے سورہ بید کے زیورات پر ساڑھے با رہ رہ بید زکوۃ ویٹی ہوگی (۱)۔

۵-جب برابر مولّيا تواس پر پچھز کوۃ نہيں (۲) مفقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور الجواب مجيح بسيداحد سعيد مفتى واراهلوم ويوبند

# ز يورات كى زكوة مين سر كارى نرخ كا عتبار مو گاياباز اركا:

ہندوستان کی حکومت وقت نے سونے کی بین الاقوا می قیت رائج کردی ہے اند رون ہند اور بیرون ہند ہر جگہ حکومت کا سونے کا سارا کاروبا راور لین وین بین الاقوا می شرح ہے ہوتا ہے سونا بائڈ اور جنگی ضرورت ہے سونے کے چند ہ بیں اور سونے کو قرض لینے اور وینے کو عدہ بیل بھی حکومت ہند اور ہند وستانی باشندوں کا سارالین وین اور فر اہم شدہ اور قرض ملے ہوئے سونے کی قیمت کا حکومت کی طرف سے اعلان بین الاقوا می قیمت ہے ہوتا ہے ، گراس بین الاقوا می قیمت ہر سونے کی قیمت سے ہوتا ہے ، گراس بین الاقوا می قیمت سے تقریباً 44 رو بید فی جمری زائد پر سونا کھلے بازار بیل کسی عام خریدار کو میسر نہیں ہوتا ہے ، البتہ سونے کی بین الاقوا می قیمت سے تقریباً 44 رو بید فی جمری زائد و سے پر بلیک مارکیٹ اور چور بازار کی بیل حسب ضرورت چور کی ہیں مارکیٹ اور چور بازار کی بیل حسب ضرورت چور کی ہیں مارکیٹ اور چور بازار کی میں حسب ضرورت چور کی ہیں الم وقت کیا جاوے تو قیمت کا کوئی مزخ متعین نہیں رہتا ہے ہر کر یدار ساز می مانی قیمت ویتا ہے ۔

مستورات کے پرانے زیورات کے سونے کی قیمت کی کوئی شرح متعین ٹبیں رہے گی زیورات کی اصل شکل میں تبدیل کے بغیر اصلی سونے اور میل اور نا تکہ کافر ق بہت دشوا رہے ،اس لئے میل اور نائے کے سےمام پر ہر ستار کم از کم لگا تا ہے اور ضرورت اور مجبوری کے موافق زیورفر وخت ہوجا تا ہے اصل سونے کی قیمت تشخیص ٹبیس ہویا تی ہے۔

ان حالات میں سوال یہ ہے کہ جن خوا تین کے کچھ پرانا زیوربفتر رنصاب باتی ہے تو وہ زکوۃ دینے کے لئے سونے

ا- "تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً كان أو لم يكن مصوغاً أو غير مصوغ حلياً كان للرجال أو للنساء تبراً كان أو سبكية، كذا في الخلاصة "(قراد يعالميريه ١٤٨٨)-

۲- "أوسببه أى سبب افتراضها (الزكاة) ملك نصاب حولي .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ...
 الخ" (الدرالخارمع رواح ار٣/٣) (مرتب) ـ

# کی قیمت کی تشخیص سر کاری اور بین الاقوامی نرخ ہے کریں یاچور بازاری کی شرح ہے قیمت لگا کیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ندگورہ صورت میں آپ یہ کرلیا کریں کہ سونے کے تمام زیورات کو دن کرلیا کریں، مثلاً چالیس تولے ہوں توایک تولہ وزن کا کوئی زیورز کوۃ میں نکال ویں ،اگر زیور نہ ویٹا چاہیے ہوں تواس زیور کوبا زار میں وکھلا کرجوعام قیمت گے است قیمت کے روبییز کوۃ میں نکال ویں خالص ایک تولہ سونے کی قیمت نکالتی آپ پرفرض نہیں ہے، بلکہ مختض ایک تولہ سونے کے زیور بااس کی قیمت ویٹی فرض ہا کہ دور اوا ہوجائے گی اگر بالغرض ایک تولہ سونے کا کوئی زیور نہیں ، بلکہ ڈیر و ساتھ کے اس کی قیمت کے ہوجائے گا ای طرح ایک تولہ سے کی بیشی کے بیاس کی قیمت کا دو تہائی برابرایک تولہ زیور کی قیمت سے ہوجائے گا ای طرح ایک تولہ سے کی بیشی کے زیور میں حساب لگا کرنکال سکتے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور سهر ٩٥ ١٣٠ هـ الجواب صحيح بحمو دققى عند مفتى وارالعلوم ويوبند

# ز بورات کی زکوۃ کی ادائیگی میں کس نرخ کا عتبارہوگا؟

سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوۃ ٹکالنے کے لئے ان کے وزن کی قبمت کا چالیسوال حصہ مقررہ چاندی کا بزخ تومعلوم ہوجاتا ہے ،گرسونے کا بزخ کا کوئی قیام نہیں ہے بیسب بلیک مارکیٹ کا بھاؤ ہے کھے حضرات کا کہناہے کہ کورنمنٹ نے جوزخ سونے کامقررکیاہے اس حساب سے زکوۃ ویٹی ہوگی انگریزی اخبارو کیھنے پر بھی اس کے زخ کا پنہ نہیں چلاہے بلیک مارکیٹ کا بھاؤا کیسو پینسٹھ ۱۹۵ رو پیتولہ ہے جواب سے مطلع فر ماکیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

سونے چاندی کے جتنے زیورات ہوں ان سب کی قیت بازار میں معتبر جگہوں میں لگوا کر پھراس کی قیت کا

ا- "والمعتبر وزنهما أداء أ ووجوباً ولا قيمتهما (الدرالتار) ثالى شري: أى من حيث الأداء يعنى يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزناً عند الإمام والثانى، وقال زفر: تعتبر القيمة واعتبر محمدٌ الأنفع للفقراء" (الروائحارعلى الدراللخارس ٢٢٤) (مرتب).

شتخبات انظام القتاوى - جلداول

چالیسوال حصهاس کلی بهوئی قیمت کا زکوة میں نکال ویں، بے شبه زکوة ا دا به وجاد کی، زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں (۱)، فقط والله اعلم بالصواب

كتير محرافظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور ۸ ۲۲ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مجمع: سيداح على سعيد مفتى دارالعلوم ويوبند

# قرض پرزكوة كاتكم:

میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں اس میں ادھا ریکری ہوتی ہے اس میں پچھا دھارا بیا بھی ہے کہ مارا بھی جادے اور کچھا دھارا بیاہے کہاں کا پچھ بیتے نہیں ہے کہ کب ملے اس کوز کوقا کے حساب میں شامل کیا جادے یا کنہیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جس ادھار کے ملنے کی امیر نہیں اس کی زکوۃ بھی نکالنا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ جب ملے اور جس طرح ملے اس وفت ای طرح اس کی زکوۃ نکالنی واجب ہوگی (۲)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور الجواب صحيح : مجمع ليل الرحل مجمود عنى عند مفتى دا راهلوم ويوبند

دوران سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکوۃ واجب ہے؟

زید کے پاس ایک ہزاررہ پیہ ہے کہ جس پر رمضان میں زکوۃ واجب ہوگئ ہے، مگر پچھرہ پیہرمضان کے ۶۳ مہینة قبل اور آگیا ہےالی صورت میں زیدایک ہزاررہ پیہ پر زکوۃ نکالے یاپورے رہ پیہ پرعندالشرع کیا تھم ہے؟

ا- "أوجاز دفع القيمة في زكاة ... وتعبر القيمة يوم الوجوب وقالاً: يوم الأداء ..... ويقوم في البلدالذي المال فيه" (الدرالتجارمع روانحار ١٩٠٧–٢١١)(مرتب)\_

٢- "فتجب زكوتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً ،بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوى "(الدرالخار مع روائح ارسم ٢٣) (مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

زید کے ذمہ پورے رو پید کی زکوۃ واجب ہے لیعنی اصل سر ماید کی بھی اوراس رقم کی بھی جو بعد میں حاصل ہو تی ہے(ا)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٢ ار ٩م ٨٥ ١١٠ ه

## مشترك كاروباريين زكوة:

ہم دوآ دی رو بیچر ض لا کرتجارت کرتے ہیں،کل مال تخییناساڑھے چار ہزار رو بیہے گذشتہ سال ہم دوآ دی بطور تخوا دایک ہزار رو بیہے گذشتہ سال ہم دوآ دی بطور تخوا دایک ہزار رو بیپی کرنے میں جاتا رو بیپی نکلے گا ہم دونوں کی تخوا دلا کراس پر زکوۃ کس طرح دی جائے گی از روئے شرع ہمیں بتلایے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

جب سال پورا ہومثلاً مارچ کے ماہ میں پورا ہوگا تواس وفت دو کان کے تمام افراجات وقرض وغیرہ چاہے آپ لوگوں کی ذات پریا گھر پرخرچ ہوا ہو یاقر ضد میں دیا ہو،سب مجرا کر کے جو بچے وہی اصل سر ماییہوگا۔اورا کی پر زکوۃ واجب ہوگی (۲)، فقط والٹداعلم ہالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسيار نيور ١٣ ار ١٩ ٨٥ ١١١ ه

جواب سحے ہے، اتن بات اور قابل لحاظہ كبتريك كوائية كام كى تنخوا ومال شركت سے لينا ورست نہيں ہے (س)-

ا- "والمستفاد ولو بهبة أو إرث وسط الحول إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل" (الدر الخارمع روالحارسر ٢١٣٠) (مرتب).

٢- "أوسبيه أى سبب افتراضها ملك نصابى حولى .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، .... وفارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالقارم روائم روائم الاسم عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالقارم روائم الاسم عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم"

 <sup>&</sup>quot;أيعنى لواستاجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما لا يستحق المسمى ولا أجر المثل، لأن العقد ورد على ما لا يمكن تسليمه، لأن المعقود عليه حمل النصف شائعاً وذلك غير متصور "(الجرال)لل ٣٣/٨) (مرتب)\_

# كير بي ك تقان ك ذر بعيز كوة كى ادائيگى:

ایک شخص نے ایک تھان کپڑے کا تیار کیااوراس میں سوت وغیرہ کی دس رو بیدلاگت آئی ہے، لیمنی فرچہاں تھان پر دس رو بیدیا ہوااور وہ تھان بازار میں بیندرہ رو بیدیا بکماہتو پاٹھی رو بیداس میں بننے کی مز دوری کے ملتے ہیں تواگر کوئی شخص اس تھان کواہیئے ہاتھ سے بکرکسی غریب کواپٹی طرف سے زکوۃ میں دید ہے و زکوۃ میں دس رو بیدا وا ہوں گے یا بیندرہ رو بیدا وا ہوں گے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جب کیٹر ابٹکر تیار ہو گیا اوراس کی مالیت بیندرہ رہ ہید کی ہوگئی اور زکوۃ مالیت پر ہی ہوتی ہے اور موجودہ مالیت لاگت پرگئی ہے، تواب بیندرہ رہ ہیئے زکوۃ اواہونے میں کیااشکال ہے بلائر دو بیندرہ ہی رو بیدزکوۃ اواہوتی خوا ہٹر وخت کر کے نفقہ بنا کرا داکیایا کیٹرا دیکر (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محماقظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# ا-سواری کے گھوڑے اور کھیتی کے بیل پر زکوۃ:

زکوۃ کے نصاب کے علاوہ سواری کاایک گھوڑااور کھیتی کے کام کے دونیل ہیں ان جانوروں پر زکوۃ واجب ہے کہ نہیں ۔

# ٢- كهانے كى غرض سے خريدے كے غله يرزكوة:

ایک شخص کے پاس کھیتی میں غلہ کے بجائے روئی بیدا ہوئی ،ادراس نے رد ئی فر وخت کر کے غلہ خریدا، اگر اپنے کھانے کی غرض سے خریداتواس پر خرید ہے ہوئے غلہ پر زکو ۃواجب ہوگی یا کنہیں۔

## ٣- جانوروں کی زکوۃ:

ایک شخص کے پاس چند ہاتھی ہیں بھینس ہیں اور پیل ہیں بکریاں ہیں مندرجہ بالا جا نوروں میں کونسی سم کے کتنے ا- "وجاز دفع القیمة فی زکوة وعشر" (الدرالخار)"قال فی الشامية: أی ولومع وجود المنصوص عليه" (الروالحمار علی الدرالخار ۲۱۱)" ویقوم فی البلد الذی المال فیه" (الدرالخار ۲۱۱) (مرتب)۔

ج<mark>انور پرزکوة داجب</mark>ے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

۱۰۱۔ سواری کے گھوڑے اور کھیتی ہے بیلوں پر زکوۃ واجب نہیں اور جوغلہ گھرپر کھانے کے لئے خرید ااس پر زکوۃ واجب نہیں (۱)۔

سو۔ ہاتھی اگر تجارت کے لئے بینی ہاتھیوں کی خرید فروخت کی تجارت کرتا ہے تواس کی قیمت پر زکوۃ واجب ہوگی (۲) اوراگر سواری کے لئے بین شک سامان تجارت کے ان کی خرید وفر وخت نہیں کرتا تواس پر زکوۃ واجب نہیں ہے، ای طرح جو بھینس بیل بل جو سے یا بوجھ لا و نے یا گاڑی بیں چلانے کے لئے یا اور کسی کار معیشت کے لئے بین توان پر زکوۃ واجب نہیں (۳) اور کسی کار معیشت کے لئے نہیں بیں بلکہ یوں بی پڑے رہتے بیں اور سال بھر بین اکثر حصد یعنی بچھاہ سے واجب نہیں (۳) اور کسی کار معیشت کے لئے نہیں بین بلکہ یوں بی پڑے رہتے ہیں اور سال بھر بین اکثر حصد یعنی بچھاہ سے زائد کھو یا تا ہے کھلانا پانانیس پر ٹاتا ہے تو بھر زکوۃ واجب نہیں ، بہی تھم بحر یوں کا بھی یا زیادہ بو گار وہ وہ وہ بھر زکوۃ واجب نہیں ، بہی تھم بحر یوں کا بھی اور یا دو تھا ہوں ہو گار اور تھا تا ہوں ہو گار اور تھا تا ہے کہ بجائے تمیں کے جب چالیس بحر یاں ہوجا کس اور اکثر حصد سال کا گھن چر کر گذارتی بول تو زکوۃ واجب بوگی اور زکوۃ سے ہو گار اور تھی ہو گار اور تھی ہو گار ہو یا موجا تا ہی گار ہو جا کسی اور اکثر حصد سال کا گھن چر کر گذارتی بھی وہ سالہ بچیہ وہ اور تھا تا ہوں ہوا تھا ہوں ہوا تھا تا ہوں ہوا تا ہی چالیہ میں دور ایک ہوں تو زکوۃ اور ایک میں دو تو ہو تی ہو گی کہیں بھی اور اور جو یا میں ایک میں اور کر یوں بارہ میں وہ بارہ بی ہوں تو کو گور کر یا موجہ تک بحر میں بوجہ تک بحر بیا میں در تو جا کمی اور کر یوں بی جب تک بحر بیا لیس ہوجا کمی تو ایکس ہوجا کیں تک میں اور کر یوں بیس جو بی کی بحر بیا لیس ہوجا کمی تو کہ بھی تک بحر بیاں بیس ہوجا کمی اور تک بھیں سے کم ہوں تو کوئی زکوۃ نہیں ۔ جب چالیس ہوجا کمی تو ایکس تو بھیں تک مین ایک بحری اور ایک میں دور کو بیا کسی ہوجا کمی اور تا کہ بھی دور کو تا کہ بیاں ہوجا کمی اور کوئی زکوۃ نہیں ۔ جب چالیس ہوجا کمی تو کہ کئی تو ایکس ہوجا کمی اور کو تا کہ میں دور کو تا کہ کر بارہ دیکر یوں بیس ہوجا کمی تو کوئی زکوۃ نہیں ۔ جب چالیس ہوجا کمی تو کہ کر بارہ دیک بھی تک بھی دور کو تا کہ کر بارہ دور کی گور کر بارہ کو تا کہ کر بارہ کو کر کی دور کو تا کہ کر بارہ کو کر کو تا کہ کر بارہ کو کر کی دور کو تا کہ کر بارہ کی کر بارہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کو کو کر کو کر کو کیا کہ کو کو کر کر

ا- "ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذا الجوهر واللؤلؤ والبلخش والزمود ونحوها إذا لم يكن للتجارة" (قُرُوكِ) عالمي يكن للتجارة " (قُرُوكِ) عالمي المرتب) ـ

٢- "ولو للتجارة ففيها زكوة التجارة" (الدرالتي روالحار ١٩٨٨).

٣- وكيحة ماشيرتم راءثير "وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات الحتوفين (يعنى لا زكاة فيها)" (قراوي عاشكيريه ١٧٢١)ـ

٣- "فلو علفها نصفه لا تكون سائمة فلا زكوة فيها للشك في الموجب "(الدرالقارم بوالحار١٩٨/٣)\_

٥- "نصاب البقر والجاموس ثلاثون سائمة وفيها تبيع" (توي الاإسار مع الدرد الروس ٢٠١٣)\_

شتخبات الفام القتاوى - جلداول

تك دويكرى پهر جرسيكره بين ايك يكرى (١) ، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين المخطى مفتى واراطوم ويوبندسيار شور ۱۲ م ۸۵ ساا هـ الجواب سيح بمحمود في عند مفتى واراهلوم ويوبند

### نوٹ پرز کوۃ:

زکوۃ کاافرائ نصاب کے اوپرمقررہے مثلاً سونا کہ تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ یا چاندی کا روپیہ ہوتو بچاس روپیہ پر ۱۸۲ بچونکہ چاندی کانرخ ۸ رہے تولہ کاہے اس کے صاب سے ساڑھے باون تولہ چاندی کے دام ۱۸۲ روپیہ ہو تے ہیں علی بذراالقیاں ۔

اب نةو بچياس رو بيدوالا اورند و يرد هسور و بيدوالا اورند سور و بيدوالا صاحب نصاب موتام - دريافت م كهاب زكوة كس صاب سے نكاليس -

#### الجواب وبالله التوفيق:

نصاب زکوۃ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس وزن کا چاندی کا زیوریا اتن چاندی کی قیمت کاروپیہ ہے جتنے روپیہ میں ساڑھے باون تولہ چاندی ٹی اتنائی مقدا رنصاب ہوگا اوراس حساب سے چالیسوال حصہ زکوۃ ویتا ہوگا، مثلا آجکل ساڑھے باون تولہ چاندی ۱۸۲ روپیہ میں آتی ہے تواتن رقم نوٹوں سے جب ضرورت اصلیہ سے (فارغ) فاصل ہوگی تو مقدار نصاب کا مالک کہا جائے گا کاغذ کے نوٹ رکھنے والے بھی ای طرح قیمت لگا کر زکوۃ تکالیس گے (۲)۔

كتېرفطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوپندسهارټور الجواب سيح جمحود فيءند مفتى واراعلوم ويو بند

ا- بھینس بیل کے نصاب اور زکوۃ کے لئے ویکھئے: الد رالحقارمع روالحتار ۳۳ ساور کمری کی زکاۃ کے لئے ص ۲۰ سرت )۔

٢- "والمعتبر وزنهما أداء ووجوباً ولا قيمتها نفى لقول زفر باعتبار القيمة في الأداء، وهذا إن لم يؤد من خلاف الجنس وإلا اعتبرت القيمة إجماعا "(الرواكم الرالخ الرالخ الراسلة)\_

ا-رويع پرز کوڌ:

رو پینفتد پر کتنافی صدی زکوة واجب ع؟

۲- فیکٹری کے تیارشدہ اور خام مال پرزکوۃ:

کارخانہ کے تیار مال پرجو بکانہیں ہے اور جو کیا مال پڑا ہے اس پر کس حساب سے زکوۃ ویتی ہے؟

س-مشينري اوراوز اريرز كوة:

مشینری اوراوزاروں پرزکوة ہے یا کہیں اگرہے تو کیاصورت ہے؟

٣-سونے چاندی میں زكوة كاطريقه:

سونے چاندی پر زکوہ کا کیاطر ایقدےجس پرعورت اورمردکاحق ہو؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(1) و صالی روبیدنی سیر مے حساب سے زکوۃ اواکی جاوے (۱)۔

۲۔ تیار مال کی تیار مال کے عتبار سے قیمت لگا کراور کیا مال پر کیا مال کی قیمت لگا کرز کوۃ دی جائے (۲)۔

سے مشینری اوراوز اروں کی قیمت پر زکوۃ نہیں واجب ہوتی ہے ( س)۔

خرید کریچ کرتا ہے اوراس کی خرید وفر وخت کا کاروبا رکرتا ہے تواس صورت میں ان مشینری اوراوزا رول کی قیمت

<sup>- &</sup>quot;تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال" (قأو كما أثيريد ١٤٨١)، "عن على قال :قال رسول اللمثلية: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما، درهما وليس في تسعين ومائة شيئي فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" (سنن الترثدي ١٨٨٣) التاب الركة بإب باجاء في زكوة المذ ببوالورق مديث ١٢٠٠).

٢- "وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم "(بهالَع الصنالَع ١٠٩/٢)، "إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوى مائتى درهم فتم الحول، ثم زاد السعر أو انتقص فإن أدى من عينها أدى محمسة أقفزة وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب" (قاويءا ملكيريه ١٤٩١).

 <sup>&</sup>quot;وليس في دور السكني وثياب البنن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة
 لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضاً، وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات الحترفين" (براير ١٩٢١) (مرتب)\_

پرزکوۃ واجب ہوگی اور جولوگ مشینری بااس کا اوز ارا ہے یہاں کا رخانوں میں استعال کے لئے خودر کھتے ہیں اس کا وہ تھم ہے کہاں کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

بلکہاں سے کاروبارکر کے جوآئد ٹی ہوگی اگروہ آئد ٹی نصاب کی مقدار کو پڑنے جائے تواس آئد ٹی پرز کوۃ ویٹی واجب ہوگی زکوۃ کی مقدارنصاب سے سے کہتمام ضروریات زندگی اور حاجت اصلیہ پوری کرنے کے بعد ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابرروپیچوفاضل بچے وہ مقدارنصاب ہے۔

سـ میں جومقدارنصاب کا بتلایا گیاہے اتناز پورجب ہوتواس زیور کا ایک چالیسواں حصہ زکوۃ ویناواجب ہوتوان زیور کا ایک چالیسواں حصہ زکوۃ ویناواجب ہے خواہ زیور کا چالیسواں حصہ نکال ویں یا اس کی قیمت لگا کر چالیسواں حصہ نکال ویں دونوں جائز ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم د يو بندسهار ښور ۲۲ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيما حريلي سعيد مفتى دا راهلوم د يو بند

# دوسرے کے قرض کی اوائیگی میں جورقم دی اس کی زکوہ کس پرہے؟

زید کافی عرصہ ہے مقروض چلا آتا تھا بکرنے زید کوسود ہے بچانے کے لئے اب ہے ایک ماہ پیشتر اس کافرض اوا
کر دیا اور طے پایا کہ زید ہر ماہ بکر کو دوسور و بید قسط وارا داکرتا رہے گا، بکر ہمیشہ زکو قرمضان کے اخیر میں اواکرتا ہے، لہذا
موجودہ شکل میں ، جبکہ نین ہزار پانچ سور و بید زید کافرض اواکرنے میں لگا دیتے ہیں توامسال اور اگلے سال زکو ہ کس پر
واجب ہوتی ہے آیا زید اواکرے یا بکر۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

بكر بى كوا داكرنى مو گرفتر ضدار كونييس (٧) بقر ضدار كافر ضه سودى ا داكر دينا بهت برا اثواب به جنتى رقم زكوة ميس

١- ويكي عاشي تمبرا،" وجاز دفع القيمة أي ولومع وجود المنصوص عليه "(روالحارعلي الدرالخارس ٢١٠)(مرتب)

۲- "واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً"، (الدر المختار) "وعدهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً" (روائح ارتلى الدر الخارس ٢٣٦)\_.

دے گااس سے کہیں زیادہ اس کا تواب پائے گاجس کا نفع ابدی ہوگا (۱)، فقط والنّداعلم بالصواب کتب محد نظام الدین اعظمی مفتی واراحلوم دیو بندسہار نبور ۲۰ مر ۸۵ ۱۳ ھ الجواب سیماح علی سعید مفتی واراحلوم دیو بند

## جس رقم کے ملنے کی امید ندہواس پرز کوۃ:

جورقم بطورقرض دی گئی ہے اوراس کے دصول ہونے میں کافی دیر ہے اور بعض صورتوں میں رقم واپس ہونے کی بالکل امیر نہیں ہے توان حالتوں میں اس قم پر زکوۃ ویٹی ہوگی یا کنہیں چوتکہ اوا ٹیگی زکوۃ کے لئے تملیک ضروری ہے اور قرض دی ہوئی رقم اس خوتکہ اور ترض دی ہوئی رقم اس خوتکہ اور ترض دی ہوئی رقم اس خوتکہ اور اس رقم پر تصرف بھی حاصل نہیں ہے ،اس لئے زکوۃ ٹکالنی واجب ہے یا کنہیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جس رقم کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوۃ نکالنی ابھی واجب نہیں ہے جب ملے اور جس طرح ملے اس کی طرح تہیت زکوۃ نکالنی واجب ہوگی اور جس رقم کے ملنے کی امید ہے اس کی زکوۃ نکالنی واجب ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جنتی حیثیت اور سر ماید آپ کے بیضنہ میں ہے اس میں اس رقم قرض کو بھی شار سیجے جس کے ملنے کی امید ہے اور پھر مجموعہ کا چالیہ وال حصہ نکال و بیجتے اس رقم کا بھی چالیہ وال اوا ہوگیا ، اور جس فقیر کو آپ ویں گے اس کی تملیک بھی ہوگئی ہے تملیک کا بہی مطلب ہے ، لینی فقیر کو دی ہوئی رقم کا مالک بنانا ، ورنہ آپ تو مالک بیں بی اس رقم کا بھی جومتو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ بھی ہو متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ بھی ہو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ بھی ہو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ بھی ہو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ بھی ہو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ بھی ہو متو قع الحصول ہے تملیک کا و م

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ۸ ۱۲ م ۸۵ ۱۳ ه الجواب محيح : سيداح دعلى سعيد مفتى واراهلوم ويوبند

القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه" (سنن الترثدي ٢٢/٣ ١٨ تا تا البروالسلة بإب اجاء في الحرق المعرشة على صديث: (سنن الترثدي ١٩٣٠) (م بن ).

۲- ویکھئے حاشیہ تمبرا، (الروائح ارعلی الدرالخیار ۱۳۳۸)، أما تفسیرها فھی تملیک المال من فقیر مسلم .... الغ (فراوی عالگیریه ۱/۱۵)(مرتب)۔

### پاورلوم پرز کوة:

۔ اور خود کام کرے یا خرید کے دریعہ چلتی ہے مثان خریدے یا یا وراوم ( کیڑے کی مشین جو بکل کے ذریعہ چلتی ہے )خریدے اور خود کام کرے یا خرید کردوسرے کودے اور آئدنی کے منافع میں شرکت ہوتواس مشین یا یا وراوم پر زکو ہوگی یا کہیں جبکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرسلائی کی مشین یا پاورلوم خرید کرخوداس پر کام کرتا یا کراتا ہے بغرض تجارت نہیں خریدا ہے تواس مشین یا پاورلوم کی مالیت پر زکوۃ واجب نہیں (۱)اوراگراس پرخود کا کام نہیں کرتا کراتا ہے بلکہ فروخت کردیتا ہے تو یہ مال تجارت شارہوگااور اس کی مالیت پراگر حوائج اصلیہ سے اور قرضہ دغیرہ سے زائد مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو زکوۃ واجب ہوگی مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرڅرنظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم د يو بندسها رنپور ۱۸ م ۱۸ م ۱۹ ساد ه الجواب سيم الحريل سعيد مفتى دا راهلوم د يو بند

## ز کوۃ وفطرہ کی رقم سال بھرر کھنایا تجارت کے لئے وینا:

کیا زکوہ وفطرہ کی رقم جمع کر کے سال بھر رکھنا جائز ہے یا کسی آ دمی کوتجارت کے داسطے دینااے نفع لے کرغر پیوں بیوا وک بتیموں کی امدا دکی غرض ہے جائز ہو گایا کہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ وفطرہ سال پورا ہونے پر جہاں تک جلدی ہوسکے اوا کر دینا چاہئے زکوۃ وفطرہ غریب ومسکین کاحق ہے۔اس مصرف میں جب تک ان کوئیس دے گااوا ٹیگی نہ ہوگی ،اب ظاہر ہے کہ تجارت میں لگانا اوا ٹیگی ٹیس ہے،لہذا اگر تجارت

ا- "وكذلك آلات الحترفين أى سواء كانت مما لا تستهلك عينه فى الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك (ردائت الحارث المالة المالة

يس ركا ديا ادرمر كميا توزكوة دفطرها دانه و گاادر كنهگار موگا (١)، فقط دالله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح بمحمود على عند مفتى واراهلوم ويوبند

## کیابینک میں جع شدہ رقم کی زکوۃ اس سے دیناضر وری ہے؟

جمارا کچھردو بید بینک میں جمع ہے جس کی زکوۃ نکالناہے ہم رمضان کے مہینے میں جمع شدہ رقم کا حساب لگا کرجنتی رقم زکوۃ کی ہوتی ہے وہ بنک ہے تونیس نکالتے اس کے علاوہ آمدے زکوۃ اواکرتے ہیں کیااییا کرنے سے زکوۃ اوا ہوجاتی ہے یا وہی رویبیہ بنک ہے نکالناضروری ہے؟

#### الجواب وب<mark>الله التوفي</mark>ق:

بنک میں جمع شدہ روبید کی زکوۃ وینے کے لئے بنک ہے ہی روبید نکالناضروری نہیں ہے اپنے جس روبیدے زکوۃ اوا کریں گے زکوۃ اوا ہوجائے گی (۲) سود کی رقم جو بنک ہے ملنے والی ہوا کرے اس کو نکال کر بعینہ وہی روبید (رقم) صدقہ کردیا سیجے اس میں اولا بدلہ نہ سیجے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرگر نظام الدين اعظى مفتى دا راهلوم ويو بندسها ريپور ۲۲ م ۱۷ م ۱۳ هـ الجواب صحيح بمحود على عند مفتى دا راهلوم ويو بند

ا- "وقیل فوری أی واجب علی الفور وعلیه الفتوی كما فی شرح الوهبانیة فیأتم بتأخیرها بالا علر وترد شهادته، لأن
 الأمر بالصوف إلی الفقیر معه قرینة الفور" (الدرالخارمع روا گرار ۱۹۱۳) ۱۹۲۱، نیز فراوی عالگیریه ۱/ ۲۵۰) کی کوتجارت کے لئے وسیح سے
 زکوة فائیل ہوگی، کیونک ذکا قام ہے "تعملیک العمال من فقیر مسلم.." الح کا ویکھے: فراوی عالگیریه ۱/ ۲۵۰) (مرتب)۔

٢- قال إسماعيل المتكلم عليه ديون الأناس شتى لزيادة في الأخذ ونقصان في الدفع ، فلو تحرى ذلك وتصدق على الفقراء بثوب قوم بدلك يخرج عن العهدة، قال فعرف بهذا أن في مثل هذا البشتر ط التصدق بجنس ما عليه كذا في القنية (قاً و كاما أثيريه ١٥/ ٣١٧)، وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر... الخ (الدرالخار) قال في الرد: وجاز دفع القيمة أي ولو مع وجود المنصوص عليه (الروالحائل) الدرالخارس / ٢١٠) (مرتب).

۳- "ويجب رد عين المغصوب (الدرالمختار) وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلى، وهو الصحيح" (روالحمّاراللي الدرالقّار ۱۹۸۹) (مرتب).

## بينك مين جع شده رقم پرزكوة:

عمومی بینک میااسلامی بینک جس میں سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کے جمع شدہ رقوم میں زکوۃ آئے گی کہ نہیں اولئہ فقہیہ سے بیان فرمائیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اپنارو بییجس کو آدی خودکسی بینک بیل میں محفوظ کرے، خواہ عموی بیاسلامی ہرایک بیل اس کی زکو ۃ اوا کریا واجب رہے گا، البتہ اپنے جمع کئے ہوئے روپئے سے زائد جو بیسہ سود کے بام سے لے اس کا تھم دوسر اے سود کے بام سے لے ہوئے روپئے گا نیت روپیکا تھم میں نہ چھوڑ ہے، بلکہ دہاں سے نکال کر بغیر نیت تواب کے، بلکہ اس سے دہال سے بیخنے کی نیت سے غریبوں مسکینوں حاج بمتندوں قرضداروں وغیرہ کو وے کرجلدا زجلدا پنی ملکیت سے خارج کردے اور استغفار کرے اور وعاکرتا رہے کہا سالتہ ہمارا حال ایسا کرد بیخے کہاں تتم کے بیسیوں سے حفاظ خلت رہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتے جھوٹے کہاں تتم کے بیسیوں سے حفاظ خلت رہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کہ جھوٹھام الدین اعظمی، مفتی وارالطوم ویو بندہار نیور ۲۰۱۸۸/۲۳ ہ

# مختلف كرنسيول كذر بعد زكوة كا دائيگى:

ویگرمما لک کی کرنس سکے یاونڈیا ڈالری قیمت حکومت کے اعتبارے ۱۸ روپے اور ڈالر کے اعتبارے ۱۸ روپے مقرر ہیں اور زکوۃ اواکر نیوالے ان مما لک ہے اپنے وطن ہند ہی فریاء تامی کے لئے یا وَئڈ ڈالر کے بیجیجے کا انتظام کرتے ہیں مقرر ہیں اور زکوۃ اواکر نیوالے ان مما لک ہے اپنے وطن ہند ہی فریاء تامی کے لئے یا ور ڈالر کے ۱۸ روپی کے بجائے ۱۰ ویے بین اور ملتے ہیں اور الیس کا سکہ فر انگ کے بجائے ۳ کے بجائے ۱۳ ور لیع عشر نکالا جاتا ہے تو۔ ۱۰ یا یو زیڈ ۱۰۰ ڈالر۔ ۱۰ افراک ۱۰ ویا ہوجاتی ہے تواب زکوۃ ہیں اور الیس کا سکہ کی قیمت میں ۱۰۰ میا و زیڈ ۱۰۰ کو چاکے برابر ہوجاتی ہے تواب زکوۃ میں ۱۰۰ کو چاکے برابر ہوجاتی ہے تواب زکوۃ میں ۱۰۰ کو چاکے برابر ہوجاتی ہے تواب زکوۃ میں ۱۰۰ کو چاکے برابر ہوجاتی ہے تواب زکوۃ میں ۱۰۰ کو چاکے برابر ہوجاتی گئی یا نہیں مذکورہ کام سرکاری گئا ہے بیافریقہ کے باشتدوں کو معلوم ہے۔

۱- ""من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالاً وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامناً، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصاباً لأنه مديون "(رواكماركل الدرالخارس/٢١٨)(مرتب)\_

شتخيات نظام الفتاوى - جلداول

بعض دفعہ ان سکوں کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہاں میں کم قیمت ملتی ہے مثلا ایک سکہ کی قیمت جو حکومت کے اعتبار سے ۔ اا ۔ ۱۲ ہے مگروہ رقم سر کار سے اخفاء کر کے اور حکومت کوچور کی سے ہند میں ہیں ہجے بیں تو ایسی رقم (سکوں) کی قیمت کم ملتی ہے مثلا اا ۔ ۱۲ کے بجائے ۔ 4 ۔ ۸ ملتی ہے تو اس شکل میں ہیں جو الے کی زکوۃ ادا ہوجائے گی مانہیں ایک سوڈ الر کے بجائے ۔ آٹے سوطح میں ۔

اگر۔۲۔ کے اندرزکوۃ اوانہ ہوئی توسوال یہ ہوگا کہ ایک ملک کاسکہ ویگرمما لک کے مقابلہ میں کیا حیثیت وحقیقت رکھتا ہے ویگرمما لک میں اس کی سکتہ کی حیثیت ہے یانہیں؟ اگر سکتہ سے ہوتو پھر اس کی جوبھی قیمت حاصل ہوزکوۃ اوا ہوئی چاہئے ان سوالات کا جوا ب نظائر اور دلائل ہے مفصلاً تحریر فر ماکرمنون فر ماکیم الل علم کااس با رہے میں اختلاف ہے ، اس لئے جواب ملل مع العظیر تحریر فر ماکرمنون فر ماکیم۔

كتبالعبر محمدين اساعيل العمرواري (بحكم فها وم دامالا فياء مفتى احمد يمات صاحب ٢ امحرم الحرام ٢٠٠١ ه يوم الثلاثا)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ایک ملک کاسکہ دوسر ہے ملک میں جو قیمت بین الاقوامی اور حکوتی سطح پر مقرر ہووہی بنیا واور معیار بنے گی اوا نیگی کے صحت اور ذمہ داری ہے عہدہ ہر آ ہونیکی اور جو قیمت اس حکومت کی مقررہ قیمت سے زائد دوسر ہے لوگ وید ہے ہیں یا کم وستے ہیں میں ہوئی کہ کنٹرول بزخ او رہا زار کے عام رائج بھا و (بلیک) پر قیمت کوئی قیمت کوئی قیمت مقرر ہوائی کے اور بازار کے عام رائج بھا و (بلیک) پر قیاس کیا جا سکے اور اس کو بنیا دیم بنایا جا سکے ، لہذا جس سکہ کی جس ملک میں حکومتی سطح کے مطابق قانونا جو قیمت مقرر ہوائی کے اعتبار نہ دوسر مے ملک میں مقامی اور دقتی اور دقتی طور پر لوگ جوزائد یا کم پیسے دیے ہوں ان کا اعتبار نہ کرنا جائے۔

بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جس ملک میں جتنے سرمایہ پرہمیں زکوۃ نکالنی ہے استے سرمایہ کا چالیہ واں حصائی ملک کے اعتبار سے اوا ٹیگی زکوۃ کی نیت ہے سال پورا ہوتے ہی الگ نکال وے اور پھراس کی اوا ٹیگی خود حسب موقعه ای ملک میں یا کسی دوسرے ملک بھیجتا رہے (۱) بلکہ زیا وہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ رقم مذکورہ الگ کردیے کے بعد اپنے کسی معتمد کے حوالہ کرکے کہدوے کہ یہ رقم فذکورہ زکوۃ کی مجھے مصرف میں آپ خرج کردیجتے یہ زیادہ احتیاطی صورت ہے (۲) مثلاً کسی کے دوالہ کرکے کہدوے کہ یہ رقم فذکورہ زکوۃ کی مجھے مصرف میں آپ خرج کے کردیجتے یہ زیادہ احتیاطی صورت ہے (۲) مثلاً کسی کے

ا - "وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز "(قراء يما الكيرية الرم 21) (مرتب).

اذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل (قَأْوَلَ عَالَكُيرِيهِ ا/ ١٤١)\_

شتخيات أنظام الفتاوى - جلداول

پاس ایک ہزار پویڈ کی زکوۃ نکالنی ہے تو ۵ ماپویڈ بمد زکوۃ نکالکراہے بقیہ ہر ماہے الگ کر دیا پھرائی طرح فی ہزار ۵ ماپویڈ کے حساب سے باتی ہزرا ڈالر سے ۲۵ ڈالر کے حساب سے نکالکرا لگ کر دیں اور بیا لگ کرنامحض بھی کھاتہ ہیں اور محض کاغذی اندراج میں ندرہے بلکہ بین ہر مابید کی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں مابید کی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں یا مستقل دوسر سے خانہ یا بکس میں الگ رکھ لیس بیلے مدگی بہ نیت اوا بیگی تھے و معتبر ہوتی ہے اور بہی عزل کرنے سے اس جگہ مرا دہوتی ہے نقط واللہ اعلم بالصواب

كة مجمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويو بندسها رنيور سام ١٨١٠ ١٠٠ هـ

### شيئرز پرزكوة:

مکانات اورجائیداووغیرہ کی ملکیت پر زکو ۃ عائد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی آمد فی پر اگر وہ بقد رنصاب ہو، اس اصول پر کمپنیوں کے صص کا معاملہ ہوگا، مثلاً کسی نے ٹاٹا کے وَں ہزار حصے فرید ہے تو کیاجائیدا واور مکانات کی طرح سال بھر کے ان صص کی جو آمد فی ہو گی ان پر زکو ۃ واجب ہوگی یا حصوں کی کل مالیت پر، حصے جائیدا وکی طرح فرید ہے ور بیچ جاتے ہیں، اور بغیر فرید وفر وخت کے بینکوں کی طرح رقم حسب دل خواہ نکالی نہیں جاسکتی ہے، ان حصوں کے وام بازار میں کھنے ہیں، اور بغیر فرید وفر وخت کے بینکوں کی طرح رقم حسب دل خواہ نکالی نہیں جاسکتی ہے، ان حصوں کے حساب سے تقسیم کیا ہوئے سے بین ، یونٹ ٹرسٹ کا بھی بہی حال ہے ، سالانہ نفع کو حصہ واروں پر ان کے حصوں کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے، بہی صورت تاج کمپنی اور دبلی کلاتھ ٹل وغیرہ کے حصول کی ہے براہ کرم ان امور کے بارے میں اپنی رائے ہے مطلع فر مائیں۔

حيدالسلام

#### الجوارج وبالله التوفيق:

بیتوسی کے کہ کمپنیوں ، فیکٹر یوں ، کارخانوں وغیرہ کے حصوں کی کل مالیت پر زکو ہ عائد نہیں ہوتی اور محضائ کی آمدنی کی بچت و نفع ہی میں وجوب زکو ہ محصورہ وائر نہیں ہوگا ، بلکہ اس میں تفصیل ہا اور وہ یہ ہے کہ جو کارخانہ یا فیکٹری یا سم کی بخت و نفع ہی میں وجوب زکو ہ محصورہ وائر نہیں ہوتی ، نداپنی بنائی ہوئی و تیار کردہ چیز کی ندوسرے ہے ہے خریدی ہوئی ہوئی و تیار کردہ چیز کی ندوسرے ہے ہے خریدی ہوئی چیز کی ، بلکہ محض دوسروں کا کام مثلاً اجرت لے کرکر دیا جاتا ہے ، جیسے آٹا بیس کردید یا یا وصان کوئ کریا تیل نکال کر

دید یا مثلاً نے کیڑوں کے تھان پر پریس کر کے دیدیا وغیرہ توالی صورت میں توصرف بچت پر جو جملہ اخراجات نکالنے کے بعد بيجے اورنصاب كى مقدار ہوجائے تو زكوۃ نكالناعا ئد ہوگا فرنیچیروا ثا شەددىگرسامان پروجوب زكوۃ كاحكم عائد نەپوگا ، اور اگروہ فیکٹری تمپنی، یا کارخانہاییا ہے کہاں میں چیزیں تیار کر کےفروخت کی جاتی ہیں جاہے دوسروں کے یہاں کی چیز خرید وفر خت کی جاتی ہوں، یا نہ کی جاتی ہوں، جیسے کلاتھ میل کہاس میں اونی کیڑا خرید کر دھا گہدار کیڑا تیار کر کے فروخت کیا جاتا ہے، یا مثلاً پریس وغیرہ کہاں میں کاغذ خرید کراپٹی مطبوعہ کتا ہیں فر وخت ہوتی ہیں ، اب جاہے دوسری جگہ کی مطبوعات بھی فروخت ہوتی ہوں بانہ ہوتی ہوں، جیسے تاج ممپنی وغیرہ توان میں زکو ہ کاو جوب محض بچت پر نہ ہوگا، بلکہ سال بھر کے بورے اخراجات وضع کر کے اس کی آمدنی کی بچت پر ، نیز جتنا سامان تجارت کا تیار شده مال ہو گایا برائے تیاری سامان تجارت ، جتنا کیا مال ہوگا جیسے کلاتھ میل میں کیڑے کے علاوہ ریشم ،سوت ، روئی وغیرہ کی مالیت اور شوگرمیل جینی کے علاوہ گڑ ، گنا وغیرہ کی مالیت، ان سب کی مالیت کا حساب لگا کرز کو ق نکالنے کا حکم ہوگا ، البتہ تیار شدہ مخمارت ،مشینری و دیگرا ثا شہ فرنیچر و آلات کی مالیت پر زکو ہ عائد نہ ہوگی ،اسی اصول پر کمپنیوں کے صص کا معاملہ بھی ہوگا ،اس لیے کہ کمپنیوں کے ملا زمین محض وکیل واجیر کے درجہ میں ہوتے ہیں، اوراصل مالک یہی حصدواران (شیر دار)حسب شیر وحصہ ہوتے ہیں، پس ہر حصہ دار ممارت ومشین وغیرہ ہر ہر چیز کاحسب حصد مالک شارومتصور ہوگا ، اور یہی وجہ ہے کہ چیزوں کی قیمت کھٹے بڑھنے کے اعتبارے حصوں کی خرید وفرخت ہوتی ہے، پس ممارت مشین اوراس کے اوزاروا ٹا شاہ فرنیچر وغیرہ کی جو قیمت اس کے حصہ میں آئے گی اس پر وجوب زکوۃ نہ ہوگا، بلکہ اس کووضع کرنے کے بعد جوسامان تجارت کا ہوگا ،خواہ کیجے مال کی صورت میں ہواس کی قیمت و مالیت اور بچیت پر و جوب زکو ۃ عائد ہوگا، پس سال بھر تمپنی ہر حصہ دار کو جور پورٹ وحساب دیتی ہے اگر اس میں ان سب چیزوں کی تفصیل مذکورہ وتو اس کے حساب سے حسب تفصیل مذکورہ بالا زکو ہ نکال دیں اور اگر اس رپورٹ میں بی تفصیلات ندکورند ہوں آو ممپنی ہے دریا فت کر کے کہ میرے حصے میں تجارت کا تیار شدہ مال اور کیامال کی کتنی مالیت ہے اور بحت کتنی ہے، صرف اس کا چالیسوال حصه زکو قامین نکال دیں ، یہی تفصیلی تھم نا نامل اور دیگرملوں اور کمپنیوں اور یونٹ ٹرسٹ وتاج سمپنی و كلاتحدل دبلي وغيره كابهو كالفقط والثداعكم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ويوبندسها رثيور ١٣ / ١٢ / ٩٨ ١١١ هـ

## ز كوة مين نكالي موئى زائدرقم آئنده سال كى زكوة مين وضع كرنا:

اگر کسی شخص نے موجودہ سال کی زکوۃ بلاحساب اندا زا نکالدی اور زکوۃ اوا کرنے کے بعد جب حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ذکوۃ میں زیا دہ رقم چلگئی ہے تواس زیادہ دی ہوئی رقم کوآئندہ سال کی زکوۃ میں شارکر سکتے ہیں یانہیں۔ مولوی عبدالرجم مجراتی مدرس جامعیذیریں کا کوئ علم سمانہ مجرات

#### الجواب وبالله التوفيق:

شاركركت بين بشرطيكه دونول نسابول كى جنس متحد بهودرا بهم ودنا نير اور عروض تجارت متحد الجنس بين، "رجل له اربعماة درهم فظن أن عنده خمسماة فادى زكوة خمسائة، ثم علم فله أن يحسب الزيادة للسنة الثانية كذا في محيط السرخسي "(۱)-

"وفي الولوالجية: لو كان عنده أربعماة درهم فادى زكوة خمسماة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنه أمكن أن تجعل الزيادة تعجيلاً ١٠ ه وقيد في البحر بكون الجنس متحدا، قال: لأنه لو كان له خمس من الابل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر ....والدراهم والمنانير وعروض التجارة جنس واحد "(٢)، فقط والثراعم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويو بندسهار نيور ۱۸۴۰ م ۱۳۰ه. الجواب صحيح بحمود غفرانه مفتى واراهلوم ويوبند

کمپنیوں اور ملوں کے ٹیئر زیرز کو ہ واجب ہے یانہیں؟

کمپنیوں اور ملوں کے شیر زیرز کو ۃ واجب ہے مانہیں؟ بعض کمپنیاں صرف گھروں کے اٹا شہ کے لیے ہوتی ہیں آیا ان پر بھی زکو ۃ واجب ہے؟ نیز سمیرٹ فیکٹر کیادراس جیسے دوسر مطول کے شیر زیرز کو ۃ واجب ہوتی ہے مانہیں، اگر واجب

ا- قراوی عاشکیریه ار۲ کار

۱- روالحتا على الدرالخيّار ۲۲۱/۳\_

منتخبات انظام الفتاوى - جلداول

ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ شیر ز کے بیسیوں کا استعال مجھول ہے کہ شین پرصرف ہوا ہے یا تجارتی مال پر ، کس شم کی کمپنیوں اور ملوں کے شیر زپر زکو ہواجب ہے اور کس شم پرنہیں ، مثال کے ساتھ مدلل اور بحوالہ تحریر فر ما کمیں ،اگر واجب ہے توچونکہ شیر ز کی قیمت غیر معین ہے ، اس لیے خرید تے وقت کی قیمت واجب ہوگی یا موجودہ قیمت پر مفصل جواب عنایت فر ما کمیں۔ محمد یعقوب، رگون (برما)

#### الجواب وبالله التوفيق:

کمپنیوں اور ملوں کے پورے شیر زیا اس کی قیمت پر ہر حال میں علی الاطلاق زکوۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ رہے کہ کمپنی اور مل جب سالانہ حساب وے اس وقت ویکھا جائے شیر زکے جتنے جتنے حصے، مشینیں، عمارتیں اور اس کے فرنیچر وغیرہ پر فرج ہو چکے یا اور ضروریا ت انتظام پر جو حصے فرج ہو چکے بیں ان پر زکوۃ واجب نہ ہوگی، جتنے نقد کی شکل میں یا تجارت کے سامان کے اور افراجات وغیرہ وضع کر کے جتنا حصہ نفع پر آتا ہو صرف اس میں ذکوۃ واجب ہوگی۔ ہوگی ()۔

سکینی یا مل جس شم کی ہوسب میں ای قاعدے کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی بمثلاً شوگر فیکٹر کے ہاں میں ہمارے وی ہزار شیرز کے وافل ہیں ان وی ہزار میں سے تین ہزار مشینوں پراور دو ہزار تمارت اوراس کے فرنیچر پرخرج ہو بچے ہیں اورا یک ہزرکا کو تلہ اورا بید هن وغیرہ موجود ہے تواس مجموعہ (چھ ہزار) پرزکوۃ واجب نہ ہوگی ،البنداگر ایک ہزار نفقذ بچا ہے اور تین ہزار چینی و بکری کا شیرہ اورا کیو دغیرہ موجود ہے ، اس میں چار ہزار پر ، ای طرح مثلاً تنخواہ ملاز مین وغیرہ جملہ افراجات وضع کر کے اپنے کل شیرہ پر چار ہزار نفع و بچت کا موجود ہے ، اس پر یعنی مجموعہ آٹھ ہزار پر زکوۃ واجب ہوگی ، فقط واللہ اعلم مالصواب

كتبه محماقظام الدين اعظميء مفتى وارالعلوم ولوبندسها رشور

ا- "وسببه ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وفارغ عن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كا لمعدوم" (الدرائقارم الثال) "وقال في الهداية: وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكواة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضاً" (برابراو لين ١٨٦) (مرتب).

شتخبات الفاح المناول كتاب المؤكوة

يونث رُسٹ ميں لگے ہوئے روپئے پرز كوة كاحكم؟

میں نے یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا میں پچھرہ ہیدلگایا ہے جس کا منافع ادارہ کے اعلان کے مطابق رہتاہے، یونٹ کا پمفلٹ اس کے ساتھ بھیج رہا ہوں ،اس سلسلے میں عرض ہے کہ:

ا اس اداره مين لگائي موئي رقم پرزکوة ادا کرني چاہيے يانہيں؟

۲ -اگرز کو ق نکالناضروری ہوتو لگائی ہوئی رقم پرا دا کی جائے یا جوصص خرید ہے گئے ہیں اس کی موجودہ قیمت پرا دا کی جائے ،امید ہے کہ جواب عنایت فر ماکرممنون ومشکورفر ماکیں گے۔

#### الجواب بالله التوفيق:

اس ادارہ میں لگائی گئی تمام رقم پر زکو ۃ ادانہ کی جائے گی، بلکہ اس ادارہ میں اٹا نڈمثلاً فرنیچر، وشینیں وعمارت وغیرہ پر جورقم خرچ ہوگئی ہے اس کو حسب حصدوضع کر کے جورقم ڈیپازٹ ہوا درجوسامان تجارت کا ہواور نفع کی رقم ہواس میں حسب حصص جس کے حصد میں جتنی رقم آئے فقط اس پر زکو ۃ کی ادائے گی واجب ہوگی۔

مثلاً شروع میں وی لا کھی لاگت ہے کام اسٹارٹ کیا، وی لا کھیں ہے ۳ لا کھا تا شرا محارت، فرنیچر، مثین وغیرہ) میں صرف ہوگئے، اور بیچے چھلا کھ، اس ہے سامان تجارت فریدا گیا، اور تجارت کرنا شروع کیا جیسے گنا فرید کراس ہے عدہ وقیمتی چیزیں بنا کرتجارت کرنا شروع کیا، شکر بنا کرشکروگڑ کی تجارت شروع کیا اور جیسے کوئی خام سامان لے کراس ہے عدہ وقیمتی چیزیں بنا کرتجارت کرنا شروع کیا، اب اس اوارہ کی حیثیت بیں لا کھیموگئی تو ظاہر ہے کہ شروع میں جو صحے دیں رو پے میں فرید سے تصاورای پرییشر کت تھی اب وہ صحے بھینا میں روپے کے ہوگئے، او را گرفر خت کیے جا کمی تواس وقت میں روپے تک فروخت ہو سکتے بیں تو زکو قال میں یا تارہ کی قیت یا تعین روپوں پر واجب الاوانہ ہوگی بلکہ موجودہ حالت میں اس اوارہ میں جوا تا شر (مشین وآلات وغیرہ) ہوں ان کی قیت مناسب لگا کروشع ہو جا کیں گھراوارہ میں جورقم مجموع طور پر ڈیپا زے مع فیعے کے ہو صرف اس میں جوتا حصہ جس حصہ دار

ای طرح اس ادارہ میں جوسامان تجارت ہو گا مثلاً گنا ،گڑ ،شکر وغیرہ ان سب کی موجودہ قیمت پر جوحصہ اس شیروالے کا ہوگاصرف اس پر زکو ۃ واجب الا داہوگی ۔

منیجر پران تمام باتوں کی تفصیل اینے ہرشیر دار کو بتلانا لازم ہوگا، اس پرز کو ق کاحساب نگایا جائے ، اس جواب سے

شتخيات نظام القتاوى - جلداول

امید ہے کہ سوال کے دونو لنمبر وں کا جواب معلوم ہوجائے گا، فقط والنداعلم بالصواب کتیر محدفظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویو بندسہار نبور

## جس ملک میں حکومتی سطح پر جو قیمت مقرر ہوا ہی اعتبار سے زکو ۃ نکالی جائے؟

ویگرمما لک کی کرنی، سکے، پاؤنڈ، ڈالر کی قیمت حکومت کے اعتبارے اٹھارہ روپے اور ڈالر کے اعتبارے آٹھ روپے مقرر ہیں، اور زکو ۃ اوا کرنے والے ان مما لک ہے اپنے وطن (ہند) ہیں غربا ویتا کی کے نئے پاؤنڈ، ڈالر بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں، بعض ۲۲ روپی پیر انس کا سکہ ہجائے تین کے پانچ روپئے اور ڈالر کے آٹھ روپئے کے ہجائے وی روپ وربے وار ڈالر کے آٹھ روپئے کے ہجائے وی روپ وربے وار گالا جا تا ہے توسو پاؤنڈ سو ڈالر، سوفر ان سوکو ویتے اور لیتے ہیں) ایسی شکل میں زکو ۃ کی اوائے گی کے لئے جو رابے وحشر نکا لاجا تا ہے توسو پاؤنڈ سو ڈالر، سوفر ان سوکو چا (زامیا کا سکم) کی قیمت اس پائڈ، ای ڈالر، ای ڈالر، ای ڈول آ اوائی کی این ہیں؟، خدکوہ کام سرکاری گناہ ہے، بیوافر بیقہ کے باشندوں کو معلوم ہے۔

بعض مرتبان سکوں کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے اس میں کم قیمت ملتی ہے، مثلاً ایک سکہ کی قیمت حکومت کے اعتبارے گیارہ بارہ روپے ہے ، مگروہ رقم سر کارے اخفاء کر کے اور حکومت کی چوری ہے ہند میں بھیجے بیں توالیس رقبوں (سکوں) کی قیمت کم ملتی ہے، مثلاً گیا رہ روپے کے بجائے سات آٹھ ملتی ہے، تواس شکل میں بھیجنے والے کی ذکو قادا ہوجائے گی یا نہیں ، ایک سوڈ الرکے گیارہ سو کے بجائے آٹھ سوڈ الرملتے ہیں۔

اگر (۲) کے اندرز کو قادانہ ہوئی توسوال بیہ ہوگا کہ ایک ملک کا سکہ دیگرمما لک کے مقابلہ میں کیا حیثیت وحقیقت رکھتا ہے، دیگرمما لک میں اس سکہ کی حیثیت ہے یا نہیں ،اگر سکہ ہے ہوتو پھر اس کی جوبھی قیمت حاصل ہوز کو قادا ہوئی چاہیے، ان سوالات کے جوابات نظائر اورو دلاکل ہے مفصل طور پرتحریر فر ماکرمنون فرمائیے۔

محماین اساعیل (معجرات)

### الجواب وبالله التوفيق:

۱،۲، ۳- ایک ملک کاسکه دوسرے ملک میں جو قیمت بین الاقوامی او رحکومتی تطح پرمقرر ہوو ہی بنیا داورمعیار

شتخبات الفاح المناول كتاب المؤكوة

ہے گی،ادائیگی صحت اور ذمہ خداوندی سے عہدہ ہر آہونے کی،اور جو قیمت اس حکومت کی مقررہ قیمت سے زائد دومرے لوگ ویتے ہیں یا تم ویتے ہیں، یہ قیمت کوئی قیمت رائجہ ونا فعہ فی السوق عامیۃ نہیں ہوتی کہ تنٹرول بزخ اور بازار کے عام رائج بھاؤ (بلیک) پر قیاس کیا جاسکے اوراس کو بنیا دھم بنایا جاسکے۔

البذاجس سکدی جس ملک میں حکومتی سطح کے مطابق قانو ناجو قیمت مقرر ہوای کے اعتبار سے زکوہ تکالتی چاہیے،
چاہے دوسر سے ملک میں مقامی اور دقیق طور پر لوگوں کو پچھزا کدیا کم پیسے وسیح بھوں ان کا اعتبار نہ کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط اس
میں ہے کہ جس ملک میں جینے سر مایہ پر ہمیں زکوہ تکالتی ہے اپنے سر مایہ کا چالیہ وال حصدای ملک میں یا کسی دوسر سے ملک میں
میں ہے کہ جس ملک میں جینے سر مایہ پر ہمیں زکوہ تکالتی ہے اپنے سر مایہ کا چالیہ وال حصدای ملک میں یا کسی دوسر سے ملک میں
کی ثبیت سے سال پورا ہوتے ہی الگ نکال و سے اور پھراس کی اوا میکی خودسب موقع اس ملک میں یا کسی دوسر سے ملک میں
بھیجار ہے، بلکہ ذیا وہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ رقم نہ کورہ الگ کر وینے کے بعدا سیخے کسی محتمد کے حوالہ کر کے کہد سے کہ یہ رقم
نہ کورہ زکوہ کے محمر ف میں آپ ٹر چاکہ کر دیتے، یہ زیا وہ احتیاطی صورت ہے، مثلاً کسی کوایک ہزار یا وَمَدُی کی زکوہ تکالتی ہے،
تو پچپس یا وَمَدُّ بھرز کو ہ تکال کرا لگ کر دیں، اور بیا لگ کرا بھی بھی کھا تو بیس اور محض کاغذی اندراج میں خدر ہے، بلکہ عین
سر مایہ میں ہے آتی رقم جو فی ہزار کیلیس کے حساب سے آتی ہوائی کوائے مرابہ کی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں یا
کسی مستقل دوسر سے خانہ یا بکس میں الگ رکھائیں، بیلیے دگی بنیت اوا میکی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں یا
کسی مستقل دوسر سے خانہ یا بکس میں الگ رکھائیں، بیلیے دگی بنیت اوا میکی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں یا
کسی مستقل دوسر سے خانہ یا بکس میں الگ رکھائیں، بیلیے دگی بنیت اوا میکی تھیلی میں الک روادہ اللہ میں الگ دورہ الیک تھیلی میں الک دورہ کو ایک میں اربودہ کی بنیت اوا میکی تھیلی ادرین اعظمی مقبی داراتھا میں اور اورہ کی تھیلی میں الک کر تیں مارہ کی تھیلی ہے نکال کر دوسری مستقل تھیلی ہوائی وہ میں میں انہ کہ کھیلی ، بیلی میں اور کو میں میں انہوں کی تھیلی ہے نکال کر دوسری مستقل تھیلی اورہ کو اس میں کو میں میں انہوں کی تھیلی ہے کہ کی کی دوسری میں کیا تھی میں انہوں کیا تھیلی میں کی دوسری میں کی کو تو کی میں انہوں کیا تھیلی ہو کی کی کو تو کی کیا تھیلی کی کر دیں اور میا کی کر کی کی کی کی کو کیسی کی کو کو کی کو کی کر کی کی کر کی کو کو کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کر کی کی کو کی کی کی کی کی

### تمینیوں کے حصص کی خرید وخر وخت اوراس پرز کو ہ وغیرہ کامسکاہ؟

تمہید:جواشیاء ملک گیری نہ پر تیار کی جاتی ہیں،ان کے بنانے والے کارخانوں، فیکٹر یوں، نیز ان مشینوں کی ملکست جوان کارخانوں میں نصب ہوتی ہیں جد افر او کی ہوتی ہیں،ان کمینیوں کو کمیٹیڈ کمینیاں کہا جاتا ہے،ان کمینیوں کے حصص عوام میں فروخت کیے جاتے ہیں، لوگ تھوڑے یا بہت حصے فرید کر مالک ہوجاتے ہیں، حصے فرید نے والے کارخانوں میں وقیل نہیں ہوتے ہیں،انظامیان کا ہوتا ہے جو کارخانوں کے مؤسس اور بانی ہوتے ہیں،وہ لوگ ہمدونت کارکن ہونے کی بنیا و پراپنامعاوضہ بطور تخواہ کے کارخانوں سے وصول کرتے ہیں،فروخت شدہ صص ما قائل انتفاع ہوتے ہیں،عوام آپس میں اس کی فرید وفرت کرسکتے ہیں، حصص کی قیمت کمینیوں کی پوزیشن اور نفع آوری پر کم و بیش ہوتی ہوتی ہوتی

مُتَعَبِات أَفَام القَتاوى - جلداول

رئتی ہے، کمپنی حصص رکھنے والوں کوسالانہ منافع کا ایک محد و دحصہ تقلیم بھی کرتی ہے،اس تمہید کے بعد جواب طلب اموریہ ہیں کہ:

ا - كيابيه صص حائبدا ومنقوله كي حيثيت ركھتے ہيں؟

٢- ز كوة حصص كي آمدني او رمنافع يرجو كمپني دے اس يرعا كد موگى؟

ساحصص کی فروخت ہے جو آمد نی ہواس پر عائد ہوگی یا تصص پر بھی ،اگر تصص پر بھی عائد ہو گی تواس قیمت پر جس پرخریدے، یااس قیمت پر جوسال پوراہونے کے بعد بازار میںاس کی قیمت ہو؟

ہے۔ بعض کمپنیاں قلبل نفع کمانے کی وجہ ہے یا نقصان کی وجہ ہے منافع تقسیم نہیں کریا تیں ، نتیجۃ ان پر حصص کی قبیت اصل قبیت ہے گرجاتی ہے ، بھی توان حصص کاخرید اربی نہیں ملتا ، ایسی صورت میں حصص کی زکو ۃ ویٹی ہوگی اگر ویٹی ہوتو کس قبیت ہے؟

۵-کسی ادارہ تعلیمی کوز کو ہ کی شکل میں حصص منتقل کیے جاسکتے ہیں یانہیں؟

۲ - ایک نورطلب بات بیجی ہے کہ کمپنیاں اکثر و بیشتر بینکوں اور افر اوسے بھی ایک سالہ یا دوسالہ کی مدت پر سود کی رقم لیتی ہیں اور اس سود پر لیے ہوئے رو ہیہ یہ مال تیار کر کے فروخت کرتی ہیں، جھس رکھنے والوں کوجو منافع ویا جات میں سود کی رقم سے کمایا ہوا منافع بھی ہوتا ہے، یہ ایک خلش ہے جس میں راقم الحروف جو کہ تھس بی کا کا روبا رکرتا ہے، بہتلا ہے اس لیے استفتاء ارسال ہے۔

عبدالمنان ( ویلی )

#### الجوا ب وبالله التوفيق:

ا - چھص جو کمپنیوں سے فریدے جاتے ہیں جائیدا ومنقولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۲، ۳، ۳، ۳۰ - کمپنیوں کے حصص کی جوٹر میداری ہوتی ہے تواس میں اگر حصد دارآ لات ومشینوں میں بھی شریک ہوتا ہے تواس قم کوالگ کر کے جتنے میں آلات وغیرہ کی ٹریداری ہوتی ہے، بقید تمام اصل و منافع کی رقم پر زکو ۃ واجب ہے،خواہ بعد میں ان حصص کی قیمت قلت منافع کی بنا پر کم ہی کیوں ند ہوجائے۔

۵- کسی ادارهٔ تغلیمی کو (جوز کو 6 کامصرف مو ) حصص ز کو 6 کی شکل میں منتقل کئے جا سکتے ہیں۔

٢-عالمكيريان پرجوكمينيان قائم بوتى بين اوران كے تصصفر وخت بوتے بين، ان شنكارخان كوچلانے والے ان شريداروں كے وكيل بوتے بين، الله الي صورت بين الهذا الي على المسلم بول فون في حق الملمي لايستلزم حرمة الربح على المسلم، فإن تبدل الملك يدفع خبث الفساد" (۱)-

البتة ببسوط میں ہے کہ کفار کی نمینیوں میں شرکت خود مکروہ ہے ،اورا گرمسلمانوں کی نمینیاں بھی سودی لین وین کرتی ہوں، جبیبا کہآج کل غالب یہی ہے توان نمینیوں میں شرکت کرما جائز نہیں ہے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

ناقلا عن امداد الفتاوي القصص السني في أحكام حصص كمپني

كتبه محرفظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب صحح بحرظهر الدين مفتاحى مفتى دارالعلوم ويوبند

ا-جس رقم کے مالک کا پنہ ندہوای کو کیا کیا جائے؟

جاوید کے والد صاحب کے پاس ایک شخص نے بڑی رقم کسی کام کے سلسلہ میں ارسال کی تھی، اس سے خرجے ہونے کے بعد پچھ رقم بچے گئی ، والد صاحب کا بھی انقال ہو گیا او رم سل کا بھی پیتہ نہیں اس رقم کوکس مد میں صرف کیا جائے؟

۲-بغیر مد کی صراحت کے دی گئی رقم کامصرف:

ای طرح ایک اورصاحب نے رقم ارسال کی تھی لیکن کس مصرف میں صرف کرنا ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی ، ایک دومر تبہ خط لکھا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوااور کافی عرصہ گذر گیا ، اس رقم کو بھی کس مصرف میں صرف کریں ، کیا طلبہاور امل علم حضرات کو دی جا سکتی ہے؟ مطلع فر ما کیں ۔

سوغيرمنقسم ميراث مين وجوب زكوة :

غیرتقتیم شده میراث پر زکو ة سال گذرنے پر ہوگی اوراوا نیکی زکو ة کے دفت تمام درناء کی اجازت ضروری ہے یانہیں؟

محرمحموداحمد(جامع حسينيه راندير سورت مجرات)

ا- نقلاعن امدا فالفتاوي، كمّا ب الشركة سهر ١٣٩٧ \_

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا – اگرم سل کاپیۃ چل سکے تو پیۃ چلا کر دریا فت کرلیا جائے ،ورنہ پھرا گرم سل الیہ کے کسی ذاتی کام کے لیے بھیجا تھا تو بیہ باقی رقم بھی مرسل الیہ کی ذاتی اورمملو کہ ثنار ہوگی ،انقال کے بعد تر کہ ثنار ہوگی اور هب تخر تن تشری تقشیم ہوگی اورا گرم سل الیہ کے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں نہیں بھیجی تھی ، بلکہ کسی قومی رفاوعام کے لیے یا کسی کار خیر کے اندر صرف کرنے کے سلسلے میں بھیجی تھی تو اس نوع کے کسی کام میں صرف کی جائے جس کام کے سلسلہ میں بھیجی تھی۔

۲-اگریدیفین ہے کہ خط پہنچاہے پھر بھی کوئی جواب قصد اُنہیں دیا ہے توقرینہ بیہ کہ ہدیۃ بیر قم بھیجی ہے جس مصرف میں چاہیں صرف کر سکتے ہیں اور اگر بیدیفین ہے کہ انہوں نے قصداً کوئی جواب نہیں دیا ہے توان نہ کورہ مصارف میں صرف کرنے کی اجازت کی تقریح ہے پھرا یک جوائی رجسٹری خط بھیج کرجواب کا انتظار کیا جائے ،اگر جواب آجائے توفیھا ور نہ دہی سابق ذکر کردہ تھم ہوگا۔

۳۷-ہاں سال گذرنے پرایسی چیزوں پر جن پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، اوائیگی زکوۃ فرض ہوجائے گی،اگران سب کا حصہ مقدا رزکوۃ کو پہو پختا ہواوروہ سب بالغ بھی ہوں، ورنہ جس کا حصہ مقدا رنصا ب کو پہو پختا ہواوروہ بالغ بیں صرف ان کے حصہ میں اوائیگی زکوۃ متوجہ ہوگی اورا وائیگی زکوۃ کے لیے ان سے اجازت بھی لیتی ہوگی، ہاں اگران سب نے حالاً یا مقالاً اجازت و سے کھی ہے تووہ اجازت بھی کافی ہوگی۔

اجازت حالاً میا مقالاً کامفہوم ہیہ ہے کہ درث کے انتقال کے بعداس قم کے کاموں کی انجام دہی ان لوگوں نے سپر دکر دی ہواد رسب بالغ ہوں میامشتر کے کاروبار ہواوراں شخص کواپنا نمتنظم کاربنا رکھا ہو، میااز خود بیذمہ داری آگئی ہواد راگر ایسانہیں ہے توجلدا زجلد تقسیم درتا ءکر کے سبکدوش ہونا جا ہیے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه تحد فظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## ز کوۃ اصل سر مایہ پر ہے یا منافع پر بھی؟

جہاں تک جھے معلوم ہے کہ زکوۃ اصل زر پرفرض ہے، لیکن سعودی عرب میں تاجروں سے حکومت صرف منافع کا گا۔ 21/2 کوۃ کے طور پر سالاندوصول کرتی ہے براہ کرم تقدیر تی فر مائے کہ زکوۃ اصل زر پرفرض ہے یاصرف منافع پر ، (نوٹ) اگر آپ کے پاس سے کوئی ایبار سالہ نکلتا ہے جس میں فقد شریعت اسلامی کے مسائل سوال وجواب کی صورت میں شاکع

شتمبات أنظام القتاوى - جلداول

ہوتے ہوں تو میں ایسارسالہ اپنے نام جاری کرانا پیند کرتا ہوں۔ان کی تفصیلات لکھنے کہ قیمت اشتر اک کس قد راور کس پیتہ پر اور کس رسالے کے لئے روانہ کی جائے ،اپنے ندکور دہا لا چارسوالوں کے جواب کا پنتظر رہونگا؟ سیر عبداللہ (معرفت الفوٹیٹریڈ ٹیک کمپنی پوسٹ بکس ۱۳۲۱ الخبر۔سعود پر عربیہ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

### استعال شده اشياء كي ماليت اورحصص يرزكوة:

اس کے بعد کاسوال زکوۃ کی اوا ٹیگی کے متعلق ہے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے مختفر أبیع طِسْ کروں گا کہ میری ملکیت میں ایک قطعہ آراضی ہے جن پر مکان بنا ہوا ہے زمین اور مکان کی قیمت دئ ہز ارربیڈ ہے۔ نوٹ: ربیڈ ساؤتھ افریقہ میں مروجہ سکہ ہے جس کی قیمت آج کل ۸رو بید بچپاس پیسے کے برابر ہے۔

خرج وضع کرنے کے بعد میری خالص آمدنی ایک ہزار رینڈ ہے جوایک سال سے زائد سے میرے قبضہ میں رہتی ہے۔ میں مجھا کوزکوۃ ایک ہزار رینڈ آمدنی پرا داکرنی ہے کیا جھے اپنی آراضی اور مالکا ندمالیتی مبلغ دی ہزار رو بدیرینڈ

ا- الدرالخارمع روالحيار سر٣١٣ ـ

۲- الجحراليائق ۲ر ۳۹۳\_

پر بھی ا دا کرنی ہوگی۔

ای طرح سے ایک ہڑی کمپنی کے ایک ہزار رہنڈ کے تصص فرید تا ہوں جس کے اور بھی تصص وار ہیں مطالبہ کے تغیرات کے ساتھ تھ تھ کی قیمتیں بھی کم دہیش ہوتی رہتی ہیں سال کے اختتا م پر کمپنی حصدر سد (منافع) اعلان کرتی ہے بیر تم میرے قبضہ میرے قبضہ میرے قبضہ میں ہے مثال کے طور میرا حصد رسد کو مبلغ سور بینڈ ہے میں جھتا ہوں کہا گرید قم ایک سال سے زائد میرے قبضہ میں رہتی ہے تو زکو قاسور بینڈ پر قاتل اوا نیک ہے میر اسوال بہی ہے کہ اس قم کے لئے بھی ہے جو جا شیا و کے حصول میں لگائی جاتی ہے کہاں تم کے لئے بھی ہے جو جا شیا و کے حصول میں لگائی جاتی ہے کہا تا تاہد ہے کہا تا تاہد ہے ذکو قاس رقم پر بھی اوا کرتی ہے جو میں نے تھ میں کر خرید نے میں لگائی تھ میں کے قرید نے میں اوا کی گئی ہے۔ کے ساتھ تغیر پذیر ہوتی رہتی ہیں حصص کی قیمت اس قیمت سے کم یا زائد ہو سکتی ہے جو ابتداء ان کے فرید نے میں اوا کی گئی

#### الجواب وبالله التوفيق:

مکان یا زمین یا اور کی مشینری پر جیسے موٹر انجن وغیرہ کی قیمت و مالیت پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی زکوۃ اس کی آمدنی پرنفقدرہ بیاشرفی یا ان کے زیور پراور تجارت کے سامان پرواجب ہوتی ہے جبکہ اس کی قیمت نصاب زکوۃ (۵۲ م تولہ چاندی یا اسکی قیمت کو) پہورٹج جائے اور ضروریات سے فاضل ہوکر پورے ایک سال تک باقی رہے۔

پس اس قطعہ آراضی اوراس پر ہے ہوئے مکان کی قیمت دس ہزاریا اس ہے بھی زیادہ رینڈ نہ ہوجائے اس پر زکوۃ نہ ہوگی، البتہ ٹرچ وضع کرنے کے بعد جو آمدنی ایک ہزار رینڈ ہے جب اس پر پوراسال گزرجائے تو انکا چالیسواں حصہ یعنی (لیا ہے) ۲ - پارینڈ فی سیکڑہ حساب سے ذکوۃ نکالنی فرض ہوگی۔

ای طرح جوصص آپ کمپنی ہے خریدیں گے اوران حصص کے آپ مالک ہوں گے اوران حصص کی آمدنی ونقد کاجو حساب کمپنی سال کے اختتام پر دیگے صرف اس آمدنی ونقد کا چالیسواں حصہ زکوۃ میں نکالناضروری ہوجائے گا۔

ہاں جس وفت ان تصم کفر وخت کریں گے اور ان تصم کے آپ مالک ہوں گے اور تصم کی آمدنی ونقذ کا جو حساب کمپنی سال کے اختقام پر ویگی صرف اس آمدنی پر نفتذ کا چالیسواں حصہ زکوۃ میں نکالناضروری فرض ہوگا ان تصم کی قیمت میں سے جس قدر مشینری وعمارت وفر نیچر وغیرہ میں صرف ہو جائے گا اس کا چالیسواں حصہ زکوۃ میں نکالنے کا تھم نہ ہوگا۔
ہاں جس وفت ان تصم کفر وخت کریں گے اور وہ قصص نفذکی شکل میں منتقل ہو جا کیں گے اس وفت چونکہ آپ

شتخيات نظام القتاوى - جلداول

دوسرے اموال سے نصاب زکوۃ کے مالک رہیں گے ان حصص کے نفتہ پر بھی زکوۃ واجب ہوجائے گی اوراس کا چالیسواں حصہ ذکا لناضروری ہوجائے گا۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور٨ ١٣/١ • ١١٣ه

## والخاندين ماماند أمدني الكيم اوراس يرزكوة كاحكم:

ا - زید نے ۵۰ ہزارروپے کورنمنٹ کے ڈاک خانہ میں ''ماہانا آمدنی اسکیم' نفذ میں جمع کرار کھے ہیں ،ماہانہ آمدنی کے نام سے وہ چھسال تک ہر ماہ پانسوروپے ہوئس کے نام سے واپس ال جائیں گے۔اگر زید چھسال پورا ہونے سے پہلے اپنی جمع کرائی ہوئی رقم واپس لینا جاہے گاتو پھم عمولی گھائے کے ساتھ اس کو وہ رقم واپس ال جائے گی۔

زیدا پی مندرجہ بالاجمع کرائی ہوئی رقم پر زکو ۃ اوا کرنا چا ہتاہے ، اگراس کے پاس ایک رہائشی مکان اورصرف 21⁄2 تولہ سونا ہیں تود ہ کس حساب سے زکو ۃ اوا کرے؟

۲ - عمر نے ۵۰ ہزاررہ بے کورنمنٹ کے فنڈیٹس ساڑھے یا پٹی سال کے لئے جمع کرار کھے ہیں۔51 سال کے بعد اس کو۵۰ ہزار کی جگدایک لا کھرد بے ملیں گے اگر وہ اس رقم کو 21⁄2 سال پوراہونے سے پہلے لینا چاہے گا تواس کو پچھ گھائے کے ساتھ دہ رقم واپس مل جائے گی۔

عمر مندرجہ بالاجمع کرائی رقم پر زکو ۃ اوا کرنا چاہتاہے اگر اس کے پاس ایک رہائشی مکان اور 2½ تولہ سونا ہیں تووہ سس حساب سے زکو ۃ اوا کر ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - رہائش مکان کی قیت پرکوئی زکوۃ نکالنی واجب نہیں ،البنۃ 21⁄2 تولد سونے کی زکوۃ سال میں چالیسواں حصہ نکالناہوگااو رہر سال میں جنتی تعداد تک رہ بیج ہو چکاہوگا، ان سب کی زکوۃ ان مجموعہ پر چالیسواں حصہ نکالنے رہناہوگا، اورا پٹی جج کردہ رقم سے زائد جورتم ہوگی اس پر وجوب زکوۃ کے بجائے بیتکم ہوگا کہاس زائد کے وہال سے بہتے کے لئے اس کومسلم غرباء دمساکیوں کودے دیا جائے ،اوریت تھم اس صورت میں ہے جب چھسال تک حسب معاہد ہ پوری قبط جمع کرتا رہے اوراس کواپنی جمع رقم سے زائد ملے اوراس وقت میں بیر معاملہ محض شرکی رہوا کا ہوگا اورجب چھسال سے پہلے جمع کرائی ہوئی رقم

وا پس لے گاتو پچھ گھائے کے ساتھ رقم واپس ملے گی ، پس اگراس گھائے ہے مراویہ ہے کدان جمع کردہ اصل میں ہے بھی سپچھ کم واپس ملے گی توبیشر عاسو دی ہونے کے ساتھ قمار (جوئے ) کا بھی شار ہوجائے گا،اور ما جائز ہر حال میں رہے گا۔ ۲-اور سوال نمبر ۲ کا بھی یہی تھم ہے۔

ہاں اگر اس ماہانہ آمدنی اسکیم کی صورت میہ ہوکہ جس طرح پراویڈ نٹ فنڈ میں تخواہ ملازم کے قبضہ میں آنے ہے قبل بی محکمہ خود کاٹ لیتا ہے تواس کا تھم بھی وہی پراویڈ نٹ فنڈ کا بعینہ ہو گااور سب ملی ہوئی زائدر قم بھی اپنی جمع کی ہوئی رقم کے مانند حلال وجائز رہے گی مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبندسيار نيور ١٩١٢٥ م ١٣١٠ ه

# زكوة كى رقم تجارت مين لگانے كاتكم:

بکرکے بیاس مدرسہ کی رقم بھی رہتی ہوہ اس رقم کواپنی رقم میں ملا کرتجارت کرتا ہے توسوال طلب بیہے کہمدرسہ کی رقم جوخیرات اور زکو قاکال ہے اس کوتجارت میں لگانا جائز ہے یانہیں ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگرارا کین مدرسہ اوردینے والے اصل مالکوں کی اجازت ومشورہ سے مدرسہ کے نفع کے لئے ایسا کرتا ہے اور زکوۃ کی رقم کے علاوہ سے کرتا ہے تو جائز ہے (۱)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتير محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور ۸ / ۱۱/ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مجيم موققي عند مفتى وارالعلوم ويوبند

ا۔ مصالح مجد کے لئے مجدی قم کا استعال درست ہے،" وافا جعل تحته صواباً لمصالحة أى المصحد جاز "(ورفقار٢/ ٥٣٧) جبكه مجد کے حکام برنست اس کے قت ہیں، لہذا بہاں بدرجهاوئی درست ہوگا) و رزنجیس (زکوۃ کی اوائین بغیر تملیک مصارف نیس ہوتی، اس لئے بغیر حیاراس کا تجارت وغیرہ میں استعال درست نیس،" ویشتوط أن یکون الصوف تعلیکاً "(الدرالتحارث روائحتار ۲۹۱/۳)۔

كتاب الزكوة

نتخبات نظام القتاوي - جلداول

## بإب المصارف

### بندوستان مين بيت المال كاشرعي تكم:

جینکل ہے مسلمانوں کی جو کہ سب سے سب شافعی المذہب ہیں، ایک جماعت بیت المال قائم کرما چاہتی ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ مسلمانوں ہے زکو ہ جمع کرے اور شہر کے ستحقین پرتقیم کرے، اس سلسلہ میں علاء ہے استعواب کیا گیا،
علاء نے جواب ویا کہ قیام بیت المال کے لئے اہم شرط اسلامی قوت قاہرہ کا وجود ہے جواحکام شرع کا ہزور قوت نفا ذواجراء
کر سکے ۔ اور چونکہ فی زمانہ یہ امر مفقود ہے اس کے علاوہ وہ سرے مفاسد کے پیدا ہونے کا امکان ہے جن کے انسداو
واستیمال کا کوئی ذریعہ بہت الم موجودہ صورت میں شرعا قیام بیت المال کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے، علاء کرام کا دعاء یہ
ہے کہ تبدیل احوال وظروف ہے احکام بھی تبدیل ہوجاتے ہیں، اب جناب کی خدمت میں حسب ذیل امور پیش کے جاتے
ہیں۔

 🖈 درصورت امتناع ببیت المال ایسی مما نعت کوس شم میں رکھا جائے گا؟

نوٹ: ہماری بستی شافعی المذہب پرمشمل ہے۔ از راہ کرم جواب میں مذہب شافعی کے نقطہ نظر کو بھی واضح فر ماکیں۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

بیت المال اصطلاحی شرع میں اس شرعی خزانے کا نام ہے جس کوامام المسلمین قائم کرتا ہے جس میں مال غنیمت خس وعشر وخراج واموال ظاہر ہیر کی زکو ۃ وغیر ہاکٹھا کی جاتی ہے، اس کے انعقا دوا قامت کے لئے بیٹک وہی شرائط ہیں جن کی طرف مقامی علاء کرام نے تو جیفر مائی ہے اہم شرط قوت قاہرہ کاموجود ہونا ہے،اوراس کے فقدان کی صورت میں ان مفاسد کا ظن غالب ہے جن کی طرف مقامی علماءنے توجہ ولائی ہے ،البتہ اگر چہ شرعی بیت المال مفقودہے اوراس کے انعقادوا قامت کے شرا نُطابھی موجو ذہیں ہیں، کیکن چونکہ بعض مصارف بیت المال موجود ہیں، جیسے غربا ءومسا کین اورمبلغین و دعا ۃ وعلم وین ے معلمین وغیر ہوغیر ہ، اس لئے ان مصارف کاوجود جہاں موجود ہو بامدات بیت المال کے حل جہاں میسر ہوجا کیں ، جسے داریتامی یاوه مدارس علوم دینیه جن میں مستحقین زکو ةصد قات و زکو ة کی کفالت کی جاتی ہووغیر هوغیره،ان پروه اموال جو بیت المال میں جمع کئے جاتے ہیں ٹرچ کئے جا کمیں تو درست ہوگا، اوراس بناء پراس قتم کے اواروں کوجن میں مستحقین زکو ق وصد قات رہتے ہیں ہیت المال کامصرف قرار دے کروہ رقم وہاں دیناادراس کی نوعیت مدات کی توضیح کرتے ہوئے خرچ کرنے کی آشریج کرنا درست ہے اوراس بناء پر بعض علماء کے ذہن میں آگیا کہ بیربیت المال بھی کیے جاسکتے ہیں اور جب بیر ا دارے بیت المال کے جاسکتے ہیں تو پھر بیت المال کے مام پر ادارہ بھی قائم کیا جاسکتا ہے،خوا ہ بوقت عطااس ادارہ میں مصرف بیت المال، بعنی ایسے اشخاص موجود نه ہوں جومصرف بیت المال کیے جاشکیں ، حالانکہ بیظاہر ہے کہ جب اس ادار ہ میں مستحقین بیت المال موجود نہیں، بیت المال کے اموال کے مصارف بھی موجود نہیں تو پھراس کو بیت المال شرعی کامصرف کسے کہا جائے ؟ پخلاف دارالیتا می ومدارس وینیہ کے جن میں طلباءغیر منتطبع کے کھانے کیڑے کی کفالت کی جاتی ہےاورجس میں پیطلیا تعلیم و تعلم کا مشغلہ رکھتے ہیں ان پرمصرف بیت المال کا اطلاق ہوسکتا ہے اورمصرف بیت المال کامحل قر اوے کروہ جواموال بيت المال جانا جائيج فقدان بيت المال كي صورت من مصارف بيت المال محل من صرف كر ديناعين منشاء شارع کی تکیل ہےاوران مفاسد کابھی طن غالب ہیں ہے جن کی طرف علماء ند کورہ نے اشار فریا یا ہے ،اس لئے اگراس فتم کا کوئی نظم قائم کرلیا جائے جس سے جلد سے جلد اور مختاط طریقہ سے لوگوں کی زکو قا دا موجائے توجائز کہا جائے گا، کین اصحاب وارا کین ادارہ کو یا اسکے ذمہ دارلوگوں کو کسی سے زہر دی و بجز خواہ وہ اموال ظاہر بیبی کیوں نہ ہوں وصول کرنے کاحق نہ ہوگا اوراگرار باب اموال اس میں اپنی زکوۃ نہ دیں تو گنبگار نہ ہوں گے، بلکہ ان کو اپنے اموال کی زکوۃ خدا سے ڈر کرخوداس کے مصرف میں اوراس کے مشخصیان کی البتہ اگر کسی اوار سے میں جس کے بارے میں ظن غالب ہو۔اور یہ بات محتقی دیکھیں کہ اس میں یہ رقوم زکوۃ وغیرہ اس کے مشخصیان کی ملک میں نہا یہ صحیح طور پر پہنچ جاتے ہیں اورا دائیگی حصرب قاعدہ شرع ہوجاتی ہے دیدیں توان کی اوائیگی مسجح ہوجائے گی۔

ای طرح اصحاب واراکین اوارہ نے اگر مختاط اور سجے طریقہ سے شریعت مطہرہ کے بتائے اصول کے مطابق ان رقوم کوان کے متحقین کی ملک میں پہنچانے سے پہلے پہلے ٹرچ کرڈالاتوا رہا ب اموال کی صدقات وزکو ہ واجہ (نذرو کفارہ کو میں کا ملک میں پہنچانے سے پہلے پہلے ٹرچ کرڈالاتوا رہا ب اموال کی صدقات وزکو ہ واجہ (نذرو کفارہ کو دورو کا میں بھی ابتلاء کا شدید روزہ ) وغیرہ اوا نہ ہوگی ، اور ایبا کرنے والے عنداللہ سختے اوریقین ہوجانے کے بعد ایسے اوارہ میں اپنی رقم و بتا جائز بھی نہوگا۔

ہماری ان گزار شات ہے امتاع کا درجہ بھی معلوم ہو گیا کہ امتاع لعینہ نہیں ہے، بلکہ امتباع لغیر ہے، لفقد ان شرا نُطاد راس امتناع لغیر ہ کا حاصل وہی ہے جواد پر ابھی مذکور ہوا۔اس میں ضرورت کے تمام اجزاء کا جواب آگیا، اور ہر نمبر کے تفصیلی جواب الگ الگ کھنامقصد ہے زائد اور بلاضرورت ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبندسها رنيور ١٨/١٢ م ١١٣ ٥١ ه

### علوم دينيه پرز کوة صرف کرنا:

ا - "هل يجوز صرف مال الزكوة في تعليم العلوم الدينية والاسلامية"
 اللهدرسه كوزكوة وينا:

۲۔ ''هل يجو ز صوف الزكوة على أهل المدرسة والجامعة'' مدارس كے سفراء وعامل اور عاشر ميں واخل ہيں يانہيں؟

٣ـ "هل يجوز اطلاق العامل والعاشر على سفير المدرسة والجامعة في أخذ الزكوة من
 الناس"

ابن بیل کامصداق طالب ہے یانہیں؟

٣- "هل يصح مصداق ابن سبيل على المتعلم" زكوة كى رقم يصدرسه كي تعير:

۵- "هل يصح التعمير للدار العلوم من مال الزكوة".

۲- "هل يشتوط المدرسة التعليم عربية الشوعية" كيامدرسه ك كاركنول ك ليزكوة لين ميل بهي فقر كي شرط ب

- "هل يشترط الغناء والفقر في قبول الزكوة معلم ومتعلم والخادم المدرسه"
 سادات طلبه كوزكوة وينا:

۸۔ "وإن كان في المدرسة سادات اعنى أولاد رسول الله الله الله الزكاة أم لا"۔ زكوة كى رقم سے درسه كے لئے ويئ كتب كى خريدارى:

٩ ـ "وإذا اشترى بالمال الزكوة كتب الدينيه وأن يضع في المدرسه على طريق الوقف يصح
 الزكوة وخرج الزكوة" ـ

١٠ "بينوا بالبيان الكافى توجروا من الله بالاجر الوافى و نرجو منكم العفو فى الأغلاط" ميدالمنان هافى (خادم الداراعلوم گلتان قاطع بغير بلوچتان بإكتان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

۲،۱ "لا يجوز إلا بعد تمليك المستحق (أما تفسيره (الزكوة فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى)"()\_\_

" لا يجرى كل أحكام العامل والعاشر على سفراء المدارس والجامعات في أخذ الزكوة " ورئيًا رباب المصارف" من بي : "الساعى هو من يسعى " ورئيًا رباب المصارف" من بي : "الساعى هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم، والعاشر من نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في

6r.r.

\_\_

ا- قآوي عالىكيرىية الراكار

المارة"(١)\_

انعم يصح (قلت: ورأيته في جامع الفتاوى ونصه: وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكوة
 إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم و الغازى ومنقطع الحج" (٢)۔

۵- "بدون تمليك المستحق لا يجوز التعمير من مال الزكوة (ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة كما مر، لا يصرف إلى بناء نحو مسجد "(٣)" وقدمناه أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء "(٣)-

۲- "نعم يشتر ط(ان طالب العلم يجوز له أخذ الزكوة "(۵)ال كِتَت علامة ثا ك كست إلى: (من أن طالب العلم) أي الشرعي (٢)-

2. نعم بشتر ط (جس كوزكوة دى جائے اس كافقير بهونا اوائيگى ذكوة كے حجے بونے كے لئے شرط ب، "و لأن الفقر شرط فى جميع الأصناف إلا العامل و المكاتب و ابن السبيل" (٤)، نيز معلم اگرفقير بھى به توري تخواه ميں ذكوة كى رقم دينا درست نہيں جب تك اس كى تمليك نه به وجائے )۔

٨- " لا يجوز لهم أخذ الزكوة (ولا (أى لا يصرف) إلى بنى هاشم إلا من أبطل النص قرابته وهم بنولهب" (٨)-

٩ ـ بدون تمليك المستحق لا يوضع في المدرسة بطريق الوقف، وإلا لا يصح الأداء ولا
 يبرا الذمة فقط (الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء)"(٩) ـ

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور

ا- روالحتا على الدرالخيّار ٣/ ٢٨٣\_\_

٧- روالحتارعلى الدرالحقار ٢٨٥/٣\_

س – روالحتاطي الدر ۲۹۱/۳\_

۳ - روالحماريلي الدرالخيار ۳ م ۲۹۳ ـ

۵- الدرالخار

۲۸۵ / ۳ روالحتار طی الدرالتی ار ۲۸۵ / ۳ / ۳

2- روالحتاريلي الدرالختار ٣/ ٢٨٣

٨- الدرالخيارع روالحيار سر ٢٩٩\_

9- الدرالخارمع روالحيار سر ٢٩٣ ـ

### سير بھائی کوز کوۃ دينا:

میراایک حقیقی بھائی ہے۔گاؤں میں معمولی کرانہ کی وکان ہے جس میں فروخت کے لئے سامان تک کافی نہیں ایک دوا کیٹر زراعتی زمین بھی ہے نہ کورہ دونوں کی مجموعی آمد فی اتن ہوتی ہے کہ کثیر العیال (وی افر اوخا ندان) جس میں لڑکیاں بھی شاوی کی عمر سے تجاو زکر رہی ہیں کہ ہمیشہ تنگدتی ہے گذر ہوتی ہے، کیامیں انہیں زکوۃ کی رقم دے سکتا ہوں، تا کہوہ وکان کے لئے سامان فریدیں ، توانہیں مناسب آمد فی کا بچھ ذریعہ ہوجائے اوروہ اپنے لڑکوں کی تعلیم لڑکیوں کی شاوی وغیرہ اموریہ توجہ وجائے اوروہ اپنے لڑکوں کی تعلیم لڑکیوں کی شاوی وغیرہ اموریہ توجہ وجائے اوروہ سید خاندان ہی کا ہے۔

سيدعبدالله صاحب معرفت الفوشيه ( زيد عن كميني ليهث بكس ٢٦ ١٣ الغبر يسعود بيم يبير )

#### الجواب وبالله التوفيق:

سادات کومتقدین فقهاء نے زکوۃ کی رقم دیے ہے مع فر مایا ہے (۱) اور چونکہ بیت المال شرق ہے سادات کومتھ بین فقهاء نے سادات کومجھ زکوۃ کی رقم وظا نَف مقرر رہوجاتے تھے اور اب بیت المال شرق نیس رہے، اس لئے بعض متافرین فقهاء نے سادات کومجھ زکوۃ کی رقم دینے کی اجازت دے دی ہے (۲) اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ حقیق بھائی جب سید ہے تو اس کی مدوخر ورکی جائے گی، مگر زکوۃ کی رقم ہے نہ کی جائے ، بلکہ صدقات مافلہ ہے کی جائے اور اگر بھا بھی، لیعنی بھائی کی بیوی اگر غیر سید ہوتو اس کوزکوۃ کی رقم ہے تکلف ویتا جائز ہے ۔ اور اتنی زیا وہ تقد اربھی اس کودے سکتے ہیں جس ہے وہ اپنے بچوں کی پوری کھالت و تعلیم وتر بیت و غیر ہ کا خرج فر اغت ہے کر سکے ۔ ورنداگر حقیق بھائی و بہن سید نہ ہوں تو ان کو اور ان کی او لا دکوج ب غریب و محتاج ہوں تو زکوۃ کی رقم ویتا جائز ہے بلکہ دوس ہے کہ متبارے زیا وہ بہتر ان کو ویتا ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کی رقم ویتا جائز ہے بلکہ دوس ہے کا متبارے زیا وہ بہتر ان کو ویتا ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

۲- "وروى أبوعصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بنى هاشم فى زمانه، لأن عوضها وهى حمس الحمس لم يصل إليهم للهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض، كذا فى البحر وقال فى النهر: وجوز أبويوسف دفع بعضهم إلى بعض" (تقميل ك لئ ويكئ: روائح اعلى الدرائخ ارس ٢٩٩/٣).

۳- بل هم أولى الأنه صلة وصلقة) (روائتار كل الدرائقار ٣٩٣) (مرتب).

### مدرسه مين زكوة كالمصرف:

ان مدارس کے بارے میں جن میں بیرونی طلباء زیرتعلیم ہیں اور قیام وطعام بذمہ مدرسہ ہے مطلی کی نیت رقم زکوۃ بوقت ادابیہ وتی ہے کہ جواس کے ذمہ ذکوۃ واجب ہو ہ ذمے ہے اداہ وجائے ، یہ تو ہوئی نہیں یا یہ تو کہتے نہیں کہ فلال مقام پرخرج کرد ، بلکہ فیر یا مدرسہ کے ہم کہ محمارف زکوۃ لیتا ہے تو ذکوۃ دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ مصارف ذکوۃ مدرسہ میں کیا کیا مقام ہے تنو اہ معلم ، طلباء کے طعام قیام لباس مدرسہ کی توسیع مدرسہ کے دیگر اخراجات، مہتم رقم زکوۃ کی اگر حیلہ شملیک نہ کرتا ہوتواور مدرسہ میں رقم زکوۃ کوہ تم کہاں کہاں یوسرف کرسکتا ہے۔

بیسوال ہماری تسلی کے لئے ہے تا کہ معلوم ہوجائے اور زکوۃ کی دائیگی ہے مطمئن ہوجا کیں اور میجے مصرف کا بھی علم ہوجائے ۔

احماعي صديق (احماعلي محمل پر فيومرسسينماره ڏيوسٽ ڪھو کونءا يم- يي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ صدقہ فطراور دوہری واجب التملیک رقوم کوہرف ما داراور غیر مستطیع طلبہ کے کھانے کیڑے پرخرج کرنا لازم ہے، اگر تخواہ مدرسین یالتمیر وغیرہ یا کسی کام کی اجرت میں خرج کرنا ہو یا کسی بھی ایسے کام میں خرج کرنا ہوجس میں تملیک مستحق نہیں ہوتی بغیر تملیک مستحق نہیں ہوتی بغیر تملیک مستحق سے خرج کرنا جائز نہیں ہے (ا)، لہذا جس طرح زکوۃ کے مال ہے کوئی سامان خرید کراس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ، ویسے بی اس کا جرت میں ویتا بھی جائز نہیں )۔

اس لئے احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ان رقوم واجب التملیک پر وصول ہونے کے ساتھ ہی مستحقین زکوۃ سے تملیک کرا ہو استعال کریں اور تملیک کا بہتر طریقہ ہیہے کہ جیتنے روپے کی تملیک کرنا ہوا ہے دو ہے کے بارے ملیک کرنا ہوا ہے دو ہے گئیں کہتم استعال کریں اور تملیک کا بہتر طریقہ ہیے کہ جیتنے روپے کہ تملیک کرنا ہوا ہے ہے ہارا قرض اوا کرویا میں کسی غریب ستحق زکوۃ ہے کہیں کہتم استان روپیے کہیں سے قرض لا کرمدرسہ میں بطور چندہ وعطیہ دیدو، تمہارا قرض اوا کرویا حالے گا پھر جب وہ غریب انتا روپیے کہیں سے قرض لا کربطور چندہ مدرسہ میں وے ویتواس کے بعد زکوۃ وغیرہ وواجب التملیک والی رقم اس غریب کودیدیں اور وہ غریب اس رقم سے اپنا قرض اوا کردے۔

اس کوترض دیے میں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خودایے یاس سے اس کوترض دیدیں پھر جب وہ ترض لی ہوئی رقم

ا- "ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً "(الدرالخارمع روائح ار ۲۹۱/۳)،" وكل ما صلح ثمناً أي بدلاً في البيع صلح أجرة؛ لأنها ثمن المنفعة" (الدرالخارمع روائح ار ۵/۹).

چندہ میں دید ہے تواس کے بعد اپنی زکوۃ والی رقم اس کورید ہے چھر جب وہ اس رقم پر مالک ہوجائے تواس سے اپناقرض وصول کرلے۔

یجی طریقه دوسر کے سی مالدا رہے ولا کراختیا رکر سکتے ہیں (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بندسہار نیور ۲۵ مرامزار ۱۳۰۱/۱۸۲۵ ہ

کیاادائیگی زکوۃ کے لئے کوئی مہینہ مخصوص ہے؟

ا -صاحب زكوة كوكس ما هين اوركس مدت مين اواكرويني حايث؟

مصارف زكوة:

۲ – زکوۃ کے متحق کون کون حضرات ہیں جن کواللہ اوراس کے رسول نے تھم ویا ہے نمبر واراورتر تیب کے ساتھ ہتلا ہے کہ کس کے بعد کس کودیجائے ؟

فقراءومساكين كس كوكتية باس؟

س-زکوۃ لینے والے کی مقلسی کس حد تک ہوجن کوزکوۃ دی جائے مجبوری کی نوعیت بھی تیحریرفر ماویں ۔

مصارف ذکوۃ کےعلاوہ دوسرے مدمین زکوۃ صرف کرنا:

۳- زکوۃ کی رقم مستحقین کےعلاوہ دوسرے آ دمی یا مصارف میں دمی جائے تو زکوۃ اواہو گی یا کہیں۔

ز کوة کی رقم جمع کر کے دفتہ رفتہ خرچ کریا:

۵۔ زکوۃ کی رقم اگر زید تمام مسلمانوں ہے لیکر جمع کرے اور ایک سال تک رفتہ رفتہ مختلف نوعیت ہے تومی یا نقلی مصارف میں صرف کرتا رہے توشرع کا کیا تھم ہے۔

غيرمصرف يرزكوة صرف كرنا:

۲ - اللہ اور رسول کے مقر رکر وہ مستحقین کے حق کوا دانہ کر کے اور خدا کے معندور اور مجبور بندوں کی حق تلفی کر کے جو شخص روبیہ جمع کرے اور غیر مصرف میں صرف کرے اور صاحب زکوۃ اس کو بیسہ دے کر زکاۃ اوا کرنا چاہے آیا ان ویے

ا- "أوحيلة الجواز أن يعطى مديونه الققير زكاته، ثم يأخذها عن دينه، وثو امتنع المديون مديده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه، وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن، فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المسجد" (ورقارم ره الحارس/١٩٠))

والوں کی زکوہ بھی اواہوگی یا کہ بیں اورجم کرنے والا آہتہ آہتہ جمع کرتا ہے تواس کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(الف)جب ما لک نصاب ہونے کے بعد حولان حول (ایک سال) پورا ہوجائے زکوۃ دینی چاہئے،خواہ کوئی سا مجھی مہینہ ہو(ا)۔

(ب)متحق زكوة بهلوگ بين:

(۱) فقیر یعنی و چخص جس کے پاس پچھ مال ہوگلر مقد ارنصاب ہے کم ہو۔

(۲) مسكين، يعني و چخص جس كے ياس پچھ مال ند بوداند داند كومخاج بو۔

(س) عامل جوفض امام المسلمين كي حانب سے زكوة سوائم وعشر وصول كرنے سے لئے مقرر ہوان كا آج وجوز بيس

-4

(۱۲) مكاتب،ال كابھى آج وجودنيس\_

(۵) و فر ضدارجس کے پاس قرض اواکرنے کے بعد نصاب کی مقد ارسے کچھ کم بیجے۔

(٢)وه لوگ جوفر يضه جهاد مافر يضه جج اواكرنے كے لئے كليس اوراجا تك ان كامال ملاك موجائے اورا وائيكى

فریف ہے مجبورہونے لگے ہوں اور جوطلب علم دین میں مشغول ہواور محتاج اخراجات ہو۔

(4) مسافر جواجا مک زا درا وہلاک ہوجانے سے محتاج ہوگیا ہو۔

اورفوري کوئي صورت حصول زادراه کي کې نهرو (۲)۔

(ت) اگر کسی کوا تنامل جاتا ہو کہ کسی طرح صبح شام ہوتی جاتی ہولیکن اس کے پاس حوائج اصلیہ ہے اتنا فاضل نہیں رہتا ہو جونسا بزکوۃ کی مقد ارہے بعنی تول مختار کے مطابق ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنابی زیوریا اس مقد ارکا کوئی سامان تجارت ہوتوا ہے آدمی کوزکوۃ ما نگنا تو جائز نہیں اگر کوئی اس کوا زخود دید ہے والے لینا جائز ہے، اگر چہ بہتر رہ بھی نہیں ہے

ا- "وافتراضها عمرى أى على التراخى وصححه الباقانى وغيره، وقيل: فورى أى واجب على الفور، وعليه الفتوى،
 كما فى شرح الوهبانية، فيلم بتأخيرها بلا عذر" (الدرالخارم رائح رائح رام ١٩١٧) أتشيل كرك ويكي بروالح ارمي).

۲- الدرالخارج روالحتار سم ۲۸۳–۲۹\_

اورجس کے بیاس کچھ بھی ندہو، بلکہ تنگی ہے گذر کرتا ہواس کو مانگنا بھی جائز ہے کو پہتر نہیں (۱)۔

(ث )زکوة اوانه دوگی دوباره دیناواجب رہے گا(۲)۔

(ح) یہ قطعاً جائز نہیں اوائیگی زکوۃ سیحے ہونے کے لئے غرباء ومساکیون کواس زکوۃ کی رقم کاما لک بناویتا شرط ہے اور ظاہر ہے کہ صورت مسئولہ میں ایسانہیں (۳)، ہاں اگر زید کے پاس زکوۃ کارو پیریج کرنے والے زید کوا واکرنے کاوکیل بناوے اور پھر زید و کالتۃ زکوۃ کے مصرف میں صرف کر ہے وجائز ہوسکتا ہے، جیسا کہداری اسلامیہ کے نظماء وہمہم حسر ات کرتے ہیں (۴)۔

(خ )الییصورت میں ان دینے والوں کی زکوۃ اوا نہ ہو گی اوراس طرح جمع کرنے والے اورغیرمصرف میں جمع کرنے والے عنداللّٰد بخت مجرم اور گنا ہ گارہوں گے (۵) ہفتظ واللّٰداعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا را اعلوم و بویندسیار نیو را ۱۹ / ۸۵ / ۱۹ ساده الجواب محج سیدا حدیلی سعید ,محمودا حدیثی عشد دا را علوم و بویند

## مکتب میں چرم قربانی وز کوۃ دینا:

ایک مدرسهاس متم کام که مدرسه میسین بورو نگاموا ماوراس پر لکھاموا که اسلامیه پرائمری اسکول اوررسید بہی پر اکسی م پر لکھا ہے عربیہ اسلامیہ مدرسه حفظ القرآن اس رسید بہی کولے کرگاوک ورگاوک چندہ مانیکتے ہیں فطرہ اور زکوۃ اور چرم قربانی

ا- "أويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاهدى" (قاو كاعائكيريه ١٨٩١)،
 "ولا إلى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أى مال كان" (الدرالخارم روائحار ٢٩٥٨)، "ولا يحل أن يسلل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب" (الدرالخارم روائحا ر٣٠٥٨).

٢- ثكاة كاتريق م: "هى تمليك المال من فقير مسلم غيرها شمى ولومولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع" كذا في التيين (قراديء المراء).

٣- كوتك زكاة نام ب: "تمليك المال من فقير مسلم ..." الح كاء اور مصارف زكاة متعين إلى،" إلما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (سورة و بـ ١٠٠) (مرتب).

٣- "الوكيل إنها يستفيد التصرف من الهوكل" (رط كتار ١٨٩/٣)\_

٥- ويكيئ ماشير ، ح ويشتوط أن يكون الصوف تمليكاً (الدرالخارم روالحار ٢٩١/٣) (مرتب) .

سب مدرسہ کو دیتے ہیں اور دومدرس ہیں ایک ہندی پڑھانے کے لئے اور ایک قر آن شریف پڑھانے کے لئے جو کہ حافظ صاحب ہیں اور مہتم مدرسہ ہندی پر زیا وہ توجہ رکھتے ہیں۔

اورمہتم صاحب کہتے ہیں کہ جب ڈپٹی صاحب آئیں گے تووہ قر آن کی تعلیم کی جائے نہیں کریں گے، بلکہ ہندی کی کریں گے، بلکہ ہندی کریں گے، بلکہ ہندی کریں گے، اللہ ہندی پر زیادہ تو جہ دوقر آن پر کم کوئی بچیاندادی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی باہر کا رہنے والا ہے سب مقامی بیجے ہیں ایسے مکتب میں صدقہ چرم قربانی زکوۃ کی رقم صرف ہو کتی ہے یا کہنیں۔

#### البوارج وبالله التوفيق:

صدقہ فطر، چرم قربانی زکوۃ وغیر ہ کی رقم کسی کی اجرت میں مدرس کی تنخو اہ میں ویٹا جائز نہیں ہے اس سے مصرف صرف صرف عربا ءادرمسا کین ہیں ہیں ان پرصد قد کر دیٹا واجب ہے کما ہومصرح فی عاملہ کتب الفقہ ادر سوال کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہاس مدرسہ میں طلباء ستحقین جومصرف زکوۃ ہیں نہیں ہیں یا ہیں توان کو کھانا وغیرہ کچھٹیں دیا جاتا ہے، لہذ ااس مدرسہ میں سیرقبیں دیتا جائز نہیں ہوگا (ا) ، فقط والٹداعلم بالصواب میں بیروٹیس دیتا جائز نہیں ہے جود سے گااس کی زکوۃ یاصد قہ فطروغیرہ اوانہیں ہوگا (ا) ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا رابعلوم و يوبندسها رښور ۲۲ / ۷۵ م ۱۳ هـ الجواب سيم احمد على سعيد محمود قى عنه وا رابعلوم و يوبند

### امام کے لئے صدقہ وز کوۃ لیما:

بندہ ایک مبجد میں امامت کرتا ہے اس کی ہر ماہ واری تنخواہ ستر روبیہ ہے جو کہ مقررہے اس ماہ واری تنخواہ سے خرج م ماہ واری نہیں چلتا ہے اس لئے بندہ ہر ماہ کے اور سال کے آخر میں مقروض ہوجا تا ہے ،لہذا بندہ کے لئے صدقہ فطر لینا یا زکوۃ کارو پیدلینا اس ستر روپید کے ملاوہ جائز ہے یا کنہیں ، بینواتو جروا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جن کوخور دونوش کے لئے ان کی کمائی کافی نہ ہوان کے لئے صدقہ فطر اورز کو قاکالینا جائز ہے خوردونوش کوفقیہ لوگ ا- زکو قابس مال کی تملیک بشرط قطع المعفعۃ عن الملک من کل وجہ للہ تعانی ہوا کرتی ہے، لہدا کسی فضع کے موض میں یا جرت کے طور پر وینا زکو قاک مصداق نہیں ہوگا دیکھئے فاوی (عاشکیری ار ۱۷۰)۔ حوانً اصليه عقير كرتے بين: "كذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوى ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكوة إليه فى قول محمد رحمه الله، ولو كان له ضيعة تساوى ثلاثة آلاف و لا يخوج منها ما يكفى له ولعباله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكوة "(۱)-

ان عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حوائے اصلیہ کے لئے اگر کمائی کافی نہ ہوتوا پیے خص کے لئے صدقہ فطراورزکوۃ واجبہ ہو یا بافلہ ہولینا جائز ہے (۲)، اگر اس شخص کے پاس زیوریا چاندی یا سونا نصاب زکوۃ کی مقداریا اس قیمت کاسامان حوائے اصیلہ سے زائدنہ ہوتواس کوزکوۃ لینا درست ہوگا (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

جواب سیح ہے بشرطیکہ بیامام صدقہ فطرادرز کوۃ کواپنا حق نہ مجھتا ہوادرد ہاں بیرداج نہ ہو کہامام ہی کودیا جائے ادر نہ ملنے پرامام نمازیوں سے اراض نہ ہوادرا مامت چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کے لئے آما دہ نہو۔

الجواب صحيح محمود على عنه ، سيدا حميل سعيد ، ما تب مفتى وا رالعلوم ويوبند ٥٥ / ٨٥ ١١١ هـ

# ملاز مین کوز کوة کی رقم سے شخواه وینا:

زكوة كاروبييطلباء ك خروج كعلاوه ملازمين وغيره كي تخواجون من خرج كرما موسكتاب مانهيس؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

زکوۃ کامصرف غرباءومساکین ہیں جن کوبلاعوض کسی عمل کے دینااوران کی تملیک کرماضروری ہے اورمدرسین تنخواہ ایئے عمل کے عوض میں لیتے ہیںان کوزکوۃ کارد ہیتے تخواہ میں دینا جائز نہیں ہے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتے جمرفظ مالدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو ہند سیار نیور ۱۸ / ۸۵ میں سے مقلی مفتی دارالعلوم دیو ہند سیار نیور ۱۸ / ۸۵ میں سے

قاوی قاضیخان علی بامش قماوی عاشگیریه ۱۲۶۶ س.

۲- كناني فيأوي قاضيخان ار ۱۲۳ ـ

٣- "ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب" (قَأُولَ عَالَكُيرِيهِ ١٨٩١) (مرتب).

٣- "بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى"، آل كَتْت يَرَ شِل الله عَلَي " رجل يعول أخته أو أخاه أو عمه فأراد أن يعطيه الزكرة، فإن لم يفرض القاضي عليه النفقة جاز؛ لأن التمليك بصفة القربة يتحقق من كل وجه،

## مستحق زكوة كى رقم سے اپنے كئے كتابيں خريدنا:

عشر زکوۃ فطرہ چرم قربانی کی رقم ہے وینی لائبریر ہوں یا اسلامی کتب خانوں میں کتابیں ٹہیں فرید سکتے ہیں اور نہ اخیار درسائل کا اجراء کر سکتے ہیں، گریدرقوم ایک ایسے مقلس یا نا دار کودی جاتی ہے جواس کا سجے معنوں میں مستحق او رابل ہے لکیاں شخص فطری طور پر کتب بینی رسالہ نویسی کا دلدا دہ اور شوقین واقع ہوا ہے، اس لئے وہ اپنی زیر کی ہے ایسا کرتا ہے کہاں بیسیوں سے اپنے ذوق کے مطابق کتابیں فرید تا ہے، واضح بیسیوں سے اپنے ذوق کے مطابق کتابیں فرید تا ہے، واضح سے کہاں میں مزکی کا ایمادانٹا رہالکل ٹہیں رہتا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب وه مفلس ان رقوم کا میچے مصرف ہے تو اس کودیے کے بعد وہ ان کا میچے مالک ہوگیا ہے اس کو پورااختیار ہے جس مصرف میں چاہے خرچ کرے گاتو تو اب کے کاموں میں صرف کرے گاتو تو اب ہوگا اور رقواب کے کاموں میں صرف کرے گاتو تو تو ابوں کی ہوگا اور اگر ما جائز مصرف میں مرف کرے گاتو گئی گارہ وگا با تی تعرف احکام قضاء میں مافذ ہوجائے گا اور زکو ہ وینے والوں کی زکو ہ او اب ہوجائے گی ، البتہ ویدہ وانستہ ایسے مقلس کو دیتا جو حرام اور ما جائز میں خرچ کرتا ہے، نہ چاہے اور اس مقلس مذکور کا مصرف تو کوئی ما جائز نہیں پھر اشتباہ کی کیا وجہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتيور

ز کوة کی رقم کودین کتابوں اور معلمین کی شخواہ پرخرچ کرنے کی صورت:

ایک شخص پی زکوۃ کی رقم دین تعلیم ،معلم کی تخواہ، دینی کما بوں پرخرج کرنا چاہتاہے، زکوۃ کی رقم کہاں خرج کرسکتے میں اور کہاں نہیں خرج کرسکتے کس کووے سکتے ہیں اور کس کؤئیں وے سکتے ؟

وإن فرض عليه النفقة لزمانته إن لم يحتسب من نفقتهم جاز، وإن كان يحتسب لايجوز؛ لأن هذا أداء الواجب عن واجب آخر ''(الجرالااكن ٣٥٣/٢)(مرتب)\_

#### الجوارج وبالله التوفيق:

زکوۃ کی رقم کسی معلم کواس کی تنخواہ کے عوض میں دینا جائز نہیں (۱)۔

وی کتابوں پرخرج کرنے کی صورت ہیہ کددین کتابیں خرید کرکسی غریب مسلمان کوجوزکوۃ کامصرف ہان کتابوں کااس کوما لک بنا دیں "ویشتو طأن یکون الصوف تملیکاً لا إباحة " (۲)، ویٹی تعلیم پر دینے کی بیصورت ہے کہ جس مدرسہ میں دینی تعلیم ہوتی ہواوروہاں غریب مسلمان طالب علم پڑھتے ہوں وہاں کے مہتم کوزکوۃ کے بیسہ کاوکیل بنا دے کہ بیزکوۃ کا دو بیہ ہے آپ اس کواس کے مصرف میں خرج کریں اور زکوۃ اوا ہوجانے کی پہتر اور بخطرہ کہی صورت سے بشرط مدکم ہتم مدرسہ مسائل سے واقف ہواور دیجدارومخاط ہوں (۳)۔

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رښور ۵ / 9 / 90 ۱۱۳ هـ الجواب صحيح: سيدا حرعلي سعيد مفتى وارالعلوم ويو بند

## مقروض کوز کو ق کی رقم دے کراس سے اپنا قرض وصول کرنا

زید کافرض ایک غریب پر باقی تھا زید نے زکوۃ نکالی اورائ غریب کودی پھرائ ہے کہا کہ تیرے پائ رقم آگئ ہے،اب میراقرض اواکر دےائ نے اس قم ہے ۱۸ سوا واکر دیا تو زیدا پی دی ہوئی رقم کوائ طرح وصول کرسکتا ہے یا کہ نہیں، نیز اگر رقم پر قبضہ کرنے کے بعدائ مقروض نے اوا ٹیگی قرض سے انکا رکیا تو زیدا ہے قرض اس قم کوچھین کرلے سکتا ہے یا کہیں؟

### ا<mark>لحوار</mark> و بالله التوفيو:

ال طرح زکوۃ بھی ا وا ہوجائے گی اور قرض بھی وصول ہوجائے گا اگر مقروض قرضہ واپس کرنے ہے انکار کردیتو

ا- كونك: هى تمليك المال من فقير مسلم غيرهاشمى ولو مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى) (قاوي عالنكيرية الرمكا)، ثير بدائع العنائع ش: "العاملون عليها" كى بحث ش إ: "دل أنه إنما يستحقه بعمله لكن على سبيل الكفاية له ولا عوانه لا على سبيل الأجرة؛ لأن الأجرة مجهولة ) (برائع العنائع ١/١٥١) (مرتب).

۲- الدرالمقارمع روالحيار سر ۲۹۱\_

۳- "أو نوى عندالدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلانية" (الدرالتخاريج رواكتار ۱۸۷)،"إذا وكله الفقراء، لأنه كلما قبض شيئاً ملكوه" (روالحاريلي الدرالتخار ۱۸۸۳) (مرتب) ـ

اسے وي بوئي رقم جراً بھي ليما ورست ہے،"و حيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم ياخذها عن دينه ولو امتنع المديون مديده و أخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي"(ا)۔

۔ بی ہاں اس طرح وصول کرسکتا ہے، اس طرح زکوہ بھی ا دا ہوجائے گی۔ اور قرض بھی وصول ہوجائے گااورا گردی ہوئی رقم پانے کے بعد بھی مقروض ا دائیگی قرضہ ہے بلاوجہ شرق ا نکارکرے تو زبر دی بھی چھین کرلے سکتا ہے۔ مگر اپنی وی ہوئی رقم ہونے کے اعتبارے بلاوجہ شرق ومجبوری کا مطلب ہے کہ شلاو داوراس کے نتھے بیجے فاقد اور بھوک ہے مررہے تھے اور بیرقم صرف فاقد ردک سکتی ہے زائد پھے نہیں بچتا ہے ایسی صورت میں اگر ادائیگی قرض میں بچھتا نیر کردے فوراً ندوے تو گئھارند ہوگا اور آپ کوزبردی چھین لینے کی اجازت ند ہوگی۔ ادائیگی قرض میں بچھتا نیر کردے فوراً ندوے تو گئھارند ہوگا اور آپ کوزبردی چھین لینے کی اجازت ند ہوگی۔

. كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيو ر۸ ۱۲ م م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مسجح محمو عقى عند مفتى واراهلوم ويوبند

## صدقات واجبه کی رقم ہے غریب طلبہ کو کتابیں دینا:

میرے گاؤں میں مکتب اسلامیہ جس میں تعلیم الاسلام کے چارجھے پڑھائے جاتے ہیں اور چاروں جھے انجمن حمایت الاسلام لا ہور پاکستان کتاب قرآن شریف پڑھائی جاتی مدرس تنخوا ہوالامقرر ہے بچوں ہے کسی قتم کی فیس خہیں کی جاتی ہوں گا ہوں کہ ایک دورس تنخوا ہوالامقر رہے بچوں ہے کسی قتم کی فیس خہیں کی جاتی ہوں گا ہوں دو بچھا بیاغر یب ہے جس کو کتا ہیں وی جاتی ہیں جس کا صرف صدقہ فطراور چرم قربانی اور زکوۃ کی رقم ہے پوراکیا جاتے ہیں بیا کہ نہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

صدقہ فطر ، زکوۃ ، چرم قربانی کی قیمت ہے کسی مدرس کی تنخوا ہ دینا جائز نہیں ہے ، غریب مسلمان بچوں کو کھانا کیڑاان رقبوں ہے دے سکتے ہیں جو بیچے پڑھتے ہیںان کے والدین سے پچھ ماہانہ یا ہفتہ وار لے کر بھی تنخواہ دے سکتے ہیں (۲)۔ کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارا علوم دیو بند مہار نیور ۲۲ مر ۸۵ ۱۳ ھ الجواب سیجے : سیما حریلی معید مفتی وارا اعلوم دیو بند

٧- زكوة كى رقم مستحل زكوة كوبلاءوش ومتفعت دى جاتى ب، اجمت من ويناجا رئيس، البيتة عليم قرالن براجمت ليها جائز ب، "قال في الهداية:

## ا پی زکوهٔ یافطره کی رقم بهوکودینا:

ا پنی زکوۃ یافطرہ وغیرہ اینے لڑ کے کی بیوی کو بھی دے سکتے ہیں یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگراڑ کے کی بیوی مصرف زکوۃ ہے تو دے سکتے ہیں (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب صبح سيداح على معيد مفتى وارالعلوم ويوبند

### قرض كاروپييز كوة ياسو ديمنها كرنا:

ایک شخص نے اپنے پانچ سورہ ہیے ہیں ہے کسی دوسر فے خص کوایک سوررہ ہیے بیندرہ روز کے وعدہ پر دیا، کین اس نے دوسال گذرجانے پر بھی واپس نہیں کیا، نہ اس ہے بھی بھی ملنے کی امید ہے۔ اس چارسورہ ہیہ پر بنک ہے ملنے والاسود (۲) چارسورہ بیہ ہیں واجب ہونے والی زکوۃ اس ایک سورہ ہیہ ہیں جود یا گیاہے کیا محسوب کیا جاسکتا ہے، لینی سوداورزکوۃ سے بیا یک سورہ بیلیا جاسکتا ہے یانہیں۔

### الجوارج وبالله التوفيق:

اگروه آوى غريب زكوة لين كاشرعاً مستحق بت كاسوديا ذكوة كارد بيهاس كوديكراينا قرض اس يوصول كيا حاسكتا ب، ورنه نبيس، "وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يا خذها عن دينه" (٢)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتيور ٢٢/ ١٠ ١٨ ١٣٠ هـ

وبعض مشايخنا رحمهم الله استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية،ففي الإقناع تضييع حفظ القرآن، وعليه القتوى"ا ه(الروائخ اعلى الدرالخارس/ ٢٦) (مرتب) ـ

۱- کیونکرائے کی بیوی اس کے اصول یافروٹ ش سے کش ہے، والا بدفع الی اصلہ وان علا وفرعہ وان سفل، کذا فی الکافی (فراوی عالگیریہ ۱۸۸۷)" ویجوز دفعها لزوجة ابیه وابنه وزوج ابنته" (روافخ اعلی الدرالخار ۳۸ ۲۹۳) (مرتب)۔

۲- الدرالتقارمع روالحمار سهر ١٩٠ـ

جواب سیح ہے،مطلب میہ ہے کہا کیسورہ بیہ جواس کے ذمہ داجب الا داءہ اس کو زکوۃ یا سود میں محسوب نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ زکوۃ یا سود کارہ پییاس ستحق کودیکراس ہے اپناقر ضدوصول کیا جاسکتا ہے۔

الجواب سيح بحمود عفي عنه ،سيداح على معيدنا ئب مفتى واراحلوم ويوبند

جس ا داره میں باب نے زکوۃ کی رقم دی ہواس میں بیٹے کا کھانا اور امدا دلیما:

صدقهٔ فطراورزکوۃ کامال گاوک کے سب لوگ ایک جگہ طاکر پھرائے فقیراور مساکین کے درمیان تقلیم کردیتے ہیں اس زکوۃ دینے والوں میں بیٹے ہوتے ہیں تواس صورت میں باپ کی اس زکوۃ دینے والوں میں بیٹے ہوتے ہیں تواس صورت میں باپ کی زکوۃ اوا ہوگی یا نہیں؟ نیز وارالعلوم میں زکوۃ کے روپیہ بیسہ غلہ وغیرہ سیجنے والا باپ اور وارلعلوم سے جو کھانا اور امدا دوی جاتی ہے لینے والا بیٹا بھی ہوتا ہے و فدکورہ بالامسئلہ کا کیا تھم ہوگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب سب گاؤں کے لوگوں کاصد قد فطر و زکوۃ ایک میں ملا دیتے ہیں پھر"لا علی التمیز "ویتے ہیں تو" المحلط استھلاک "(۱) کے ضابطہ کے ماتحت زکوۃ وصد قد فطر سب اواشار ہوگا، البتہ جب بیمعلوم ہوجائے کہ فلاں کی بیہ زکوۃ کی یاصد قد فطر کی رقم ہے اور بیر قم اس کے باپ یا بیٹے کودی جارہی ہے تو بیز کوۃ وصد قد فطر اوانہ ہوگا۔ کیونکہ صد قات واجبہ کا اصول وفر وی کو دینا درست نہیں (۲)، اور مدارس میں بیر توم جو آئی ہیں ای اختلاط کے ضابطہ کے مطابق غیر تمیر طریقہ سے جملہ طلباء پر خرج کی جاتی ہیں، اس لئے یہاں وہ شرنہیں ہوگا۔ فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

سور شنٹ سے ملحق مدارس میں زکوۃ دینے کا تعلم:

ا -جومدرسه كورخمنث سيامخ مو،خواه بها را مدرسه دارالعلوم مويا مقتاح العلوم مو، ان مدارس ميل صدقه ،فطره ،

الدرالقان بإب الزكاة ، مطلب فيرالوحد رالسلطان جائز ۲۱۱ (۱۲ مرتب).

٧- "ولايدفع إلى أصله وإن علاو فرعه وإن سفل كذا في الكافئ" (القتاه كالبنديه ١٨٨١) (مرتب)

ز کو ق ، چرم قربانی وغیرہ ویٹا کیسا ہے ، جب کہ میں خوف اس بات کا ہے کہ آج نہیں توکل بیدمداری ہمارے ہاتھوں سے نگل سکتے ہیں اور گورنمنٹ ان پر قبضہ کرسکتی ہے ، بہر حال اس بارے میں مفصل جواب عنایت فر ما کرممنون فر ما کیں ۔

٧- كورنمنث ہے جوابیڑ ملتی ہدرسین ، ملا زمین كواس تے تخواہ دینا كيهاہ؟

سوال کرنے کی نوبت ہوں آئی کہ میر ساستاذ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مفتی صاحب خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں افتاء کا کام کرتے تھے اور ہارون رشیدان کو پھیلورو خلیفہ کے ویتے تھے، لہذا اس پرعوام نے فضیل ابن عیاض سے شکایت کی، آپ نے عوام کو تو بہلا کروا پس کرویا، اس کے بعد فضیل ابن عیاض مفتی صاحب کے پاس گئے، ان ہے آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہارون رشید ہے رقم کہاں ہے آپ کو ویتے ہیں؟ تو پھر مفتی صاحب نے تو بہ کی اور کہا، آج ہے نہیں لوں گا۔ جب یہ معاملہ ہے تو بہل محکومت ہے ایڈ لیس، مجھ میں نہیں آتا، لہذا اس مسئلہ پرغور فر ما کرجلدا زجلد جواب تحریر فر ما کرجلدا زجلد جواب تحریر فر ما کہاں گئے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا –اگران مدارس میں ان رقوم کے متحقین ومصارف موجود ہوں تو بیر رقوم بلا کرا ہت ان کو بینا جائز رہے گا، البته اگر خوف بذکور کاظن غالب ہوجائے تو الحاق ختم کر دینے کا تھم عائد ہوجائے گا۔

۲-درسین کواس کالیمنا جائز ہے اور فضیل ابن عیاض کاجودا قعداً پ نے نقل کیا ہے توہ ہمخاج سندہے ،اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو بہت ہے بہت تقوی ہوسکتا ہے ،فتوی بیس ہوسکتا کہ اس ہے استدلال کیا جا سکے اور حکومت جیسی بھی ہو، مگر ہے عوام کی ،عوام کا ہر فر ویکسال مستحق ہے اوراس میں مسلمان بھی شامل ہے ،حسب حیثیت وہ بھی مستحق ہے اوراس سے استحقاق مات ہو البتہ عوام میں جولوگ بااثر وبا افتدار ہیں ، بجھدار وسلقہ مند ہیں ان پران کی حیثیت کے اعتبار ہے اس ملتا ہے اور لیتا ہے ، البتہ عوام میں جولوگ بااثر وبا افتدار ہیں ، بجھدار وسلقہ مند ہیں ان پران کی حیثیت کے اعتبار ہے اس ملتا ہے اور لیتا ہے ، البتہ عوام میں جولوگ بااثر وبا افتدار ہیں ، بجھدار وسلقہ مند ہیں ان پران کی حیثیت کے اعتبار ہے اس کی سعی لازم ہے کہ دیکھتے رہیں کہ حالات کیسے بن رہے ہیں جس کاذکر سوال میں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصوا باشور بیت میں ہولوگ میں میں مقتل مالدین اعظمی مفتی وارافعلوم ویو بند ہولی البور ہولی ہولی سعیہ معنی میں موجو سیا جولی سعیہ معنی میں موجو بند ہولی سعیہ معنی مولی سعیہ معنی مولی سعیہ معنی مولی بند

مدار*س عربیدییں آمدہ رقو*م اوران پرز کوۃ کاشرع تھم؟ ۱-مدارس عربیہ میںصد قات واجبہاورعطیات کی رقم جوجمع ہوتی ہے،اس پرسال گذرنے کے بعد ز کو ۃ واجب ﴿۱۸﴾ ہوگی یانہیں؟ نیز بیرقم معطی کی ملک سے خارج ہوتی ہے یا معطی کی ملک شار ہوتی ہے؟ اس میں نین صورتیں متصور ہوسکتی ہیں:

(الف) معطی کی ملک باقی ہو،جیسا کہ امدا دالفتاوی میں بھی کھھاہے الیکن اس پرمندرجہ ذیل اشکالات ہیں:

ا - حولانِ حول کے بعد عطیات کی رقوم پرز کو ہرض ہونی چاہیے گراس کی اوائے گی کی کیاصورت ہوگی جب کے ان کے مالکوں کا پچھ علم ہیں؟ اس لیے کہ اولا توجہ دو سینے والوں کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر کا پید لگانا مشکل ہے، پھر چھرہ کی رقم ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور حسب موقع خرج ہوتی رہتی ہے، اس صورت میں میہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہاں میں کسٹر خص کی کتنی رقم ہے، کسی کچھے بچاس ہرس پہلے رقم دی تواب تک اس کی بھی شرکت چلی آئی ہے اور آئندہ بھی میر کت جا رہی ہے۔ ارکار استدہ بھی میر کت جا گا تی ہے اور آئندہ بھی میر کت جا رہی ہے۔

(ب) چیندہ وینے والوں میں ہے کسی کا نقال ہو جائے تواس کے چیندہ کی رقم اس کے ترکہ میں وافل ہوگی ،اس لیے اواء وصیت وقرض اور وار ثوں کے حقوق اس ہے متعلق ہوں گے۔وار ثوں میں مجنون اور مابالغ بھی ہوسکتے ہیں جوابر وتیرع کے اہل نہیں ہیں، پس اس رقم کووا پس کرماضروری ہوگا اور بینمبرالف کی وجوہ سے مامکن ہے۔

٧- مهتم طلبكي طرف ہے وكل ہو،اس ميں مند رجہ ذيل قباحتيں ہيں:

سطلبدان رقوم کے مالک ہوں گے،اس لیے جب وہ چاہیں مہتم (وکیل) کو برطرف کر دیں اور اپنی رقوم کا مطالبہ کر دیں۔

۲ – اگر کسی طالب علم کاانقال ہوجائے تواس کے درنا ءایئے حق کامطالبہ کرسکتے ہیں ۔

۳ – جب مدرسه میں اتنی رقم جمع ہوجائے کہ ہر طالب علم کا حصدیقد رنصاب پینچ جائے تومہتم کے لیے اس سے مزید رقم وصول کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ خو وطالب علم پرز کو ۃ فرض ہوجائیگی ۔

ہم-رقوم چندہ کو بیت المال پر قیاس کر کے یوں کہا جائے کہ یہ معطی کی ملک سے خارج ہوگئ مگر کسی کی ملک میں واخل نہیں ہوگی، المال میں حاتم کی ولایت جبریہ عامہ ہوتی ہے اور مہتم کود کالت اختیا ریہ حاصل ہے، اس لیے یہ قیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے، اگر بیشلیم کرلیا جائے تومید زکوۃ میں تملیک ضروری نہیں رہے گی؟

احتشام أحق سالا وي (مدرسه شرف المدارس ماهم آلا وكراجي)

### الجواب وبالله التوفيق:

پیش آمدہ مسئلہ کواحقر اس طرح سمجھے ہوئے ہے کہ تم میں مداری نہ تو محض معطیوں کے من کل الوجوہ ما نب اوروکیل ہوتے ہیں کہ نہرایک کی شق پر عائد شدہ اشکالات وار دہیں ، اور نہ میہ تم میں مداری محض فی الحال واخل شدہ ستحق طلباء کے وکیل دما نب ہوتے ہیں کہ نہر ایک کی شق پر عائد شدہ اشکالات وار دہوں اور نہ مہتم میں مداری من کل الوجوہ تمال بیت المال کے مثل ہوتے ہیں ، اور نہ مداری میں واخل شدہ کل رقوم من کل الوجوہ رقوم بیت المال کے تھم میں ہوتی ہے کہ ان پر نمبر سامیں ورج شدہ اشکالات وار وہوں ، بلکہ صورت کے ہوا ور ہوتی ہے اور اس کے بیجھنے کے لیے پہلے ان واخل شدہ رقوم کی حیثیت ونوعیت معلوم و تعین کرلیا ضروری ہے ، مورض ہے کہ مداری میں عموماً تمن قیم کی رقوم واخل ہوتی ہیں :

ا - رقوم عطيات ، مدايا ، وصد قات ما فله وغير ه يعني و ه رقوم واجب التمليك نهيس موتنس -

۲ – رقوم ز کو ةونذ رو کفاره وغیره بعنی و ه رقوم جودا جب التملیک هو تی بیں ۔

سا۔وہ رقم جس کو دینے والاکسی خاص کام کے لیے متعین کر کے دیتا ہے ،مثلاً کہتا ہے کہ اس رقم سے فلاں کمرہ بنوا دیتا ، بائل لگوا دیتا، یافرش بنوا دیتاوغیرہ۔

تفصيل تحكم رقوم:

سالین وه رقم جس کودین والا کسی خاص کام کے لیے مامز وکر کے ویتا ہے، مثلاً کوئی خاص کم وہنوانے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تواس کا تھم بیہ کہ کہاں میں مہتم مدارس محض معلی کے ویل وہا ئب ہوتے ہیں، اور بیرقم ملک معطی سے خارج نہیں ہوتی بلکہ جب تک بیرقم موجوورہتی ہے بھم امانت رہتی ہے اور معطی کو اختیا ررہتا ہے کہ جب چاہاں تو کیل کو شم کرد سے اور این قم والیس لے لے اور جب حسب ہدایت معطی خرج ہوجاتی ہے تو ملک معطی پر خرج ہوتی ہے، غرض اس صورت میں محض معطی ما لک رہتا ہے، پس مملوکیت کے تمام احکام (مثلاً حق تصرف المعطی اور بعد ممات معطی ترکہ و وراثت وغیرہ سب احکام اس پرما فذو لا کو ہوں گے اور ای وجہ ہے اس قسم کی رقوم کو خلط و استہلا ک سے بچانے کے لیے مدارس میں بالکل الگ الگ رکھنا اور ہدا ہے۔ و مشاء معطی ہے موافق خرج کرما لازم رہتا ہے، اور اگر الگ الگ رکھنے میں وہواری ہوتو قرض کی صورت میں ضمان عائد ہوتا ہے۔

(وهذه الاحكام كلها ظاهرة في الفقه)

## تفصيل تحكم رقوم:

۷- رقوم نمبر ۷: یعنی رقوم زکوۃ وغیرہ جوواجب التملیک ہوتی ہیں ان رقوم میں ہممین مدارس اور حسب صابطہ مدرسدان کے نواب بھی معطی کے من وجہ و کیل ہوتے ہیں، اس لیے قبضہ ہم من کل الوجوہ قبضہ حتی نہیں ہوگا، اورای وجہ سے ہملیک طلبہ یا ہملیک ستی زکوۃ ضروری رہتی ہے، بغیر اس ہملیک کے می دوسر مصرف میں جرف کرما جائز نہیں رہتا، اور خلط واستہلاک ہے بیخ کے لیمان رقوم کوغیر واجہ التملیک رقوم ہے مستقل طور پر الگ رکھنا چاہیے، نیز ان رقوم میں یہ لوگ ان طلبہ کے جو آئندہ دوافل ہونے والے ہیں، یاان مستحقین زکوۃ ہے جو لوگ ان طلبہ کے جو آئندہ در سہ میں رہنے والے ہیں، یاان مستحقین زکوۃ ہے جو استدہ مدرسہ میں رہنے والے ہوں اگر چہیہ لوگ مجمول الذات مدرسہ میں رہنے والے ہوں اگر چہیہ لوگ مجمول الذات مراکمیۃ ہوں، ان سب کے بھی و کیل وما تب ہوتے ہیں اور ماس جہت کے اعتبار سے چونکہ بی متعلق ہوجا تاہے، اس لیے ان رقوم کو و مید ہے کے بعد معطین واپس بھی نہیں لے سکتے اور نہ ان رقوم پر حوالان حول کے بعد پھر بھی زکوۃ واجب لیے ان رقوم کو و مید ہے کے بعد معطین واپس بھی نہیں لے سکتے اور نہ ان رقوم پر حوالان حول کے بعد پھر بھی زکوۃ واجب ہوں، اور نہ والی میں نہیں ہوں اگر کہ تکمیں گے، اور نہ کوئی مستی غنی کہلائے گااور نہ واشکالات عائد ہوں گے جوسوال میں نہ کور ہیں۔

اس جواب کی فی الجمله تا ئید حصرت مولا ناخلیل احمد صاحب سها ریپوری نورا للد مرقد هٔ کی اس تحریر ہے بھی ہوتی ہے، جو ( فقاد کی اشر فیدموسوم بیفقاد کی امداد مید، ج ۴ ص ۱۸ ۲ ) قدیم میں مذکور ہے:

اوروہ بیہ ہے کہ عاجز کے نز دیک مداری کا روپیہ وقف نہیں، گرانل مدرسہ مثل مُمال بیت المال کے معطین اور آخذین ہر دو کی طرف ہے وکلاء تیں، لہذا نداس میں زکوۃ واجب ہوگی اور نہ معطین واپس لے سکتے تیں، آبھی بلفظہ ایک شیہ کا از الیہ:

مستحقین طلبہ میں بیتوسیج وتعیم اس لیے ہوگی کہ مداری وینیہ عربہ محض چیرسال یا چید ماہ کے لیے قائم نہیں کئے جاتے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے بغرض احیاء دین وعلم دین قائم ہوتے ہیں، کما ھو مقتضاء جمیع الماو قاف (کالمساجد والرباطات وغیرہ اور مداری میں) ان رقوم کوریخ والے بھی ای نیت وتصورے دیے ہیں، لہذا رہتی ونیا تک کے ستحقین زکو ہ فی ایجھ مناو تبعاً متصورہ مراوہ وجا کیں گے، اور بیا ستحقاق ان کے مجول الذوات والکمیۃ ہونے کے باوجود ان سے متعلق ہوجائے گا، پھر معطین بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض توطلیہ پرخری کی آخری کے ساتھ دیے ہیں اور بیا بعض توطلیہ پرخری کی آخری کے ساتھ دیے ہیں، اور بیا بعض بغیر اس کے دیے ہیں، بلکہ بعض تو ہیں، بعض توطلیہ پرخری کی آخری کے ساتھ دیے ہیں، اور بیا بعض بغیر اس کے دیے ہیں، بادر بیا بیان اور بیا ہم مدرسہ کے کام کے لیے دیے ہیں، اور بیا

جانے ہوئے دیے ہیں کہاں مدرسہ میں فی الحال ما دار طلبہ کو کھانا کیڑا نہیں ماتا ، پس اس جملہ کی تصریح اور شرق توجیہ بجزاس کے اور پھی نہیں ہو سکتی کہ جملیک شرق کے دریداس رقم سے مدرسہ کا کام کیا جائے ، اور جب مدرسہ میں طلبہ ما دار نہ ہوں تو الامحالہ سی بھی مستحق زکو ہے ہے تملیک کرا کر کسی مصرف مدرسہ میں رقم صرف ہو سکے گی اور عاقل بالغ کے کلام کا محمل حسن پر مہما الممن حمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ، پس اگر معطی نے یہ کہہ کر دیا کہ بہرقم ضروریات طلباء پر شرق کے لیے ہے تو جب تواس پر شملیک طلباء فوظ رہنا ضروری ہوگا، او راگر مطلقا بلالحاظ تعیین طلبہ دیا ہے تو مدرسہ کے سی بھی مستحق زکو ہوتے اور تعلق تملیک کرالیا کا فی ہوگا، یک بلازم مدرسہ کوجو ستحق زکو ہونا دار بھی ہے اور مسلمت شرقی ہوتو اراکیوں کرالیا کا فی ہوگا، گی بلازم مدرسہ کوجو ستحق زکو ہونا دار بھی ہے اور مسلمت شرعی ہوتو اراکیوں مدرسہ کے مشورہ سے اجرت و تخواہ قرار دیتے بغیر محض بطور صدف کہ اس کی پھی مدد کر دیتا بھی جائز رہے گا، ای مدرسہ کے مشورہ سے اجرت و تو م ہوجہ اتم معطی کی جمعرف کی ای دونوں شکلوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہوگا، تا کہ وہ رقوم ہوجہ اتم معطی کی بھرایت و منشاء کے مطابق صرف ہوتے ان کی رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہوگا، تا کہ وہ رقوم ہوجہ اتم معطی کی بھرایت و منشاء کے مطابق صرف ہوتے ہوئے ان کی رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہوگا، تا کہ وہ رقوم ہوجہ اتم معطی کی بھرایت و منشاء کے مطابق صرف ہوتی ہوتے ان کی رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہوگا، تا کہ وہ رقوم ہوجہ اتم معطی کی

## تفصيل حكم رقوم:

(۱) یعنی رقوم عطیات وغیرہ جوغیر واجب التملیک ہوتی ہیں ، ان رقوم کے بارے میں بھی ہمتم مین مدارس اوران کے نواب و کیل دیا ئب ہوتے ہیں ، البتداس کی نوعیت واحکام میں پچھٹر ق ہوتا ہے:

مثلاً رقوم نبر ۱ (واجب التمليك رقوم ) مين تمليك فقراء شرط ہوتى ہے، اوران رقوم (غير واجب التمليك رقوم ) مين تمليك فقراء شرط ہوتى ہے، اوران رقوم (غير واجب التمليك رقوم ) مين تمليك فقراء شرط نہيں ہوتى ہے، ليكن اربا ب حل وعقد كے مشور ہے خرچ كا جو ضابطہ حدو وشرع ميں رہتے ہوئے مقرر ومتعين ہوتا ہے، صرف اس ضابطہ كے ماتحت خرچ كرما ضرورى رہتا ہے، اورا گرا ربا ب حل وعقد ند ہوں يا ہوں، مگر كسى خرچ كے بارہ ميں كوئى واضح ضابطہ ند ملے توا وارہ كے سابق الل علم و ديانت و قرمہ واروں كامعمول واجب الا تباع رہتا ہے، اورا گر ميصورت بھى ند ہوتو ويگر ايسے ہى مدارس اورا واروں كامعمول و يكھاجائے گا اوراس كى ا تباع كى جائے گى مہتم يا عملہ مدارس خودرائى نہيں كر سكتے ہيں، كما هو ظاهر و باهر من فتوى الأكابو۔

اور مثلاً رقوم مع میں مدار ساولا صرف معطین و آخذین کے کیل وما ئب ہوتے ہیں، پھر بعد تملیک شرق کے تمام مسلمانوں کے یا تمام مسلمانوں کے یا ارباب حل وعقد کے وکیل وما ئب ہوجاتے ہیں اور رقوم لے میں شروع ہی ہے تمام مسلمانوں کے یا ارباب حل وعقد کے وکیل وما ئب ہوتا ہے، یا ارباب حل وعقد کے انتخاب ہے امیر وما ئب ہوتا ہے، یا ارباب حل وعقد کے انتخاب سے امیر وما ئب ہوتا ہے، یا ارباب حل وعقد نہ ہوں توجس خطہ کا بیدرسہ ہے، اس خطہ کے بااثر سمجھ وار، وَمہ وارمسلمانوں کا امیر ما ئب یا نمائندہ ہوتا ہے

اورسلطان کے ایک خاص وصف (انتظام حقوق عامہ ) میں سلطان کے قائم مقام ہوجاتا ہے ،اس لیے کہ جب ارباب حل وعقد کے اتفاق سے باتراضی سلمین ہے اس منصب سے سلطان وابستہ ہے کما ھومبر ھن فی مقامہ تو پھراس کے قائم مقام کا نصب کیوں ندان سے وابستہ ہوگا ہضر ورہوگا۔

### ايكشبه كاازاله:

اور قوت قبرید کے فقد ان سے اس نیابت کے اقامت و تحقیق میں شبہ نہ کیا جائے ، اس لیے کہ سلطان میں دووصف ہوتے ہیں: ایک وصف (حکومت وسلطنت) جس کاثمر ہ سد تغورہ محفید حدودو قصاص وغیرہ اعمال ہیں او راس میں قوت قبریہ شرطہ، اس میں توکوئی بغیر اس قوت کے قائم مقام نہیں ہوسکتا ہے۔

ودسراد صف و محض انظام تقوق عامد ہے جس کے لیے توت تھیں ہو گئیں ہوتی، اس وصف میں یغیر توت تھیں ہے کہی نیابت ہوسکتی ہے ، (ھکدا فی امدا والفتاوی (ص ۲۲۱ جس تھی تھی) اور ہدیا ای انظام مداری ای قبیل ہے ہے ، جو بغیر قوت تھیں ہے کہی تھی تھا ہم داریں ای قبیل ہے ہے ، جو بغیر قوت تھیں ہے کہی تھا ہم مداریں کے مصالحت ور صامندی ہے بھی قائم و درست ہوسکتا ہے ، ابدا قوت تھیں ہے کے فقد ان ہے اس نیابت (مالی انظام مداریں ) کے اقامت و کھتی میں فوروا قعی ندہوگا ، چنانچیا قامت جمعہ داعیا در کے انظام میں بینیابت امیر کسلیم دران کے ہو اورائی پر وجوب جمعہ داعیا دوغیرہ ہمارے مسلک میں والمی ہو گئی ہو اورائی پر وجوب جمعہ داعیا دوغیرہ ہمارے مسلک میں والمی ہو اورائی کے درست و پہنظم رکھنے میں بینیابت کمیں بینیابت کہیں بوائی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گ

ان کودا پس لینے کا بھی حق کسی کوحاصل ندہوگا ،خود عطیبین کو بھی حق ندہوگا ، اس لیے کہ اس ہے جس واجب میں جو مقصو داولی مے فتو رواقع ہوجانے کافطن غالب متصور ہے۔

ای طرح ان رقوم کی فی الحال مقد ارکثیر جمع ہوجانے کے بعد مزید رقوم کا سخصال بھی ممنوع نہوگا۔

اس کے کہ جب بیگم رہتی ونیا تک کے لیے واجب ہے تو آئند وان رقوم کثیر کے مصرف کا وجو وجھی بطن غالب مظنون ہے، اکی طرح حولان حول پر ان رقوم میں زکوۃ بھی واجب نہ ہوگی، اس لیے کہ بیت المال کی رقوم کا بہی تھم ہے، نیز اس لیے کہ اس جس وائی کی وجہ ہے ملاک کا تصرف ما لکانہ منقطع ہوجا تا ہے اور اوائے گی زکوۃ کا تھم اس تصرف ما لکانہ کے قبیل سے ہے، البذا وہ بھی منقطع ہوجائے گا، اس طرح ولایت عامہ جبر یہ ہے بھی اشکال نہ ہوگا، کیونکہ ولایت عامہ جبر یہ سیاطان کے وصف اول یعنی حکومت وسلطنت (جس کا تمر وسرتان و وقع جنفید وغیرہ ہوتا ہے) ہے متعلق ہے اور بید نیابت (مالی انتظام مداری ) محض وصف قائی انتظام حقوق عامہ ہے متعلق ہے، اور بیدودا لگ الگ چیزیں ہیں، فقط واللہ الم بالصواب انتظام مداری ) محض وصف قائی انتظام موجود ہوتا ہے، اور بیدودا لگ الگ چیزیں ہیں، فقط واللہ الم بالصواب

### ز كوة كالمصرف:

ا-ز کو ق کامیج مصرف کیاہے؟

ا وائيگى زكوة كے كئے تمليك شرط ب:

٧-زکوة کے شخصین کوز کوة کی رقم یا دیگراشیاء کاما لک بنادیناز کوة کی شرطوں میں ہے ہے یانہیں؟ انجمن باسوسائٹی برز کوة کی رقم خرچ کرنا:

سو-زکوۃ کی رقم کسی انجمن یا سوسائٹ پرخرچ کی جاسکتی ہے یانہیں؟جب کدہ ہانجمن یا سوسائٹ ہرمسلمان کی فلاح وبہبو دیے لیے بنائی گئی ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ثناہ قطب مصریؒ کے بھائی سید محد قطب کی تصنیف ' شبہات حول الاسلام' ' کا جو ار دوتر جمہ کیا گیاہے ،اس کی عبارت نقل کی جارہی ہے:

اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں اس وقت کے خصوص حالات کے پیش نظر مستحق لوکوں کوخود جا کرنفذ با جنس کی صورت میں زکوۃ وصول کرنے کوروارکھا تھا۔ مگریہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اسلام کے زویک زکو ق کی تقلیم کا بھی واحد طریقہ ہے کہ ستحقین خود جا کر زکو ق وصول کرتے پھریں اور کوئی دوسراطریقہ نہیں اختیار کیا جاسکتا ، اسلامی قانون میں کوئی ایسی چیز موجو ذہیں ہے جس ہے ایسا متیجہ نکالا جاسکے ، اسلام زکو ق کے دو بیہ ہے جوامی بہود کے اوارے مثلاً اسکول ، اسپتال قائم کرنے ہے نہیں روکتا اور نہاں کو اس کے دو بیہ ہے امداد با جمی ، انجمنوں اور کارخانوں کی تعمیر پر ہی کوئی اعتراض ہوسکتا ہے ، بالفاظ دیگرز کو ق کی رقم ساجی بہود کے سامی بہود میں ارے مفید کا موں پر صرف کی جاسکتی ہے۔

ز کو ق کے مال سے نقد امداد صرف بیاروں ، بوڑھوں اور بچوں کو دی جاتی ہے، کین دوسر ہے تمام لوگوں کی امدا دان
کے لئے روزگارفر اہم کرنے یا ان کی بھلائی کے سی منصوبے کی تکمیل کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں محض ذکو ق پر گزارا کرنے والے کسی غریب طبقہ کا کوئی مستعمل وجود نہیں یا یا جاتا ، اسی طرح زکو ق اسلامی ریاست کو بھی مختلف اجتماعی مصوبوں اور اسکیموں کی تکمیل کے لئے دی جاسمتی ہے۔

اسپتال اوراسکول پرزکوۃ کی قم صرف کی جاسکتی ہے مانہیں؟

مولوي لال محمقامي (سلطنت ممان)

### الجواب وبالله التوفيق؟

ا، ٢- ثماز، روزه اور جج كى طرح زكوة بهى عبادت ب، صاحب نصاب پرزكوة كى ادائيكى فرض ب، "الزكاة و اجبة على الحو العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباتاما وحال عليه الحول" (١) -

الله تعالى نے اس كے متحقین كوخود مص صرح منصوص فر ما يا ہے اور صيغة محصر کے ساتھ بتلا ديا ہے ارشا دہے:

ا- برابرا۱۸۵۸

۲- سورهٔ توب: ۲۰

ا داندہ وگا دراگر لام استحقاق کے لیے لیا جائے تو مطلب میہ وگا کہ ذکو ہ جمد قات داجیہ کے ستحق صرف یہی مذکورین ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسر استحق نیس ہے، کسی اور کووے دیتا یا کسی اور جگہ ٹرچ کرویتا ، غیر ستحق کووے دیتا اور غیر ستحق پر ٹرچ کرویتا ہوگا ، جو تھم خداوندی کی خلاف ورزی ہوگی ، ومدے بری ندہ وگا ، معتبر کسب تقییر میں اس آیت کا بہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔
اور اگر لام کو انتقاع کے لئے جائے جب بھی بہی مفہوم ہوگا کہ ذکو ہوصد قات داجی بسر ف ان بی مذکورین کی نفع رسانی کردی گئی یا کسی اور باگہ ٹرچ کردیئے گئے تو تھم مداوندی کی نافر مانی اور مثالفت ہوگی کسی اور کی نفع رسانی مقصو دہو یا کسی اور کام میں ٹرچ کی خداوندی کی نافر مانی اور مثالفت ہوگی کسی اور کی نفع رسانی مقصو دہو یا کسی اور کام میں ٹرچ کی خداوندی کی تافر مانی اور کام میں ٹرچ کی مضرورت ہوتو زکو ہوسر حاموال جواللہ تو اللہ علیہ اپنی مشہور تقیر '' فی اللہ تھی ہوتی اللہ علیہ اپنی مشہور تقیر '' فی اللہ تھی میں نافر مانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تقیر '' فی القدیر'' میں فر ماتے ہیں: ''إنما من صبخ القصو و تعویف الصدقات للجنس آی جنس ہذہ الصدقات مقصور علی ہذہ الأصناف صبخ القصو و تعویف الصدقات للجنس آی جنس ہذہ الصدقات مقصور علی ہذہ الأصناف المذکورة لایتجاوز ہا، بل ہی لھم للغیر ہے ''ا)۔

کلمہ انما حصر کے صیفوں میں ہے ہے اور لفظ الصدقات کا معرف بلام لا ماجنس کے لئے بینی ان تمام صدقات واجبہ کی بوری چنس مقصو دومحصور ہے صرف ان مذکورہ صیفوں پران ہے متجاوز نہیں ہوسکتی۔

بلکہ بیصد قات واجبہ صرف ان مذکورین کے لئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے لئے ہیں ہیں اور جب لام تملیک کا ہے تو ان مذکورین کے لئے ہیں اور جس مصرف میں چاہیں ہیں اور جس مصرف میں چاہیں ہیں۔ ہے تو ان مذکورین کو مالک ہوگا ہی مالک ہوگر جہاں چاہیں اور جس مصرف میں چاہیں ہوگر ہیں ۔ ان ہی وجوہ کی بنا پر علماءا حناف تملیک مستحق صحت اوا کے لئے شرط قرار دیج ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر تملیک مستحق کے اوا میکی ہوگی اور ذمہ ہری نہ ہوگا (۲)۔

ندکورہ بالاتحقیق ہے معلوم ہوگیا کہ انجمن یا سوسائٹ پر خودار باب اموال ان صدقات واجبہ کوخرج نہیں کرسکتے کے دکھر تحدار باب اموال ان صدقات واجبہ کوخرج نہیں کرسکتے کے دکھر تحودا پنی ہی مرضی ہے ان انجمنوں ،سوسائٹیوں کے لئے دید میں توخرج کرسکتے ہیں وخیرہ حدیث ہے بھی ان ندکورہ بالامفہوم ومقصو دکی تا ئیدونصو یب ملتی ہے اور آیت کریمہ میں کوئی ایسانٹا رہیں ماتا کہ اسلام نے ایسے ابتدائی دور میں ایں وقت کے خصوص حالات کے پیش نظرید قتی تھم دیا ہو۔

ا- تقيير فع القدير للثوكا في ٢ / ٥٢١، طبع وادالحديث القام ه) (مرتب).

۲- "هى تمليك جزء مال فلو أطعم بيماً ناويا الزكوة لايجزيه" (يزءال عيدالثارع من سلم ُقير) (الدرالخارمع الثامي ٣٠ - "تاب الزكوة) \_.

پس شاہ قطب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی محمد قطب کے مضمون کا بھی حال معلوم ہوگیا کہ وہ ان کی واتی رائے ہے جو جہور مفسرین ومحد ثین وفقہاء بھی عوامی بہوو کے اواروں وقائم کرنے ہے ٹیس جہور مفسرین ومحد ثین وفقہاء بھی عوامی بہوو کے اواروں وقائم کرنے ہے ٹیس روکتے بلکہ وہ قائم کرنے کا حکم وسیح ہیں ، بلکہ حسب موقع ضروری قرار دیتے ہیں ، البتہ طریق کارکی تھیج کروینا چاہتے ہیں تاکہ عدود شرع ہے جو باگر موں کر بھو وہ بھی ہا قاعدہ شرع تاکہ عدود شرع ہوں کرنے وہ وہ بھی ہا قاعدہ شرع کے مطابق کریں بھی اگر عوام خود کرنا چاہیں توصد قات بافلہ ہے مطابق کریں بھی اگر عوام خود کرنا چاہیں توصد قات بافلہ ہے ان کاموں کو کریں اور اگر حالات ناگزیر ہوجا کی اور صد قات واجبہ کے استعمال کے بغیر چارہ ندر ہے تو اس طرح کریں کہ رقوم پر تملیک مستحق آجائے یا تملیک مستحق آجائے یا تملیک مستحق آجائے یا تملیک مستحق آجائے یا تملیک مستحق کے بعد کریں مشلاً مستحق اس کا ما لک ہو کر پھر ان بھی کام کرنے والوں کو لیطو رعطیہ ان کاموں کے لئے وے وے یا ان کاموں کو کیل بناد بوغیرہ (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور

ز کوة کی رقم نسوال اسکول پرخرچ کرنا: زکوة کابیبه نسوال اسکول پرخرچ کرنا درست ہے یانہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جواز كيال غريب وما وارستحق زكوة بهول ان كهان كرا ورست باوراس كعلاوة تخواه ملازين پرتمليك مستحق حقبل فرج كرما ورست نبيس، "انما الصدقات للفقواء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الخ"(٢)، "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمر بفعل هذه الأشياء" (٣)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١١٣٠ ١٣٠ هـ

او قلمنا أن الحلية أن يتصدق على الفقير ثم يأمر ه بفعل هذه الأشياءُ" (شامى ٢/ ٢٣ كمّا بِ الرّكوة) (مرتب) ــ

۲- سوره توب: ۲۰

۳- شامی ۲/ ۸۶ بختانیه - ۳

# بإبالعشر

### ہندوستان کی زمین اس وقت عشری ہیں یاخراجی؟

ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی؟ بعض صفرات اس کے قائل ہیں کہ ہندوستان کی زمینیں موجودہ دور میں نہ عشری ہیں اور نہ خراجی ، آیا کہ بیہ تول صحح ہے یا نہیں بصورت صحت تحریر فر ما کمیں کہ وہ گؤی بنیا ویں ہیں جن کے سبب آج ہندوستان کی زمینوں کو عشری اور خراجی ہونے ہے خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ و مجھے ہے پہلے فقاوئی میں ہندوستان کی زمینوں کے عشری ہونے کا حکم متعدوعلماء ومفتیان کرام ہے موجود ہے، مثلا مولانا رشیدا حمد صاحب کی گؤی ، مفتی کفایت اللہ صاحب ومفتیان وار العلوم و یوبند، مزید برآس عشر وزکو ق کی فرضیت مطلقاً قر آن وحدیث وفقهاء حنفیہ ہے تا بت ہے جس میں وار الحرب و دارا لاسلام کا کوئی فرق نہیں ہے۔

ہندوستان کی وہ زمینیں جنہیں سیر دھری یا کاشکاری کہا جاتا ہے ، جن میں ہندوستانی قانون کے مطابق خرید وخت، تغییر، گڈھا کنواں وغیرہ کھدا وانا ممنوع ہے، ہیں گنا جمع کرنے کے بعد کھمل تصرفات کے اختیارات حاصل ہوجاتے ہیں، ان کی شرق حیثیت کیا ہے؟ کیاوہ میراث میں واقل ہو کرشر کی طور پر تقلیم ہوں گی یا کیا تھم ہوگا؟ کیا صاحب نہوں کی شرق حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ میراث میں واقل ہو کرشر کی طور پر تقلیم ہوں گی یا کیا تھم ہوگا؟ کیا صاحب زمین کے انتقال کے بعد وہ ترکہ ہوکر وارثوں کا حق بن جا کمیں گی ، جبکہ حکومت ہند ان میں وراشت جاری کرتی ہے، لیکن بھومیدھر زمین وسیر وھرزمین کے وارثوں میں فرق کیا گیا ہے ، مثلا سیر دھری لاکی نہیں یا سکتی ، بلکہ صرف لا کے اس کے مستحق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔

### الجواب وبالله التوفيق :

خاتمہ زمیندارہ میں جن زمینوں کو حکومت نے اپنے قبصہ تصرف میں لے لیااور ملکیت مالکان کو قتم کر دیاوہ مالکوں کی ملک ہے تکل کر حکومت کی ملک میں وافل ہو گئیں ،اوروہ زمین چاہے پہلے عشری رہی ہوں ،لیکن اب عشری باقی نہیں ہیں ،

كتيه محمد تظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رثيور

## زمين کي ز کوة کاشر عي محكم:

اگرکوئی شخص ہندوستان میں کاشت کی زمین کی ہی خرید وخت کا کاروبار کرنے لگے تواس پرز کو ہواجب ہوگی ما نہیں؟اگرز کو ہواجب ہوگی تواس کی کیاصورت ہوگی؟ نیز اس صورت میں اس کی بیدادار پرز کو ہواجب ہونے نہ ہونے کا کیا تھم رہے گا؟

### الجواب وبالله التوفيق :

جب زمین ہی کے خرید وفر وخت کا کاروبا رکرے گا توبیہ زمین سامان تجارت میں شار ہوگی حکماً مالِ ما می قرار بائے گی اور مال ما می کا تھم اس پر جاری ہوجائے گااوروہ تھم بیہے کہاس زمین کی قیمت جب مقدارِنصا ب کے ہرابر ہوجائے

- ۲- ځای/۳ـ

اورسال بھرمقدارنساب باتی رہے تواس کی کل قیمت کا چالیہ وال حصد زکوۃ اموال کے ضابطوں کے مطابق زکوۃ نکالنا ہوگا اورجب خووز بین کی تجارت نہ کرے گاتواس کی بیداوار پر تھم جاری ہوگا کہ وہ زبین عشر کی ہواور ہارش کے پائی سے بیداوار ہو توکل پیداوار کا وسوال حصد، ورند بیسوال حصد نکالا جائے، "عن سالم بن عبدالله بن أبیه عن النبی علیہ قال فیما سقت السماء و العیون أو عشو ما العشو و ماسقی بالنضح نصف العشو" (۱)،اوراس کے تقی صرف غرباءاور مساکین ہول گے اوران کے علاوہ کی اور کام بیل جیسے مساجد وغیرہ بیل بھی وینا ورست نہ ہوگا، "ویشتو طأن یکون مساکین ہول گے اوران کے علاوہ کی اور کام بیل جیسے مساجد وغیرہ بیل بھی وینا ورست نہ ہوگا، "ویشتو طأن یکون الصوف تملیکا لا باباحه لا یصوف بلی بناء نحو مسجد ولا بالی کفن میت وقضاء دینه" (۲)،اوراگر وہ زبین نہیشری ہون ڈرا بی بویت اس کے اور اللہ کفن میت وقضاء دینه" (۲)،اوراگر وہ نہین نہیشری ہون ڈرا بی بویت کی ہوگی ان بیل عشر کی جیسا کہ آئ کل خاتمہ زمیندارہ کے بعد ہندوستان کی زبین کہ بیسب اراضی کو زہ سلطانیہ کے قبیل کی ہوگی ان بیل عشر کی جی نکالنا واجب نہیں، البتہ زیاوہ سے زیادہ جیتا ہو سے بطورصد قربا فالد نکالتار ہے کہ بیہ باعث خیر وہر کت رہے گاوراس کی رقم کو مجد بیل و غرباء بی جی تو تو تھیں اور ہر نیک مصرف بیل صرف کرنا جائز وورست رہے گا، فقط واللہ واللہ بالصواب

كتبيجر نظام الدين اعظى مفتى واراحلوم ويوبندسيار نيور ١٣١١ /١٣١١ ه

### ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی:

آراضی ہندوستان ندعشری ہیں ندخراجی معلوم پیر ماہے۔

الف: کون ی زیمن کل یا بعض، آزا دی ہے قبل جواسلامی دوررہا ہےاور موروثی زمینیں بھی جوز کہ میں ملتی آرہی ہیں وہ یا (ب) غیرمسلم ہے خرید کی ہوئی یا مسلمان ہے بھی خرید کی ہوئی۔

کیاز مین کی تمام بیداوار مین عشرے؟

(ج) عشر دسوال نصف عشر ببیسوال بارانی غیر بارانی مختلف بیدادار پر جو کہ سال میں نین نصلوں میں چار یا یا نجے قتم کی بیدادار ہے ایک بار یا ہر فصل میں، جب عشر ہے تو کیا تمام بیدادار پر خواہ گھر کے کھانے کے لئے کی گئے ہے یا جو ہرائے فروخت ہواس میں دی جائے گی پھرعشر کی کیارہی یا زکوہ کی عشر ادر زکوۃ ایک معلوم کریں (اصل میں ای طرح ہے جملے غیر

ا- صحيح بخاري ار ۲۰۰\_

۲- الدرالخيار ۱۳ ۲۹ ۲۹

داضح ہیں) ماعشرا لگ نوع ہے ادر زکوۃ الگ نوع۔ کن فصلوں میں عشر واجب ہے اور کتنا؟

(۲) اگر عشریا زکوۃ بیدادار پرہے تو مصرف کاطریقہ ادرصاحب مصرف کی تفصیل معلوم کریں عشریا زکوۃ کی مقدار کتنی ہے معلوم کریں ادر کن کن ضلول میں کتنی ہے ۔ کیاس ، موتگ چھلی ، گیہوں ، جوار ، مکا ، مر چی ، تلی ، رائی ۔
عشریا زکوۃ تمام بیدادار پرہے یا تمام مصارف کوعلیحدہ کر کے مثلاً تخم ملنا ہو ما صفائی یانی دینا (یاغیریانی) اور دیگر افراجات کے جوثری ہوئے وہ فصل ہے خرج تکال کر تفصیل ہے معلوم کریں ، تا کہ ہم کو پریشانی ندہو۔ اخراجات کے جوثری ہوئے وہ فصل ہے خرج تکال کر تفصیل ہے معلوم کریں ، تا کہ ہم کو پریشانی ندہو۔ اور ایس کھر کون ایس کھر کون ایم ، بی )

#### الجواب وبالله التوفيق:

(الف،ب،ج) جن مقامات کی زمینداری تو ژکر حکومت نے اراضیات کا شت کواپٹی ملک قر اردے کر پھراہیے قانون کے مطابق لوگوں میں زمین تقلیم کی کسی کو بھومیدار کسی کو بنا دیا وہ زمین نہ توعشری باقی رہی نہ فراہی ، بلکہ وہ اراضی اراضیات محوذ می سلطانیہ میں وافل ہوگئیں ، باقی چونکہ میہ حالات اپنے ہی بدا تمالیوں کی نحوست سے پیش آتے ہیں ،اس لئے جہاں تک ہوسکے دسواں یا بیسواں حصابطو رصد قد تکالتارے کہ میہ موجب خیر وہرکت رہے گا۔

عشری زمین وہ کہلاتی ہے جس کے باشندے خود مسلمان ہو گئے یا مسلمان باوشاہ نے جہاد کرکے فتح کیا، اور مسلمانوں پرتقتیم کیااور جوزمین ایسی نہ مسلمانوں پرتقتیم کیااور جوزمین ایسی نہ مسلمانوں کے ملک میں رہے اور جوزمین ایسی نہ ہواور نہ حکومت نے اپنی ملک یا ہواور نہ حکومت نے اپنی ملک یا ہواور نہ حکومت نے اپنی ملک یا ایسے بیت المال کی زمین اس کور اروپا ہووہ فراجی کہلاتی ہے اور جس زمین کو حکومت نے اپنی ملک یا ایسے بیت المال کی ملک فر اروپلیا ہے اراضی محوذی سلطانیہ کہلاتی ہے (۱)۔

ا- (ورقارم والحارة) (أرض العرب وهي من حدالشام والكوفة إلى أقصى اليمن، وما أسلم أهله طوعاً أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة أيضاً بإجماع الصحابة عشرية ...... وما فتح عنوة ولم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء أقر أهله عليه أو نقل إليه كفار أخر أو فتح صلحاً خواجية ...... وفي القتح: المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خواج (ورقا ١٢٨٩/٣/١٦) أن كُنت علامة أن المحلكة إلى المحلكة إلى المحلكة إلى المحلكة وأراضي الحوز، وهو من مات أربابه بالا وارث وآل لبيت المال، أو فتح عنوة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة (روائح الراضي ورائح المحلك).

(۲) عشرتوتمام بیدادار پر عائد ہوتا ہے خرج وغیرہ نکالے بغیر عائد ہوتا ہے ،" و آتو احقہ یوم حصادہ "(۱) عشرتوتمام بیدادار پر عائد ہوتا ہے خرج وغیرہ نکالے بغیر عائد ہوتا ہے جب اپنی روزمرہ کی کے تھم سے اور زکوۃ کا وجوب صرف اموال تجارت میں اور زیوارت اور نفذین میں اسوقت ہوتا ہے جب اپنی روزمرہ کی ضرور بات سے فاضل ہواورساڑھے باون تولہ چاندی بااس کی قیمت کے نوٹوں سے فاضل رہ کرسال بھر فاضل رہے ورنہ زکوۃ واجب بھوتا ہے (۲)۔

برساتی یا تی ہے ہونے والی بیداوار پرکل بیداوار کا دسواں حصد دینا ہوتا ہے ورنہ بیسواں حصد دینا ہوتا ہے اور جن مالوں میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اور اس میں خرچ اخراجات نکالکرسال بھر فاضل رہنے والے مال کاصرف چالیسواں حصد دینا ہوتا ہے (۲) ہفتظ والٹداعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويويندسها رنيور ۱۱/۱/۱۱ م

## مالگذاری دینے کی وجہ ہے شرساقط نہیں ہوگا،غلہ کی رقم پرز کوۃ:

جس زین کاخراج مالکنداری دیتا پڑتا ہے اس زمین پرعشرہے یا کہبیں ہے اورا گرہے وعشر جمیج بیداوارہے نکالا جائے گا یا یہ کہ پہلے مالکنداری بیداوارہ وضع کر لی جائے اس کے بعد باقی ماندہ غلہ میں عشر نکالا جائے جوصورہ بھی ہوا چھی مواچھی طرح واضح فر مایں اکثر علماء کی مختلف بات من کرمضطرب ہیں ساتھ ہی اس کا انکشاف فر ماویں عشر نکالا غلفر وخت کیا گیا اس کی قیمت مقد ارتصاب کو پھٹے جاتی ہے اس پرحولان حول بھی اس قیمت پرجوعشر کے غلہ کو بچھ کرحاصل ہوئی ہے زکو ہ ہوگی یا کہ نہیں جبکہ شرائط وجوب زکو ہ بھی موجود ہیں یا یہ کھٹر نکا لئے کی وجہ ہے وہ غلہ کی زکو ہوجائے گی۔

ا- سور دانوام : اسمار

٢- "وشرط كمال النصاب ولو سائمة في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب، فلا يضر نقصانه يينهما، فلو هلك كله بطل الحول" (وركة) رمع رواكتار ٣٣٣/٣).

 <sup>&</sup>quot;قال أبوحنيفة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيره العشر سواء سقى سيحاً أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحطب والحطب
 والحشيش..." الخ (براير ا/ ۱۸۱) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot;ونصفه في مسقى غرب ودالية أي يجب نصف العشر في سقى بآلة" (المحرال) لل ١٩٧٣).

### الجواب وبالله التوفيق:

اس کا جواب نمبر ایش گذر چکا ہے اب محض نفس مسئلہ کی تحقیق کے طور پر تیمرعاً لکھ دیا جاتا ہے کہ جس زمین کاعشری ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہے اس کاعشریوری پیداوار سے زکال دیا جائے گا۔

سرکاری مالگراری وضع نہ ہوگی مالگراری دینے سے نہ توعشر سا قط ہوتا ہے اور نہ کم اور عشر کے غلہ سے حاصل کر دہ رقم پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی ہے، خواہ و ہ کتنی بھی ہو بلکہ چومصرف خووعشر کے غلہ وآمدنی کا تھاوہی اس کے حاصل شدہ قیمت ورقم کا بھی ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## ہندوستانی اراضی عشری ہیں یانہیں؟

جب علاء کامتفقہ فیصلہ یا اجماع آراضی ہند کے عشر پرٹیس ہوسکا علاء کا اختلاف ہنوز ہاتی ہے، علاء کی ایک جماعت آراضی ہند کے عشری اور دوسری غیر عشری کے قائل ہوئی اب اس حالت میں کوئی شخص علاء کی پہلی جماعت کو مقتد ابنا کراپی غلوں کاعشر نکالتا ہے تو ایک واجب کی اوائی گئی ہے سبکدوش ہوتا ہے اور آخرت کے مواخذہ ہے چھٹکارا یا تا ہے اور اگر جماعت فافوں کاعشر نکالتا ہو اس وقت عشر کا نکالنا ارقبیل من واحسان ہوا اس پرضروری ٹیمس تھا اب سوال ہیہ کہ جماعت فائی کے علاء کو مقتد ابنا تا ہے تو اس وقت عشر کا نکالنا ارقبیل من واحسان ہوا اس پرضروری ٹیمس تھا اب سوال ہیہ کہ یہاں اگر کوئی شخص اپنی بیداوار کاعشر خدنکا لے تو کیا وہ گئیگار ہوگا یا اس سے تارک واجب کہا جائے گایا گر کوئی عشر نکا لئے ہے انکار کرجائے جملہ بہانہ کرنے تو اس پر کئیر کرما اس کو موروطون و شنج بنا با رواجوگا یا امر تعبدی کے قور و پرشر بعت نے جوہز امقر ر کی ہاں کا وہنز اوارجوگا اس مسئلہ کی ایک کڑی اور ہے اور اس پر بھی روشنی ڈالیس جب عشر کی زمین کا بیدا شدہ غلہ بدون اخراج عشر یاک وطل کنیس ہوتا ہے جنانچ جسم ہوتا ہے برائشکا ورست ٹیس ہے کہا جہائی کہا راضی ہندگی بیدا وارش ہندگی بیدا وارش ہندگی بیدا وارش ہندگی بیدا وارش ہندگی بیدا وارست ٹیس ہوگا ورجولوگ بیہاں عشر ٹیس نکا لئے ہیں ، ان کے بہاں کھانے پینے سے کی احبتنا ہی کیا جائے گایا پیکھا ورائی بساط بحر مسئلہ کی وضاحت فی ماوس ۔

۱- "ويجب في مسقى سماء أى مطر وسيح كنهر بالا شرط نصاب راجع للكل وبالا شرط بقاء وحولان حول" (الدر التحار مع رو التمار ٢٢٥ مستى عشره" ( يجمع القتاوي ،الدر التحار مع رو التمار مهم التحار مع رو التمار عشره" ( يجمع القتاوي ،الدر التحار مهم ٢٤٠)(مرتب).

### الجواب وبالله التوفيق:

ہندوستان کے زیٹن کے قشری وغیر عشری ہونے بیں سابق علماء کا اختلاف تھا اور بجا تھا بعد قتم زمینداری سب قتم ہوگیا ہے اب کوئی زمین عشری نہیں رہی ہاں اگر کسی مقام کی زمینداری اب بھی باتی ہوتو وہاں وہ اختلاف سابق علماء کامتو جہ رہے گا اور شامی کی ترجیح جوبا ب الرکاز (۱) میں ہے قابل توجہ رہے گی، اور اس کا حاصل بیہ ہوگا کہ عشرا واکر ما واجب نہ ہوگا اور افاد کی کرنے میں گنہگار و مجرم بھی کوئی قر ار نہ ویا جائے گا، البند احتیاطاً خروج عن الاختلاف کی نیت سے نکال و بینے میں استحباب ہوگا ای طرح بعد ختم زمینداری بھی مستحب کہ احتیاطاً نکال و یا کرے فقط والٹداعلم بالصواب کتے محدوقام الدین اعظم مفتی وارا تعلوم ویوبند ہمار نوور

ا- شايدا شاره العرارت كي طرف ب: "ومن أصاب ركازاً وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع، وإن كان محتاجاً إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه وإن تصدق بالخمس على أهل الحاجة من أبائه وأو لاده جاز ذلك، وليس هذا بمنزلة عشر الخارج من الأرض" (روائح اركل الدرائق الهر١٢٦٣) (مرتب).

## بإب صدقة الفطر

## اسكول كالج مين صدقة فطروينا كيسابع؟

ایک کالج ہے جس میں صرف انگریزی اور بنگلہ اور ہندی کی تعلیم ہورہی ہے توالیے اسکولوں اور کالج میں صدقہ فطر دینا کیسا ہے جب کہ وہ اوصار صدقہ فطر لینے کے لئے تیار ہوا ورساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ زکوۃ کامال دینا کیسا ہے ہتھ سیل کے ساتھ بیان فر ما کیں گے ، دوسری بات بیہ کہ مرمدر سد میں صدقہ فطر دینا کیسا ہے اگرمدر سد میں دینا جائز ہے تواسکول وکالج میں بھی دینا جائز ہونا چاہئے اورا گراسکولوں میں دینا نا جائز اور مدرسہ میں جائز ہے تو کیسے تفصیل کیساتھ لکھیں گے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اینے کالج میں جہاں ویٹی تعلیم نہیں ہوتی ہے اور نہ کالج ہے فریب طلباء کو کھانا ملتا ہے تواس کالج میں صدقہ فطراور
مال زکوۃ ویتا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جگہاں مال کے مصرف کی نہیں ہے ، البتۃ اگر غریب طلباء کو وظا نف کالج کی طرف ہے
دے جاتے ہوں تو ویتا جائز ہے، لیکن اس قم کو وظا نف میں بھی صرف کرنا ضروری ہوگا، ہاں جن مدرسوں میں ویٹی تعلیم ہوتی
ہوارغریب طلباء کو کھانا کیڑا بھی ان مدرسوں کی جانب ہے ملتا ہے توان میں صدقہ فطر و مال زکوۃ ویتا جائز ہے ، کیونکہ یہ
مدارس غرباء کے فیل سینے ہوتے ہیں ، فرق بیہ کہ کالج میں صدقات واجبہ شل صدقہ فطر وزکوۃ کامصرف نہیں ہوتا ہے اس لئے
وہاں نہیں ویتا چاہئے ویٹی مدارس میں غریب طلباء بھی پڑھتے ہیں جن پر زکوۃ صدقہ فطر خرج کیا جاسکتا ہے ، اس لئے
وہاں ویتا جائز ہے (ا)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- "وفي المبسوط: اليجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا اله الى طالب العلم والغازى ومنقطع الحج" (الرواكارائل الدر ٢٨٥/٣) مكتية (كريا) (مرتب).

### صدقة فطر كاوجوب اوراس كے مصارف:

صدقة فطركس يرواجب إوركس كودينا جائية ،كياز كوة اورصد قة فطرم تجدين ويسكته بين؟

#### الجواب والله التوفيق:

جس کے پاس ضرورت سے زائد بالکل فاضل چیزیں نصاب کی مقدا رموجود ہوں ،اس پرصد قد فطرا واکر ماواجب ہوتا ہے (۱)،اور جو شخص زکو ہ لینے کا مستحق ومصرف ہوو ہی اس کا بھی مستحق ومصرف ہے (۲)،مسجد کے کسی کام میں زکو ہاور فطرہ وینا جائز نہیں ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمدتظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## صاع کی صحیح مقدار:

فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے صاع کاوزن • • ۱۰ ورہم لکھاہے، عبارات قہید ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوزن جو کے صاع کا ہے۔ علامہ شامی نے بھی بہی لکھاہے کہ استے وزن کے جو سے برتن بھر جائے وہ صاع ہوگا۔ احتیاط بھی اس میں ہے۔

پس اگر اس برتن میں گیہوں بھر کروزن کریں تو جو کے مذکورہ وزن سے بھی تازیا وہ ہوگا، پھر گیہوں بھی مختلف وزن کے ہوتے ہیں، اس لئے اس کے نصف صاع کا سمجھے اور بھی وزن معلوم کرنے کا طریقہ بیہ معلوم ہوتا ہے کہ • • م ورہم جو وزن کر برتن میں بھر اس برتن کو ماش ہے بھریں، پھران ماش کاوزن کر لیس تو جو وزن آئے گا، گندم میں وہی وزن معتبر سمجھا جائے، کیونکہ گیہوں کی کسی بھی نوع کاوزن ماش سے زیادہ نہیں ہوسکیا (کذائی الثامیة)۔

ای تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ۰۰ ہ درہم کاحساب سیراد رتولہ سے نگا کراس وزن کے مطابق گیہوں کا صاع قر ار دینے کا جومعمول چلا آرہاہے و صحیح نہیں ہے۔

ا- "وهو من له أدنى شنى أى دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة، ومسكين من له لاشيني له على المذهب، لقوله تعالىٰ أو مسكينا ذا متوبة" ( كمّا ب الركاة الدرالخمّار على هأش الثا ع ٨/٢٥) ( مرتب ) ـ

٢- "مصوف هذه الصدقة ما هو مصوف الزكوة" (القتاوى البتديه ١٩٨١) (مرتب)

 <sup>&</sup>quot;اليصرف أى مال الزكواة إلى بناء نحو مسجد، قال الشامي: كبناء القناطير والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لاتمليك فيه" (شام ١٢/٢) (مرتب).

یہاں • کے جو کاوزن برقی مشینوں ہے کرایا گیا تو کا ۵۸ ء کا رتی ہوا،اس حساب سے نصف صاع ایک سیر ۱۸۱ میں اور ہوا، اس تولہ ہوا، لہذااتنے جو سے جو برتن بھر گیا اسے گیہوں سے بھر کروزن کیا تو ۲ سیر • ساتولہ ہوا،اور ماش سے بھرا گیا تو ۲ سیر ۳۲ تولہ ہوا۔

پی شخیق ندکور کی بناء پر گیہوں سے صداقہ الفطر اوا کرنے کے لئے ۲ سیر ۳۹ تولد گیہوں ہونے چا ہمیں ، شخیق کرنے سے اس طرح سمجھ میں آباہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حضرت مفتی محمود صاحب علیل ہیں بسلسار علاج ہا ہرتشریف لے گئے ،اور بیگرامی مامد مع سوال کے احقر کے سپر و فر ماگئے کہ تو ہی اس سلیلے بیں جواب کھود ہے، اس لئے جرأت سمع خراشی ہے۔ اگر کوئی ہات سمجے اوا ہوگئی تواللہ کاشکر ہے۔ ور نہ معذرت خوا ہی کے ساتھ حصول فہم سلیم وحصول طبع مستقیم کے لئے وعاء کی ورخواست ہے۔ سوال کے متعلق جو ہات چندنصوص کی طرف ذہن میں ہے ،عرض ہے:

سب سے پہلے ان حسابی تحقیقات و تدقیقات کا شرقی ورجہ متعین ومعلوم کر لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شرع شریف شریف میں ان کا کیام تبہہے؟ آیاصحت اوا کے لئے اس حساب یا کسی حسابی تحقیقات و تدقیات کا اختیا رکرنا لازم ہے؟ کیا اس کے بغیراوا میگئی تھے نہ ہوگی ۔اورفرض و مدیس باقی رہ جائے گایا کچھاور صورت ہے؟

اس سلسله میں چندنصوص کی طرف ذہن رہنمائی کرتاہے۔

مثل: (الف) "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" (١) ـ

(ب) "الدين الفطرة" (٢) ـ

(ج) "الدين يسو" (٣) وغير ذلك ـ

اس سب کاحاصل بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص حساب، کتا ب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بدوی ہویا شہری ہو، عالم ہویا جاہل ،مر دہویا عورت ، ہرایک جب عاقل بالغ غیرمعذورمکلّف ہو، تواحکام شرع پر بآسانی عمل کر کے اپنے معبود حقیقی ہے اپنا

۲- عن أبي بريره تن الفطرة ثمن تؤمس من الفطرة ، و في رواية بمشرمن الفطرة ( رواه اين ماجه ١٩٥ مايواب الطهارة ، رقم الحديث : ٢٠١٠ ٢٩٠ـ

٣- اس كا حواله يبلغ كذرجيكا-

رشة جوڑ سكتے مادر خطاب تكليف ميں كامياب موسكے۔

اورظاہر ہے کہ بیرصانی تحقیقات وقد قیقات مدارنجات با مدار صحت عمل، بامدار صحت اوانہیں ہوسکتے ، بیش از بیش ان کامر تبہ تخمین با استحباب کے درجہ میں ہوگا ، یا بیہ چیزیں طمانیت قلب کے قبیل ہے ہوں گی ، مکلّف کی برأت ذمہ کے لئے موقوف علیہ ہرگز ندہوں گی ۔

پی فقہاء کرام کی بیابحاث ای درجہ وقبیل کی ہوں گی جمل کی صحت وجواز کے لئے معیار یا مدار نہوں گی۔
ادرساتھ ہی بیہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ صداتہ فطر کی مقدار نصف صاح حطہ (گیہوں) یا ایک صاح شعیر (جو) واجب ہونے کے بعد صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اس واجب کی اوائیگی بلا تکلیف صاح مدینہ ہے یا جوصاح میسر ہواس سے یا جس نوع کے معام کی ہدایت تھی اس سے نصف صاح یا ایک صاح اوافر ماویتے تھے ، اور سبکدوش وہری الذمہ قرار دید ہے جاتے تھے ۔

اییاہر گرنہیں تھا کہ جس صاح کا اعتبار تھا اور جس صاح ہے اوافر ماتے تھے وہ سارے کے سارے ایک تاریخ کے بیج ہوئے ہوں یا بیج ہوئے ہوئے ان سے اوائیگی کرلی، خواہ پھر سے بیج ہوئے ہوں یا کیٹری سے بیج ہوئے ہوں یا ککڑی سے بیج ہوئے ہوں اور مشاہدہ ہے کہ بالکل پرانا صاح جو مدتوں ہے با رہا راستعال ہوتا ہے اس کا ظرف واندرونی خول کا فی بڑھ چکا ہوتا ہے، بالحضوص جب لکڑی کا ہو، اور جو صاح بالکل تا زہ اور نیا ہوتا ہے، اس کا اندرونی خول وظرف کم اور جھونا ہوتا ہے۔

اور بڑے خول وظرف میں زیادہ مقدارغلہ کی سائے گی اور چھوٹے میں کم مقدارسائے گی اوروزن کرنے میں دونوں کی مقداروں میں بڑافر ق بھی ہوگا، مگرا دائیگی سب کی تسلیم کی گئی۔

ای طرح ا دائیگی میں کوئی قیرنہیں کہا ہے وزن وجم اوراتنی دبا زے کے گیہوں یا جوا دا کئے جا کیں۔

بلکہ جو گیہوں یا جو بیسر ہوا ،اداکر دیا ، یا بیش از بیش اوسط درجہ کالحاظ کرلیا ،اس میں گیہوں کے ہلکے اور بھاری ہونے کے اعتبار سے بڑافر ق آنا ظاہر ہے ۔ بھاری اوروزنی گیہوں جو ایک صاح میں یا نصف صاع میں سائے گااس کاوزن بہت زیا دہ ہوجائے گا، اور ملکے گیہوں کاوزن کم ہوجائے گا، اوراس کی مقدار بھی وزن کے اعتبار سے بہتے کم ہوجائے گی۔

باوجودان باتول کے اوالیگی سب کی محیح ومعتبر مانی گئی، اگر بیرحسانی تحقیقات و تدقیقات مداریا شرط ہوں توان سب کی اوالیگی کیسے محج ومعتبر ہوگی؟ بلکہ بہت سارے صحابۂ کرام (نعوذ بالله من ذلک) قاصرة الا واء قاصر العمل، قامل

مواحدُ ہ قرار پائے جائیں گے (ثم العیاذ بالله)۔

قر ن اول کابیعام حال بھی اس بات کافرین ہے کہ بیرحسانی تحقیقات وقد قیقات مطلوب شرعی نہیں ،اوراس کولازم وضروری قر اردیتا یا اس پرصحت اوا کو بابراً ہے تن الذمہ کومو توف یا معلق کریا منشاءومزاج شرع کے خلاف ہوگا۔

اور بہت ممکن ہے، قبیلۂ مایاں حضرت کنگوبی کی اس اصولی تحریر ہے تقریر می جواب معلوم ہوگیا ، وہتحریر بیہ ہے:
''چونکہ ہر جگہ کا حساب مختلف اوروزن مختلف ہے، پس ستر جودم ہرید ہ غیر مقشر کا ایک درم ، پس اس حساب ہے رطل بنالیس ۔
اور آ مخدرطل کا ایک صاح بنالیس اور کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کریں' (۱) حضرت کے اس جملہ میں ( کہاور کسی کا اعتبار نہ کریں)
اس جانب بھی اشارہ ہوا کہ اس میں غلو کرنا درست نہیں اوران کوشرط لازم قرار دینایا مدار صحت ہرائے عن الذمہ قرار دینا منشاء ومزاج شرع کے خلاف ہوگا۔

نیز بیربات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ ایک ملک کے ول بیانا پ یا سکد کوجب دوسرے ملک کے ول بیانا پ یا سکد میں ڈھالا جاتا ہے اور مطابقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے و دونوں کی بنیا دمختلف ہونے کی وجہ ہے انطباق مکم ل اور سمج نہیں ہوتا۔ مثلاً درہم کے وزن کوجب ہم تولہ، ماشہ کے وزن سے منطبق کرنا چاہیں گے تو بھی پوراا نطباق نہوگا، اس لئے کہ ہندی وزن تولہ، ماشہ کی بنیا وخشخاش پر ہے کہ آٹھ خشخاش کا ایک چاول پھر آٹھ چاول کی ایک رتی پھر آٹھ درتی کا ایک ماشہ پھر بارہ کا ایک تولہ۔

اور درہم (عربی وزن) کی بنیا دشعیر (جو) پر ہے کہ پانچ شعیر کا ایک قیراط چودہ قیراط کا ایک درہم، لہذا جب تک شعیر (جو) کا چاول یاخشخاش یارتی کے ساتھ کلی انطباق ندہوگا، بلکہ جنتا فرق چھو نے اور بنیا دی اجزاء میں ہوگا اس سے گئ گنا زیا دہ ہڑ ہے وزن میں ہوگا، اگر تولد کے درجہ میں دوخشخاش کا بھی فرق ہوگیا تو من اور کوٹھل تک چینچے جینچے ایک من کا سوامن اور سوامن کا ایک من ہوسکتا ہے، چرائی طرح شعیر بھی مختلف جسامت اور جم ووزن کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور الی صورت میں عدم انطباق ما گزیر ہوگا، اور صاحب در مختار نے جو ماش وعدی کے ذریعہ سے وزن کرنے کا ذکر کیا ہے وہ ہرف اس بنیا و پر ہے کہ ماش وعدی مختلف وزن و جم کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور ایسی صورت میں عدم انطباق ما گزیر ہوگا۔ اور صاحب در مختار وزن و جم کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور ایسی صورت میں عدم انطباق ما گزیر ہوگا۔ اور صاحب در مختار وزن و جم کے نہوں ، لیکن اس زمانہ میں بالخصوص ہمارے اطراف میں توماش وعدی و دونوں مثل گیہوں وجو اور صاحب در مختار وزن کے ہوتے ہیں ، لہذا ہی در دیس کی کار ہوگی اور غیر مفید ہوگی ، جیسا کہ خود علامہ نیا میں کہذا ہی در دیس کے کار ہوگی اور غیر مفید ہوگی ، جیسا کہ خود علامہ نیا می نے ہی اس کی

ا- قَأُونُ رَشْدِيهِ الأسْ كَالِ مِرسهُ هـ.

طرف اشاره کیاہے، لہذاصاحب' ورمختار'' کی حقیق پر بناء کر کے کوئی فیصلہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔

ای طرح برقی مشینوں کے ذریعہ ہے دزن کی جومقدار معلوم ہو، فقط ای کولازم قرار دینااورائی پرصحت اوا کومطق کرنا بھی سیجے نہ ہوگا ، اور نہ اس کی بنیا دیر خلفا عن سلف عندالجمہور جومعتبر ومعمول بہ چلا آرہا ہے۔ اس کی تغلیط درست ہوگی ، حسیا کہ نصاب زکو ہیں اپنے اکابر کا ذوق معلوم ومشہور ہے کہ تقد ارنصاب (۵۲ ہے تولیہ ) چاندی کو جوجمہور سلف ہے بطور توارث چلا آتا ہے۔ اس کے خلاف مؤقر علماء کی تحقیق کے بعد بھی اس کور ک نہ کیا گیا کما صرح بہ صاحب" الاوزان الشرعیہ" (۵۰ ہے شاہ کے الله وزان الشرعیہ" (۵۰ ہے ساحب" الاوزان الشرعیہ" (۵۰ ہے شاہ کی تحقیق کے بعد بھی اس کور ک نہ کیا گیا کما صرح بہ صاحب" الاوزان الشرعیہ" (۱)۔

ہاں بیا لگ بات ہوگی کہا گراحتیاط ہرتے اور شینی وزن کی مقدار کے مطابق ادا کرے توبیہ احتیاط ہوگی ، اس کو ممنوع بیا نا جائز نہ کیس گے ،لیکن ایسٹے خص کواس کا بھی حق دیں گے کہ وہ دوسروں کواس کے ذریعیہ حاصل شدہ مقدار پرا دائیگی کے لئے مجبور کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### كياجوار، مكاوباجره صدقة فطرمين دياجاسكتاب، اوراس كاوزن كياموگا؟

صدقہ فطر کے لئے گہوں کنٹرول میں ۵۱ نے پیسے اور باجرہ ۹۰ نے پیسے اور مکائی یا مکا ۸۰ نے پیسے اور جواری کے ۵۰ نے پیسے اور جواری کے ۵۰ نے پیسے اور کھلابا زار میں جوایک روبیبیس نے پیسے فی کلو کے حساب سے ل رہا ہے اور ویہا توں میں جوار مکاباجرہ بھی صدقہ فی کلو کے حساب سے بغیر کنٹرول کے لل رہی ہے سب اما جول میں قیمتوں کا پیر ق ہے بتلا ہے کہ جوار مکاباجرہ بھی صدقہ فطر میں ویا جا سکتا ہے اور ہر ایک کی مقداروزن کتنی ہے اور ساتھ ہی مشین سے صاف کیا ہوا جواور بغیر چھلکا صاف کیا ہوا جوائی کی کیا مقدار ہے ایک فیسے میں ویا جا کہ کی مقدار کے لئے اور اگر کنٹرول بھاؤ گہوں کی قیمت سوا دو کلوکی ایک صدقہ فطر کے لئے وینا بہتر ہے ، یا کہ نہیں ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

گیهوں اور جوادر چھوہارے اور متقی کے علاوہ بھی ہر چیز صدقہ فطر میں دی جاسکتی ہے اور با زاری قیمت ان چیزوں

کی معتبر ہوگی ،البتہ گیہوںاور جود غیرہ میں وزن معین ہے گیہوں کاوزن ہر فطرہ میں پونے دوسیراور جو کا دوگیا ہے کنٹرول کے بھاؤ کا اعتبار نہیں ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها رنيور

اگر جوارم کاوغیر دوین توجس قد روزن گیهوں دیاجا تا ہے و ہان میں معتبر نہیں ہے، بلکہ جتنا گیہوں واجب ہوتا ہے اس کی قیمت میں جس قد رجوارم کاوغیر ہ ملے وہ دیدیں (۲)۔

محمودا حمد عقى عنه ١٢/ ٩/ ٨٥ ١٣ هـ

### صدقة فطر كالمصرف:

جب فطرہ سب پر واجب ہے تو دینے والا کس کو دیا ہے اس پر فطرہ واجب ہے یانہیں ایک مولوی صاحب فریاتے ہیں کہ سب پر واجب ہے۔

### الجوارج وبالله التوفيق:

فطرہ سب پرنہیں واجب ہوتا ہے بلکہ صرف اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرور بیات اور حاجت اصلیہ سے فاضل اورز انکر نصاب کی مقد اررسا ڑھے باون تولیہ چاند کی یا چاند کی کا زیور بیااس کی قیمت کارو بہیہ یا سامان موجو و ہوا ورصد قد فطر صرف ان لوگوں کو دیتا چاہئے جن کوزکوۃ ویتا چائز ہو، ورنہ فطرہ اوان یہوگا (۳) ہفتظ والٹداعلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبندہ ہار نور میں الجواب محجے بحمود تھی مفتی وارالعلوم ویوبندہ ار مر ۸۵ مساھ

ا- "نصف صاع فاعل يجب من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب وجعلاه كالتمر .... أو صاع تمر أو شعير ولو رديناً"
 (الدرالخارم روائح روائح ارسم ٣١٨) (مرتب) ـ

٢- "وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبو فيه القيمة" (الدرالقارم رواكار ١١٩٨) (مرتب)-

٣- وهي واجبة على الحر المسلم المالک لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية، كذا في الاختيار شرح المختار (قاويء الله المادكورة في آية الصدقات المختار (قاويء الله المادكورة في آية الصدقات إلا العامل الغنى فيما يظهر (الروائح الله الدرائح ارسم ٣١٥) (مرتب).

صد قەفطرىسى تنظيم مىن دىنااور ھىب موقع خرچ كرنا: صدقەفطرىسى فنڈ مىں لے كراستعال كرسكتے ہیں با كنہيں ۔

جیسے دہرہ دون دوجہاعت فنڈ ہیں وہ لوگ فطرہ بیت المال میں کیکر لوگوں کو دیتے ہیں اوراس کے حساب کتاب کا مسجد میں اعلان کرتے ہیں تھم بیہے کہ نماز سے پہلے اوا کر دیں اور بیت المال والے نہ معلوم کب کا کب ٹرچ کرتے ہیں اس کاپورا پورا جواب دیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

صدقہ فطرغریب مسلمانوں کو دیے ہے اوا ہوجاتا ہے او رنما زعید سے پہلے غریب تک پہنچا کران کو مالک بنا دینا افضل ہے او ربعد میں بھی دینے ہے اوا ہوجاتا ہے مگر افضلیت کے خلاف ہے ، لہذاصورت مسئولہ میں اگر فقیر مسکین تک پہنچ جاتا ہے توا وا ہوجاتا ہے (۱) ، کیکن بیطریقہ اس طرح بہتر نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ديو بندسها رنبور ۲۷ / ۶۸ ساا هد الجواب صبح : سيدا حمالي سعيد مفتى واراهلوم ديو بند

### قیت کے ذریعہ صدقہ فطرا داکرنے میں گیہوں کے س زخ کا عنبار ہوگا؟

فطرہ کے بارے میں ایک حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ چونکہ گیہوں با زار میں بلیک سے فروخت ہوتا ہے اوراس کا کوئی قیام نہیں ہے اور کورنمنٹ نرخ پر گیہوں ملتا جاتا ہے ،لہذا ۲۰ بیسہ فی کلو گیہوں کی قیمت اوا کی جائے گی کیا بیصاب ٹھیک ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

 اورتر در خیس ہے،خواہ کورنمنٹ بزخ سے ملاہو یا بازار کے نرخ سے ملاہوفطرہ اداہوجائے گا،البنۃ اگر گیہوں نہ دیناہو، بلکہ قیمت ویٹی ہوتو بازاری بھاؤ ہی کااعتبار ہوگاہر بلیک مارکیٹ شرعاً واجب الاحتر از نہیں ہے اس میں تفصیل ہے کورنمنٹ نرخ عام بازار میں نہیں ہے اورنہ ہی ہر جگہ ہی ہے اوراصول وقواعد کلی ہوتے ہیں (۱) ہفتظ واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريبور ۱۲ ۸۸ م ۱۳ هد الجواب مجيح: سيداحم على سعيد مفتى وارالعلوم ويوبند

ا- "ثم قبل يجوز أداؤه باعتبار العين والأحوط أن يواعي فيه القيمة، هكذا في محيط السو حسى" (قاوي عالكيريه ا/١٩١، فيزو يكيئ روالحتار على الدرالخيّار ٣٢١/٣) (مرتب) \_

كتاب الزكوة (باب صدقة الفطر)

شتخبات نظام القتاوى - جلداول

## تتاب الصوم

### مسكة وحيدابله:

سوال: الفرقان محرم اوسلامي منعقده مكه مكرمه شعبان وجيه كاجلاس كي تجويز توحيد الله كيسلسله ميس ايك سوال كاجواب -

خلاصہ سوال بیہ ہے کہ شعد دمما لک اسلامیہ کے بہت سے علماءاور فرمہ دار حضرات کی بیرائے اور تجویز ہے کہ عالم اسلامی میں رمضان وعید وغیرہ کابیفر ق واختلاف عملاً ہاتی نہ رہے، بلکہ بھی بھی ایک جگہ کی رویت ہلال کی بناء پر پورے عالم اسلام میں رمضان کا آغازادرعیدالفطراورعیدالاضحیٰ ایک ہی دن ہوا کرے۔

ان کے نزویک وحدت است کا بھی نقاضا ہے۔اوراس تجویز کاعنوان توحیداہلہ ہے۔حضرات علماءاہل تحقیق مسئلہ کی ایمیت محسول فر ماتے ہوئے ، نیز اس کے اطراف وجوانب اور مالہ و ماعلیہ پرغورفر ماکر ولائل کے ساتھا پنی آراء سے مطلع فر مائیں ، بنیا وی طور پراس میں بینین سوال بیدا ہوتے ہیں۔

ا -اس مسئله میں براہ راست کتا بوسنت ہے جمیں کیار جنمائی ملتی ہے؟

۲ - جن ائمہ نے اختلاف مطالع کے اعتبار کا اٹکار کیا ہے۔ ان کا مقصد اس اٹکارے کیا ہے؟ اور اس مسئلہ میں اختلاف حقیق ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف حقیق ہے تو ولائل اختلاف ونزاع حقیق ہے تو ولائل ہے میری طرف ہے کس مسئلہ کور جے ہے؟

سوحند کے مشہور ندجب عدم اعتبارا ختلاف کی بنا پر ہندوستان و پاکستان کے احتاف کے لئے کیااس کی گنجائش ہے کہ وہ قوحید اہلّہ کی جمویز کو قبول کرلیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

الفرقان کا تراشہ اہتمام کی معرفت موصول ہوا۔ اس میں قائم کردہ سوالات کے جوابات لکھنے ہے قبل ایک اہم چیز قائل خورے جو پیش خدمت ہے۔ اس پر توجہ دینا زیادہ اہم دمقدم ہے۔ دہ بیہ کرتو حیدابلہ مقصد شرق ہے یا نہیں؟ یا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی قائم کردہ نہرات وسوالات کے ذیل میں انتا ءاللہ آجائے گا، یہاں اس نے قطع نظر بید دیکھنا ہے کہ اس تحریک (توحید ابلہ ) کا مقصد میں بیان کیا گیاہے کہ پورے عالم اسلام میں رمضان وعید وغیرہ کافر ق واختلاف عملاً باتی خدرہ ، بلکہ کسی بھی ایک جگہ ردویت بلال کی بناء پر پورے عالم اسلام میں اس مقصد کی تکیل بیاس میں کامیا بی جب بی ہوسکتی ہے کہ ہرمملکتِ اسلامی پورئے قلم رومیں قانوناً لازم قرار دے دے کہ کسی مقام کا کوئی فر دیا کوئی فتبیلہ بیا باشندہ عملاً اس کے خلاف نہ کرسکے۔ اور کریتو اس سے بازیرس ہو، اس کے خلاف کارردائی ہو، غرض سب کواس پرمجبور کیا جائے۔

اگرایبانہ کیا گیا تو جومقصد متعین کیا گیا ہے (وحدت فی العمل) وہ حاصل نہ ہوگا، اور اگر سرے ہے اس کولا زم ہی نہ کیا جائے ، بلکہ برخض کو عمل میں اختیار دے ویا جائے کہ جس کا جی چا ہے اتفاق کرئے ویتیجر یک ہی بالکل ہے سود ہوگی ۔ اور اگر واقعی لازم قر اردے دیا جائے ۔ اوراس کے مطابق عمل کرما قانو ناضر وری قر اردے دیا جائے توشر عالمی جائز نہ ہوگا۔ اولاً: اس لئے کہ غیر لازم کولازم قر اردیا جائے گا اوراس کے مطابق عمل کرما قانو ناضر وری ہوگا۔ غیر لازم کولازم قر اردیا جائے گا وراس کے مطابق عمل کرما قانونا ضروری ہوگا۔ غیر لازم کولازم قر اردیا جس چیز میں شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کرلیما شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیار دیا ہے ۔ اس کے نظائر ہے شاریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیار دیا ہواس سے اختیار دیا ہواس سے اختیار دیا ہے ۔ اس کے نظائر ہے شاریع سے اختیار دیا ہے ۔ اس کے نظائر ہے شریعت مطبرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیار دیا ہواس سے اختیار دیا ہواس سے نظائر ہے ۔ اس کے نظائر ہے شاریع سے دور نے دیا ہو اس سے نشاریع سے دیا ہو اس سے نشاریع سے دور نام ہو سے دیا ہو تھوں کی سے دور نام ہو تھوں کی سے دور نام ہو تھوں کی سے دی سے دور نام ہو تھوں کی سے دیتا ہو تھوں کی اس سے دیتا ہو تھوں کی سے دور نام ہو تھوں کی تھوں ک

ٹانیاً: اس لئے کہ نفس رویہ ہو ہلال رمضان کا مسئلہ امور دینیہ میں ہے من کل الوجوہ تحت القصناء واخل ہی مہیں کی الاطلاق تحت القصناء واخل ہو کہ الاطلاق تحت القصناء واخل ہو کراس طرح کالزوم بطریق قضائے قاضی (حکومت) مافنذ ہوجائے۔

قالثاً: اس لئے کہ جولوگ اختلاف مطالع کومعتبر جانے ہیں ان کے لئے بُعد مسافت کی صورت میں بعض وفت اس تعلیم حکومت پڑھل کرنا جائز بھی نہ ہوگا۔اس لئے کہ انکامتدل براہِ راست مستندالی الردا بات ہوگا۔جیسا کہ حضرت کریٹ کی ردایت میں ہے جس کوصحاح میں ہے اکثر نے بہ سند سیحے ردایت کیا ہے۔اورالفاظ ردایت بیہ ہیں:

"أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال

رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: رأيته ليلة الجمعة، فقلت: رآه الناس (في رواية مسلم) ورأيت ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزول نصوم حتى يكمل ثلاثون يوماً أو نراه، فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله مَنْ " (ا) -

اور چیے کہ وہ روایت جس کواہام سلم نے "باب لکل أهل بلد رؤیتهم" ہے وَراقبل روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ یہن: "عن ابن عمر عن النبی خالیہ الله فکر رمضان فقال: لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فإن أغمی علیكم فاقلروا له (وفی روایة) فاقلروا إلی ثلثین (وفی روایة) فعلوا ثلثین "(۲)۔

غرض ان كاستنا دواستد لال براوراست روایات سے بان کے فلاف كا فيصلہ قاضى و حاكم کے اختیاریش نہ ہو کئے گا۔ هو مبر هن فى مقامه، نیز اس میں وسعت دین کونگ كرنا لازم آتا ہے۔ اور جوسیل دوسعت اللدرب العزب نے اس است كودى ہے اور اربثا دنبوت على صاحبا الصلو قوالسلام: "اختلاف أصحابى رحمة الأمتى" (٣) (مجت ) سے اس كوموثق ومؤیرفر مایا ہے۔ مسلوب بوكرره جائے گى جو فتا عثر تا اور شارخ كے فلاف بوگا۔ اورا يك قتم كى وين حقيف ميں مداخلت بچا كے متر اوف بوجائے گى اور آئيس وجوه كى بناء پر امام مدينة الرسول عليه السلام حضرت مالك رحمة الله عليہ فودائى كتاب" مؤطا" كو وستورو قانون كى حيثيت و حكر سب پر اس كى يا بندى لازم قر ارو بے سے روكا ہے۔ جس كوفتل كر فوائى كان الفاظ من قان الفاظ من قان الفاظ من قان الفاظ من قان الله عليہ الله الفروع تفرقوا فى البلدان و كل مصاب، فقال: و فقك الله يا أبا عبد الله" (٣)۔

ا- ترتدى بابالكل أهل بلدرة تحمم إلى قوله: والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث إن لكل أهل بلدة رويتهم (رقم الحديث: ١٩٢ مايديث: ١٩٣ مايدية على المدينة على المدينة على المدينة المدينة المدينة على المد

۲- وهكذا في الي واؤود مسلم ١٧٣٧.

ساح في رواية: الحدادف أصهابي لكم رهمة، كشف الخما للعجاو في ١٨٨١، المفتى عن حمل الاسفار للعراقي ١٨٨١، تذكرة الموضوعات للمفتى رو، ابن عساكر : ترزيب تاريخ وشق ٢٨٥١، وفي رواية: الحدلاف المدى رهمة" المفتى عن حمل الاسفار للعراق ٢٨٨١، اتحاف الساوة للوبيدي ١٧٨١، تر ١٨٨٨، اتحاف الساوة للوبيدي ١٧٨١، تركم ٢٠٥١، (مرتب) -

س مقدمة العليق الحجد على الموطاللا مام محمد -

امام صاحب کامیمنع کرنا پہلی بارٹبیں تھا، بلکہ اس ہے تقریباً • ۳۰،۵ سسال قبل اس کے دا دامنصور کو بھی نہایت تخق ہے منع فر مایا تھا جس کے الفاظ ہے ہیں:

"روى ابن سعد في الطبقات عن مالك أنه لماحج المنصور قال لي: عزمت على أن أمر بكتابك هذه التي وضعتها فتنسخ ثم أبعث إلى كل واحد من أمصار المسلمين منها نسخة والمرهم أن يعملوا بما فيه ولا يتوجهوا إلى غيرها فقلت: لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم الأقاويل وسمعوا الأحاديث وردوا روايات وأخذكل قوم بما سبق روايته فدع الناس، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم كذا في عقود الجمان"(١)-

اس باربار منع کرنے سے بیمعلوم ہوا کہ امام نے محض تواضعاً نہیں منع فر ما بیا روکا ہے، بلکہ ایسی تھی وفہ موم میں ہوت ہوں کہ اس موضوع پر تکیر نہیں فر ما گی اور نہاں تھی جس کوو وہا جائز بیجھتے تھے اور شرع حیثیت سے روکا ہے۔ بھرای رویت ہلال کے خاص موضوع پر تکیر نہیں فر ما گی اور نہاں کو فلا ف مقصد شرع بیاشا رع فر اروپا اور نہ وحدت ملت کے منافی سمجھا، بلکہ اگر فور کیا جائے توبیہا ہے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس وقت اس کا انتظام بہت ہمل تھا۔ فلا فت راشدہ اور مشکلو ہ نبوت کا زمانہ بہت قریب تھا، عام طور سے صحابہ موجود ہے، بلکہ صحابی وقت اس کا انتظام بہت ہمل کی تقییل پر من آن وھن کی ہازی لگا وینا آسان تھا اور وحدت ملت کا مسئلہ بھی ان کے ذہمن میں اس ورجہ اہم تھا کہ جنازہ رسول علیہ الصلو ہ والسلام تین وان تک رکھارہا، جب تک فلا فت کا مسئلہ ہے ہو کرو دیا اس کے ماصل نہ کر لی گئی تدفین موٹر رکھی گئی، اگر تو حید اہلہ میں وحدت ملت کی کوئی حیثیت ہوتی اور بیر ( تو حید اہلہ ) خود بیا اس کے مشمن میں کوئی اہم مقصد شرع یا فسئیلت مضمر ہوتی توصحابہ کرام کی بصیرے اور عقل وہوش دوائش پرقر آن یا کے ماطق ہی ٹیس میں میں کوئی اہم مقصد شرع یا فسئیلت مضمر ہوتی توصحابہ کرام کی بصیرے اور عقل وربانی ہے: "قبل ہدھ سبیلی اُدعو الی میں اللہ علی بصیرہ وا اُن و من اتب عنی "(۲)۔

اور الله کے رسول علیہ نے اس کی وضاحت اس طرح فر مائی: "أصحابی کالمنجوم فبایهم اقتلیتم اهتدیتم" (۳)۔

ا- مقدمة العليق عن ١٥ \_

۷- سورهٔ نوست: ۸ • ا

۳- تنخيص الحبير لاين حجر ۱۶۷ عبد بن حيد في منده من طريق حزه العصيبي عن نافع عن اين عمر، وحزه صعيف حدا، ميزان الاعتقال ار ۱۳۳۳، ۲۰۷ رقم الحديث: ۱۵۱، ۲۲۹۹عن اين عمر، وعن الأعمش، عن افي صالح، عن افي ميريرة عن التي علين الرحب)

اس اربتا و میں صحابہ کرام کے مقتدا ہونے کو بھی واضح کیا گیاہے ، ان کی اقتداء کی ترغیب بھی وی گئی ہے ، اس کے ساتھ وہ روایت بھی ملا لیجئے جس میں است کا بہت ہے فرقوں میں منقسم ہوجانا اوراس میں ہے مخض ایک کاحق پر ہونا اور باقی سب کا صلالت پر ہونا بیان کیا گیا ۔ اس سوال پر کہ برحق فرقہ کون ہوگا؟ جواب میں صحابہ کرام گو مشعلِ را فتر اروبیتا اور اپنے معیار حق ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام گو بھی تبعاً بہ برکت اتباع صاوق معیار حق بتلا کر یہ جتلانا کہ ان کے فتش قدم کے تا لیع سبخوالا حق پر رہے گا۔ اس روایت کے الفاظ ہیہ ہیں:

"عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على الله على أمتى كما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل (إلى قوله) وتفترق أمتى على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله! قال: ما أنا عليه وأصحابي" (۱)، وفي رواية أحمد وأنه سيخرج في أمتى أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارئ الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق وإلا مفصل إلا دخله" \_

ان باتوں کا تقاضایہ تھا کہ اگر اس میں کوئی خاص فضیلت یا اہمیت ہوتی یا اس پر کوئی خاص شرقی مقصد مرتب ہوتا تو صحابہ کرام گی توجہ اس طرف بھی ہوتی ، پھر صحابہ ہی کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر فارس وروم وافر یقتہ جیسے دور وراز مقامات تک پہنے گیا تھا اور اختلاف ابلہ کے واقعات بے شاروا قع ہور ہے بتھے اور اس وقت سے زیا دہ ضرورت اس وقت توحید ابلہ کی جانب توجہ و بینے گئی ہگر صحابہ نے پھر بھی توجہ نہیں فر مائی ، کوئی اشارہ تک اس طرف نہیں مائا ، اس کا بھی تقاضایہ ہے کہ بیا ختلاف وسعت امت ورحمت علی الامة کے دائر ہے خارج نہیں ، اس لئے اس کے خلاف کرنا اور اس میں شکی ڈالنا مزاج شرع ویثارع کے خلاف کے خلاف ہے۔

رابعاً: ال لئے کہ جولوگ اختلاف مطالع کو مقید نہیں مانے وہ اختلاف مطالع کے وجود کے منکر نہیں ہیں، بلکہ پنج گانہ وغیر ہتمام ہی معاملات وامور میں معتبر مانے ہیں اور اس کے مقتضا پڑمل کرتے ہیں اور استنا وروایات ہے کرتے ہیں اور سخج کرتے ہیں، مرف وجوب صوم کے اثبات میں بوجہ روایات صحیحہ اعتبار نہیں کرتے اور اس پر بنانہیں رکھتے، بلکہ بیہ فرماتے ہیں کہ گرطریق موجب (شہاوۃ علی الرویۃ) (شہاوۃ علی قضاء القاضی استفاضہ) کے ذریعہ الل مشرق کی رویت اہل مغرب پر تا بت ہوجائے ان پر روم صوم ہوجائے گا۔

i - روا دالتر ندی مکتاب الایمان باب ماجاء فی افتر اق بدّ دالاًمة حدیث نمبر: ۳۶۳

اورظاہر ہے کہ ریڈ ایودغیرہ کی خبرطریق موجب نہیں بن سکتی ،اگر بن سکتی ہے تو بھی بھاراستفاضہ بن سکتی ہے یا بیش از بیش طبل قاضی ۔ یا صورت بدافع یا قنادیل منارہ وغیرہ کے درجہ میں ہوکر حصول غلبہ ظن کے لئے مفید ہوسکتی ہے اور بعض موقعوں میں اپنے شرا نظاوقیو د کے ساتھ معتبر بھی ہوسکتی ہے جو مخض ایک امر جمہتد فیہ ہوگا۔اگر کسی قیدیا شرط خروری یا کسی نفس کے فلاف ہوگی تو قابل عمل ندرہے گی ،ان شرا نظاوقیو د کی قدر نے تصیل احقر کے صفحون (ریڈ بودغیرہ کے ذریعیرہ یہ فلال کی اطلاع کا شرعی علی مشلا ریڈ بودغیرہ کی اطلاع بلال کی اطلاع کا شرعی علی مشلا ریڈ بودغیرہ کی اطلاع اگر چہ اعلان معتبر مفید کے الفاظ میں بھی ہو، لیکن جس مقام وخطہ میں اطلاع بی جھی جو ہاں ۲۸۰۲ میں مذکور ہے کہ دہاں اس اعلان پڑمل کرنے کی دجہ سے مہینہ صرف ۲۸۰۲ دن کا ہوکررہ جائے گا۔اوروہ صرف صرت کے نصوص کے فلاف ہوگا جو حائز نہ ہوگا۔ مشلاً:

صديث: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله نَاتِكُ : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، ويعنى تمام هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا، ويعنى تمام الثالثين، يعنى مرة تسعاً وعشرين ومرة ثلثين" (١) -

اورجب ٢٨/٢٤ تاريخ ہے روزہ شروع كر دياجائے گاتوجديث ذيل كے منافي ہوگا۔

صديث ٢: "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله نَاتِظَةً: لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم" (٢)-

اوراس جمہتد فیہ تھم کی وجہ سے خلاف نصوص کرنا کسی طرح جائز ندہوگا، البنة صرف ان مقامات وممالک میں قابل عمل رہ سکے گا۔ جہاں ۲۹ ویں تاریخ گذر کر • ساویں شب آپھی ہو یا آرہی ہو۔ حاصل بیڈکلا کہ جو حضرات اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں فر ماتے ان کے فزویک کاس کے طریق کارمیں تمام ممالک اسلام میں عمل کی میسانی وحدت حاصل ندہو سکے گی اور یہ مقصد حاصل ندہو سکے گ

خلاصہ بیہ کمان پہلوؤں پرغورکرلیماضروری ہے، تا کہنتائج زیادہ صحیح ویائیدارٹکل سکیں ان مفروضات کے بعد جناب کے قائم کردہ سوالات کے جوابات کی چندال ضرورت باقی نہیں رہ جاتی الیکنا شکالاً ہر ایک کا جواب نمبروار درج ہے۔

۱- رواه البخاري والمسلم مسلم مع النووي بإب و جوب صوم رمضان لرؤية الهلال ۱۲۰۵-۷.

٧- معيج البخاري مع الفتح مم ١٢ ٨/ ١١، ورواه أليناعن اين عرصهم وفيه: "لا تقدعوا رمضان الغ مسلم مع النووي ٢٠ ٨/٣-

ا اگراس سوال كا منها وفقط اتمام جحت يا حصول بصيرت وطمانيت قلب بو ياييه و كه چونكه يه مسئله بين الاقوامي و عالمي سطح پر به اوراس بين تمام اسلامي فرقول سے خطاب ب ، اس لئے كلام بھی الي بي سطح پر به ونا چاہئے جوسب كے لئے جحت بن سكة و يہ سجح ب ، اى كے بيش نظر پھی خضراً عرض ب كه صوم رمضان اسلام كی ايک بنيا وى عباوت ب اسلام كے اركانِ خمسه بيل سے ايک ايم ركن ب: "عن ابن عموقال: قال رسول الله مالي الله وائد و صوم حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلواة وايتاء الزكواة والحج و صوم رمضان" (۱) -

قر آن عزیزنے اس کوایک خاص انداز میں بیان فر مایا۔ ارشادے:

"يا أيها الذين المنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات"(٢)\_

ال آیت کریمه میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بعض اسم سابقہ نے سکم کے اندر تقدیم و تاخیر وغیرہ کی خرابیاں پیدا کر دیں توتم و بیابی مت کرنا۔ پھر اس کی فرضیت کو قمری مہینہ رمضان مبارک کے اندر شخصر فر ما کرکس انداز سے تعبیر فر ما یا گیا ہے: ''شہو رمضان الذی أنزل فیه القوان هدی للناس وبینات من الهدی و الفوقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه''(۳)۔

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک اوراس کے روزے اورقر آن عزیز میں آپس میں ایک خاص ربط وتعلق ہے۔ اوراس کالحوظ رکھنا مطلوب شرگ ہے۔ اوراس کیاظ رکھنے پر پچھ خاص پر کتیں اور ہدایتیں مضمر ہیں ، پھر مطلوب کی تحصیل اوراس کے انتقال کی ترغیب بھی ہے۔

بلکہ ان تمام چیز وں کے حاصل کرنے کاطریقہ بھی خودبطور ولالت النص اور ماسیق الکلام لاجلہ کے فائے تفریعیہ بالنعقیبیہ لاکر''فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ''(۴) ہے عبارت النص منصوص فر ماویا گیا۔ کہ جو تحص تم میں ہے اس مہینہ کا مشاہدہ کرے (جائد و کیھے لے )اورموجو درہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس مہینہ کاروزہ رکھا کرے۔ جس کا خلاصہ بیہ

ا- بخاری مع الفتح ار ۲۹، مسلم مع النووی ار ۸ کا، کتاب الایمان ، الفاظ بخاری کے بین (مرتب )۔

۲- سور ویقر ۱۸۳۵ ب

۳- سور پیقر ۱۸۵ ا

۳ – سور ویقر هٔ ۱۸۵

ہے کہ اس ماہ مبارک (رمضان) کا چاند و کیچہ کر ہی روزے رکھنے شروع کئے جا کیں۔ پھر اگلا چاند و کیچہ کر رکھنا موقوف کیا جائے ۔ خلن و تخمین یا محکمۂ موسمیات کی تحقیقات وغیرہ پر مدار نہ رکھا جائے ، جبیبا کہ اس سے اگلی آیت کریمہ اس کی صاف صاف وضاحت کرتی ہے ۔ ارشاد ہے:

"يريدالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر واالله على ما هداكم" (۱) الهذا الرويت بلال كرطرية كوچموژ كركونى اورطريقة ثبوت رؤية كااختياركيا جائ كاتوال فس كرمري فلا فلاف به وجائ كالد به وجائ تديمون المراح جائز ند به وكا - اور مح حديث: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا" (۲) ، اور حديث: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين" جوثر و تجواب ش كذر چكا باك شيراك كي تقريم موجود ب

اور صفرت الماعلى قارى "ولا تصوموا حتى ترووا الهلال" كتحتفر مات بين: "قال: قال رسول الله مايينية المادينية المادينية

اور حسرت حذيفة كل روايت يس جس كوابو وا وُدِّنے روايت كيا بصراحة اس كى نهى موجود بنات عن حليفة رفعه: لا تقدموا الشهر حتى ترووا الهلال أو تكملوا العدة" (۵)-

بلکہ بالقصد تقدیم و تاخیر یوم او بوین توبر می چیز ہے ماہ رمضان نہونے کا شبہ ( بیم الشک ) ہوجب بھی صوم رمضان

<sup>-</sup> سور ويقر ها ١٨٥٠

۲- بخاري مع الفتح مهار ۲۷ امسلم مع النووي ۱۳ ر ۲۰۵ – ۲۰۵ \_

۳- فتح البارى ١٨٧ ١١١١ بالصوم -

<sup>-</sup> مرقاة لفاتح × ١٠٥٠\_

یہ ردایت اگر چہ سندا موقوف ہے مگر سند سی اور حکما مرفوع ہے اس لئے ممانعت ومعصیت کا تھم ،تھم رسول اللہ علیقی ہونے میں شہیں ، البند ہر فر دکا خود اپنا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ پوری آبا دی یا قوم یا علاقہ میں صرف بعض کی روایت ہے معلوم روایت ہوجا تا ہے ، جبیہا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔

حاصل میہ کہ پوری توم میں محض بعض نے چاند دیکھااور شہادت وی اور شہادت ضابطہ شرق کے مطابق ہے تو معتبر ہوگی اور جست شرقی ہوگی ،اولاً:اس لئے کہ شہادت کا درجہ محض تخمین وحساب کانہیں۔

ٹانیا :اس لئے کہ آیا ت وروایات میں شہاوت میچے کوالیا محکم اور قوی ورجہ دیا گیاہے کہ اس کے ذریعہ ہے تمام حقوق کا اثبات واجراء کیا جا تاہے، شہاوت ہی پرمدارر کھ کربڑے بڑے احوال متنا زعہ میں قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ حدو دوقصاص ورجم کا تھم مافذ ہوتا ہے۔ جان لے لی جاتی ہے۔ ہاتھ کاٹ ویئے جاتے ہیں اور بیسب احکام قر آن مخزیز واحا دیث میں مصرح وقعصل موجود ہیں، البتد قر آن مجیدنے شہادت کے باب میں بھی ہم کوایک ضابطہ کی تعلیم دی ہے اور وہی ضابطہ شہاوت صححہ وغیر صححہ کامعیارہے۔

مثلًا: جب مشهو دعلیه امور دنیو به ش به به واور حقوق ناس متعلق به وتو اس کے لئے ضابطہ قرآئی بیہ: "فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فوجل وامرأتان ممن توضون من الشهداء" (۲)۔

اور مثلاً جب مشہود علیہ خالص امور دینیہ میں ہے ہوتواس کے لئے ضابطہ مقرر کر دیا کہ مخبر کا معتبر و ثقہ ہونا بھی کافی ہے اور اس پر ذیل کی آیت کریمہ بھی ولالت کرتی ہے:

"إذا جاء كم فاسق بنباء فتبينوا" (٣)،غرض قر آن عزيز كى آيات اوراس تتم كى نصوص، نيز ردايات سے اخذ شدہ ضا بطے" باب الشہادة" ميں مفصل مذكور بيں اور ان ہى پر احكام كى بناء ہوگى، يہاں اس بحث كا نه تو مقام ہے اور نه

ا - يدا دالجماعة ،مڪلو ة عن ١٧ ١ ـ ا

۲- سورهٔ بقره: ۲۸۲ (مرتب) ـ

۳- سور پھرات: ۲-

گنجائش، فقہ کے باب انشہادۃ کامطالعہ کا فی ہے۔

صوم رمضان مبارک چونکه خالص اموروینی میں ہے ہو، اس لئے مطلع صاف ہونے میں ایک کی خبر معتبر وکافی ہوگی، جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے، بلال شوال کا تعلق چونکه امورونیا جیسے معاملات ہے بھی ہوجا تا ہے، اس لئے مطلع صاف ندہونے کی صورت میں کم از کم حسب آیت: "واستشهدوا شهیدین النخ" (۱)، دو عادل شاہد کی شہادت کا ہونا ضروری ہے، بھن حساب و کتا ب یا تخمین کافی وصحے نہوگا۔

اوراس تمام گفتگو کا عاصل بینگلا ہے کہ بذر بعثہ شہاوت میچی ٹیوت رویت ہونے کے بعد اگر بذر بعیدریڈ ہوشھوں شرق الفاظ میں اعلان کیا جائے تو بیا علان بھی اپنے شرا نظاو تیو و کے ساتھ معتبر ومفید ہوسکتا ہے، اختلاف مطالع ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ اختلاف مطالع پر شریعت مطہرہ نے صوم رمضان کی بناء کہیں فر مائی ہے، بلکہ اگر بناء رکھی ہے توثیوت رویت کے اعلان پر جو بیا کہ ابھی حدیث ابن عبال ہے معلوم ہوجائے گا ،اورد و بیہ کہا یک اعرابی نے ہلال رمضان و کھے کراپنا چاند و کھنا جناب نبی کریم علیہ ہوئے ہے اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار کر لینے کے بعد حصرت بلال سے معلوم ہوجائے ہوگا ہے۔

۲-جب به بات معلوم ہوگئ کہدار ثیوت و جوب صوم رمضان محض آیات وروایات اور رویت و ثبوت رویت پر بہوگا، ندید کہ جا ختلاف مطالع پر نہیں ہے کہ معوم رمضان کے ثبوت ووجوب کا مدارا ختلاف مطالع پر نہیں گا، ندید کہ اختلاف مطالع کے نفس وجودو تحقیق سے انکار ہے، بلکہ اس کا وجودو تحقیق تسلیم ہے، بلکہ صوم رمضان کے علاوہ اور امور وینید و دنیوید بل کھوظ و تحقیق ہے انکار ہے، بلکہ اس کا وجودو تحقیق تسلیم ہے، بلکہ صوم رمضان کے علاوہ اور امور وینید و دنیوید بل کھوظ و تعتبر ہے، چونکہ و دنیوید بل کھوظ و تعتبر ہے، چونکہ ان مطالع ہم پیشتر عرض کر چکے ہیں تی کہا و قات نماز اور جے وقر بانی وغیرہ تک بیل کھوظ و معتبر ہے، چونکہ نصوص نے ہم کو اس بیل پابند نہیں کیا ہے اور یہاں پابند فر ما یا ہے ۔ اس گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہا ختلاف تیقی ہے، صرف نفظی و تعبیر می نہیں ہے اور ندید علاء کی شان کے لائق ہے ہم فریق کے مشدلات روایات کی جانب مستند ہیں ۔ اور ہم ایک کے شائع و شریع کے دائر میں گئنہ ہیں ۔

ولائل کے لحاظ ہے ترجیح عدم اعتباراختلاف مطالع سے قائلین سے قل میں ہے اور وہی ظاہر الروایة ہے ،اس لئے کہ ان کے مسلک سے مطابق نصوص میحے وصریحہ پڑھمل کرنا دوسروں سے اعتبار سے زیادہ حاصل ہوتا ہے ، کویا ان کا قول نصوص کی ترجمانی ہے۔

ا- سور ويقر ها ۲۸۲\_

۷- مڪلوة شريف-

سابق معروضات ہے ہی ہے معلوم ہوگیا کہ تو حید الملہ کی ہے تجویز کوئی شرقی مقصد نہیں ہوسکتا اور نہ وحدت ملت اس پر موقوف ہے اور نہائ کے شمن میں کسی خدمت ویٹی کی تکمیل یا تحصیل ہی مضمر ہے، اگر ایسا ہوتا تو بتھا ضائے آیت کر یہہ: "الیوم اسحملت لکم دینکم و اُتصمت علیکم الخ"(۱)، دربا ررسالت ہے ہر اور است یا پھر قر ون مشہو ولہا بالخیرے کوئی نہ کوئی اشارہ وغیرہ ضرور ماتا جب ایسانہیں ہے تو اس کو ضروری ولا زم قر اروپیا درست و مشروع نہ ہوگا۔ اور مذہبی مشیعت و کرو جو ویس لا نا احداث فی الدین کے متر اوف ہوگا۔ اور حسب تصریح امام ویٹی امور میں قریح اور تھی گوا ۔ اور حسب تصریح امام ویٹی امور میں قریح اور تھی گوا ۔ اور حسب تصریح امام ویٹی امور میں قریح اور تھی گوا ۔ اور حسب تصریح امام ویٹی امور میں قریح اور تھی ہوگا۔ اور حسب تصریح امام ویٹی امور میں قریح اور تھی ہوگا۔

اوران سب چیزوں سے قطع نظراور بر تقدیر تسلیم اگر ثبوت ہلال کامدار شرقی شہادت ہے جٹ کر کسی حساب یا محکم پر موسمیات کی تحقیقات وغیرہ پر رکھا گیا تونصوص ورایات مقدمہ سے صرح خلاف ہونے کی وجہ سے ما قامل قبول، بلکہ واجب الرو ہوجائے گا،فقہائے محققین کی مندرجہ ذیل تصریحات سے اس کی تا ئیدہوتی ہے:

"ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عد ولاً على المذهب" (٢) "وتحته في الشامي: "بل في المعراج: لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا، وإن كانوا عدولاً في الصحيح كما في الإيضاح" (٣) - يُمرايك مر ك يعدفر مات ين "ما قاله السبكي رده متاخرو أهل مذهبه" يُمر يترسط ك يعدفر قاوئ شهاب رلمي الكير ثافي عايك طويل بحث تقل كرتي بوئ فرماتي ين "لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة البقين وماقاله السبكي مودود ردّه عليه جماعة من المتأخوين" (٣) -

اورا گرمدار ثبوت شرق شهادت بی پر رکھا جائے جب بھی نشریہ مشتہرہ دوسرے مقامات میں بینچے گا تو وہاں کے لئے وہ نشر میہ شہادت نہیں بن سکے گا۔ کیونکہ غائبانہ شہادت خفق بی نہیں ہوتی۔ '' کہما ھو ظاہر و مبر ھن فیی مقامہ ''بیش از اخبار کے درجہ میں ہوگا۔ از اخبار کے درجہ میں ہوگا۔ از اخبار کے درجہ میں ہوگا۔ قاضی دصورت مدافع یا قنا دیل منارہ کی حیثیت میں قر اردے کراعلان کے درجہ میں ہوگا۔ قاضی کا نقارہ یا توب کی آوازیا منارہ کی روشنی اس صورت میں بھی ان دونوں کے صحت واعتبار کے لئے پچھ شرا نظاد قیو و ہیں قاضی کا نقارہ یا توب کی آوازیا منارہ کی روشنی اس صورت میں بھی ان دونوں کے صحت واعتبار کے لئے پچھ شرا نظاد قیو و ہیں

ا- سورهٔ ما نکره: س

<sup>-</sup> درمختار <u>- درمختار ـ</u>

۳- روالحتار (الشامی ۲/ ۹۲\_

۳۱ حواله ما الآل

شتمبات نظام القتاوى - جلداول

جس کی پھر تنصیل مضمون مسلکہ میں مذکور ہے اگر ان شرائط وقیو وکا پورا لیورا کا ظابھی کرلیا جائے تہ بھی کسی مقام پڑھل کرنے والوں کے حق میں مہینہ ۲۹؍ سارون کا ہونے کے بجائے ۲۹؍ یا اسارون کا ہورہا ہوتو صرح تصوص وروایا ہے کے فلاف ہونے کی وجہ ہے اس پڑھل کرنا ورست نہ ہوگا ہاں جن کے بہال عمل کرنے ہے مہینہ ۲۹ دن یا را اساون کا نہ ہورہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۱۹ ساون کا نہ ہورہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۱۹ ساون کا نہ ہورہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۱۹ ساون کا تھورہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۱۹ ساون کا نہ ہورہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۱۹ ساون کا تھورہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۱۹ ساون کی میا ورست رہے گا۔اور تجاز مقد س وورواز مقامات کی بنیا و پرنشر بیمشتہر کرنے میں ہندویا کستان میں مہینے کا تحفظ ۲۹ یا ۲۰ ساون میں غیر ممکن نہیں تو مشتبہ ضرور ہے ۔ بلکہ اس کا عدم م تحفظ ظاہر ہے ۔ جیسا کہ سوال میں خود بھی مذکور ہے ۔ اس لئے اس تقدیر پراحتا ف کے لئے ایک ایک دن اور بسااوقات وو دو دن کافر تی ہونے کی وجہ ہے تو حید اہلہ پرعمل کی گنجائش نہ ہو سکے گی ۔ بلکہ ان تمام ملکوں میں عمل کرنا جائز نہ ہوگا ۔ جہاں مہینہ ۲۹ ریا ۱۹ سارون کا محفوظ ندرہتا ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويويندسها ربيور

# رویت ہلال سمیٹی کے فیصلہ کی شرعی حیثیت اوراس کے حدود:

ردیت ہلال کے متعلق مفصل فو گیا عیف شرف اندوزی ہوا احقر مطالعہ ہے متفیق ہوا، آپ جھزات کی جدوجہد مستی صد تحسین ہے۔ جزا کم اللہ عنا وکن سائر المسلمین ، شیال ہے کہ اس کولیج کرا کر حفزات علماء کی خدمت میں تصدیق کے کھیے اور نے ان کی تصدیق حاصل ہوجائے گی تو ایک متفق علیہ فوق کی ہوجائے گا، مگر معاف فر مائی اس کے ایک جھے میں وضاحت کی خرورت تھی ، وہاں ابہام رہ گیا مہر بانی فر ما کر اس ابہام کور فی فر ما کمیں ، اس فوق کی کا سب ہے آخری فقر ہ سے ہیں وضاحت کی خرورت تھی ، وہاں ابہام رہ گیا مہر بانی فر ما کر اس ابہام کور فی فر ما کمیں ، اس فوق کی کا سب ہے آخری فقر ہ سے ہیں "یا مثلاً اس طرح انتظام کر دیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس سے سب ارکان باشر ع ہوں اور اس میں ایک متعداو رقیح یہ کارمفتی شر یک ہواورو ہ کمیٹی اپنے انتظام میں رہ یت بلال کاشر کی ثیوت حاصل کر کے کومت سے اجازت لے کر، بایں الفاظ اعلان شرک وے کہ ہم فلاں ہلال کمیٹی کے تمام افر اورو یت ہلال کاشر کی ثیوت طبح کے بعد با تفاق آراءاعلان کرتے ہیں کہ دو یت ہلال کاشر کی ثیوت ہو چکا ہے اور کل کم رمضان ہے اور روز ہے دیا کی تمر کی طرح ہلال شعبان ، ذکی المحبود غیر ہ کے اعلان کر دیا جائے ۔ " آخری لفظ "اور پھر سب کو ایک میں مشلک کردیا و غیر ہ سے مراکز ہوں اس قاعد کی نوف وضاحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دولی ۔ گلات ہیں کہ میں مشلک کردیا جائے ۔ " وضاحت طلب ہیں ۔ جو بھی وضاحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دولی ۔ گلات ہیں کے دراس وغیرہ کو ایک

شتخبات نظام القتاوى - جلداول

سلک میں منسلک کرایا جائے اور کیااس مختصروفت میں اس انسلاک پڑعمل کرنے کی بھی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟ اس فقر ہ کے پیش انظر چند سوال درج ذیل ہیں:

سوال نے ولی میں رویت ہلال تمیٹی ہے اس میں زیا دہ تر علاء کرام ہیں کہان کوتجر بہ کار مفتی کہا جاسکتا ہے۔ یہ میٹی اگر انتظام کر دے کہاں کے فیصلے کی اطلاع آپ کے پیش کر دہ شرا نظام کر دے کہاں کے فیصلے کی اطلاع آپ کے پیش کر دہ شرا نظام کے بموجب دبلی ریڈ ہو ہے ہوجائے تو ہندوستان میں جہاں جہاں بیٹر بہتچے گی تو کیا وہاں کے مسلما نوں کے لئے جائز ہوجائے گا، کہائی جبر پر عمل کر سے عید منالیس بیااس کا کوئی حلقہ نہیں ہے اور پورے ہندوستان کے لئے کا فی ہے تو آپ کے 'اس شم کے مرکز ہوں توہر جگہاں قاعدہ کے مطابق انتظام کیا جائے'' اور اگر حلقہ ہے'' تو کیا ہے اس کی حدود و کیا ہیں؟

۲ – اس وفت سیمیٹی صرف اہل ولی کی ہے، اس لئے احقر کے خیال میں اس کا فیصلہ اہل ولی کے لئے واجب العمل ہوگا، اہل ولی کے علاقہ اور وادر جگہ جہاں اس فیصلے کی خبر پہنچے گی اس کی حیثیت ایک خبر کی ہوگی اس پر عمل کرما ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسی شکل بن جائے کہ کمیٹی پورے ہندوستان کی نمائندہ کمیٹی مان لی جائے تو اس کی طرف ہے جواعلان ہوگاوہ ہوگا، کیورے ہندوستان کے ہمائندہ کمیٹی مان کی جائے تو اس کی طرف ہے جواعلان ہوگاوہ ہوگا۔ ہورے ہندوستان کے ہمائندہ کمیٹی مان کی جائے تو اس کی طرف ہے جواعلان ہوگاوہ ہوگا۔ ہورے ہندوستان کے ہمائندہ کمیٹی ہوگا۔

سال حکومتِ ہندوستان یا کوئی اس کا مسلمان وزیر جس کاتعلق اوقاف وغیر ہامور ندہبی ہے ہوو ہ چند مستند تجربہ کارمفتی صاحبان کی کمیٹی بنائے اوراعلان کروے کہ یہ کمیٹی پورے ہندوستان کے لئے ہے تواگر اس صورت میں یہ کمیٹی فیصلہ کروے اور آپ کی تحریر کردہ شرا نظے کے بموجب اعلان کروے کہ اس کمیٹی کے جملہ افرا دنے رویت بلال کا ثبوت شرقی ملتے کے بعد با تفاق آراء فیصلہ کیا ہے کہ رویت بلال کا شرقی ثبوت ہو چکا ہے تو کمیاس صورت میں اس کمیٹی کا اعلان ہندوستان کے مسلمان جہاں بھی ہوں ان کے لئے جائز ہوگا کہ اس اعلان کے بروجب ایسان کم شوال یا کم رمضان تسلیم کرلیں؟

میں ۔ کیا کمیٹی کے تمام ارکان کوریڈ پواٹیشن پیٹی کراعلان کرما ہوگا، ریڈ پووالے واس کی اجازت نہیں ویں گے، اور غالبًا میمکن بھی نہیں ہوگا کہ سب ارکان بولیں ۔ تو کیا پیجائز ند ہوگا کہ کمیٹی کا ایک ذمہ دارفر د، مثلاً صدرخو داعلان کرے یا کمیٹی کا ایک ذمہ دارفر د، مثلاً صدرخو داعلان کرے یا کمیٹی کی طرف سے تحریر جائے اوروہ سنا دی جائے ، اس کے الفاظ بیہوں گے کہ فلاں مقام کی رویت ہلال کمیٹی نے شرکی ثبوت ملنے کے بعد با تفاق آراء فیصلہ کیا ہے کہ کل فلاں دن مجم رمضان ہے اور روز سے جائیں گے۔ یا الح

مولانا محدميان

#### الجواب وبالله التوفيق:

گرای نامہ نے شرف صدور بخشا، عزت افزائی کاشکریہ بٹالغ کرنے کے لئے دیا ہے، مگرا ہے ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہم نے توخودع صد ہوا ''ماہنامہ دارالعلوم'' میں شالغ کرنے کے لئے دیا ہے، مگرا ہ تک شالغ نہیں ہو سکا، انسلاک ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ دیڈ ہو کے تمام مراکز کی ایک کمیٹی بنادی جائے ، بلکہ مقصد صرف اتناہے کہ جس طرح مثلا دبلی مشری قبو دود شرائط کے مطابق بلال کمیٹی قائم ہے، ای طرح اور جگہ بھی جہاں جہاں ریڈ ہوا ٹیشن ہوں، شری بلال کمیٹی قائم ہے، ای طرح اور جگہ بھی جہاں جہاں ریڈ ہوا ٹیشن ہوں، شری بلال کمیٹی بنادی جائے اور اس کے ذریعہ آپس میں ایسا ارتباط قائم کرلیا جائے جس سے ایک دوسرے کو اعتماد حاصل ہوجائے، اور کہی کمی حسب ضرورت وموقع شری بلال کمیٹی کا ایک ایک دو دو ذمی اس میں جائے اور کوئی نئی پیش آمدہ بات ہوتواس میں تباولہ خیالات کر بے تی المقدور یک جہتی حاصل کرلی جایا کرے، اس کے علاوہ بھی اس میں چھر فوا کہ پیش نظر بیش نظر بین بیادہ خیالات کر بے تی المقدور یک جہتی حاصل کرلی جایا کرے، اس کے علاوہ بھی اس میں چھر فوا کہ پیش نظر بین بیان

ا - مثلاً جب ہر مرکز ریڈیو سے شرق اصول وضا بطے کے مطابق اعلان یا خبرنشر ہونے لگے گی تو ہرطرح کی افواہوں اورغیر مصدقہ خبروں کی اشاعت کاسلسلہ خود بخو دبندیا تم ہوجائے گا، یا تم از تم بے انٹر ضرور ہوجائے گااورعوام الناس اکٹران الجھنوں سے محفوظ ہوجا کیں گے جن میں آج کل عموماً مبتلا ہوجاتے ہیں اور آئندہ مزید اہتلاء کا اندیشہ ہے۔

۲-بورے ملک کے ہر کوشے میں رویت ہلال ممکن ہاور ہر کوشے ہے صرف ایک مقام کی شرقی ہلال کمیٹی تک شرقی اصول وضابطہ کے مطابق اطلاعیں پہنچانا وشوار ہوگا، اور جب ہر مرکز پر معتبر شرقی ہلال کمیٹی ہوگی تو اپنے قریب تر مقام کی شرقی ضابطہ اصول کے تحت اطلاعات پہنچانے اور شخص کرنے میں آسانی ہوجائے گی اور آپس میں رابطہ اعتاد ہونے کی بنا پر اس کی تا سکید تو قیق صدود مذکورہ میں، نیز جس مقام تک ان شرقی قیو دوشرا نظر کے مطابق اطلاعات پہنچیں، جن کی تصیل پورے مضمون میں جا بھی جن کی شعبیل پورے مضمون میں جا بھی ہے۔ مطابق اطلاعات تو اللہ تول ہو تکسیل گی، اس سے بھی بہت حد تک عوام تشویش وافتر ال سے محفوظ رہ کیس گے۔

اس گزارش کے بعدا ب پیش کردہ سوالات کے جواب کی چندال ضرورت با تی نہیں رہتی ،کیکن انتثال امراورمزید سد طمانیت قلب کی خاطر ہر سوال کے جواب نمبر وارمذ کور ہیں۔

ا – ریڈ یو کی بعض اطلاعات اعلان کے درجہ میں ہوں گی جن کی طرف ہم مسئلہ ۱-۲ میں اشارہ کر بچلے ہیں ، اور بعض اطلاع محض خبر کے درجہ میں ہوں گی ، جن کی طرف ہم مسئلہ سا۔ سم میں اشارہ کر بچلے ہیں۔ بہر حال جب کوئی اعلان یا کوئی خبر شرائط وقیو و شرعیہ مذکورہ کے مطابق ہوگی تو پورے ہندوستان کے لئے عمل کے واسطے کافی ہوسکے گئی، جس فاصلہ تک اختلاف مطالع کی بحث نہیں آتی، جس کی مقدار بعض روایات قلب یہ کی بناء پر بیدل کی مسافت ہے جو چارسوائ میل (انگریز کی میل ہے) دور نہ ہوگی، بلااختلاف رائے قابل تبول عمل مسافت ہے بعد دالوں کے لئے بھی ان علاء کے قول کے مطابق جن کرز دیک خاہر روایات اور مفتی بیتول کے ہوا ہو سے گی، اور اس کے بعد دالوں کے لئے بھی ان علاء کے قول کے مطابق جن کرز دیک خاہر روایات اور مفتی بیتول کے تحت اختلاف معتبر نہیں قابل قبول و قابل عمل ہو سیکے گی، بشر طیکہ اس اعلان یا خبر پر عمل کرنے کی وجہ ہے ان کا مہید ہم اسرون یو معتبر نہیں قبیل ہوئے گئی ہے ہوا ہو، جیسا کہ ہم اپنے جواب ان بیش و تنظیمہ میل میل و کر کے ہیں۔ اس کے کوئی حد یا حافظہ معتبر کی کہ دن یا اسون کا نہ ہور ہا ہو، جیسا کہ ہم اپنے جواب ان بیش و تنظیمہ میل میل و کر کے ہیں۔ اس کے کوئی حد یا حافظہ معتبر کی گئی ہورے ہیں، ور نہ ہم مرکز ریڈ یو پر شرگی بلال کمیٹی بنا ہی بے بسورہ ہوگا۔

۲ – اگر ایک شکل نہ بھی جے کہ بیٹر کی کمیٹی پورے ہندوستان کے لئے نمائندہ کمیٹی شلیم کر کی جاتے ہوں کا اعلان یا خبر جوشر کی بحث نہیں بیدا ہوتی کی ساس قابل عمل و قابل قبول رہے گی، اور راس کے بعد دالوں کے لئے ان علماء کے قول اختلاف مطابق جن کی بحث نہیں بیدا ہوتی کی ساس قابل عمل و قابل قبول رہے گی، اور راس کے بعد والوں کے لئے ان علماء کے قول کر موابق جن کی بیٹر کی بھی اس کے اعلان یا خبر کا مجت میچے ہو ما خالم بی جاتے کہ بیشر کی کمیٹی پورے ہندوستان کے لئے نمائندہ کمیٹی شلیم ہو جائے جب بھی اس کے اعلان یا خبر کا مجت مجھے ہو ما خالم ہے ۔

سا بیند متند و تجربہ کا رمفتی صاحبان کی شرق ہلال کمیٹی بنانے اور اعلان کرنے کے لئے تو کسی مسلمان وزیر با حکومت کی قید یا شرط نہیں ہے، بلکہ بعض ذی رائے مسلمانوں کی رائے ہے بھی ہو کتی ہے، پس اگر حکومت یا وزراء کا تعاون حاصل ہوجائے تو حدو و شرق کے اندراس میں بھی کوئی مضا لکتے نہیں، اور اگر ایسی صورت ہوجائے کہ حکومت کی جانب سے شرق قاعدے کے مطابق رویت ہلال کمیٹی کا ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا قانون وا نظام ہوجائے یا کسی مسلمان حاکم، یا مسلمان وزیر کو خوا ہ وہ وزیر امور مذہب ہے متعلق ہویا نہوں حکومت کی جانب سے شرق قاعدے کے مطابق ثبوت رویت ہلال حاصل کر کے اعلان کرنے کا ختیا رہوجائے تو سیادر عمد ہبات ہوگی پشر طیکہ حدود شرق کے اندر ہو، جیسا کہ ہم جواب اس بیل وضاحت کر آئے ہیں۔

۳۰ - کمیٹی کے تمام ارکان کا ریڈ ہوا ٹیشن پر پہنچ کر اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمیٹی کامحض ایک ذمہ دارفر و بحثیت معلن اعلان کردے یا کمیٹی اپنی طرف ہے ایک متفقۃ تھریر لکھ کروید ہے۔ سے الفاظ وہی ہوں جس کو جناب نے لکھا شتخبات نظام القتاوى - جلداول

ہاورو ہتریرسنا دی جائے توبیجی کافی ہے،واللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمي،مفتى دا رابعلوم د يوبندسيار نپور ۱۴۳ م ۱۳۰ ه الجواب سيح بمفتى سيدا حريلي معيد،مفتى محود فقرله

تذکیل: اداره مباحث تقهیه دبلی کے ثالع کردهاستفتاء کاجواب

#### الجواب وبالله التوفيق :

تعارفی کلمات کے انبیر میں مذکورے کہ تجویز کے زیرعنوان جولکھا ہے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، اس استفتاء ٹانی کے جواب میں طمح نظر یہی جزئیات ہیں پھرصفی (ل) کے نوٹ میں درج ہے کہ اس کی تقید ایق بیاتر ویدفر ما کمیں۔ پھر استفتاء ٹانی کے ابدائی اجزاء کے متعلق ہم اس کے جواب میں پچھ کھے ہیں ، اس لئے بغیر اختصاراس وقت صرف آئہیں مشارالیہ امورے متعلق پچھ عروضات ہیں:

تجوین کے سلیے میں یوض ہے کہ قس اختلاف مطالع کے وقوع ہے تو بیتک کسی کواٹکارٹہیں ہے اور نہ بی ہوسکتا ہے اور سے بالکل کھلی چیز ہے ، البتہ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اس میں ہے کہ رویت بلال کا شرعی تھم ٹابت ہونے میں اختلاف مطالع کوفل ہے یانہیں؟

ظاہر الروایۃ میں اور جمہورامت کے علاء محققین کے نزویک، خواہ کسی جہتد کے مکتب خیال ہے متعلق ہوں! اس ثبوت کا مدارا ختلاف مطالع پر نہیں ہے، بلکہ حسب قاعدہ شرع براہ راست رویت پر یا رویت کی شہاوت پر حسب ضابطہ اس کے اعلان وا خبار پر ہے، جبیہا کہ ہما پنی سابق وہ مقصل تحریروں (توحید ابلہ ) اور (ریڈیوٹیلیفون وغیرہ کے وربیہ اطلاعات کا شرع تھم) میں تفصیل کے ساتھ اس پر مدل کلام کر کھے ہیں، لہذا اس وقت گفتگوای نیچ (مینی برظاہر الروایۃ ) پر ہونی چاہئے ، اور اگر ثبوت رویت بلال کامدا رظاہر الروایۃ ہے ہے کر اختلاف مطالع پر رکھویا جائے تومسئلہ کی ہیچید گیاں شم نہ ہوں گی ، اور اگر ثبوت رویت بلال کامدا رظاہر الروایۃ ہے ہے کر اختلاف مطالع پر رکھویا جائے تومسئلہ کی ہیچید گیاں شم نہ ہوں گی ، اور جس بلکہ اور بڑھ جا کمیں گی اور جس بلکہ کاری کے بجائے اور طرح طرح کی افر اتفری اور وثواریاں بیدا ہوجا کمیں گی اور جس البحض و پر بیٹانی میں آج قوم میٹلا ہے اور جس کے تدبیر سوچنے کے لئے ہم اکٹھا ہور ہے ہیں ، اس سے بھی کہیں نہا دہ اور جس میں گیا۔

مہل خرابی: اختلاف مطالع کی حدمثلا مانچ سو(۵۰۰)میل مقرر کر دی گئی ہے اوراس کے مطابق ڈھا کہ ہے

شتخبات نظام القتاوى - جلداول

ودسری فرانی: اختلاف مطالع کی پیچد بدظاہر ہے کہ منصوص تونہیں ہے، بلکہ بنی ہر حساب وقیاں ہے ۔ تو پھراس پر عبادات جیسے فریفنہ کے دجوب وسقوط کا مدار کیسے رکھا جاسکتا ہے ۔ مثلا فرض بیجے کلکتہ ہے بلال رمضان کے ثبوت کاشر می اعلان ہوااس کے مطابق یا پیچسور ۵۰۰) میل تک کے لوگوں کوروزہ رکھنافرض ہوگیا اوراس کے بعد والوں کوما جائز ہوگا، یا مثلاً بلال عید کے ثبوت کا بہی شرق اعلان کلکتہ ہے ہواتو یا بیچ سومیل تک (مثلاً للال عید کے ثبوت کا بہی شرق اعلان کلکتہ ہے ہواتو یا بیچ سومیل تک (مثلاً للال عید کے ثبوت کا بہی شرق اعلان کلکتہ ہے ہواتو یا بیچ سومیل تک (مثلاً للاصوت کا رکھنا فرض اور عید مناما حرام کیا عید مناما فرض ہوجائے گا اور اس کے مطابق جیسے (شا جہاں پوروغیرہ) کے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور عید مناما حرام کیا حالے گا۔

یے فرض وحرام کا تھم کس نص کے ذریعہ ہے ہوگا،اس تھم کا استناد کس نص کی جانب ہوگا، جبکہ بیتحدید محض قیاسی وحسانی ہے۔

اگر کہاجائے کہ ''لکل بلد رؤیتھم'اں کامستدہوگاتواول توبیض ٹارع نیس ہے، ندھیقہ نہ حکما، بلکہ فہم راوی ہے جہ جی کہ فہم ابن عباس جھی ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، پھرا سے حکم کی بنیا دائی چیز پر کس دلیل شرق ہے ہو سکے گی، اور اس قول (لکل اُھل بلد رؤیتھم) نص کو بھی تسلیم کرلیس جب بھی اہل کلکتنا ور اس کے توابعات تواس کا مصداق ہو سکیس گے، لکین کھنو تک کہ تمام شہر جو کلکتہ ہے سیکڑوں کیل وور در از ہوں گے اور قطعاً کسی نوع ہے توابعات کلکتہ نہوں گوہ اس کے مصداق کسی نوع ہے توابعات کلکتہ نہوں گے وہ اس کے مصداق کسی طرح ہوں گے؟ اگر کہاجائے کہ اعلان اور سننے کی بات کھنو دالوں سے بعد والوں کے لئے بھی ہے، تواب ور اب ور نے والے خلفشار کا اندازہ کی جو ب اعلان اور سننے کی بات کھنو دالوں سے بعد والوں کے لئے بھی ہے، تواب ور اس خور الکہ میں میں میں میں ہورہ ہیں۔

چوتھی خرابی: نیزیی خرابی بھی لازم آئے گی کہ مثلا جب دہلی ہے رویت ہلال کا شرق ثبوت تسلیم ہوجائے گا تواس سے پورب سمت میں ۵۰۰ میل کے بعد بھی جتنے مقامات ہوں گے ان سب کے مطلع میں چاند کا ہونا لازمی و لابدی ہوگا۔اور پورب سمت میں مقام میں اختلاف مطالع کاسوال ہی نہوگا کہ ان میں رویت کا تھم نہ دیا جائے ، پھر کس دلیل شرق سے اس بورب سمت میں بھی ۵۰۰ میل کے بعد عدم رویت اور عدم صوم یا فطر کا تھم دیا جائے گا۔

اس لئے کسی مقدار (۰۰ ۵ میل یا ۰۰ ۸ میل وغیر ۵) کی تحدید ہے پہلے ان احتمالات ثلاثہ کی تعیین و تشریح اس طرح ضروری ہے کہ بیرعائد شدہ اشکالات مرتفع رہیں ، ورنہ پھر جوتشتت وافتراق وخلفشا را مت میں رونما ہوگا۔ اس کی خرابی احاطہ بیان ہے باہر ہے۔

یانچویں شرائی: ظاہر ہے کہ طلع کا اختلاف آفتاب کی حرکت سے بیدا ہوتا ہے اوراس کے تابع ہوتا ہے جس نوع کی حرکت آفتا ہے مسلسل اور تدریجی اور ہر آن میں متجد وہوتی رہتی ہے تواختلاف مطالع ہوگا، پس جب حرکت آفتا ہے مسلسل اور تدریجی اور ہر آن میں متجد وہوتی رہتی ہے تواختلاف مطالع بھی مسلسل اور تدریجی ہوتا رہے گا، بلکہ حقیقت میں ہر آن میں متجد وہوتا رہے گا، اور پائچ سومیل مقدار کی تحدید محض انظامی اور تقیینی ہوگی، جو محض میدانی علاقوں میں تو پچھ کام دے سکے گی، مگر پہاڑی مقامات میں یاان مقامات میں تاان مقامات میں تالی وہ ہاور کئے اور کئے اور کی بھی حواثی سمندر کے اکثر علاقے ہوتے ہیں کام خدوے سکے گی اور قاعد کی اور عدم کر اور عدم کر اور عدم کر اور مقامات نہوگی۔

چھٹی خرابی: اختلاف مطالع کی بنیا و پر ٥٠٠ سومیل کی تحدید یا کسی مقد ارکی بھی تحدید پیچید گیوں کوشم کرنے والی

شتخيات نظام القتاوى - جلداول

نه ہو گی ، مثلا • • ۵ میل کی تحدید پر کلکتہ کامطلع • • ۵ سومیل پر قتم ہوجائے گا ،اور جومقام کلکتہ ہے مثلا سومیل جا نب مغرب میں واقع ہے ، اس کامطلع کلکتہ کے انتہا ہے سومیل بعد قتم ہوگا ،اسی طرح دوسومیل بعد یا نین سومیل بعد کے مقام کامطلع دوسومیل یا تنین سومیل بعد کے مقام کامطلع دوسومیل یا تنین سومیل بعد قتم ہوگا ۔ وہلم جمرا ۔

اس مقدمہ کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب غورفر مائیے کہ اگر کلکتہ ہے سومیل پیچنم کسی مقام پر رویت ہلال ہوا ، اور وہاں ریڈ بواٹیشن نہیں ہے ، اس لئے اس کا اعلان کلکتہ ریڈ بواٹیشن ہے وہ تو سننے والا اس اعلان کا تھم کلکتہ ہے ٹھیک • • ۵ سو میل پر سمجھے گا۔

حالانکہ اس رویت کاحقیقت کے اعتبارے بیتم شرق مزید سومیل بعد تک جانا چاہئے، ای طرح اگر کلکتہ ہے سو میل یا دوسومیل یا تنین سومیل قبل ہی مطلع کی انتہا ہوئی چاہئے، حالانکہ اس اعلان سے لوگ پورے ۵۰۰ سومیل تک مسل یا دوسومیل یا تنین سومیل قبل ہی مطلع کی انتہا ہوئی چاہئے، حالانکہ اس اعلان سے اور بی غلط ہوگا، اب اگر اس اعلان میں بیسب تفصیلات ظاہر نہ ہوں توبیا علان کسی طرح قابل عمل نہیں رہے گا، چہ جائے کہ داجب العمل قرار یانے کا تصور کیا جائے اور اگر بیسب تفصیلات اعلان میں ظاہر کی جا کیں تو خیال فرما ہے توام کی الجھنوں کا کیا حال ہوگا، اور کس طرح بیا علان قابل عمل بنایا جاسکے گا۔

ساتویں خرابی: اختلاف مطالع کی بیتحدید مقام اعلان سے ہر چہارجانب پاٹی یا ٹی سوئیل ہو یااس کا نصف نصف ہو یا صرف پاٹی سوئیل مرابع ہو ہر تقدیر پر بیضا بطہ اورتحد بیطول البلد کے اعتبار سے اگر ما فذ ہوتو عرض البلد کے اعتبار سے افذ ہوما ضروری نہیں اور اگر دونوں کا لحاظ کیا جائے توسمت کے اعتبار سے پاٹی سوئیل یا ۰۰۸ سوئیل یا ۲۵۰ میل وغیرہ ہونا سے خدم دری نہیں ، بلکہ دین میں تماشہ ہونا سے نہیں ، بلکہ دین میں تماشہ بانے کے متر اوف فعل ہوجائے گا۔

اعلان کررہے ہیں کہ کل مج وم فلاں میم رمضان ہے روزے رکھے جائیں یا میم شوال ہے نمازعیدالفطر پڑھی جائے ) توچونکہ
یہ اعلان طبل قاضی یا قندیل منارہ یا توپ وغیرہ کی طرح محض علامت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے قوی تراو رواضح شنکی (اعلان)
ہے یہ بدرجہاو کی فلیہ طن حاصل ہونے کا سبب اور موجب ہوگا، اس لئے بیاعلان ان تمام لوگوں کے لئے شرعاً حجت اور
موجب عمل ہوگا، جن کو بیاعلان ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کوسنائی وے اور اس عمل کرنے کی وجہ سے ان کام ہین نہ ۲۸ رون کا نہ
ہور ہاہو۔

اگر وہ لوگ اس اعلان کوسی اور قاعدہ شرع کے مطابق جانتے اور بیجھتے ہیں توان پر اس کے مطابق عمل کرنا ویائے واجب اور ضروری ہوجائے گا،البتداس اعلان مذکورہ پرعمل کرنے کی وجہ ہے جن لوگوں کامہینہ ۲۸ ون کابیا ۳ ون کاہونا لازم آئے توان کواس اعلان پرعمل کرنا درست و نا جائز رہے گا۔

پی اگر توام و خواص سب کے سامنے معیار عمل شدور ہوئیں اعلان (انہی تخصوص لفظوں میں کہ ہم رویت ہلال کا شرق شوت حاصل کر کے اورانہی شرائط وقیو و کے ساتھ ہوا ہی مذکورہو کیں رکھ ویا جائے توامید ہے کہ کوئی البھی ہی میں اور عمل کرنے میں نہ ہوگی، اور زند \* ۵ سوئیل یا \* ۴۰ سوئیل یا کسی بھی مسافت کی تحد بدوغیرہ کی بحث پیدا ہوگی، اوراندرون مملکت و پیرون مملکت کی تحد بدی بحث بیدا ہوگی، بیدا نہ ہوگی، بلکہ ظاہر ند جب کے مطابق آئ عبارت: ''واختلاف المطالع غیر معتبر علیٰ ظاہر المفسوق بو وَیة اُھل المغرب اِذا ثبت عندهم بطویق موجب'' (ا) کے تحت و نیا کے کسی کوشدہ حصد سے بیاعلان ۲۹ تاریخ کو ندکورہ بالا شرائط وقیو و کے مطابق آئے اور مہینہ ۲۸ موجب'' (ا) می تحت ہوجائے گا، البتد آئ پر عمل کے نقاذ کا اختیار انظاماً عوام کو نہ ہوگا، کما محتقہ العلامة التھا نوی فی دی کا نہ ہورہا ہوتو شرعا جت ہوجائے گا، البتد آئ پر عمل کے نقاذ کا اختیار انظاماً عوام کو نہ ہوگا، کما محتقہ العلامة التھا نوی فی دی کا نہ ہورہا ہوتو شرعا جت ہوجائے گا، البتد آئ پر عمل کے نقاذ کا اختیار انظاماً عوام کو نہ ہوگا، کما محتقہ العلامة التھا نوی فی مسائل دیا تھی موجوب کا المسنة عن اعمال المسنة 'بلکہ مقائی شرع ہلال کمیٹی کوہوگایا مقامی یاقر جی معتمد مفتی یا عالم کوہوگا جو مسائل متعلقہ ضرور ہوجائے گا، البتد آئی توجوب کی اطلاع کا شرع تھم کا میں تفصیل ہو اس کر جیکے ہیں۔

بیان کر جیکے ہیں۔

تجویز سے اس سلسلہ میں پھی تو ہم تجویز لے میں کہہ آئے ہیں اور بعض بیامورمز بدعرض کرنے ہیں، جن کونمبر وار عرض کرتے ہیں:

🗨 زیرعنوان" رویت ہلال سمیٹی کی تشکیل" دفعہ (ب) پیمرض ہے کہ تشکیل اور پیتحدید اگر اختلاف مطالع کی بنیا دپر

ا- ورمختار على هامش الشامي ٢/ ٩٢/ و

قائم کی گئی توبیسب غیر معتبر اور غیر میچی شار ہوگی، چیرجائیکہ واجب التسلیم ہو، اور دفعہ (د) کے تحت قولہ ' صاحب بصیرت امام'' اس میں امام کا مطلقا اور محض صاحب بصیرت ہونا کافی نہیں، بلکہ امام کا ان ضروری مسائل ہے بھی اچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے جواس تتم کے معاملات ہے متعلق ہوں، اور اس امام کا تنہا فیصلہ بھی محض ای صورت میں قابل تسلیم ہوگا، جبکہ وہاں مستند شرعی ہلال کمیٹی موجود نہ ہو، لہذا اس میں بیقید بھی لگانی ضروری ہے۔

ربط ہم کے تحت (دفعہ الفت تاو) ہو پھی کھا گیا ہے اس سے تقویت وتا ئید کا فائدہ تو ہی کہ اصل ہوگا، کین ان میں ہے کسی سے بھی بی قوت بیدا نہ ہوگی کہ اس پر مدار شوت اور تھم رکھ دیا جائے تو محض اس کی بنیا دپر رویت کا فیصلہ کردیا جائے ، اس لئے کہ ان میں کوئی شق بھی طرق موجہ (شہادة علی الرؤیة، یا شہادة علی الشہادة علی الفضاء، یا استفاضة) میں سے نہیں ہور بی ہے، اور نہ بی کتا بالقاضی کے ضابطہ پر پوری ان ربی ہے اور نہ بی تو کان ببلدة لا حاکم فیھا صاموا بقول ثقة و أفطر وا با خبار عدلین للضر ورة "(ا) کے قاعدہ میں وافیل ہور بی ہے کہ فید مطلب ہو سکے۔

ہاں اگراس کمیٹی میں ہے وئی شخص اس ٹیلی ویژن یامیلفون ہے، بایں الفاظ فررو ہیں نے خود چاند ویکھا ہے یا جھے نال شخص (اورو معلوم ومعتبر ہو) نے جھے اپنا چاند ویکھنا بیان کیا ہے اوروا قعہ بھی بہی ہو کہاں نے واقعی خود چاند ویکھا ہو، بیا اس سے فلال شخص نے خودا پنا چاند ویکھنا بیان کیا ہو، تو پیغیر معتبر ہوگی، ای طرح اگر کوئی ایسی شرعی کمیٹی ہوجس میں مزید تین افر اوارکان ہوں اور خبر ویے والے کے سامنے ان افر او کمیٹی نے چاند ویکھنے کی شہادت کیکر ثبوت رویت کا فیصلہ کیا ہو، اور پنجبر ویے والشخص خبر ویے والے کے سامنے بیال کی ہلال کمیٹی نے چاند کی شہادت شرع کی کیکر رویت ہلال کے ثبوت کا فیصلہ دیا ہے، اور معاملہ رمضان السیارک کے چاند کا ہے، اور مطلع غبار آلود ہے تو بیا لیک خبر ( ٹیلیویژن یا ٹیلیفون کی ) بھی شوت کے لئے کافی ہوجائے گی، او راگر مطلع غبار آلود ہوادر چاند عید کا ہویا کسی اور مہینہ کا ہو یا چاند رمضان ہی کا ہو مطلع صاف ہوادر غبار آلود نہوتو کم سے کم ایسی ایسی ورخبروں کا دو ٹیلیفونوں کے ذریعہ آلماضروری ہوگا، جواپئی مقرر کردہ ویا تسلیم مطلع صاف ہواد رقبار آلود نہوتو کم سے کم ایسی ایسی ورخبروں کا دو ٹیلیفونوں کے ذریعہ آلماضروری ہوگا، جواپئی مقرر کردہ ویا تسلیم مطلع صاف ہواد رقبار آلود نہوتو کم سے کم ایسی ایسی دوخبروں کا دو ٹیلیفونوں کے ذریعہ آلماضروری ہوگا، جواپئی مقرر کردہ ویا تسلیم

اگریے خبریں انہی مقرر کر دہ دمتعینہ الفاظ میں آرہی ہیں جومتعینہ الفاظ بھی او پر مذکور ہوئے ہیں، مگراپنی مقرر کر دہ میا تسلیم کر دہ رویت ہلال کمیٹی سے نہیں آرہی ہیں، بلکہ آزا دجگہوں اور آزا دلوگوں کی جانب ہے آرہی ہیں اور مطلع صاف ہے، تو

ا- ورفقاً ركماً بالصوم سهر ۵۳ ساطيع وا را لكتب العلمية بيروت لبنان (مرتب)-

شتخيات نظام القتاوى - جلداول

خواہ رمضان کا چاند ہو یا غیر رمضان کا مختلف مقامات ہے اتنی تعداد میں آجانا ضروری ہے کہ صدافت کا ظن غالب حاصل ہوجائے اورصدافت کے غلبہ ظن حاصل ہونے کے لئے کسی تعداد کی تعیین وتحد بیز ہیں ہے، بلکہ شرعی رویت ہلال سمیٹی سب ارکان کی متفقہ صوابدیدیر مرموقوف ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبر محد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

### نقل مطابق اصل طريقة كاركي تفصيل:

ا -اس مرکزی ہلال سمیٹی کے تحت آل انڈیاریڈیواشیشن ہے متعلق ادرائی طرح بھارت کے تمام ریڈیواسٹیشنوں سے متعلق شرق رویت ہلال کی الگ الگ سب کمیٹیاں بناوی جا کمیں جن کے سب افر ادبا شرع ہوں اوران میں ایک مستند مفتی یا معتمد عالم بھی شریک رہے اورکل افر اوکی تعدا دیا کے نفر سے زیا وہ ندرہے۔

اوران کمیٹیوں کے ذمہ بیکر دیا جائے کہاہے اپنے علاقہ سے رویت ہلال کا شرق ثبوت حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے ریڈ پواسٹیشنوں ہے، بایں الفاظ اعلان کریں کہرویت ہلال شرق ثبوت حاصل کرکے بہاجا زت مرکزی ہلال کمیٹی بیاعلان کیاجا تاہے کہل صبح کم رمضان ہے، روزے دیکھ جائیں، یاکل صبح کم شوال ہے، نما زعیدا داکی جائے۔

۲-چونکہ صوبائی ریڈ ہواسٹیشنوں ہے جواعلانات نشر ہوں گےان کاپورے ملک میں پہنچناضروری نہیں ہے،اس لئے آل انڈیا ریڈ ہواسٹیشن ہے متعلق جوشری ہلال کمیٹی ہووہ متمام اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے اپنی سب کمیٹی کے اعلان کو سنے کا خود ہی انتظام والتزام اس تاری (۲۹) میں کریں اور جن اسٹیشنوں سے وہاں کی ہلال کمیٹی شری قیو دوشرا نظامے تحت رویت ہلال کا اعلان نشر کرے ہے کی بغرض تقد ہی و تحکیل یہ اعلان آل انڈیا ریڈ ہوسے کردے، تا کہ پورے ملک میں کیسال طور پر اعلان تی تھا کہ پورے ملک میں کیسال طور پر اعلان پینے جائے۔

سو حکومت سے بیمطالبہ کرلیا جائے کہ اس شرق کمیٹی کے اعلان کے علاوہ اور کوئی رویت ہلال کے بارے میں حکومت نہ کرے یا آگرا پٹی کسی مصلحت کی وجہ ہے بیاعلان نشر کر ہے تو کم از کم اس شرق ہلال کمیٹی کے اعلان کؤو رائشر کرا دینے کا انتظام کروے، اور شرق ہلال کمیٹی کے افر اوجو و یا کسی اینے نائب سے بیشر قی اعلان نشر کرا کمیں ، اس نائب کا اس شرق ہلال سمیٹی کے افر اوٹیں ہے ہونا ضروری نہیں ہے ، البتہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے ، اس طریقہ سے بیاعلان و بایتہ مستند ہوجائے گا۔

۳ - ریڈ پواٹیشنوں کے علادہ جمی جہاں تک ممکن ہو ہر ہرشہر وقصبہ وبڑی آبا دی میں سے بیم کزی ہلال کمیٹی اپنی ہلال کمیٹی اپنی ہلال کمیٹی اس مقام کے ندہبی لوگوں کے تعاون سے قائم کرا دے، اوراس کے ذمہ بیکام کروے کہ اپنے اپنے علاقہ رویت ہلال کاشری شوت واصل کر سے جس طرح اپنے بہاں مقامی طور پر اعلانی شوت رویت کرے، ای طرح اپنے قریب تر ریڈ پو اسٹیشن سے متعلق شری ہلال کمیٹیوں کو بھی شری اصول وضوابط کے مطابق آگاہ کردیا جائے۔

۵-جن جن مقامات میں شرق اعلان بینچے گااگروہاں ۲۹ رتاری ہواو راس اعلان پڑمل کرنے کی وجہ ہے مہینہ ۲۸ دن کا یا ۳۱ دن کا نہ ہورہا ہوتو وہاں کے لوگوں پراس اعلان کے مطابق عمل کرنا ویانۂ ضروری ہوجائے گا،اس لئے اگراس جگہ کوئی شرق ہلال کمیٹی موجو دہوتو وہ کمیٹی ورندوہاں کامستند مفتی یا معتمد عالم اس اعلان کی وضاحت کرا دے۔

۳ - جن جن مقامات میں اس شرقی ہلال سمیٹی کا علان نہ بہنچے وہاں کے لوگ اپنی مقامی شرق رویت ہلال سمیٹی کی اگر بیرند ہوتوا ہے یہاں کے مستند مفتی یامعمتد عالم کی ہدایت کے تحت رویت کا شرق ثبوت حاصل کر کے روز ورکھیں۔ کے جن جن مقامات میں شرقی ہلال سمیٹی یا مستند مفتی یامعمتد عالم دغیر ہ کوئی نہ ہوتو وہاں کے لوگ اپنے کسی قریبی

آبا دی ہے جس میں اس کا شر کی قلم ہواس ہے اپنے کونسلک کر سے اس کی ہدایت سے مطابق عملہ کیا کریں۔

۸ - چونکہ بیضروری نہیں کہ ریڈ ہوائیشن ہے متعلق جو ہلال کمیٹیاں ہوں گی ان کے سامنے رویت ہلال کا شری شوت ہوجائے ، بلکہ بیجی ممکن ہے کہ جہاں جہاں ریڈ ہوائیشن اور ہلال کمیٹیاں ہوں ، ان بیس ہے سی مقام میں رویت نہ ہو اورا یسے مقامات میں شرعا قابت ہوجائے ، جہاں ریڈ ہوائیشن اور ہلال کمیٹیاں بالکل نہ ہوں ، اس لئے کسی ائیشن سے بید اعلان توجر گزند کیا جائے کہ رویت ہلال شرعا قابت نہیں ۔ اول توسکوت کیا جائے کہ کوئی اعلان بی نہ کیا جائے اور مسلحت سے اعلان ضروری ہوتو بیا علان کی نہ کیا جائے کہ ہماں رویت ہلال کا شری شروری ہوتو بیا علان کیا جائے کہ ہمارے ہاس کے مطابق رویت کا شرع شروری ہوتو بیا علاق کی ایک ایک ایک ایک مطابق روزے رکھیں یا عید منا کیں۔

9 - رویت ہلال کمیٹی کے انعقا داوراس کے لئے انظام یا ایتمام کامقصد ہرگز تو حید اہلہ نہیں ہے کہ سارے ملک میں شرعاایک ہی دن روزے دکھے جا کمیں ،اورایک ہی متعین دن میں سارا ملک عید وبقرعید یا شب ہرائت وغیرہ منایا کرے،
کیونکہ یہ چیز شرعا تو مطلوب ہی نہیں ہے اور نداس کا التزام ہی درست یا محمو وہوگا، بلکہ یہ چیزیں منشاء شرع اور شارع علیہ السلام کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم اینے رسالہ تو حید اہلہ میں تفصیل ہے کہ دیکے ہیں۔اس انتظام اورا ہمتمام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریڈیوں ورطرح طرح کی اطلاعات اور نشریات کی وجہ سے غلط

شتخبات نظام الفتاوى - جلداول

طریقے پر جوروزے رکھے جاتے ہیں یاعید منائی جاتی ہے، نہ ہونے پائے، کیونکہ پیچیز جائز نہیں ہے اوراس سے روز ہاور نمازعید و بقرعید جیسی اہم عبا وٹیں خراب اور تباہ ہوجاتی ہیں،اور مزید کونا کوں پریشانیاں اور تباہیوں کامورث ہوتی ہیں،اس طرح عوام ان عام اطلاعات ونشریات کی وجہ ہے جوتشویشات اور الجھنیں ہیدا کر کے نزاع وفساد کاسب بن جاتے ہیں،ان کابھی فی الجملہ انسدا وہو سکے کہ بید چیزیں شرعاما جائز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت معیوب اور شرمناک المیہ بھی ہوتا ہے۔

۱۰-ان مسائل اورطریقہ کاراور وستورالعمل کی پوری ملک میں ہر جگہ ہر وقت خوب اشاعت و تشہیر کی جائے اور پہفلٹ چھوا کر ان ایام میں مفت تقیم کرائے جا کیں ، مختلف اخبارور سائل میں بھی ان مسائل اور طریقہ کار کی متعدو بار اشاعت کی جائے اور عوام کوآگاہ کیا جائے کہ وہ ان مسائل کوخوب بھے لیں اور ہر ریڈ پورٹیلیفون کے ہر اعلان یا خبر پر توجہ نہ ویں ، بلکہ شرعی اصول وضو ابط کے مطابق جواطلاعات میں صرف ان کے مطابق عمل کریں ، مثلا اس شرعی ہلال کمیٹی کی جانب سے شرعی ثبوت کے بعد اعلان کیا جاتا تا ہے شرعی ثبوت کے بعد اعلان کیا جاتا تا ہے شرعی ثبوت کے بعد اعلان کیا جاتا ہو کے بھواعلان نشر ہوفقط اس کی اخباع کریں یا اپنے یہاں کی مقامی شرعی ہلال کمیٹی یا اپنے مفتی یا معتمد عالم کی ہدا یت کے مطابق عمل کریں اور خوب سمجھ لیس کہ بیا دکامات وانتظامات شرعی ہیں ، لہذا اپنے طور پر خود رائی سے کوئی عمل نہ کر بیٹھیں ایسا کر بیٹھنا شرعاً ورست نہ ہوگا ، بلکہ نیکن اور نیک کام وعباوت ہر با وکرنے کے ہم معنی ہوگا ۔ فقط والٹداعلم بالصواب کر بیٹھنا شرعاً ورست نہ ہوگا ، بلکہ نیکن اور نیک کام وعباوت ہر با وکرنے کے ہم معنی ہوگا ۔ فقط والٹداعلم بالصواب

مرکزی رویت ہلال تمیٹی کے لائح عمل کے سلسلہ بیں گزارش ہے کہ جناب اس کومر تب کرنے کے لئے اپنا قیمتی وفت اس بیں لگا ئیں!اورحسب ذیل تکات کی طرف خاص تو جیفر مائیں!

١-رويت ملال كي شهاوت مين شامد كاعادل مونا:

رؤیت کی شہادت میں شاہد کی عدالت پر روشنی ڈالیس، کیا فاسق ڈی مروت وڈی وجاہت کی اس سلسلہ میں شہادت معتبر ہوسکتی ہے بانہیں؟

۲-رویت ہلال سمیٹی کے فیصلہ کی خبر جہرستفیض ہوگی یانہیں؟

آگر رہ یت عامداس مقصد کے لئے بنانا ہوتوشر کی کمیٹی کے فیصلہ کی خبر بذر ربیہ خطوط یا میلیفون ملے تواس کوخبر مستقیض کہاجا <u>سکے</u> گایانہیں ؟ شتخبات نظام القتاوى - جلداول

س-شرعی فیصلہ کے اعلان کے لئے کیامعتمدمسلمان کا ہونا ضروری ہے؟

جبکہ ریڈ یو پر رویت ہلال کے شرعی فیصلے کا اعلان علامت کے درجہ میں معتبر ہو، اعلان کنندہ کے لئے مسلم معتمد کی شرط ضروری ہے یانہیں؟

امید که بہت جلد لائحة لل مرتب فر ما کرارسال فر مانے کی زحت کوارہ کریں گے، تا کہ مرکزی کمیٹی بلا کراس کا فیصلہ لیا جاسکے۔

قاضى سجا دسين (كنوييز،كل بهندرو بيت ملال كميشي جمعية بلنُدنگ، قاسم جان، و إلى ٣٠)

#### الجواب وبالله التوفيق :

ا - مسلمان اگر چيدفاس بوليكن اگر ذى مروت و ذى وجاهت و با وقار بهو كه جھوٹ بولنے بيس اپنى تو بين سمجھتا بهو، سكى محسوس كرتا بهو، جھوٹ نه بولتا بهوتواس كى شهاوت قابل قبول ومعتبر بهوسكتى ہے (كما في كتاب الشهادة من المدر والبحر وغيرها) -

۲-ظاہرہے کہ پید فیصلہ ثنا م کو بعد غروب ہوگا اور کبھی کافی دیر بعد بھی ہوسکتا ہے اور محض چند گھنٹہ بعد صبح ہے ہی روزہ رکھنا یاعید منانا ہو گا اورائے تقلیل عرصہ میں کوئی خط بذریعہ ڈا کے بیس آسکتا ،البتہ وی خطوط یا ٹیلیفون یا ریڈیو کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔

نېد<u>س!</u>

كتير محماقظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# یا کستان رویت ہلال سمیٹی کا فیصلہ کیا ہندوستان کے لئے بھی معتبر ہوگا؟

مندوستان اور پاکستان کامطلع تقریباایک ہی ہاور پاکستان میں پورے ملک کے لئے رویت ہلال سمیٹی حضرت مولاما احتشام المحق تھانوی کے زیر قیادت شرعی اصول وضوابط کے ماتحت بنی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ جس طرح پورے پاکستان کے لئے معتبر اور قاتل عمل ہے اس طرح اختلاف حکومت کے باوجود پاکستان رویت ہلال سمیٹی کے فیصلہ کوشر می نقطۂ نظر سے ہندوستان کے لئے بھی معتبر اور مقبول قر اروپنے کی اجازت و گنجائش فقہی اصول کے پیش نظر ہے مانہیں؟ مصلح الدین (مولوی شمس الدین رو ومغلواڑہ ہریو وہ ہجرات)

رواه الجماحة والعارى مثلكو ةشريف ١٦٥٠

۲- سورینها پیزامها

س- سورهٔ ما نکره: ۵۱ \_

#### الجواب وبالله التوفيق:

رویت ہلال عیدگاہ ممیٹی ممبئی کی رویت ہلال سے متعلق مفصل بحث سوال نے (الف) رویت ہلال کا مسئلہ رویت وخبر سے تعلق رکھتا ہے یا شہا دت ہے؟

(ب) اگر خبر سے تعلق رکھتا ہے تواس کو قبول کرنے کے کیاشرا نظامونے چاہئیں۔

(ج) اگر شہا دت سے تعلق رکھتا ہے تواس کو قبول کرنے کے کیاشرا نظامونے چاہئیں؟

دُاڑھی مونڈ نے کی خبر ہاشہا دت:

(و) واڑھی مونڈ نے والے خص کی خبریا شہادت قبول کرلی جائے گی یانہیں؟ اختلاف مطالع کی جغرافیا ئی حقیقت:

سوال ع (الف) كياا ختلاف مطالع كى كوئى چغرافيائى هنيقت ہے؟

ایک علاقه کی رویت دوسرے علاقہ کے لئے:

(ب) کسی مقام باعلاقہ کی رویت دوسرے مقام باعلاقہ کے لئے شرعامعترہ مانہیں؟

(ج) کیامشر قی علاقہ کی رویت جہاں آفتاب پہلے غروب ہوتا ہے مغربی علاقہ کے لئے جہاں آفتاب بعد میں غروب ہوتا ہے معتبر مجھی جانی چاہئے یانہیں؟

كيا مندوستان كايك مقام كى رويت بورے ملك كے لئے معتبر ہوگى ؟

(و) کیاہندستان کے سی مقام کی رویت کو پورے ملک کے لئے قابل قبول ہونا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - ہلال رمضان تومطلقا خبر ہے متعلق ہے باقی اور ہلال (عیدوغیرہ)، اگر حاکم یا والی مسلم یا قاضی شرع یا اس کا قائم مقام، جیسے رویت ہلال سمیٹی وغیرہ موجود ہوتوشہا وت ہے متعلق ہوتا ہے، ورندوہ بھی خبر شرعی ہے متعلق ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے۔

- الف: "وقيل: بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء، لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علمة كغيم وغبار وخبر عدل أو مستور-
- "وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادت ولفظ أشهد وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد"\_
- تولوكانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بأخبار عدلين مع العلة للضرورة إلى
   اللخو"

اوراس کے تحت" شامی کیا بالصوم" (۱۲۵/۲) میں ہے:

"قوله للضرورة الخ أي ضرورة عدم حاكم يشهد عندة"(١)-

اس لفظ<sup>ود ل</sup>لضرورة''ہے معلوم ہوا کہ اگر جا کم شرع بااس کا قائم مقام موجود ہوگا تواس کوتقدم ہوگااور فیصلہ کرنے کا ستحقاق ای کورہے گا۔

(ب، و، ج) شہاوت کے متعلق ہونے کا مفہوم پیٹیں ہے کہ خصوبات یا حقوق العباوش واقع شدہ نزاعات کی طرح ہرا عتبارے تحت القصنا وافل ہو، بلکہ مفہوم ہیہ کہ بیچیز اگر چہ ویابات کے بیل ہے ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق علمة المونین ہے ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جیسے رویت بلال فطر میں کہ اس میں نفع عباد کا بھی تعلق ہوجا تا ہے، اس لئے در تگی نظم اور عمدگی انتظال کے لئے قضاوا ما رات سے تعلق ہوجا تا ہے اور قضا وا ما رات سے متعلق ہونے کے معنی بھی بینیں ہیں کہ امیر المؤمنین وصاحب توت تھریہ کا موجو وہونو فوالم اور زندا بیا معتمد و اُقتہ محض جورتا ضی سلمین امیر المؤمنین وصاحب توت تھریہ کا موجو وہونو ما فروری ہو، بلکہ اگر بیہ وجو وہوتو فہوالم اور زندا بیا معتمد و اُقتہ محض جورتا ضی سلمین کے لئے اور اس میں جوا ختلافات رونما ہوں ، ان کو دور کرنے کے لئے اور اس میں جوا ختلافات رونما ہوں ، ان کو دور کرنے کے لئے ناز اس میں جوا ختلافات رونما ہوں ، ان کو دور کرنے کے لئے نیخ برمامز دکر و یا گیا ہوتو کا فی ہے۔

ادراگراییاعندالکل معتقر محقی موجود نه به توجیاعت مسلمین (جیسے رویت ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان ہاشر ع ہوں) یا خطیب جامع مجدوعیدگا ہیا وہاں کا معتقد مفتی یا عالم جس کے سامنے اس تئم کے معاملات میں رجوع کیا جاتا ہوقاضی شرع کے قائم مقام قرارو کے کراس کے سامنے اس تئم کے شہاد تیں گزار کر ثیوت رویت حاصل کرلیا جائے ، کیونکہ وجوب صوم وافظار کا مدار محض ثیوت رویت پر ہے جوشری ضابطہ کے مطابق ہو، جیسا کہ آیت کریمہ: "فعن شہد منکم الشہو فلیصمہ" (۱) کے منطوق اورا حاویث صحیحہ کے مدلول اور مفہوم ہوتا ہے، مثلا:

الف: "صوموالرويته وأفطروا لرؤيته" (٢) ــ

(چاند د کیچکروروزه رکھا کرواور چاند بی د کیچکرا فطار کیا کرو)۔

ب: "ولما تصوموا حتى تروا الهلال ولما تفطروا حتى تروه فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين
 (وفي رواية) فعدوا ثلاثين"(")-

(روزہ مت رکھا کرواورای طرح افطار مت کیا کروجب تک چاند ندو کی اواوراگر بوجہ ماصا فی مطلع چاند نخی رہ چائے تا ہو جائے تو (مہینہ کی)مقدار پوری کرلیا کرواورا یک روایت میں ہے کہاں کے لئے تمیں ون پورے کرلیا کرواورا یک روایت میں ہے کہیں کاشار کیا کرو)۔

نا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا
 العدة"(٣)\_

( کسی مہینہ کی ابتداء )چاند و کیھنے پر مقدم نہ کیا کرد ( اگر چاند نظر نہ آو ہے و ) شار ( تنیں دن کا ) پورا کرلیا کرد پھر (ای طرح چاند د کیچکر ) روزہ رکھا کرو، یا تنیں دن کا شار پورا کرلیا کرو )۔

اورجن شرا نطوقیو و کا قبول شہادت وخبر میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ان کی تفصیل فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس طرح تحریر فر مائی ہے۔

(۱) اگر موقع ہلال رمضان کا ہواور مطلع ناصاف ہو، یعنی کسی غبار وغیرہ کی وجہ ہے رویت عامہ ہے مانع ہوتو محض ایک

ا – سور دانقر دا ۱۸۵ –

۲- مسلم ار ۲۳ سل

سا- مسلم اركه ساه وابو داؤو

۳ - ايووا ؤوار۳۲۵(مرتب)\_

عادل با مستورالحال مسلمان کی شہادت ہے روزہ رکھنے کا تھم دیدیں گے،خواہ وہ کواہ کواہی دینے کا لفظ (میں کواہی دیتا ہوں الخ ) کہے، یا نہ کیے دونوں صور تیں معتبر ہوں گی ( درمختار )۔

- (۲) اگرموقع ہلال عیدین یا کسی اورمہینہ کا ہواورمطلع نا صاف ہوتو دوعا ول یا مستورالحال ثقة مسلمانوں کی شہادت ہے جو کواہی کے الفاظ(مثلا کواہی دیتاہوں الخ) کے ساتھ ہو( درمختار)
- (۳) اگرموقع ہلال رمضان یاغیر رمضان (عیدین وشعبان وغیرہ) کاہو۔ گرمطلع صاف ہوتو عاول یامستورالحال ثقة مسلمانوں کی شہادت ( گواہی کے الفاظ) کے ساتھ اتنی تعداد میں ہو کہ رویت ہلال کے ثبوت کاظن غالب ہوجائے۔
- نوٹ: یہ تعداد متعدد ہونے کے بعد کسی خاص عدد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ قاضی شرع یا اس کے قائم مقام ( ہلال سمیٹی وغیرہ ) کی صواب دید پرمحمول ہے۔
- (۴) اگر ایسے مقام میں رویت ہلال کے ثبوت کامتلہ پیش کیا جائے جہاں قاضی شرع یا اس کے قائم مقام (رویت ہلال کمیٹی یا خطیب جامع مسجد وغیرہ) کوئی موجود نہ ہوتو وہاں کے لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ لوگ انہی تفصیلات مذکورہ کے ساتھ جوابھی تین نمبروں میں مذکورہ وئی ہیں، عاول یا مستورالحال مسلمان کے قول وخبر کے مطابق عمل کریں، عاول میں موام خودرائی ہرگزنہ کریں۔
- (و) وارهی رکه ناتمام انبیاعلهم السلام کی سنت اور تمام انبیاء کاطریقه بتایا گیا ہے اوراس کو اپنانے کی بڑی تا کیوفر مائی گئی ہے اورمو نچھ کٹانے اورواڑھی رکھنے کو مسلمانوں کی پیچان اوراسلامی شعار بتایا گیا ہے اوراس کا بھی بہت تا کیدی مسلمانوں کی پیچان اوراسلامی شعار بتایا گیا ہے اوراس کا بھی بہت تا کیدی مسلمانوں کی پیچان اوراسلامی شعار بتایا گیا ہے: "قصو الشوارب و اعفوا اللحیٰ (وفی روایة) حلقوا الشوارب و اعفوا اللحیٰ و خالفوا ذی الأعاجم "(ا)۔

(مونچیوں) کوکٹا یا کرواور داڑھی کوبڑھایا کرواورا یک روایت میں ہے مونچیوں کوصاف کروا یا کرو۔ لیننی جلد سے بال نکال دیا کرو، مونڈ کریا کاٹ کر، اور داڑھی کوبڑھا کے رکھا کرو، اور اعاجم (غیرمسلمین) کے طورطریقے کی مخالفت کیا کرد)۔

۱- مسلم ۱۲۹/۱ باب خصا<mark>ل الفطره، اس باب کی تمام احادیث سے تعلق تفصیلات کتاب الصلاۃ میں گذر چکی بین، حسب ضرورت رجوع</mark> کیاجا سکتاہے۔

ال مضمون کی بہت کی تا کیدی روایات واحا دیث اور بھی ہیں، اس کوشعا راسلا کی قرارویے ہے اہمیت اور عظمت اور بھی ہڑھ گئی ہے، قرآن کر کیم ہیں ہے: ''ومن یعظم شعائو الله فإنها من تقوی القلوب'' (۱)اور شعائر کے تحفظ کرنے وزندہ رکھنے ہیں قوم کی بقاء وزندگی شعر رکھی گئی ہے، انہی وجوہ ہے واڑھی ندمنڈ ایا واجب قرار بایا ہے اور بیا ایمی ہے کہاں کو چھیا بھی جی کہاں کو چھیا بھی جا ہے تو چھیا بھی نہیں سکتا ۔ اور پھراس کے منڈ انے کی عاوت کر لینے ہیں تو کیبرہ گیا ہی الاعلان پر اصرار بوجا تا چاہت وچھیا بھی ٹیس سکتا ، اور پھراس کے منڈ انے کی عاوت کر لینے ہیں تو کیبرہ گناہ کے ارتکاب علی الاعلان پر اصرار بوجا تا ہے جس ہے معصیت کبیرہ کی شدت ہیں مزید اضافہ ہوجا تا ہے اور ایساعلانیو وظاہر ارتکاب ہوتا ہے کہاں کے قابت کرنے میں کہی ولیل شرع کے قائم کرنے کی احتیاج بھی ٹیس رہی ہے، اس لئے ایسا شخص اصطلاح شرع ہیں خود بخو وقاس معلن کی فہرست ہیں آجا تا ہے اور واڑھی رکھنا اس لئے ایسا شخص اصطلاح شرع ہیں خود ہو وقاس معلن کی فہرست ہیں آجا تا ہے اور واڑھی رکھنا اس کو فیق ہے تہیں بچا تا ، لیکن اس کے باوجو واس کی مقبل وہ جو واس کی قبل میں مقبل و دور در تدہوگی ، بلکہ بہت ہو اقع میں مقبل و معتبر ہوگی ، جیسا کہا گلی تفسیلات سے مقبل کر وہ جس میں معلن کی فہرست میں آجا تا ہے اور واڈھی میں مقبل و معتبر ہوگی ، جیسا کہا گلی تفسیلات سے مقبل کر وہ جی فاس کی فی خبر لاتے تو اس کی تحقیق کر و تحیین کر فیلی تو تو اس کی تحقیق کر و تحیین کر وہ بھی فاس کوئی قاس کوئی فرال ہے تو اس کی تحقیق کر و تحیین کر وہ بھی فاس کوئی تا رہ کوئی تھی اس کی خبر پر ندگا ؤ۔

اوراس کا حاصل یہی ہے کہ اگر تحقیق وتبیین کے بعد خبر کی صدافت کاظن غالب ہوجائے تووہ مقبول ہو ہکتی ہے، لہذا جب شرق اصطلاح کے مطابق کوئی شخص میں ابتلاء کے ساتھ شہادت یا خبر وے گا تو بھکم آیت قر آنی اس کی تبیین و تحقیق کریں گے اور قاضی خان کی ذکر کردہ تفصیل کے مطابق قبول یا عدم قبول کی تعیین کریں گے ۔ قاضی خان اس طرح فر ماتے ہیں:

"الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا ..... وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب، وتكلموا في الفسق لا يمنع الشهادة اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة في الصغائر إن كان معلنا نوع فسق مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته، وإن لم يكن كذلك ينظر إن كان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أغلب من الخطاء ويكون سليم القلب يكون عدلا تقبل شهادته .....

ا - سور ه من اسل

وعن أبي يوسفُّ إن كان الفاسق وجيها ذا مروء ة جازت شهادته؛ لأن مثله لا يكذب" (١) ــ

(فتق کسی کواس کے شاہد بننے کی صلاحیت نے بیش روکتا، بلکہ کذب کی تہمت کی وجہ سے شہاوت اوا کرنے (اور قبول کرنے ہے) روکتا ہے (اور علماء نے اس فسق کے بارے بیل جواوائے شہاوت ہے روکتا ہے) پوری گفتگوفر مائی ہے، علماء نے الفاق کیا ہے کہ کیمرہ گناہ کوعلی الاعلان کرنا قبول شہا دت ہے روک ویتا ہے اور صفائر کو بالاعلان کرنے بیل تفصیل ہے کہا گراس فتم کا ہوجس ہے شیخ وقتی ورجہ کافسق نمایاں ہوکراس کی وجہ سے عوام الناس اس کوفاس سمجھنے لگتے ہوں تواس کی شہاوت بھی مقبول نہ ہوگی اور اگروہ شخص ایسا نہ ہوتو فور کریں گے اگراس کی صلاح واچھائیاں اس کی خطاء و ہرائیوں پر غالب ہوں اور وہ شخص سلیم القلب ہوتو وہ عادل ہی شار ہوگا اور اس کی شہاوت بھی مقبول ہوجاتی ہے، اس لئے کہا یہا آ دمی جھوٹ نیس مروی ہے کہا گرفاس فی کے مان فی جھوٹ نیس

اورائ ضمون کومتعددفقهاء نے اپنے ایزازیں مختلف عبارتوں میں ذکرفر مایا ہے، جیسے (روالحتار، ورمخار، بحرالرائق، بدائع الصنائع)، چنانچ صاحب بدائع (ارا ۲۷) کے الفاظ یہ بین: "لکن الصدق لا یقف علی العدالة لا محالة" (۲)، یعنی کین صدقہ بمیشہ سچائی اور لامحالہ عدالت بی پرموقوف نیس رہا کرتی، بلکہ "فیان من الفسقة من لایبالی بار تکابه أنواعا من الفسق ولکن لا یستنکف عن الکذب"، بلکہ بہت سے فاس ایسے ہوتے بیں جوطرح طرح کے فتی میں بنتا رہے کے باوجود جھوٹ بیس بولنے بجھوٹ بولنے کو براجانے اور مانے بیں اور اس سے بیجے بیں۔

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ داڑھی منڈ انے دالا شخص مثلاا گرصوم وصلوٰۃ کا یابند ہے ،معاملات کاسچاہے ، جھوٹ خبیں بولنا ، یا ذی وجا ہت و ذی مروت ہے ، ہا و قار ہے ، جھوٹ بو لئے کو، بالخصوص ایسے معاملات میں اپنی تحقیر وتو ہین سمجھتا ہے تواس کی شہادت قبول کی جائے گی ۔

اى طرح ايبانخص جس كى شكل وصورت وضع قطع شريعت كے مطابق نديمو، ليكن و ه تنجيده اور باو قار بهو جھوٹ بولنے كوخودا ينى شان كے خلاف مجمعة ابوء اس كى شہاوت بھى شاميم كى جاسكتى ہے، " ورمخاركتاب الشہاوت "ميں ہے: " فإن عدالله الشاهد شرط لوجو به لالصحة، فلو قضى بشاهد فاسق نفذ " (٣) -

ا- فآوي قاضي فال الأب الشهادة ١٦٠/٢/٩٠.

۱- بدائع اصنائع ار ۲۷۱

۳۷ - ورمخار کما ب الشهادة ۳۷۲/۲/۳۰.

اورای بناء پرایسے لوگوں کے لئے بھی لا زم ہے کہ وہ اپنے فسق کاعلم رکھتے ہوئے بھی آ کرشہا دے دیں ،اس لئے کہ بسااوقات قاضی اس کی شہاوت قبول کرلے گا، چنانچہ اسی" درمختار" میں ایک سوال قائم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں: "وهل له أن يشهد مع علمه لفسقه قال البزازى: نعم، لأن القاضى ربما يقبله"(١) (كياكى قاس كواية فتق کاعلم ہونے کے باوجود تنجائش وجوازے کہ وہ ہا دت دیدے تو (جواب میں) صاحب فیادیٰ ہز ازبیانے کہاہے کہ ہاں، اس لئے کہ قاضی بسااوقات اس کی شہا دے تبول کر لے گااور حق واضح ہو گااور دا ڑھی منڈ انے والے یا اپنی شکل وصورت یا وضع قطع مطابق شريعت ندر كھنے والے بسااو قات ايسے شجيدہ ذي وجابت اور با وقار ہوتے بيں جوجھوٹ بولنے كوخودايني شان کے خلاف قر اردیتے ہیں، پخلاف اس محض کے جودا ڑھی حدشر ع میں رکھتا ہو، کیکن شراب کے نشہ میں ہر ملا چورر ہتا ہو، اور بلاحجاب وشرم باہر نکلتا اوراسی نشه میں گھومتا پھرتا ہو، اور بخلاف اس شخص کے جو داڑھی بھی رکھتا ہو، حج بھی کرچ کاہو، نما زبھی پڑھتا ہو گر ہر ملاشراب سازی کا کارد ہار بھی کرتا ہو باطوائف کے ساتھ بھی خلوت دجلوت ، ربط وصبط رکھتا ہو، یہاوگ اپنی ظاہری شکل وصورت اگر چہنچے رکھتے ہوں ،گمراہے اس شنج فعل اور دنی وزلیل حرکات کی وجہ ہے عوام کے نز دیک بھی باو قار و ذی وجاہت ومعتبر شارنہ ہوں گے اور ایسے لوگوں کی شہاوت قبول نہ کی جائے گی، ای طرح و چھن جو ہر ملاسٹہ بازی کرتا اورجوا كهيلنابهو، اورعام طور پرمتنم بالكذب والدمائة بهواس كي شهادت بهي باوجودظام ي شكل وصورت وضع قطع خلاف شرع نه ہونے کے قبول ندی جائے گی، بخلاف اس شرابی ما زانی ماچور ما سودخور کے جوبیحرکتیں مخفی طور پر کرتا ہے اور مخفی رکھتا ہے عنداللداگر جدو ہجی فاسق و فاجراور عاصی ہاورتا ئب ہونا قبول مامر دو دالشھا دے ہونا ضروری ندہوگا،اس لئے کہشر بیت مطہرہ نے:"ولقد کومنا بنی آدم" (۲) کے تحت اور عرض مون کے تحفظ کی خاطر بلاوجہ تجسس سے رو کا ہے حتی کہ فقہاء كرام نفر ماياب: "إن الشاهد إذا كان فاسقاً سوا لا ينبغي أن يخبر بفسقه (إلى قوله) والمعدل إذا قال للشاهد: هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته" (٣)-

(شاہد جب مختی طور پرفسق میں مبتلا ہوتو جائز نہیں ہے کہ کوئی اس کے فسق کی خبر دےاوراس کی میجے شہادت کو مجروح کرے، بلکہا گرمعدل بھی کسی شاہد کے بارے میں اطلاع دے کہ پیٹھن فسق کے ساتھ متبم ہےتو بھی ایسی حالت میں اس کی عدالت ظاہری باطل نہ ہوگی)۔

ا- ھولەرمايق-

۲- سوره امراء ۵۰ - ۷-

س- شامی۳۷۷/۳<sub>۳</sub>

خلاصة بحث بيہ ہے كہ فاسق ،خواہ چورى، شراب نوشى ، زماد غيرہ كے نسق ميں بہتلا ہويا دا ڑھى منڈانے كے نسق ميں گرفتار ہو، ليكن ہر دور ميں ايسے لوگ بھى پائے جاتے ہيں جوان سارے وجوہ كے باوجود ؤى وجا ہت با مروت ہوتے ہيں ، اورا پنى حيثيت عرفى كو قائم ركھنے كے لئے جھوٹ كوا پنی شان سے گراہوا و كيھ كر بھى اس كاارتكاب نہيں كرتے ، نيز ايسے لوگ بھى ديكھے جاتے ہيں جو عام معاملات عبادات كے لحاظ ہوتے ہيں فر انكس و داجبات ، بلكہ سنن و نوافل و معمولات كے بھى يابند ہوتے ہيں ، لكہ سنن و نوافل و معمولات كے بھى پابند ہوتے ہيں ، ليكن سوسائنى كی فرانی كی وجہ سے داڑھی نہيں رکھتے ، اس لئے ایسے افر او كے لئے شريعت مطہرہ نے علی الاطلاق شہادت روكر دیے ہے جائے تھيين و تحقیق كا اصول مقرر كيا ہے ان كی شہادت كوان اصولوں كے معيار پرركھ كر ديكھ ليا چائے اگر تھيين و تحقیق كا اصول مقرر كيا ہے ان كی شہادت كوان اصولوں كے معيار پرركھ كر ديكھ ليا چائے اگر تھيين و تحقیق كے بعد ان كی خبر يا شہادت قائل قبول ہوتو قبول كر لی جائے ، ورندر دكر دی جائے ۔

(۲، (الف) اختلاف مطالع کے موجود ہونے اور اس کے تابت و تحقق ہونے اور پائے جانے سے تطعا انکار خمیں ہاس کا وجود تسلیم ہے، بلکہ مشاہد ہے کہ ایک جگہ طلوع آفاب کا وقت ہے توایک جگہ دو پہر کا وقت ہے اور ایک جگہ فروب کا وقت ہے، فی زما نہ اس کے وجود کا انکار معمولی عقل کا انسان بھی نہیں کرسکا، کلام اس کے وجوب صوم وافطار میں معتبر ہونے میں ہے۔ شریعت مطہرہ نے وجوب و ثبوت صوم وافطار کو اختلاف مطالع پر محمول یا وائر نہیں فرمایا، بلکہ حد شرع کے مطابق چاند کے ویجھے اور ویکھے تی شہادت و نبر پر وائر فرمایا ہے، جیسا کہ او پر ہم "صومو والو ویته" وغیرہ احادیث اور آیت کریمہ: "فیمن شہد منکم الشہر فلیصمه" (۱) پیش کرکے ذکر کر بچے ہیں، پس اختلاف مطالع کی چغرافیا کی حیثرافیا کی حیثرافیا کی حیثرافیا کی حیثرافیا کی حیثرافیا کی معتبرا کرنے کی اختیار کو کا بندینا ویا ہے، اس لئے اس کا عتبار کرنے کی افزاد کی دین میں شریعت نے اس کا عتبار کرنے کی افزاد کی دین میں شریعت نے اس کا عتبار کرنے کی افزاد کی دین میں شریعت نے اس کا عتبار کرنے کی کھنا ورست نہ ہوگا۔

(ب)اپنے قبو دوشرا نُط کے ساتھ معتبر ہوگی۔

(ج) ہاں!جب شرق صابطہ کے مطابق آجائے تومعتر ہوگی۔

( و ) ہاں !اس کا بھی بہی تھم ہے کہ جب شرق ضابطہ کے مطابق ٹابت ہو کر اور شرق ضابطہ کے مطابق اس کی اطلاع آجائے گی تومعتبر ہوگی ،ان تینوں نمبروں (ب،ج ، د ) میں محولہ شرق قیو دوشرا نُط کی تفصیل عنقریب خود بخو دسوال نمبر چار میں آجائے گی ۔

<sup>–</sup> سور ویقر ها ۱۸۵ ا

### رويت ہلال ہے متعلق:

جناب مفتی اعظم صاحب ہمارے یہاں نہ کوئی ہلال کمیٹی ہے اور نہ کوئی اس بارے میں خاص انظام ہے تو امسال ہلال عید کے متعلق قصبہ میں اختلاف ہوگیا کہ چند افتحاص نے محض ریڈ یوکی اطلاع ہے روز ہ افطار کرلیا اور بعض حفزات نے لوگوں کے کہنے ہے کہ فلال مقام پر چاند ہوگیا ہے، اس اطلاع پر روز ہ افطار کرلیا ، اور ایک جماعت نے نہ روز ہ افطار کیا ، اور نہ کہنے ہوں نے روز ہ نہاں خبر کی تقید بیت کی ، بلکہ اس روز اپنا روز ہ پورا کیا تو اس صورت میں معلوم کرنا ہے کہ آیا اس جماعت نے جس نے روز ہ افطار کیا اس پر روز ہ کی قضا ءواجب ہے یا کہنیں یا دوسری جماعت نے کہ جس نے روز ہ افطار نہیں کیا ہے وہ فعل حرام کے مرتکب ہوئے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جبکہ رویۃ عامہ ٹایت ہو پیکی ہے اس لئے جن لو کوں نے اتوار کوروزہ تو ڑویا ہے ان پر قضاءواجب نہیں ہے تحریر سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہاں دن رویت کا ثبوت شرعی نہیں ہو سکا تھااس لئے جن لو کوں نے افطار نہیں کیاو ہ بھی فعل حرام کے مرتکب نیں ہوئے ،فقط والٹداعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى فارانعلوم ويو بندسيار ثيو را ۱۲ • ۱۸ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب صحيح محمود في عند

### برطانيه ميں رويت ہلال ہے متعلق چندا ہم سوالات:

برطانیه کے بعض علاقوں میں موسم گرمی میں رویت ھلال کا امکان ہے بینی گرمی ہے موسم میں اگر با ول وغیر ہ کوئی علت آسمان پر ند ہواور مطلع صاف ہوتو چاند و کھے سکتے ہیں ، جبیبا کہا مسال جمعیۃ علماء برطانیہ کا اعلان رجب المرجب کی پہلی کا یہیں کی رؤیت پر ہوا ہے اس صورت میں حسب فریل سوالات حل طلب ہیں:

(۱) موسم گرمی میں جب رؤیت ممکن ہے تو کیا شرعاً سا کنان ہر طانبہ کو دوسر ہے مما لک ہے خبر رؤیت ہلال منگوانا ضروری، بینی واجب ہے اگر واجب نہیں ہے اور نہ ہی ہیروں ملک ہے خبر منگوائی یا موصول ہوئی اور رؤیت نہ ہوسکی تو کیا تکمل تمیں دن شارکر کے پہلی شعبان یا رمضان شارکرنا ورست ہے یانہیں ۔ شتخيات أنظام القتاوى - جلداول

(۲) ہیرون ملک نے پہلی رمضان یا عید کے نئے واور یہاں کے متدین علماء رویت ھلال کمیٹی نے پہلی رمضان یا عید کے نفی کا فیصلہ کر دیا ( لیعنی شعبان کوئیس دن کاشار کر کے ) بعدہ کسی نے دوسر ے ملک سے خبر متگوائی اور وہ خبر اثبات میں آئی یا متعدد مما لک سے فتلف خبر کسی نے متگوائی تو کیا ہمیں اس ہیرونی خبر پر اعتبار کرما ہوگا یا نہیں اپنی مقامی خبر پر مدار رکھا جائے یا جوخبر متگوائی گئی ہے اس کی تحقیق کرما لازم ہے۔

(س) نوٹ رؤیت ھلال کمیٹی نے چونکہ باہر سے خبر منگوانا واجب نہیں ہے دوسرے ملک سے خبر نہیں منگوائی کسی نے انفر اوی طور پر منگوائی ۔

(۳) سروی کے موسم میں رؤیت ھلال کاا مکان نہیں ہے لینی با دل وغیر ہاکٹر بلکہ ہروفت ہوتے ہیں جس سے چاند کانظر آناممکن نہیں ہے توالیسے علاقوں کے رہنے والوں کو ہیرون ملک سے خبر منگوا ماضروری ہے یا نہیں اگر خبر منگوا ما واجب ہی ہے تو فیصلہ کی کیاصورت ہوگی کذفی العکس۔

(۵) مختلف مما لک ہے مثلاً مراکش ،افریقہ ،الجزائر ، ٹیونس وغیر ہ۔ ہے نون پرکسی جان بچپان والے ہے ان کے یہاں رمضان وعید کے دؤیت کے متعلق ہوچھ لیا کہآ ہے بہاں کیا فیصلہ ہوا ہے اگر سب جگہ ہے یوں خبر دی گئی کہ رؤیت حلال ہوگئی تو کیاان مختلف مما لک ہے جوخبر نون پر لی گئی ہے اس کوخبر مستفیض بنا سکتے ہیں یانہیں ؟۔ حلال ہوگئی تو کیاان مختلف مما لک ہے جوخبر نون پر لی گئی ہے اس کوخبر مستفیض بنا سکتے ہیں یانہیں ؟۔ منتی احمد (ترکیم ، سورت)

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) اگر شعبان کی ۲۹ مرتاری خوطلع نا صاف تھالیکن ایک معتمد و متدین مسلمان نے چاند و کیوکر چاند و کیفنے کی شہاوت ویدی توروزہ رکھناسب پر شرعاً واجب ہوگیا، اب نہ کی خبر کا مثلوانا جائز رہے گااور نہ اس شہاوت بشر تی کے خلاف کر نا جائز رہے گا۔ ای طرح ۲۹ مرد مضان کو مطلع نا صاف تھا، لیکن وہ معتمد و متدین مسلما نوں نے چاند و پکھنے کی شہاوت ویدی توعید منانا سب پر واجب ہوگیا اب نہ کسی خبر وغیرہ کا مثلوانا جائز رہے گا اور نہ اس شہاوت شرق کے خلاف کرنا جائز رہے گا۔ ای طرح آگر مطلع صاف ہو اور چاند و پکھنے کی است نے لوگوں نے شہاوت ویدی کہ ان سب کا جھوٹ ہو لئے پر جائز رہے گا۔ ای طرح آگر مطلع صاف ہو اور چاند و پکھنے کی است نے لوگوں نے شہاوت ویدی کہ ان سب کا جھوٹ ہو لئے پر انقاق کر لینا ہوجہ میں نہ آتا ہو یا و شوار معلوم ہوتا ہے تو ان کی شہا دوں پر عمل کر لینا واجب ہوجاتا ہے اب کہیں ہے خبر مثلوانا یا اس شرعی شہاوت کے خلاف کرنا نا جائز ہی رہے گا۔ ۲۹ شعبان کا معاملہ ہو یا ۲۹ رمضان کا دونوں میں بہی تھم ہے کہ ۲۹ اس شرعی شہاوت کے خلاف کرنا نا جائز ہی رہے گا۔ ۲۹ شعبان کا معاملہ ہو یا ۲۹ رمضان کا دونوں میں بہی تھم ہے کہ ۲۹ اس شرعی شہاوت کے خلاف کرنا نا جائز ہی رہے گا۔ ۲۹ شعبان کا معاملہ ہو یا ۲۹ رمضان کا دونوں میں بہی تھم ہے کہ ۲۹

شعبان کے بعدروز ہ رکھنااور ۲۹ مرمضان کے بعد عید مناباوا جب ہوجائے گا۔ برطانیہ کے لئے بھی یہی تھم ہے (۱)۔

(۲) اوراگر ۲۹ رشعبان کو یا ۲۹ رمضان کوند کوره بالاتکم (جوایش ورج ہے) کے مطابق چاند و یکھنا تا بت نہ ہوا تو مسرشعبان کو ون میں روزہ رکھنے کی نیت کر لینے کے بعد وفت کے اند را ندر (لینی نصف نہارشر کی تک اطلاع کا انتظار کرنا (تلق م) اور عام عادت کے مطابق میٹلا را تناس بلال) شرعاً واجب رہتا ہے (۲) بقولہ عام عادت کے مطابق مثلاً آج کل کے ریڈ ہو۔ ئی ۔وی کو عام ہوجانے کی وجہ ہے ۲۹ رشعبان کی شام کو دنیا کے کسی خطہ کے شرگی رؤیت بلال کمیٹی کی جانب ہوں اور با ہی الفاظ اعلان آجائے کہ ہم فلال شرگی رؤیت بلال کمیٹی چاند ہو جانب ہوں اور با ہی الفاظ اعلان آجائے کہ ہم فلال شرگی رؤیت بلال کمیٹی چاند ہو جانب کی شرگ شوت حاصل ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جس کے سب افر او با شرع اور معتبر ہوں ان الفاظ میں اعلان کریں کہ شرگی وجہ ہو جانب ہو جائے گائے گائے ہو کہ عدمنائی جائے تو عید منائی جائے گا۔

ائ طرح منجانب پوری کمیٹی کے فقط اس کاصدرائے عہدہ کو بتلا تا ہو، بہی اعلان کرے جوابھی مذکور ہواتو بھی اس پڑمل کرلیما واجب ہوجائے گااس لئے کہ فقی بہتول میں رؤیت ہلال کے بوت کے بارے میں اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے بلکہ صرف طرق موجبہ نے فی ثبوت کے شرقی طریقہ ہے تا بت ہوجانا کافی ہے (۳) اور یہ اعلان مذکور نہ شہادت ہے نہ خبر، بلکہ

ا- "إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلاً مسلماً عاقلاً بالغاً حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنشى "(قاويءاللهماء علة فشهادة الم السماء علة لم تقبل في هلال القطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه ماثر حقوقه..... وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم" (الهدايكاب الصوم 191).

۲- "والمحتار أن يصوم المفتى بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتى العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نفياً للتهمة" (بداير ۱۹۳۳)، "والتلوم المانتظار كما في المعرب" (روالحمار ۱۳۹۷، رؤيت بلال معطق تفيل كے لئے و كيئے: روالحمار سم
 کتاب الصوم، البحرال الله ۱۹۷۷، عالمگيريه ۱۹۲۱) (مرتب) -

مدافع قاضی وجا کم شرقی کے مدافع و نقارہ کی آوازیا اس کا علان اعلان عام کے علم میں ہے اور اس پڑمل کرنا اس شخص پر دیائتا واجب ہو جاتا ہے جو اس قاضی یا جاکم شرق کو جانتا مانتا ہو کھا ھو مبرھن فی مقامہ کالمشامی والبحر وغیر ھما(۱)۔

پی اگر و سارشعبان کونصف پیم شرق تک تلوم والتماس کے باو جودرو بیت ہلال کا شرق شوت نہیں ملا تو بجو خواص کے سبکو کھا لی لینا اورروزہ نہ رکھنالازم ہوجاتا ہے اب اگر اس وقت کے گذرجانے کے بعد، لینی نصف نہار شرق کے بعد شرق صابطہ کے مطابق اطلاع رو بیت آجائے گی جب بھی کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ صرف ایک روزہ کے قضاء کا تھم ہوگا جس طرح ٹیلی ویژن اور ریڈیو عام ہو گیا ہے ای طرح، بلکہ اس سے بھی زیاوہ ٹیلیفون بھی عام ہو چکا ہے تو اس ٹیلیفون کا تھم ہیہ ہم کہ اس اطلاع پر چونکہ اعلان کی شرق تو ریف صاوق نہیں آئی، اس لئے اس کی اطلاع اعلان شرق نہیں کہا جا سکتا ہے، البتہ اگر شرق صابق اطلاع پر چونکہ اعلان کی شرق تو نیم شرق کا درجہ ہو کراور ''ولو کا نو بیل بلہ لا حاکم فیصا" (۷)'' ورفتا ر' کی عبارت صابطہ کے مطابق اطلاع آئے تو خبر شرق کا درجہ ہو کراور ''ولو کا نو بیل بلہ لا حاکم فیصا" را الاع آئی ہو کئی استفتاء کی سے تھر کے درجہ میں ہوسکتیں اگر رویت بلال کے ٹیوت کا شرق تھم (احتر کا رسالہ ) جس کو فتلف کتب خانوں نے شاکع بھی کرویا ہے وہ کیلیا جائے تو اس میں بھی کا فی تفصیل وموا ول سکتا ہے۔

باقی غیر منظم ہوکراوراس افر اتفری کے ساتھ مختلف لوگوں کا پنی اپنی طور پر ٹیلیفون یاریڈ یووغیرہ کی خبروں پر ممل کرلینا یا مختلف طور ہے افر اتفری کے ساتھ خبریں منگوانا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ معتدعلاء کی ایک رؤیت ہلال کمیٹی ہر شہرو قصبہ آبا دی میں ہو سکے توہر آباوی میں قائم کر کے شرق ہدایت و ضابطہ کے مطابق عمل کرنا لازم ہے۔ سے وہے ان دونوں کا تھم مجھی اویر مذکور ہ تفصیل ہے تکل آبا ہے۔

(۵)اس کا تھم بھی اے اندر مذکور مفتی بہتول کے ضابطے کے مطابق نکل آیا کہ مراکش ، افریقہ ، یا کسی بھی دوریا نز دیک ملک کی قید ضابطہ شرعی پرنہیں ہے ، بلکہ شرعی ضابطہ کے مطابق آنے کی قید ہے اور یہ قید ہے کہ وہ شرعی الفاظ وضابطہ

ا- "قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن "(روالح الله المرسم ٣٥٣).

٢- "ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين مع العلة للضرورة "(وركارم رو الحارس/٣٥٠)\_

شتخيات أنظام الفتاوى - جلداول

میں ہواوراس پڑھل کرنے ہے عمل کرنے والوں کے نز دیک مہینہ ۲۸ دن کا باا سودن کا ہونا لازم نہ آتا ہو(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتنبي مرفظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور ١٨٠٥ ١٨٠٠ ه

## یا کستان کا اعلان ہندوستان کے لئے معتبر ہے یانہیں؟

احقر سيدها دعلى كونه بإكستان

#### الجواب وبالله التوفيق:

آل اند یا رید یوکی بید کوره خبرین که دلی، کلکته، بنگال مین آج عید منائی جائیگی شری خبر نہیں ہے شرعاً بیمعتر نہیں ہے، البتد رویة بلال کمیشی و بلی کے صدرامام جامع مسجد و بلی جب کمیشی کی طرف سے بیاعلان کریں یا کرا کمین شری شوت کے البتد رویة بلال کمیشی و بلی کے صدرامام جامع مسجد و بلی جب کمیشی کی طرف سے بیاعلان کریں یا کرا کمین شری شوت کے است میں البتد میں

وربعدروية بلال تسليم كركاعلان كياجا تاب كصبح عيد كي نما زيرهي جائے -

یا یکی اعلان پاکستان کی شرق رویة ہلال کمیٹی کرتے ویہ اعلان پینگ شرق اعلان ہوگائی پڑمل کرنا درست ہوگا۔
اور بیدودنوں ہلال کمیٹیاں ( وہلی اور پاکستان ) کی گئی سال ہے شرق الفاظ میں اعلان کرتی ہیں۔ پس ان کوخوب غورے سناجائے ، بلکہ ان دونوں اعلانوں کے الفاظ ٹیپ کرکے مقامی علماء جوائی شم کے مسائل ہے اچھی طرح واقف ہوں ان کے سامنے رکھا جائے وہ محضرت جو تھم شرق ویں اس پڑمل کیا جائے۔ خودرائی وغیر ہرگزنہ کی جائے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# كيابذر بعيليفون مطلقاً رويت ملال كي اطلاع معتبر موگ:

رمضان وعیدین بذر بیدنون رویت ہلال کی خبر وینے والا تخص سامع کے زویک معلوم وہتعارف ہواوراس کی آواز کھی جانی پہنچانی ہواو رعاول بھی ہواس صورت میں کیا قیو ووشرا نطے ساتھ بذر بیدنون وی ہوئی خبراورشہا وت شرعاً مقبول ومعتبر مجھی جائے گی یا فون سے دی ہوئی خبر اور شہاوت بہر صورت علی الاطلاق غیر مقبول وغیر معتبر ہوگی ،اس بارہ میں آپ کی اور دیگر موجودہ اکابر ویوبند کی کیارائے ہے؟

مصلح الدين (مولوي شمس الدين رو دمفلوا ژه، پريو وه، مجرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

رمضان المبارک وعیدین وغیره کی رویت کی جواطلائی زرید نون آئے گی، وه غائبانه اطلائی ہوگی وه اطلاع خواه کتنے ہی مضبوط وموثق طریقہ ہے آئے شہادت نہیں کہلائی جاسکتی، شہادت میں مجلس قضا میں آگر بیان کرماشرط ہوتا ہے، شہادت غائبانٹی میں ہوگی ومقبول بھی ہوسکتی ہیں اور جب حدود شری کے مطابق ہوگی تومعتبر ومقبول بھی ہوسکتی ہے، مطلقا اور ہرحال میں مقبول ومعتبر نہیں ہوتی، اس سلسلہ میں احقر کا ایک طویل و بسیط استفتاء (ریڈ یوٹیلیفون کے ذریعہ رویت

ا- "شهدواأنه شهد عندقاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضى به ووجد استجماع شرائط
الدعوى قضى أى جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به، لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛
 لأنه حكاية نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب" (الدراليّق أرمع رواليّار ٣٥٨) (مرتب).

ہلال کا شرق تھم ) شاکع ہو چکا ہے احقر اس کو بھیج رہاہے اس میں تفصیلی بحث ہے، بھیرت کے ساتھ تھم معلوم ہو سکے گا، اور وارالافتاء کی رائے بھی واضح ہو سکے گی، نیز اس کا ایک ضعیمہ بھی یہاں ذیل میں درج کر دیا ہے، فقط والٹداعلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظمی مفتی وارافعلوم دیو بند ہمار نیور ۲ رور ۲ مر ۹۸ میں ھ

### ضميمه ضابطة ففهيه:

"ولو كانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بالخبار عدلين مع العلة للضرورة" الخرا) كى بنيا و پرائي مطبوعه جواب كفيمه كطور پر كهمسائل جوكه فاص ثيليفون مع معلق بين احتر مزيد عرض كرد با كر بيافون مع معلق مسائل كى مزيد وضاحت به وجائے اور عمل آسان به وسكے۔

مسئلہ اِپورے علاقہ میں جنتی معتبر شرعی رہ یت ہلال کمیٹیاں ہوں ان سب کوختی المقدد را یک نظم میں منسلک کرنے کی کوشش کی جائے اور باہم رابطہ قائم رکھا جائے ، تا کٹمل میں ہم آہنگی اور ثیوت میں آسانی ہو۔

مسئلہ مع جب کسی ایک معتبر شرقی رویت ہلال کمیٹی کے نز دیک شرقی اصول سے رویت ہلال ثابت ہوجائے تو وہ سمیٹی دوسری رویت ہلال کمیٹی کوشر می کے مطابق اس ثبوت رؤیت کی اطلاع کر دے ضابطہ شرعی کی بعض صور تیں ڈیل میں درج کی جاتی ہیں ۔

(الف) اس کا ایک خاص ضابطہ تو وہی ہے جو عام طور ہے کتب فقہ میں مذکور ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ بیشر تی سیمیٹی دوآ دمیوں کے سیاشر عارویت کے ہوجانے کو لکھے اوران دونوں کوائ تحریر کی تقد بی وقصو یب کے بعد اپنے یہاں مجھی ثبوت رویت کا اعلان کروے، پس ٹیلیفون کے ذریعہ حسب قاعدہ شرع ٹابت شدہ رویت کی اطلاع بھی ای ضابطہ کے مطابق دوسری شرع رویت کی اطلاع بھی ای ضابطہ کے مطابق دوسری شرع رویت ہوال کمیٹی کے بیاس بھیجے۔

(ب) اگریطریقہ اطلاع دینے کامیسرنہ ہویا وہوارہ وتوبیجی کیا جاسکتاہے کہ شرق رویت ہلال کمیٹیاں رویت ہلال کی خبر واطلاع دوسری شریح رویت ہلال کی خبر واطلاع دوسری شریح رویت ہلال کی خبر واطلاع دوسری شریح ہوں ہے جاس اصطلاحی الفاظ بنالیس جن کو عام لوگ نہ سمجھیں، جیسے فوجوں کے خاص اصطلاحی الفاظ (کوؤ) میں بذریعہ فون دوسری معتبر شرع کمیٹی کواطلاع دے دے ، پھر جب اس دوسری شرق رویسری شرق دوسری شرق دوسری شرق کا دوسری شرق دوسری شرق کا دوسری شرق کا دوسری شرق کا میں بھوت شرق کا میں دوسری شرق دوسری شرق دوسری شرق دوسری شرق کا دوسری شرق کی دوسری شرق کا دوسری کا دوسری کا دوسری شرق کا دوسری کا دوسری کان کا دوسری کان کا دوسری کان کا دوسری ک

رویت کا اعلان کروے۔

(ج) اگر مخصوص اصطلاحی الفاظ تعین نہوں یا متعین ہوں ، کین ان کے ظاہر ہوجانے اور مخفی ندر ہے کا اند ہیٹہ ہو تو ایس کی طاہر ہوجانے اور مخفی ندر ہے کا اند ہیٹہ ہو تو ایس کی میٹی سے دوبا رہ دریا فت کر کے یا دہاں سے جدم متد مسلمانوں سے فون کر کے مزید تقدیق واطمینان کرلیا جائے اور جب سے ہونے کا ظن غالب حاصل ہوجائے تو اس کے جدم متد مسلمانوں سے فون کر کے مزید تقدیق واطمینان کرلیا جائے اور جب کے اور جب کے اور جب کا ظن خالب حاصل ہوجائے تو اس کے بعد این محدادت کا ظن غالب بیدا نہ ہوجائے اس دفت تک ایسے یہاں اعلان کردیا جائے اور جب تک ان خارجی شواہد دقر ائن کے ذریعہ سے صدادت کا ظن غالب بیدا نہ ہوجائے اس دفت تک ایسے یہاں اعلان نہ کیا جائے ، احتیا طرکی جائے۔

اس لیے کہ فون کی اطلاع عام طور سے تحریر کے اعتبار سے زیا وہ خفاءاو رالتباس ہوتا ہے، اورایک شخص کی آواز دوسر سے شخص کی آواز دوسر سے شخص کی آواز دوسر سے شخص کی آواز سے بعض اوقات خطوط کی مشابہت سے زیاوہ مشابہاور شلط ہوتی ہے، پس جب تحریر کی تقدیق کرنے میں ''المخط بیشبہ المخط "کی وجہ سے خارجی ولائل و شواہداور قیو دوغیرہ کا محوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں بدرجہ اولی لازم و ضروری رہے گا۔

نوٹ: جب کمیٹیوں میں ہاہم تعاون کا رابطہ نہ ہو یا کیف ماتفق کوئی ٹیلیفون کہیں سے ثبوت رویت کا آجائے تو اس صورت میں جوصور تیں فون کی شرعامعتبر ہونے کی ہیں وہ مطبوعہ جواب میں مسئلہ اتا ہے تفصیل سے آپھی ہیں، وہاں ملاحظ فیر مالیا جائے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# ريد يوليليفون وغيره كے ذريعه اطلاع ہلال كاشرى حكم:

آج کل آمدو رفت اور خبر رسانی کے ذرائع اس قد رعام اور آسان ہوگئے ہیں کہ عیداور بقرعیدور مضان کے چاند کی خبریہ بھی ہر وفت گاؤں گاؤں ،شہر ،شہر ہر جگہ بھٹی جاتی ہیں ، بھی تا روٹیلیفون ہے بھی ریڈ ہو ہے اور مسلمانوں کا عام طبقہ عموماً مسائل ہے ماوا قف ہونے کی وجہ ہے ایک البھی اور ش کمش میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ ایسے موقع پر تھم شرع شریف کیا ہے؟ ہمیں عید منالینی یا روزہ رکھ لینا چا ہے یا نہیں؟ بالحضوص ریڈ ہو کی خبری بعض مرتبہ تجازاور بعض ایسے دوردوا زمما لک ہے آجاتی ہمیں عید منالینی یا روزہ رکھ لینا چا ہے یا نہیں؟ بالحضوص ریڈ ہو کی خبری بعض مرتبہ تجازاور بعض ایسے دوردوا زمما لک ہے آجاتی ہیں جس ہے بھی ۲۸ مرشعبان ہی کو پہلی رمضان معلوم ہوتی ہے اور بھی ۲۸ مرمضان ہی کوعید کا ون معلوم ہوتا ہے اور بھی آتھ یں ذی الحج کو بقرعید اور قربانی کا دن معلوم ہوتا ہے ۔ ہر جگہ معتبر عالم موجود نہ ہونے کی وجہ سے بیا نجھن اور بڑھ جاتی ہے بعض اوگ جنتری کو بنیا و بنا کر ججت کرتے ہیں اور بعض لوگ علم

بیئت کے اصول سے بحث ومعارضہ کرتے ہیں،اور بعض لوگ ان خبروں کوشہاوت کا ورجہ دے کرمیجے تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر ڈالنے ہیں، اور بعض لوگ مقامات مقدسہ یا اسلامی مما لک کانشر میہ ہونے کی بنا پر بلا کسی قید وشرط کے لحاظ کئے ہوئے واجب العمل قرار دے کر دوسروں کو بھی مانے پر مجبور کرتے ہیں، غرض اس سے عوام میں بڑے بڑے فساوات رونما ہوجاتے ہیں، ایک ہی آبا دی کے پھے حصہ میں عید منائی جاتی ہے اور پھے حصہ میں روزہ ہوتا ہے، بعض جگہ عید گاہوں میں جھگڑ افسا دکی نوبت آجاتی ہے۔

بعض مفیدین دین کو بازیچہ شیاطین بنانے اور کھلونے کی شکل دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ، اس لئے گزارش ہے کہان خبروں سے متعلق پچھ مسائل اور اصول وقواعد مفصل اور مدلل اس طرح بیان کر دیئے جا کیں جس سے بصیرے کے ساتھ مسئلہ کی صحیح حیثیت و بہن میں امر سکے اور عمل کرنے میں روشنی ال سکے اور کش کمش ختم ہو سکے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ توضیح ہے کہ ریڈ یوکی نبر یا اعلان شہادت شرعیے نہیں، لیکن مطلقاً ہر حال میں بالکل ما قائل عمل اور ما قائل النقات قر اردے دینا بھی سیحے نہیں، ای طرح یہ بھی سیحے نہیں کہ ریڈ یو پر آنے والی ہر نبراو راعلان بالکلیة سیحے اور درست ہو کہ اس پر تحقیق و تقییش کی بھی ضرورت نہ رہے اور اس پر عمل واجب ہوجائے، بلکہ اس میں پر تحقیق سیل ہے، پر تھے قبو دوشر انطا بین، ان کے ساتھ ریڈ یو کانشر میدواعلان معتبر قابل عمل ہو سکتا ہے، اور ان شرائط اور قبو و کے بغیر معتبر اور ما قابل توجہ وعمل رہے گا، ان تفصیلات وقبو دات کی اجمال شرور کی جائے گی، اور امید ہے کہ اس سے نہ کورہ جملہ شقوں کا جواب اور جملہ شکوک کا ازالہ بھی ہوجائے گا، ان تفصیلات وقبو دات کی نشا تہ بی کرنے سے پہلے پچھٹمنی گفتگو بطور تمہید ومقد مہ پیش کی جاتی ہے جو مفہوم مسئلہ سے مل کرنے میں معین وما فع ہو کتی ہے۔

#### تنهبيدومقدمه:

اولا چند عبارات فلهيه نقل کي حِاتي بين:

"ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهب، قال في الوهبانية: وقول أولى التوقيت
 ليس بموجب" (١)-

ا – ور<del>ن</del>گار ـ

- "وتحته في الشامية (١٢٥/٢) أى في وجوب الصوم على الناس بالإجماع، وفي النهر: فلا يلزم بقول الموقتين أنه أى الهلال يكون في السماء ليلة كذا، وإن كانوا عدولا في الصحيح (إلى قوله) قلت ما قاله السبكي رده متاخروا أهل مذهبه (أى الشافعي) ومنهم ابن حجر والرملي (ثم إلى قوله) وما قاله السبكي الشافعي مودود ردة عليه جماعة من المتأخرين منه (أى الشافعية) وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلوته عليه ووجهه ما قلنا: إن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية لقوله نحن أمة أمية (ثم إلى قوله) وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز عليه الاعتماد في الصلوة ، انتهى ما قاله الرملي الشافعي "(۱)-
- "واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى، بحر
   عن الخلاصة" ـ
- "قوله: ورويته نهارا الخ (تحته في الشامي (٣/ ٩١)، إنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها، بل يجب العمل بالأسبق رؤيته (إلى قوله) وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عنلنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الروية في حليث صوموا لرؤيته (إلى قوله) بخلاف أوقات الصلواة "(١)-

۲- شای ۱/۹۹\_

ائن وقیق العید (صاحب احکام الاحکام) فر ماتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں حساب پر اعتاد کرنا جائز نہیں ، آئمی ما قالہ الرلی الثافعی، شامی (۲۷ ما ۱۲۵) ، اور در مختار میں بحوالہ بحر کھا ہے کہ ظاہر ند جب کے مطابق اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ، اس سے مشاکح کا عمل ہے اور اجتمال مشاکح کا عمل ہے اور اختلاف مطالع کے معتبر وغیر معتبر وغیر معتبر ہونے میں جواختلاف ہے ، اس معنی کر کے ہے کہ کیا جہ بہتی پر لازم ہے کہ دہر ف اپنے مطلع کا عتبار کر ساور کسی کے لئے دوسر سے مطلع پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے ، یا یہ کہ اختلاف مطالع کا پھی بھی اعتبار نہیں ، بلکہ جو شخص بھی پہلے چاند و کھی لے سب کے ذمہ اس کی پیروی ضروری و لازم ہے ، کہ خشلاف مطالع کا پھی بھی اعتبار نہیں ، بلکہ جو شخص بھی پہلے چاند و کھی لے سب کے ذمہ اس کی پیروی ضروری و لازم ہے ، کہ اس کے کہ در ماتے ہیں کہ دوسری ظاہر الروایة ہاور حضیہ کے زویک بھی معتبر ہے اور ما لکیا ورحنا لم کا بھی ای پراعتا و کہتم اس کے کہ حدیث ''صو موا لوؤیتہ'' میں مطلعار دیت کا خطاب ہم فر دکے لئے عام ہے ، لیکن اوقات صلوۃ کا تھم اس سے مختلف ہے ۔

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ اختلاف مطالع کا عتباراور حساب مجمین کا عتبار محققین احتاف کے زویک اور محققین اعتبار اور حساب مجمین کا عتبار احد کے زویک اور محققین احتاف کے سی حصد دکوشہ انکہ اربعہ کے نزویک میں میلکہ طرق موجبہ ہے جو جو و سردی کا ہوگا فقط و معتبر ہوگا، خواہ وہ جُوت و نیا کے سی حصد دکوشہ ہے آئے کسی بھی طرح ہے آئے صرف شرطاتی ہے کہ فصوص صریحہ جھی متجاوز ندہو، اس لئے کہ طرق موجبہ خوا فصوص نہیں کہ فعل کا یا حقیقت واقعہ کا معارضہ یا مقابلہ کر سکیں ، بلکہ نصوص ہے متاخر و فانوی ورجہ میں ہے، مثلاً نصوص میں وارد ہے: "صوموالو ویته"۔

- "صوموالرويته وأفطروا لرويته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين"(١)، أنا أمة أمية لا
   نكتب ولا نحسب الشهرهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا، يعنى
   تمام الثلاثين يعنى مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين"(٢)-
- "وعن ابن عباسٌ قال جاء أعرابي إلى النبى عَلَيْكُ فقال: إنى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله! فقال نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله! قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً" (٣)-

(چاند دیکھ کرروز ہ رکھواور چاند دیکھ کرا فطار کرو(عید مناؤ)اگر گر دوغبار دغیر ہ کی وجہ ہے چاند ڈھنک جائے توثمیں

<sup>-</sup> يخاري كتاب الصوم ، ١ر ٥٩ مو أييناً مسلم\_

٧- مشكوة المصافيح ١٧ كار

ساس رواه ايووا وُدوتر ندى، شاتى، اين ماجه، وارى، مقتلوة وغيرة لك من النصوص الواروة تى بد االباب -

دن شعبان کے پورے کراؤ' بخاری مسلم ،ہم لوگ است اسمیہ ہیں صاب و کتا ب پر مدا ران چیز وں کانہیں رکھتے ، بلکہ مہینہ اتنا ہوتا ہے او را تناہوتا ہے ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کرنین با راشارہ فر مایا اورتیسر می با راشارہ کرتے ہوئے انگوشے کوموڈ کرچھیالیا ، پھر دوسری مرتبہ پھرمشل سابق دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کرنین با راشارہ فر مایا ، او راس مرتبہ تیسری با رکے اشارہ میں انگوٹھا بھی اٹھائے رکھا اور اس ہے آپ تیس دن بورے مرا دلے رہے تھے ، اور بتلا ما بیتھا کہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اور بھی بورتے تیس دن کا )۔

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ ایک ویہاتی حضور پاک علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ میں نے ابھی رمضان کاچاند دیکھاہے، جناب نبی کریم علیہ نے ارشا فر مایا کہتم وحدا نیت رب ذوالجلال کی شہا دت دیتے ہو، اس نے کہا: ہاں، پھر آپ علیہ نے فر مایا کہتم بھے ہو!اس نے کہا: ہاں، آپ علیہ نے فر مایا کہ اے بلال! لوگوں میں اعلان کردد کہنے روز ہ رکھیں)۔

ان انصوس سے جندامور ظاہر ہوتے ہیں ، مثلا یہ کہ مہینے ۲۹ دن یا ۳۰ دن ہیں دائر ہوں گے اس سے کم یا بیش نہیں ہوں گے، یا مثلا یہ کہ دین اسلام عالم گیر فد جب ہے ، یہ عالم ، جائل ، یا متدن بدوی ، با دشاہ ، رعایا ، تکماء ، فلاسفہ غرض سب کو ایک ساتھ نخاطب کرتا ہے ، اوراصول فطری وسادہ وضع کرتا ہے ، اورای سادگی پر بنیا درکھتا ہے ، تا کہ سب یکسال عمل کر سکیں ، ملکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وین کی بنیا وہی سادگی اور فطرت پر ہے ، جوعلوم ہند سدوریا ضید کی کشاکش سے معرئ ہے ، ای طرح تک ملکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وین کی بنیا وہی سادگی اور فطرت پر ہے ، جوعلوم ہند سدوریا ضید کی کشاکش سے معرئ ہے ، ای طرح تک تک لفات و تدقیقات سائنسیہ سے مبر اومنز ہ ہے ، لبندا نہ خورو ہیں سے تلاش ہلال کی ضرورت ہے نہ فضایش پرواز کی حاجت ہے ، بلکدا گر نصوص میچھ وہ تو ن شرعیہ میچھ میں خور کیا جائے تو میا مربالکل واضح طور پر نمایاں ہو جاتا ہے کہ تکلفات و تدقیقات ریاضیہ غیر مطلوب ہیں ، بلکہ غیر ستحس بھی ہیں ، بلکہ بعض اوقات معز و غیر معتبر بھی ہوں گے ، جس طرح اگر بغیر تدقیق رفیقی تو اور بغیر ام ہما والتز ام کے و کی تکلم ان سے مل جائے تو معتبر اور مغبول ہوگا۔

"كما حققه الشيخ المفتى محمد شفيع الديوبندى مدظله فى رسالة "" آلات جديده" كَثْرَكَى الحكام (صر١٨٣)-

خلاصہ بیہ ہے کہ ثیوت رویت ہلال کامداریا توخو درویت پر ہے،شہادت میں قاضی شرگی ومجلس قضاء وغیرہ شرط ہے، اور بسااد قات اس کافقد ان ہوتا ہے،ایسے مواقع میں عاول مسلمان کی خبر بھی پیشاصیلہ وشرائطہ جب اس طرح ہو کہاس سے شوت کاظن غالب حاصل ہوجائے تو کافی ہوجاتی ہے۔ کمافی التنویر: (2) "لو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وافطروابا خبار عدلين للضرورة - تحت قوله ببلدة في الشامي (1 ٢٥)، أو قرية قال في السراج: ولو تفرد واحد برويته في قرية ليس فيها دال ولم يأت مصرا يشهد وهو ثقة يصومون بقوله، والظاهر أنه يلزم لأهل القرئ الصوم بسماع المدافع أو برؤية القناديل من المصر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن حجة موجبة للعمل"()-

(تنویرالابصار میں ہے کہا گرلوگ ایسے شہر میں ہوں جس میں کوئی حاکم شرع نہ ہوتو لوگ اس میں ایک ثقد و معتبر آوی کے تحت ) شامی آوی کے تول پر روز ہ رکھیں اور دو ثقد و عاول شخصوں کی خبر پر افطار کریں ہے شم ضرورت کی وجہ ہے ہے، (ای کے تحت ) شامی (۱۲۵/۲) میں بہی تھم دیہات کا بھی ہے، کسی ایسے دیہات میں چاہد دیکھیا ورشہر تک قاضی کے پاس شہا وت دینے کے لئے نہ آئے اور وہ ثقتہ معتبر شخص ہوتو لوگ اس کے قول کے مطابق روز ہ رکھیں اور ہے تھم ظاہر مسلم ہے کہ دیہات والوں پرشہر کی توپ کی آواز من کریا شہر کے میناروں اور قدیلوں کی روشن و کھے کرروز ہ رکھنا لازم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ بیدا لیمی ظاہری علامت ہے جس سے رویت کا طن غالب، حاصل ہوجا تا ہے اور پیمل کرنے کے لئے جمت موجبہ ہے۔

"كما حققه الشيخ الموصوف بالتفصيل في رسالة :كشف الظنون عن حكم الخط والتيليفون"-

(جبیها که شخ موصوف (مفتی محمد شفع صاحب) نے نہایت بسط و تفصیل ہے اس کوایئے رسالہ ' کشف الطنون عن تحکم الخط والتیلیفو ن' میں واضح طور پر بیان فر ما یاہے )۔

شتخبات نظام القتاوى - جلداول كتاب المصوم

اس لئے اس پر بھی عام طور ہے مدار نہیں رکھ سکتے ، البتہ بعض خاص صورتوں میں اس کا اعتبار کر سکتے ہیں ، جس کی تعین و تشر تے بعد میں اپنیٹ موقعہ پرعرض ہوگی ، رہ گیاریڈ بیتو جن میں چند قیو دوشر انطا کا اگر لحاظ کرلیا جائے توصحت کا غلبہ طن بھی ۔ بسہولت حاصل ہوسکتا ہے ، گرچونکہ ریڈ بودنیا کے ہر خطہ ہے آسکتا ہے اور آتا ہے ، ایسے مقام ہے بھی آتا ہے جہاں کا مطلع مختلف ہونا بالکل ظاہر اور مسلمات میں ہے ، جیسے کہاند ن ، امریکہ ، قسطنطنیہ ، بلخاریہ ، ان مقامات ہے بھی کوئی اعلان ضابط شرعی کے مطابق آسکتا ہے ، اورا ختلاف مطالع کے نفس وقوع ہے اختلاف یا انکار بھی نہیں ہے ، اگرا نکاریا اختلاف ہے تو محض دو بت ہلال کے بھوت میں اس کے اعتبار کرنے بیاس پر مدارر کھنے میں ہے ، اس لئے ریڈ بو کاس نشریہ کے اعتبار کرنے میاس موجوجہ و دوشرا نظ ہیں اور جن کا لحاظ رکھنا ہر حال ضروری ہے ، ان کو ہم و درا تفصیل ہیان کریں گے ، تا کہ مشاء شارع علیہ السلام اور مقصد شرع ہے شخاف یا شجاوز لازم نہ آئے ، جو کسی طرح درست نہ ہوگا۔

غرض اس مختفرتم پید کے بعد خاص طور ہے ریڈ ہوئے متعلق تفصیلات وقیو دات موعودہ نمبر دار بیان کی جاتی ہیں جن کو احکام ومسائل کے لئے اصول موضوعہ اور قواعد کلید کے درجہ میں بھی کہا جاسکتا ہے اوراس لئے ہم ہرصورت کو الگ الگ بعنوان مسئلہ نمبر دار بیان کرتے ہیں ، تا کہ جھٹا اور بھی آسان ہوجائے ۔

مسئلیا: جہاں حکومت کی جانب سے قاعدہ شرکی کے مطابق رویت کا ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا قانون وانظام ہواوراس پر عمل رائج وشہور، ہوتو وہاں پر مقامی طور سے پورے حدو ومملکت کے اندرعمل کرنے کے لئے یہ مطلق اعلان بھی مثل اعلان قاضی وصوت مدافع وغیرہ معتبر ہوگا، خواہ حکومت مسلمہ ہو یا کافرہ ، ان اعلانات اور نشریوں پرعمل کرنا لازم ہوگا۔

"لحصول غلبة الظن بهذا الطريق في هذه الصورة".

( تھم اس لئے ہے کہ )اس صورت میں اس طریقہ سے غلیر طن حاصل ہوجاتا ہے )۔

اوراس صورت میں حدو دمملکت ہے باہر بھی اس اعلان فشریہ پڑمل کر ماضر وری ہوگا، بشر طبیکہ مہینہ ۲۹و۰ سون کا ہونے کے بچائے ۲۸ ون یا سون کانہ ہور ہاہو (بحوالہ عبارت ۵)۔

اس لئے کہ بیاعلان من کل الوجو محض طبل قاضی یا صوت مدافع وغیرہ کے مانٹرنہیں ہے کہ محض انہیں سے تکم کے تا لیع اس کا بھی تھا ہے۔ تا لیع اس کا بھی تھم ہو، اور وہی چیزیں اس کا متعیس علیہ ہوجا کیں اور نہ ہی قضا ق کے امور قیاسیہ جمہتدہ میں ہے ہے کہ مضان کے حدو واختیارہ وائر ہ حکومت کے اندراندرخصور ہے اور نہ ہی معاملات محصد یا امور سیاسیہ ملکیہ میں ہے ہے کہ "لنا دار نا ولكم داركم" كقاعد \_ حدود حكومت ومملكت كاندرا ندر كدوور به بلكه اعلان انتمام فدكوره بيزول \_ بهت قوى وبلند باوريه اعلان ان صحائي كاعلان كم ماند ب جن كورويت بلال كاشر ق بوجانے كے بعد خود مركار ووعالم علي في اعلان كرنے كا تحكم فر مايا تھا: "كما رواه الجماعة والممار مى عن ابن عباس قال: جاء اعرابى الى النبى مائي فقال إنى رأيت الهلال، يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله! قال: نعم، قال أنشهد أن محمدا رسول الله! قال: نعم، قال: يا بلال أذن فى الناس أن يصوموا غما" (ا) -

بیاعلان بنوی اس اعلان کامفیس علیه بوسکتا ہے اورجس طرح بیاعلان بنوی کسی داریا حکومت کے صدو دہے محدو و خبیس تھا، ای طرح بیاعلان بھی کسی داریا حکومت کے صدو دہے محدو دہے محدود ہوتا ہے، نیز بیاعلان خالص امور دینیہ ہے متعلق ہے اور باب ویا ناسہ ہے، بلکہ از قبیل عجاوات اور خالص معلوم ہوتا ہے، نیز بیاعلان خالص امور دینیہ ہے متعلق ہے اور باب ویا ناسہ ہے ماہ عید الفطر وغیرہ) جونظر بھی آتی ہے تو وہ محض تبعا عبادات ہے وہ محتور ہے اس محلوم ہیں آتی ہے تو وہ محض تبعا وضمنا ہے، اس میں صلاحیت نہیں کہ اس کو مقیس علید بنایا جائے اور اس پر متنقل احکام متفرع کیے جا کیں، بلکہ جس طرح اور امرور دینیہ اور جس طرح وہ سب بی محتوجہ رہ سکتا ہے ، بیشر طبکہ محصوص شرعی الفاظ میں ہو، اور تمام شرا نظاد تجو دکو حاوی ہوجن کی مسلمان ہو سے بیس پر متوجہ رہ سکتا ہے ، بیشر طبکہ محصوص شرعی الفاظ میں ہو، اور تمام شرا نظاد تجو دکو حاوی ہوجن کی مسلمان ہو تھے اسے میں جمتوجہ رہ سکتا ہے ، بیشر طبکہ محصوص شرعی الفاظ میں ہو، اور تمام شرا نظاد تجو دکو حاوی ہوجن کی مسلمان ہو تھو میں ایس ہو موجود کی ہوجن کی الفاظ میں ہو، اور تمام شرا نظاد تجو دکو حاوی ہوجن کی الفاظ میں ہو، اور تمام شرا نظاد تھو دکو حاوی ہوجن کی اس محتور تھوں گا ہے۔

مئلہ سن جہاں پر حکومت کی جانب ہے ایبا انظام نہ ہووہاں ایبا مسلمان حاکم جس کو حکومت کی جانب ہے شرع بھوں اور اس کی بھوری کارروائی میں کوئی مستندہ فتی تجربہ کار شریک ہویا مستندہ فتی شہریا عالم مقتداء دمتدین بیلوگ اعلان کریں کہ شرع بھوت کا سوت حاصل کرنے ہے بعد یہ اعلان کریا جاتا ہے اور قرائن شرعیہ سے صحت کا ظن غالب ہوتو مقامی طور پر یہ اعلان بھی معتبر ہوگا، اور اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔

<sup>-</sup> م<del>كاوة رسم</del> 12-

٧- بخاري مع الفتح بإب الخطبة أيام منى سهر ٥٧٣.

مسئلہ سع: جہاں پر حکومت کی جانب ہے کوئی شرق انظام نہ ہواد رنہ کوئی مسلمان حاکم منجانب حکومت حسب قاعدہ شرع ثبوت لے کراعلان کا اختیا ررکھتا ہواور نہ کوئی شرق ہلال کمیٹی وغیرہ ہو، جیسا کہ ہمارے ملک کی اکثر آبا و ہوں کا بالحضوص دیہا توں کا بہی حال ہے، جیسا کہ ہاں بھی مسلمان آبا و ہیں اور بکشرت ہیں اور ان کو بھی روزے رکھنا شوال کی پہلی تاریخ متعین ومعلوم کرما ضروری ہے، کیونکہ کیم شوال کوروزہ رکھنا حرام ہے، اور چاند ہر جگہ یا ہمیشہ نظر آنا ضروری نہیں اور ریڈ یو بوجہ کثرت قریب ہرگاؤں میں رائج ہوچکا ہے، اگر ریڈ یو ہے خبر آجائے اور آبی جاتی ہے، ایسے موقع پر کس طرح عمل کیا جائے اس کا تھم میں ہے کہ پیٹیر اگر چواہے ملک کے سی حصہ ہے آئے، لیکن بایں الفاظ آئے کہ یہاں چاند ہوا طرح عمل کیا جائے اس کا تھم میں ہے۔ کہ پیٹیر اگر چواہے ملک کے سی حصہ ہے آئے، لیکن بایں الفاظ آئے کہ یہاں چاند ہوا ہوں نے دیکھا ہے، تو یہ بالکل معتبر نہیں ،خواہ گتی ہی تعداویں ایسی خبر یں کیوں نہ آئمیں ۔

"لأنها حكاية محض لا خبر معتبر كما هو ظاهر" ـ

(ال لئے کنیروحکایت محض ہے شریعت میں غیرمعتبرہے )۔

اور ہمارے ملک میں آجکل ریڈ یو کی خبریں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں ، اور عوام بھی اکثر بلالحاظ شرائط وقیو داس کو معتبر اور قابل عمل قرار دے کر عمل کر بیٹھتے ہیں اور ان ہی وجوہ کی بناء پر بعض حضرات علماء نے ریڈ یووغیرہ کی خبروں کو مطلقاً غیر معتبر وما قابل عمل قرار دیا ہے ، ورخہ راج وحقق ہیہ ہے کہ اگر بایں الفاظ اعلان یا خبر نشر ہو کہ میر سے سامنے فلاں حاکم شرق نے یا فلاں ہلال کمیٹی نے جس کے تمام افر اوبا شرع ہیں یا فلاں مفتی شہر نے یا فلاں عالم مقتدی و متدین نے یا فلاں مسلمان حاکم یا مسلمان وزیر نے (جس کو حکومت وقت کی جانب سے با اختیا رہنا یا گیا ہو ) ثبوت شرق حاصل کر سے ثبوت رویت کا تھم یا فیصلہ دے ویا ہے ، اوران الفاظ کانشر کرنے والاُحق بھی معلوم و معتبر ہوتو اس نشریہ پر بھی عمل کرنا ورست اور سے ہوگا۔

"لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعى عادة" ينفذ أحكامه فيستند هذا الخبر إلى موجب شرعى صحيح وأقله أن يحصل به غلبة الظن الموجب للعمل كما يحصل بسماع أصوات المدافع وبرؤية القناديل من المصر"()-

(اس لئے کہ کوئی شہرایسے حاتم شرعی ہے عادۃ خالی نہیں رہتاجس کےاحکام اس شہر میں مافذ ہوتے ہیں، پس میہ

ا- وقى روائح ارالثامى: "أن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعى عادة، فلا بدمن أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعى، فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحاكم المذكور، وهى أقوى من الشهادة،......فإنها تفيد اليقين فلا ينانى ماقبله، هذا ما ظهرلى، تأمل" روائح اركم بالصوم ١٩٠٣ هم مطلب اقاله السكى )\_

خبر (اس حالت میں) میجے شرق سب کی جانب ہے منسوب دمستند ہوگی اور اس کا تم ہے کم درجہ بیہ ہے کہ اس سے ایساغلبہ نظن حاصل ہوجائے گاجول کرنے کی وجہ ہوسکے گا)۔

ای طرح بایں الفاظ نبر بلاعلان نشر ہو کہ میں نے خود چاند دیکھاہے یا مجھ سے فلاں (کم سے کم دومعتبر عاول) شخصوں نے خودا پنا چاند دیکھنا بیان کیاہے اوران الفاظ کانشر کرنے والاُُخص معلوم اورمعتبر ہے اورقر ائن شرعیہ سے صحت کاظن غالب ہے تو مقامی طور پرینچ بیرین بھی طرق موجبہ کے مطابق ہونے کی وجہ سے معتبر ہوں گی اورقائل عمل ہوں گی۔

"كما حققه العلامة التهانوي رحمه الله في رسالة زوال السنة من أعمال السنة وفي إمداد الفتاوي"(١)-

(جبیها که علامه تھانو کی نے اپنے '' رساله زوال السنة عن أعمال السنة '' میں اور'' امدا والفتاو کی'' (۲/۲) میں اس کی تحقیق کی ہے )۔

گراس کے معتبر ہونے میں تقصیل ہوگی کہاس خاص آبا دی ہے آس پاس آبا دی میں جہاں جانا آنا زیا دہ دشوار نہ ہو،اگر کوئی عالم متدین موجود ہو جواس تتم کے مسائل ہے واقف ہو،اس کے سامنے ریڈ یوسے خبر سننے والوں کو پیش کرکے بیان ولائیں پھر تھم شرعی معلوم کر کے اس سے مطابق عمل کریں بے وام خودرائی وعجلت نہ کریں۔

مئلہ سمبنہ جودیہات یا آبادی ایسی ہوکہ اس کے آس بیاس کی آبادی میں دیبات ین اور ذی علم مخص موجود نہو جواس شم کے مسائل ہے بخوبی واقف ہو، اوراس کے مقتصل پڑ کمل کرتا ہو یا موجود ہو، مگرد ہاں تک ریڈ ہو ہے نجر سننے والوں کا جا آنا دشوار ہواور ان عالم کا آنا بھی دشوار ہو، مندرجہ ذیل طریقہ ہے ممل کیا جائے و درست ہوگا اور نجات آخرت کے لئے انتا واللہ کا فی ہوگا، البتہ دوسروں ہے الجھتا یا زبردی کرنا یا دوسروں کو مانے پر مجبور کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔ اور وہ طریقے یہ بین:

(الف) اگرمطلع صاف ہونے کی حالت میں اس معتبر مضمون کانشریہ آجائے جو مسئلہ سویٹ رائے اور محقق کر کے لکھا گیا ہے ، بیعنی یہ کہ میں نے خوو چاند ویکھا ہے (اور یہ محص معلوم (معتبر ہو) یا یہ صفحون ہو کہ مجھ سے فلال (معلوم معتبر ) شخص نے خود اپنا چاند ویکھا ہے یا فلال شرع ہلال کمیٹی یا فلال بااختیار مسلمان حاکم نے یا فلال قاضی شرع نے یا فلال مقتی شہر نے (اور یہ سب لوگ معتبر ومعلوم ہوں ) شرع ہوت سے کردویت ہلال کا تھم ویا ہے ، اور یہ اعلان یا خبر اتنی

شتخیات نظام القتاوی – جلداو**ل** 

تعدادیش آجائے کہ عادۃ ان سب کا جھوٹ پرا تفاق کرلینامتصور نہ ہو یا متعند رہوتوعمل کرنا جائز ہوگا ہسرف دو ایک نشریہ بھی اس صورت میں عمل کرنے کے لئے کافی نہ ہوگا،خوا ہ ہلال عید کے موقع پر ہو یا ہلال رمضان کے۔

كتاب الصوم

(ب) اگر مطلع صاف نہ ہواور ہلال رمضان کے ثیوت کا ہو،اور مضمون وہی ہے جوابھی (الف) میں رائج اور محقق کہد کے لکھا گیاہے، یعنی بیہے کہ میں نے خود چاند دیکھاہے،الخ توایک نشر بیجھی عمل کے لئے کافی ہوجائے گا۔

(ج) اگر مطلع صاف نہ ہو، اور موقع ہلال عید کے ثبوت کا ہویا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ کا ہو، مثلا شعبان یا بقرعید وغیرہ کا ہوتوا لیسے معتبر مضمون کا نشریہ جس کورا نے اور محقق کہہ کے انجمی لکھا گیا ہے کہ کم از کم دو کی تعدا دیس آنا ضروری ہے جو مختلف مقامات سے کیف ماتفق آرہے ہوں ، اورائ نشریہ کے صادق ہونے کا اورنشر کرنے والوں کے عادل ہونے کا فطن غالب ہو۔

مسئلہ فی اگر منجانب حکومت ثبوت رویت کا کوئی شرق انتظام ندہو،اورندکوئی مسلمان حاکم منجانب حکومت شرق قاعدہ کے مطابق بذریعدریڈ یوو غیر ہاعلان شرکرتا ہواورندکوئی شرق ہلال کمیٹی حسب ضابط شرع اس خدمت کوانجام ویتی ہو، اورندوہ آبا دی ایسی ہو کہاس میں یااس کے آس پاس کی آبا دی میں کوئی ایسامتندین اور ذی علم موجود ہوجواس شم کے مسائل سے بخو بی واقف ہو، اوراس کے مقصل پڑمل کرتا کراتا ہو یا موجود ہو، مگر دہاں تک ریڈ یو سے خبر یا اعلان سننے والوں کا جانا آنا جھی دھوا رہوتو ان حالات میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لئے ٹیلیفون کا اختیار کر لینے کی بھی گنجائش ہو سکتے ہے۔

شیلیفون ہے آنے والی اطلاع اگر چیشر کی شہا دت نہیں ہوگی، کیونکہ باب شہادت میں شاہد کامجلس شہا دت میں عاصر ہونا ضروری ہے اور وہ یہاں مفقو وہ، اور پس پر وہ کی شہادت شرعامعتبر نہیں، لیکن چونکہ اس پر وین کے ایک بہت بڑے مسئلہ کی بنیا دواقع ہور ہی ہاں لئے اس کومؤثق کرنے کے لئے حتی الامکان ان قیو دکا عتبار کرنا ضروری ہے، جو شہادت میں ملح ظہوتی ہیں۔

اس لئے ٹیلیفون کا مضمون وہی ہو، جو مسئلہ سیمٹی قتی وراج کہدکر لکھا گیاہے، لیعنی یہ کہٹیلیفون ہے ہو لئے والا یہ
اطلاح ان الفاظ میں دے رہا ہو کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے یا مجھ سے فلال معتبر شخص نے جس کو میں خوب جانتا ہوں ، اپنا
چاند دیکھنا بیان کیا ہے ، یامیر ہے سامنے فلال شرعی ہلال کمیٹی نے جس کو میں خوب جانتا ہوں ، اوراس کے تمام ارکان وی علم
اور متدین ہیں ، شرعی ثبوت لے کررویت ہلال کا تھم وفیصلہ دیا ہے یا ٹیلیفون پر کہنے والا یہ کہدرہا ہو کہ میر ہے سامنے فلال

مسلمان حاکم جواس قتم کے معاملات میں اعلان کرنے کا اختیا ررکھتاہے، اس نے یا فلاں قاضی شرق نے یا فلاں مفتی شہر نے شرق ثبوت کے کررویت کا حکم وفیصلہ دیا ہے اور مسلمان حاکم اور قاضی شہرکو میں خوب جا نتا ہوں اور بیالاگ معتبر ومتدین بیں اور پھر پیخض جو ٹیلیفون پر بول رہاہے، یہ بھی خوب جانا ہج یا اور معتبر ومتدین ٹی خص ہواور اس کی آواز بھی خوب ہج انی جاری ہو، اور پھران الفاظ میں ان قیو د کے ساتھ آنے والے ٹیلیفون کے بعد اس پر عمل کرنے کی محض مندرجہ ذیل صور تیں بیں:

(الف) — مطلع صاف ہوتو محض ووایک ٹیلیفون کا فی نہیں، خوا ہ کمیٹی بی ثقد اور معتبر لوگوں کی ہو، بلکہ ملک کے مختلف کو شوں ہے۔ ان بی مذکور مبالا الفاظ میں اتنی تعدا و میں آجانا ضروری ہے کہ عادۃ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لیا متصور نہو یا معتبد رہو۔

(ب) — مطلع صاف نه ہواور موقع ہلال رمضان کے جوت کا ہوتو صرف ایک ٹیلیفون بھی اپنے عمل کے لئے کا فی ہوگا۔
(ج) — مطلع صاف نه ہواور موقع ہلال عید کے جوت کا ہو یا رمضان کے علادہ کسی او رمہینے کا ہو، مثلا شعبان یا بقرعید کا ہو
تو کم از کم مذکورہ معتبر الفاظ میں ووٹیلیفون کا آنا ضروری ہے جو تختف مقامات سے کیف ما آنفق آرہے ہوں اوران
کے صادق اور معتبر ہونے کا ظن غالب حاصل ہور ہاہو۔ اسی طرح اگر چیکوئی شرق انظام ہواور خبر کو جوت شرق کے
ساتھ شرکرنے کے مراکز بھی موجود ہوں ، لیکن ٹیلیفون کی اطلاع ایسے مقام سے آرہی ہو کہ دہاں سے شرق اصول
و ضابطہ کے مطابق ان مراکز تک اطلاع بینچنا سخت و شوارہ معتدر ہو، اس حالت میں اگر بیا طلاع ان بی معتبر الفاظ
میں آرہی ہوتو یہ بھی ان بی فہ کورہ ہا لاتفاصیل وقیو دے مطابق معتبر ہوسکے گی۔

حثبی<u>ه نال</u>ی یمی وه حالتیں او رصورتیں ہیں جن میں ٹیلیفون کے اعتبار کی گنجائش ان مذکورہ تفصیل وشرا نظے سے ساتھ ہو یکتی ہے ، جن کے بیان کاشروع میں وعدہ کیا گیا تھا:

"هذا أيضا مستفاد من رسالة زوال السنة عن أعمال السنة (١٩ -١٨)، ومن إمداد الفتاوئ (٤٢/٢)، لجدد الوقت الحقق العلامة أشرف على التهانوي رحمه الله

(بياحكام بھى رسالەزوال السنة عن اعمال السنة سے اور" امدا والفتاوى ار ٤٢) سے مستفاوہ )۔

مسئلون: جب بیاعلانات اورنشر یئے بیرون ملک ہے آئیں اورائیٹے یہاں مثل مسئلول کے نظام موجود ہوتواس انظام کے تخت جواعلان ہوفقط اس پڑمل کریں خود مجلت نہ کریں اورا گرمثل مسئلول میں جورائے دمفق کہ کر بایں الفاظ کھا گیا ہے ' میں نے خود جاند دیکھا ہے مطابق عمل کریں اورا گریہ دیا ہے۔ الخ ' اس کے مطابق عمل کریں اورا گریہ

صورت بھی نہ ہوتو مسئلہ سے مطابق عمل کریں ۔اوراگر بیصورت بھی نہ ہو مگر ٹیلیفون آرہے ہوں تو مسئلہ ہے کے مطابق عمل کریں ۔

سنبیری: ان تمام صورتوں بیل عمل جائز ہونے کے لئے ایک خروری شرط یہ جی ہے کہ ان کے اعلامات یا خبروں پر عمل کرنے سے مہینہ ، ساریا ۹ کارون کے بجائے ۲۸ کرون یا اسون کا خدہ ورہا ہو، وہر نہ کی صورت بیل بھی عمل کرنا قطعا جائز ندہوگا، مثلار مضان کی ۲۸ بی تاریخ کی شام کو اعلان یا خبر آجائے ،خواہ ان الفاظ بیل کیوں نہ آجائے جس کوران جو مختق کہد کرکھا گیا ہے، لیتی بیل نے چاند و یکھا ہے یا فلال نے چاند و یکھا ہے النے بویدا علان یا خبر کسی طرح شرع بیل معتبر نہوگی چاند و یکھا ہے النے بویدا علان یا خبر کسی طرح شرع بیل معتبر نہوگی چاند و یکھا ہے النے بویدا علان یا خبر کسی طرح شرع بیل معتبر نہوگی چاند و یکھا ہے اور کی خاند ہے مطابق رمضان تی مسئلہ سے کی ۔ یا مثلا شعبان کی ۱۳ میل میں کہ بوید اللہ اور بعد وہ پہر بذریعہ ریڈ ہویدا علان آگیا کہ بیل کے باوجوداس کے بعدوالے ون کو فقیمی قاعدہ کے مطابق رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تواس اعلان یا خبر پڑمل نہ کریں گے، اور روزہ رکھا ہے وہ کی اس کا مہینہ اسا اور دورہ کے مورنہ شعبان کا مہینہ اسا ورک کا ہونالازم آجائے گا، اور بہ جائز نہیں بفی صریح کے فلاف ہے، کہام فی التم بید ۔

منییسی: خوب یا در بے کہ اس می کے اعلامات وخبروں پڑھل کرنے میں ہڑئی ہی احتیاط لازم ہے، حتی کہ اگر بعد میں ویل شرع سے بالیقین معلوم ہوجائے کہ اس اعلان یا خبر کی وجہ ہے جس ون رو زہ افطار کرلیا یا روزہ نہیں رکھا، حالاتکہ اس ون روزہ رکھنا چاہئے تھا یا وہ ون رمضان ہی کا تھا تواس ون کی قضا رکھنی ضروری اور لازی ہوگی ، مثلا ولیل شرع سے بیمعلوم ہوجائے ۲۹ رمضان کی بذریعہ ریڈ یورویت کی خبر غلط تھی ، اس کے بعد والے دن کیم شوال نتھی ، بلکہ وسرمضان تھی ، جیسے خود ریڈ یوبی نے تر دید کردی کہ و خبر غلط تا بت ہوگئی ہے تواس کی قضا رکھنی ضروری اور لازی ہوگی۔

حقبید سے: شہر کے لوگوں کی طرح دیہات کے لوگوں کو بھی چاہئے کہ دو دو چارگاؤں کا علقہ بنا کراس میں ہلال سمیٹی بنالیں اوراس میں ایک متندین شخص کو بھی جو مسائل متعلقہ ہے واقف ہوشر یک کرلیں، پھر حسب قاعدہ شرقی مذکورہ بالا اس کے تحت عمل کرلیا کریں ۔اوران ہلال کمیٹیوں کے بنانے میں حتی المقدور سعی وکوشش کریں پھھا ٹیار کریں، بہر حال جہاں بیہ بھی ممکن ندہووہاں جو شہر یا قصبہ قریب ہو، اور وہاں اس کا نظم ہوا ہے کواس سے دابستہ کرلیں اوراس کی ہدایات کے مطابق محمل کرلیا کریں ۔

تعبیرہ: سب سے عمدہ اور بہتر صورت توبیہ ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے رویت ہلال کا تظام با قاعدہ

قانونی شکل میں کرالیا جائے ، کم از کم ہلال عیدویقرعیدو شعبان ورمضان ہی کاظم کرالیا جائے ، اس لئے کنجررسانی کے ذرائع ووسائل کثیر و آسمان وعام ہوتے جارہے ہیں ،ٹیکیرام و ٹیلیفون ریڈ پولاسکی وغیرہ جن میں بعض تو گھر تھیں تقریبا گاؤں گاؤں عام ہوتے نظر آ رہا اگر اس طرف تو جہ نہ کی گئی توبعد چھر ےعلمۃ المسلمین ہڑی الجھنوں میں مبتلا ہونے لگیں گے ، اس انتظام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کو مت ایک متدین ذی علم مسائل واحکام رویت ہے بخو بی واقف اور مستند مسلمان کو متعین کر کے اس کو قانون اختیاروے وے کہ وہ اختیاروے وے کہ وہ اپنے طور پر شرقی قاعدہ ہے رویت ہلال کا جُوت حاصل کر کے وقت مسلمان کو متعین کر کے اس کو قانون اختیاروے وے کہ وہ اور سازا ملک اس کے مطابق عمل ورآمد کرلیا کرے ، یا مثلاً اس طرح ہوتوں ، اور اس میں ایک متندا ورتج بہ کارمفتی شریک کارہووہ کمیٹی انتظام کرلیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان با شرع ہوں ، اور اس میں ایک متندا ورتج بہ کارمفتی شریک کارہووہ کمیٹی الیے انتظام کرلیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان با شرع ہوں ، اور اس میں ایک متندا ورتج بہ کارمفتی شریک کارمووہ کمیٹی الیے انتظام کرلیا جائے کہ ہلال کا شرق جو دو تاہم کی کرا ہم ہم ان کا شرق جو دو تاہم ہم رہ وہ وہ کہ ہم فلال ہلال کمیٹی میں اور کی کے موس کی دو زے رکھے جائین ، یا کم شوال ہے نماز عمدان کی جائے ، پھرای طرح ہمال کا شرق جو دو تھی ہے ) تو ہمال کا شرورت پڑنے (ضرورت واقعی ہے ) تو ہمال جہاں ای شمیل کرالیا جائے اور گھر ہوں کہ مراکز ہوں ، ای قاعدہ ذکورہ حمید سے کے مطابق انتظام کرلیا جائے اور پھر سب کوایک میں شملک کرالیا جائے ۔

امید ہے کہ اس تفصیل ہے صورت مسئولہ کی تمام شقوں کا جواب بقند رضر ورت نکل آئے گا اور انٹاءاللہ کوئی پہلو تشدند ہے گا، اس لئے اب سی مزید تفصیل کی حاجت ندر ہی فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب مجيح : سيدمل سعيد جمود في عنه مفتى دار العلوم ويوبند

## دوربین یا موائی جہاز سے چاند و کھنا:

دور بین کے ذریعہ یا ہوائی جہاز میں بیٹے کر بلندی ہے جاند دیکھنے کاا عتبار کیاجائے گایانہیں؟ (الف) کسی مقام کی رویت کا علان اگر مقامی قاضی ٹیلی ویژن یاریڈ یو پر کرتا ہے بایڈ ریعہ ٹیلی فون اطلاع ویتا ہے تو مقامی لوگوں کے لئے ایسااعلان اورالیسی اطلاع قامل قبول ہے بانہیں؟

ریڈیو، ٹیلی ویژن، تار فون اور خط کے ذریعے رویت کی خبر:

(ب)ریڈ بیاور ٹیلی ویژن کی خبر دوسرے مقامات کے لئے قاتل قبول ہے یانہیں ، اگر ہے تو کن کن شرا نط کے ساتھ؟

(ج) ٹیلی فون کی اطلاع جب کہ آج کل ہڑے ہڑے شہروں کے درمیان ڈائر یکٹ ڈائلنگ کاسٹم رائج ہے، دوسرے مقامات کے لوگوں کے لئے قابل قبول ہے یانہیں، اگر ہے تو کن کن شرا نُط کے ساتھے؟

(و) تارکی اطلاع دوسرے مقامات کے لوگوں کے لئے قابل قبول ہے یانہیں ،اگر ہے توکن کن شرائط کے ساتھ؟ (ھ) خط کے ذریعہ دوسرے مقامات کے لوگوں کو اطلاع مل جائے تو اسے قبول کیا جائے گایا نہیں ، اگر قبول کیا جائے گاتو کن صورتوں میں؟

رویت ہلال کے لئے تمیٹی کی تشکیل:

کیارہ بت ہلال کے اعلان کے لئے کسی مرکزی کمیٹی کی تشکیل ہے آپ متفق ہیں؟ اور کیابڑے بڑے شہروں میں ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل ہے آپ متفق ہیں؟ اور کیابڑے بڑے شہروں میں ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل ہے بھی آپ کو اتفاق ہے؟ رویت ہلال کے متلہ پر کوئی اور مشورہ جو آپ ویٹا جا ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

وین اسلام سا دہ اور دین فطرت ہے، اس کے احکام بھی سا دہ اور فطری اصول کے مطابق ہوتے ہیں، تا کہ عاقل بالغ انسان ،خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ،خواہ امیر ہو یاغریب اورخوا کسی خطہ کا باشتد ہ ہوآ سانی ہے عمل کرسکے اور اپنے خالق و مالک ومرنی ہے اپنارشتہ عبو دیت سیجے طریقہ ہے جوڑ سکے۔

سرکاردوعالم علی کے زمانہ میں رصدگاہیں ہند وہیرون ہند میں موجود تھیں۔اصطرلاب وغیرہ آلات بھی موجود سے اوران آلات ورصدگاہوں کے ذریعہ سے محیح طریقہ سے معلوم بھی کیا جاتا تھا کہ اس وقت چاند کس مقام کے مطلع میں موجود رہتا ہے نظر آئے یا نہ آئے ، بیدودسری بات ہے، اگر ان آلات اور رصدگاہوں کے ذریعہ تلاش ہلال کا تھم ویدیا جاتا تو کچھ مستبعد بات نہ ہوتی ،گرسرکار دوعالم علی نے ایسا تھم نہیں ویا ، بلکہ صاف صاف فر ما ویا گیا کہ جب تک تم لوگ چاند نہ و کچھ اوروزہ نہ رکھوں ای طرح روزہ شروع کرنے کے بعد جب تک چاند نہ و کچھ اوروزہ فتم نہ کرو، بلکہ اگر تم پر مطلع صاف نہ

ہونے کی وجہ سے چاندنظر نہ آئے تخل رہ جائے تو تمیں دن کی تعدا وجہینہ کی ابتدا نے صوم میں بھی اورا نتہا ہے صوم میں بھی ، بلکہ ہم جمہینہ کی تعدا والیے حالات میں تمیں دن کی پوری کراہ نیز مدینہ واطراف مدینہ میں پہاڑیاں بھی موجود تھیں ان پر لوگ چڑھتے بھی تھے اور بید بھی یقین تھا کہ او پر کی فضا صاف ہوتی ہے اگر اس پر چڑھ کرچا نہ تلاش کرنے کا تھم ویدیا جائے ، لوگ عمل بھی کرلیں گے اور بید بھی ایقین تھا کہ او پہاڑ پر چڑھ کرچا تھ و پھنے کا تھم ویدیا جائے تو لوگ پہاڑ سے او پرا ڈکر نہ جائیں گے کہ فلوکر نے یاافر اطور تھر کہا ڈر پہاڑ پر چڑھ کرچا پھر بھی پہاڑ پرچا نہ و پھنے کا تھم ویدیا جائے تو لوگ پہاڑ سے او پرا ڈکر نہ جائیں گئی ہوئی کہ بھائی اور شاخت موجود کے اور نہ بھی اعراض فر مایا گیا اور ''نہ حن اُمہ لا نمک تب کہ نہیں ، بلکہ علی وسائنسی موشکا فیوں اور حسابی و قیقہ نجے ول کے احتمال سے بھی اعراض فر مایا گیا اور ''نہ حن اُمہ لا نمک تب ولانہ حسب" () (سیح بخاری اردی مار کا فیوں اور حسابی و قیقہ نجے ول کے احتمال سے بھی اعراض فر مایا گیا اور ''نہ من اُستعال کے خاری اس میں کہاؤی کہ اور تھی استعال کی خرورت ہے اور نہیں اور کہاؤی کر اورا گیا ، بیسب چیز یں ای بات کا پید و بی بیں کہنہ دور بیان استعال کرنے کی خاجت ہے ، بلکہ ان سب طریقوں کو لازم کرما یا اہمیت و بیا شرع جنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور جب بیا بات تا بت ہوگئی کہ بھی گی تھی کی صلاحیت نہیں رکھتے اور جب بیا بات تا بت ہوگئی کہ بھی گی تھی کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اسے بیا تا بدین ہوائی جہازے و کی کرطریقہ موجب کے ساتھ جس کی تقصیل او پر گز ربھی ہے خبر یا شہا و تھی کی اور اس طریقوں ہو جب کے ساتھ جس کی تقصیل او پر گز ربھی ہے خبر یا شہا و تھی کیا جائے گا اور اس طریقہ و جب کے ساتھ جس کی تقصیل او پر گز ربھی ہے خبر یا شہا و ت دیدیں گیا تھی دیں ہوتے گا اور اس طرح وہ خبر یا شہا وت بھی معتبر ومتھوں ہو کئی ہو تھی ہو ۔

(الف) اگراعلان بایں الفاظ ہوکہ فلاں رویت ہلال کمیٹی چاند کے شرق ثبوت مل جانے کے بعد یہ اعلان کردہی ہے یا اپنے انتظام ہے کرا رہی ہے کہ رویت شرعا ٹابت ہو چک ہے ، مج ہے (مثلا) روزے رکھے جا کمیں یاضیج نما زعیدا واکی جائے اور یہ کمیٹی جانی پیچانی اور معتبر ہو، اور اس کے سب ارکان باشرع ہوں تو یہ اعلان مقبول ہوگا اور اس پر عمل کرما واجب ہوجائے گا۔

ای طرح معتمد دمعتر ہلال کمیٹی کے موجود نہ ہونے کی صورت میں یہی اعلان اگر قاضی شہریا اس کے قائم مقام کی جانب ہے ہوتو وہ بھی مقبول اور داجب العمل ہوگا۔

(ب) انہیں شرائط ندکورہ (الف) کے ساتھ دوسرے مقامات ہے آنے والااعلان بھی واجب العمل ہوگا ہسرف ایک قید طحوظ ہوگی کہاس اعلان پر عمل کرنے کی وجہ ہے مہینہ ۲۸ ون کا ندہور ہاہو۔اگر ۲۸ ون کا ہور ہاہو گا توعمل کرما جائز نہ رہے گا۔

(ج) شیلیفون کی اطلاع کو چونکہ بہت ہے آدمی بیک وفت نہیں من سکتے ، اس کئے اس کے ذریعہ اطلاع میں

اعلان کی شان نہوگی، بلکہ بیاطلاع محض فجر کے درجہ کی چیز ہوسکے گی، خواہ ڈائنگ کے ذریعہ ہے ہو یا سی اوراس اطلاع کے مقبول ہونے کی کیونکہ اعلان کے مفہوم و ماہیئت میں بیروافل ہے کہ اس کو بیک و فت بہت سے لوگ نیس، اوراس اطلاع کے مقبول ہونے کی شرط بیجی ہوگی کہ ٹیلیفون میں ہو لیے والڈ محض جانا بہچا نا ورمعتبر وثقة شخص ہو، اوراس کی آواز بھی خوب اچھی طرح بہچائی جارہی ہو، اس میں کسی تشم کا اشتباہ یا خلط نہ ہو، اوروہ بیہ کہ میں نے خود چاند و یکھا ہے یا جھے نال شخص نے (اوروہ بھی خوب جانا بہچانا اور معتبر وثقة شخص ہو ) اپنا چاند و یکھنا بیان کیا ہے اور جھے فجر کرنے کے لئے کہا ہے جب بیا طلاع ان لفظوں میں ہوگ اوروہ بال قاضی شرع یا اس کا قائم مقام (رویت ہلال کمیٹی وغیرہ) نہ ہوگا تو رمضان و عید کے چاند کے اعتبار سے اور مطلع صاف اوروہ اس کی مقام (رویت ہلال کمیٹی وغیرہ) نہ ہوگا تو رمضان و عید کے چاند کے اعتبار سے اور مطلع صاف اوروہ کے اعتبار سے جوشر انطاو قیو و سوال لی کے جواب میں گزرچکی ہیں آئیس شرا نظاو قیو در کے ساتھ مقبول و ما مقبول ہوگی۔

(و) ظاہر ہے کہ تا رہیں تارویے والے کے الفاظ میااس کی بعینہ تقل نہیں آتی ، بلکہ ٹیکیگراف مشین (ایک آلہ) کی آواز ( کھنکھنا ہٹ) کے اصطلاحی اشاروں کی مختی ترجمانی آتی ہے اور وہ بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ اس لئے تارکی اطلاع کونہ تو اعلان کہہ سکتے ہیں اور نہ برشر کی کاور جہ دے سکتے ہیں اور بیسب امورظاہر ہیں ،اس لئے محض تار کے ذریعی ثیوت رویت کا تھم نہیں ویا جاسکتا ،البتہ تقویت و تا سکتہ یا تصویب وتقد لق کاور جہ دیا جاسکتا ہے۔

خط کاتھم ہیہے کہ اگر خط لکھنے والے نے دومعتبر و ثقة مسلمانوں کے سامنے خط کاتھ کران دونوں کواس پرشاہد بنا کرخط کے ہمراہ بھیجاہے اور یہ دونوں خط لانے والے خط لا کرشہاوت ویں کہ کاتب نے ہمارے سامنے یہ خط کھاہے تو یہ خط معتبر وجت بنے گا۔ پس اگر بیخط ککھنے والا قاضی شرع یا اس کا قائم مقام (جیسے رویت ہلال کمیٹی) وغیرہ ہے اور اس خط میں ثبوت رویت کی اطلاع لکھی ہے تو اس خط پر عمل کرنا وا جب ہوجائے گا۔

اوراگرقاضی شرع یااس کے قائم مقام نے بیس لکھا ہے، بلکہ کسی تیسر نے محف نے لکھا ہے اوراس میں اپنے چاند و کیھنے کی خبر دی ہے تو یخبر کے درجہ میں ہوگا اور رمضان وعیدین کے چاند کے اعتبارے اور مطلع صاف و ماصاف ہونے کے اعتبارے جوشر الطاوقیود تفصیل سے سوال ایک جواب میں درج بیں اس کے مطابق عمل ہو سکے گا اور اگر شاہد بنا کر نہیں بھیجا ہے تو "المخط یشید المخط" کی وجہ سے مفید و معتبر نہ ہوگا، ہاں اگر مختلف مقامات سے مختلف آومیوں کے خط رویت ہلال کے شیوت کے ایک کی اعتبار ہوجائے گا اور وہ مفیدرویت کے شیوت کے ایک تعداو میں آجا کمی کہا تکار کی گئجائش نہ رہے تو اس صورت میں اس کا بھی اعتبار ہوجائے گا اور وہ مفیدرویت میں اس کا بھی اعتبار ہوجائے گا اور وہ مفیدرویت میں اس کا بھی اعتبار ہوجائے گا اور وہ مفیدرویت میں جائے گا۔

ہاں اتفاق ہے، البتہ رویت ہلال کی ہر شرعی تمیٹی میں سب ارکان کا باشرع ہوما ضروری ہے اور جہاں تک ہوسکے

ہر کمیٹی میں دوایک ایسے رکن کا انتخاب کرنا انسب ہو گاجو کیا ب دسنت اور فقہ ہے اچھی وا قفیت رکھتے ہوں۔

چونکہ ہلال رمضان دعیدین کا مسئلہ دین و دیانت اور عبا دات سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے اس معاملہ میں مسائل پر غورد بحث اورا چھائی فیصلہ کے لئے بیضرو ری ہے کہ اہل سنت دالجماعت کے علماء خاص طور پرایسے علماء جوندا ہب اربعہ ک فقہ پر عبورر کھتے ہوں ،ان کی رہنمائی حاصل کی جائے ۔فقط داللہ اعلم بالصواب

كة بي محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رتيور ١٢ / ١١٢ عه ١٣٠ هـ

# محض سائنسی یا حسانی تخیینے کی بنیا دیررویت ہلال کا تکم لگانا درست ہے:

جمارے بہاں مختلف مما لک و مکا تب فقد کے بیرومسلمان طلبہ تعلیم پارہے ہیں، گذشتہ عیدالاضی اوراس سے پہلے عیدالفطر پرتعیین یوم عید پراختلاف رائے ہوا، مسلمان طلبہ نجمن کی طرف سے طے پایا کہ دنیا کے مختلف مما لک سے مختلف اسلامی مکامپ فکرعلماء سے معلوم کیا جائے ، تا کہ آئندہ اختلاف نہ ہو، اس لیے بیعر بینے ارسال ہے، حسب ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں:

الف: کیا ماوشوال کاچاند ندو کیھنے کی صورت میں کسی بھی سائنسی یا حسابی تخمینہ کے ذریعہ جس مقررہ تاریخ کو ماو شوال کے چاند کے نظر آنے یا افتی پر اس زاویے پر واقع ہونے کی پیش کوئی ہوجس میں موسی حالات کے سازگارہونے کی صورت میں چاند دکھائی ویتا ہواور بید پیش کوئی قطعیت یا غالب امکان کے درجوں کے ساتھ پیش کی گئی ہو، اس مقررہ تاریخ سے اگلے روزکوا رشوال مان کرعیدالفطر کی نمازا داکر ماقر آن وحدیث کی روسے جائز ہے؟

ب: كياذى الحجه ياكسى بھى دوسر \_مينے كے لئے اس طريقه كاركواپنانا جائز ہوگا؟

ج: يوم عيد الاضحى كانتين قرآن وسنت كے مطابق كيے ہوتا ہے كيا يوم وقوف ليمن وقوف العرفات كے ايك روز كے بعد خوا ہ آپ و نيا كے كسى خطہ بيں ہوں جب كه اس صورت بيں تعين مكة المكرّمة بيں ذى الحجہ كاچا ند نظر آنے كى تا ريّج كے كاظے ہوگا او رعين ممكن ہے كہ دوسر فطوں بيں اس تاريّج كوچا ند نظر نه آيا ہو، يا كسى بھى خطہ بيں و ہاں كے كاظے الاسے او كا في الحجہ كوجب اس صورت بيں ممكن ہے كہ وقوف العرفات كے روز ايك يا ايك سے زيا وہ كے ايام كفرق سے و نيا كے كسى علاقة بيں عيد الاسمى ہو۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مندرجه ذیل استفتاء کے مسائل کوئلی وجه البھیرت بیجھنے کے لیے چنداصول ذبن میں حاضر رکھناضر و ری ہے او راس میں سب کی اصل بیہ آیت کریمہ ہے: "شھور مضان الذی انزل فیہ القو آن ہدی للناس و بینات من الهدی والفرقان فیمن شہد منکم الشہو فلیصمہ" (ا) او راس آیت کریمہ کی تغییر و توضیح احا ویث رسول پاک علیہ و آثار صحابہ میں ندکورہ، ان سب کا حاصل ہے ہے کہ وین اسلام سیدھی ساوی فطرت سلیمہ پر وائز ہے، تا کہ ہر طبقہ کا انسان خواہ کی خطہ کا ہو، کسی طبقہ کا ہو، جا الل وان پڑھ ہو، یا پڑھا لکھا، متدن ہو یا غیر متدن غرض کوئی ہو، صرف ایک قید ہے کہ عاقل ہو ہر ایک ایٹ رب سے رابط عبو ویت قائم کر کے آسائی سے کامیاب و فائز المرام ہوسکے۔

اسلام احكام كامدارفلسفيانه موشكافيون پرياعلم اخلاق ورياضي و بندسه كحساب كوفائق اورتكتول پر دائر أبيل من اسلام احكام كامدارفلسفيانه موشكافيون پرياعلم اخلاق و بهندا بلال كى رويت وعدم رويت كاحكم بحى ان حسابي يا نجوى حساب پرنيس بهوگا بلكه صاف ارشا فر مايا گيا: "دفائق و نحن امة أمية لانكتب و لانحسب، الشهر هكذا و هكذا و عقد اللبهام فى الثانية، ثم قال: الشهر هكذا و هكذا يعنى تمام الثلثين يعنى موة تسعا و عشرين و موة ثلثين" (٢) ــ

"قال عليه السلام: "لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم اويومين" (٣)، وقال عليه السلام: لاتقدموا الشهر حتى ترووا الهلال أوتكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أوتكملوا العدة "(٣).

٧- مشكوة المصاحح ارسم كار

\_ray/15/13 -r

٣ - السنن لأني واؤوماب كرامية صوم بوالفك ار ١٩٩٠

ای طرح حضرت تمارین باسرے ابوداؤود فیرہ نے روایت کی ہے:
"من صام یوم الشک فقد عصیٰ أبالقاسم خلیاً:"(ا)۔

ان روایات ہے جی مقدم کر کے ہرگزنہ رکھوا در ایک ہے معلوم ہوگیا کہ صوم رمضان کو ماہ رمضان ہے دوایک دن بھی مقدم کر کے ہرگزنہ رکھوا دراس تحدید کے راز وحکمت کی جائب مذکورہ بالا آئیت کریمہ نے ارشا وفر مایا کہ قرآن پاک کو جواحکام خداوندی کی اساس ہا ورساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فر مایا گیا ہے، اس ماہ رمضان المبارک نے خصوصی رابطہ وتعلق ہے اور ای رابطہ وتعلق کی وجہ سے تھم خداوندی ہے کہ جو شخص اس مہینہ کو پاچائے اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے وقعل ہے ماں مہینہ کو پاچائے اس میں پورے مہینے کروزے رکھے میں شہد منکم الشہر فلیصمہ" (۲) اور بہت ممکن ہے کہ یہ خصوصی ربط وتعلق بھی راز ہواس بات کا کہ ہلال رمضان کے شوت میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

غرض دوایک دن کی تاخیر میں بھی ہے تکتہ ہاتھ ہے نکل جائے گااد راس کی جانب صفرت تمارین یاس گی روایت میں بھی اشا رہ ہے کہ جو شخص بلا ثبوت شرک کے بوم شک میں رمضان کاروز ہرکھے گاعنداللہ وعندالرسول عاصی و گنہگار ہوگا (۳)۔

اور حسانی تخیینے کا مدار محض وہم و گمان پر ہوتا ہے بقین پر ہم گرنہیں ہوتا ، اگر کوئی حساب بقینی ہو بھی جائے تواس پر انسان قادر نہیں ، البتہ شہادت کو شریعت مطہرہ نے یقین کا مرتبہ دیا ہے ، اس لیے خصوصی طور پر اس مہینہ کے ثبوت کا مدار رویت پر یارہ یت کے شوت کا مدار دویت پر یارہ یت کی شہادت پر رکھا ہے ، جس طرح سے کہ اور بہت سے یقینیات کے ثبوت پر ہوتا ہے ، رہ گیا ہی سوال کہ دیکھتا ہم ہر شخص کا الگ الگ ضرور کی ہے یا یور کی قوم سے صرف دوایک کا بھی دیکھنا کافی ہوگا (۳)۔

اس چیز کاضابطہ بھی ارنثا ونبوی طبیعی میں فر مایا گیا، چنانچہ احا دیث صحاح میں حضرت ابن عباس ہے مروی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں:

"جاء أعرابي إلى النبي نَاتِكُم، فقال: إنى رأيت الهلال، يعنى هلال رمضان، فقال عليه السلام: أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: تشهد أن محمدارسول الله، قال: نعم، قال: "يا بلال!

السنن لأ في داؤوما بكراسية صوم بوالفك ار ١٩١٩.

۲- سورهٔ یقر ه ۱۸۵۰\_

 <sup>&</sup>quot;و لايصام يوم الشك الخ" (الدرالخارعلى هاش الشامى بن ٩٣، ٢٠ كتاب الصوم).

٣- "أوصحح لفي الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد، أو كان على مكان مرتفع، واختار ه ظهير الدين، (الدرالخيّا على مأش الثا ي بس ٩٣ ج٢ كتّاب الصوم) (مرتب).

أذن في الناس أن يصوموا غداً" (١) ــ

اس ضابطہ کاحل ہیہ ہے کہ ۲۹ شعبان کواگر ایک معتبر مسلمان بھی رمضان کا جاند دیکھے لے اور پوری قوم مسلم میں ردیت کا شرقی ضابطہ کے مطابق اورشرقی الفاظ میں رویت ہلال کا اعلان کر دیا جائے تو پوری تو م پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گااور ماہ رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں مثلاً عید و بقرعید وغیرہ میں چوں کہ دنیوی منافع بھی شامل ہوجاتے ہیں ، اس لیان مہینوں میں یفین کا درجہ حاصل کرنے سے لیے شہا دے کااصول بھی اختیا رکرنا پڑے گااور شہادے کے باب میں قرآنی صابط بير:"واستشهدو اشهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (٢)، اس ضابطه كاحاصل بيرے كه غير ماهِ رمضان كے بيوت كے ليے ٢٩ تاريخ كوكم ازكم ١ معتبر عي مسلمانوں كا جاند و کیھنے کی شہادت ویناضروری ہوگا (۳)،اوران معتبر دومسلمانوں کی شہادت رویت کے بعد اگر بوری قوم مسلم میں رویت كاعلان شرى ضابطه والفاظ شرى ميں ہو گيا توبوري قوم پر روزه ركھناضر ورى ہوجائے گااوران سب كاخلاصه بيہ كها بينے یہاں کی ۲۶ تاریخ کوکسی شرعی رویت ہلال تمیٹی کی جانب ہے جس کے سب ارکان باشرع مسلمان ہوں اوران الفاظ میں ریڈ یو میں اعلان فر ماکیں کہرویت ہلال میٹی رمضان کاشری ثبوت حاصل کر سے اعلان کرتی ہے کہ کل صبح کم رمضان ہے، روز ہ رکھاجائے، توروزہ رکھنا ضروری ہوگا، بیاعلان خواہ کسی خطہ ہے آر ہاہو، اسی طرح ۲۹ رمضان کوانہی مذکورہ الفاظ وشرا كط کے ساتھ ریڈ یو پراعلان آجائے کہ بید کا جائد شرق ثبوت ہے ہو گیاہے، مجے نما زادا کی جائے توعید منالیا ضروری ہوجائے گا۔ اس عید کے بیوت کے لیے جس طرح کے الفاظ میں اعلان آیا بتلایا گیاہے، اگر اسی طرح کے الفاظ میں عید الاسخی کی رویت ہلال کے شوت کا علان آجائے اور دنیا کے سی خطہہے آجائے اور اس اعلان پڑتمل کرنے ہے مہینہ 9 ۲ دن یا ۲۰ س دن ہونے کے بجائے ۲۸ دن یا اس سے بھی کم کایا اسا دن کا یا اس سے بھی زیادہ دن کا نہ ہور ہا ہوتو اعلان کے مطابق عیدالانتی کی نمازادا کرناضروری ہوجائے گااوروہ دن مکۃ المکرّ مہ کے بیم عرفات کے مطابق ہویا اس ہے آگے یا اس سے جیھے ہوتواس میں بھی حرج یا خرابی ندہوگی، کیونکہ مکہ کے پیم عرفات کا ساری دنیا میں پیم عرفات ہونے پر کوئی نص شرعی نہیں ے اور ہر مسلمان کے لیے مہینہ محض ۹ ۲ دن یا ۰ ساون کا ہونے کے لیے صریح وصحیح نصوص موجود ہیں جن کے خلاف کرنے کا حق واختیار کسی کوئیس ہے، پس بطریق مذکورہ بالا اس شرعی ضابطہ کے مطابق اعلان برعمل کرنے ہے احادیث صیحہ ونصوص

۲- سورهٔ بقره:۲۸۲\_

٣- " وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر" (الدرالتي ١٥٠ ج٢ كما إلموم) (مرتب).

شرعیہ کی اتباع بھی نصیب رہے گی او رمز اج شرق سے مطابق عمل ہو گااو رمکہ مکرمہ کے بیم عرفات کے مطابق بیم عرف مانے سے نصوص شرعیہ صیحہ کے خلاف ہوگا، ای طرح محض حساب ریاضی پرعمل کامدا ررکھنے سے مزاج شرع اور تلک حدو داللہ کے خلاف ارتکاب ہوگاجس کی اجازت شرعاً نہیں ہو کتی ۔

خلاصہ بیہ کہ آپ کے ملک میں بھی دنیا کے ہر گوشہ سے ریڈ یو کے اعلانا ت ہرا ہر آتے ہوں گے، بس آپ کے وہاں کی ۲۹ تاریخ کوان مذکورہ بالا صابطوں کے مطابق مذکورہ بالاالفاظ میں دنیا کے جس خطہ سے ریڈ یو پر بیاعلان آجائے کہ شرع شوت سے رویت ہلال قابت ہونے کی بنیا و پراعلان کیاجا تا ہے ، توان اعلانوں کے مطابق بلاتر دوعمل کرلیا جائے ۔

البتہ بیش رہ گئی کہ دنیا کے کسی ایک خطہ میں ۲۹ تاریخ کو بھی چاندنظر ہی نہ آتا ہو، وہاں کا مطلع ہمیشہ ماصاف ہی رہتا ہوتو وہاں ۲ تاریخ کا تعین کس طرح ممکن ہوگا؟

اس کاحل ہے کہ ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کوجس ملک کے ریڈ ہو ہے مذکورہ بالانٹر کی اصول وضوابط کے مطابق اعلان ہوتا ہواس ملک کے ریڈ ہو ہے اعلان کی تلاش ہر ماہ میں جاری رکھیں اور جس تاریخ کا وہ اعلان کریں وہی تاریخ اپنے یہاں متعین رکھیں تو ۲۹ تاریخ خود بخو و شعین ہوتی رہے گی اور عمل کرنا آسانی ہے ہوتا رہے گا، ۲۹ شعبان کونٹر کی صابطہ کے مطابق چاند ہوجانے کا اعلان ہوجائے توروزہ رکھنا شروع کر یں ، ورنہ ۴۳ دن پورے کر کے روزہ رکھنا شروع کریں ، پھر مطابق چاند ہوجانے کا اعلان ہوجائے توروزہ رکھنا شروع کریں ، پھر مطابق آجائے توعید منالیں ۔امید کہاس تقریر سے جنا ب کے سوالات کی ہرشق کا جواب ذہن میں آگیا ہوگا۔

سوال(۱) کاجواب شرق میه تکلا که سائنسی یا حسانی وغیر ه تخیینے کی بنیا دیر کیم شوال یا ایک رمضان مقرر کر کے نما زعید ا دا کرلینا باروز ه رکھالینا درست نه ہوگا۔

سوال (۱) ب: کانتکم شرق وجواب شرق بید لکلا که ماو ذی الحجه پاکسی دوسرے مہینے کے لیے بھی سائنسی یا حسابی تخیینے کی بنیا ویر تاریخ مقرر کرما شرع عمل ندہ وگا۔

سوال (۲) کابھی تھم شرقی یہ نگل آیا کہ پیم عیدالانٹیٰ کانعین بھی ای شرقی ضابطہ واصول کے مطابق ہو گا جواد پر مذکور ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محرافظا م الدين اعظى مفتى دا دانعلوم ويوبنده سهارتيور الجواب صحيح سيداحه على سعير عنى عند مفتى دا رابعلوم ويوبند بحالت صوم انکھوں، کا نوں اور فرج میں دوا پہنچانا مفسر صوم ہے یا نہیں؟

بحالت صوم آتھوں اور کانوں میں دوا ڈالنایا عورت کی شرمگاہ میں دوا پہونچانا مفسد صوم ہے یانہیں؟ نیز بحالت صوم گلوکوزادرخون چڑھانا کیساہے؟ آیامفسد صوم ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

آتکھوں میں دواڈا لئے ہے روزہ فاسرنہیں ہوتا (۱) اور کان میں ڈالئے سے فاسد ہوجا تا ہے(۲) ، اور قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ دوایا غذا کی کوئی چیز جب بعینہ جوف معدہ میں پہنچ جائے گی ، خواہ کسی راستہ معتا دیاغیر معتاد ہے ہوتو روزہ فاسد ہو جائے گاورنڈیس (۳) ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتېرمجمد نظام الدين اعظمي مفتى وا دانعلوم و يوبند، سيار نيور الجواب صيح حبيب الرحلن خير آيا وي، محمد ظفير الدين مقاحي، مفتى وا راحلوم ويوبند

## ريدٌ يوكي خبريرروزه تو ژوانا:

اگر کوئی عالم ریڈ یو کی خبر پر لو کوں کوروز ہ توڑنے کا حکم کردے تو اس کے حکم ہے روزہ تو ژنا جائز ہے یا کہ نہیں اور ایسے عالم روزے تو ڑنے والے پرا زروئے شریعت کیا حکم عائد ہوتا ہے؟

#### الحوارب وبالله التوفيق:

چاند کی مطلق خبر رید ہو سے ہو یا تاروخط ہے ہو یا کوئی آدمی آ کرخبر وے کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے یا یہ کہ عید ہوگئی

ا- قَأُونُ عَانَكَيْرِي ١٠٠ كَمَّا بِالصوم ـ

٢- "ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله لايفسد صومه لانعدام المعنى والصورة، بخلاف ما إذا أدخله الدهن" (العداية مع فقح القديم، ٣٠ ٢٠ ٢٠ كتاب العوم) "أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله قال الشامي والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء" (قراوي شامي، ٩٥ ج٢ كتاب الصوم).

 <sup>&</sup>quot;ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة والذي يصل هو الرطب" (عوالمذكوره بإلا) عورت كي شرعگاه شن رواء ذالتا يحى مقدصوم ب، وفي الماقطار في اقبال النساء يفسد بلا خلاف، وهو الصحيح (قاوئ عالميرى) مه دارج الكرب الصوم) (مرجب).

شریعت مظہرہ میں اس متم کی کوئی خبر معتر نہیں ہے اور نداس پر تھم ویا جا سکتا ہے شریعت نے ایک صابطہ مقر رکیا ہے اس ضابطہ پر جوخیر یوری از آئے گی اس پر تھم لگایا جاوئے گااس ضابطہ کے ماتحت اگر اس ریڈ یو میں اعلان کیا جائے کہ فلاں مقام کی ہلال کمیٹی نے شرگ ثبوت کے بعد چانہ قابت ہوجانے کا تھم ویا ہے، یا اس طرح اعلان کرے کہ فلاں حاکم نے بعد ثبوت شرگ کے رویت کا تھم ویا ہے، یا اس طرح اعلان کرے کہ فلاں حاکم نے بعد ثبوت شرگ محمد کے رویت کا تھم ویا ہے اور اس بلال کمیٹی کے تمام افر اوسلمان بھی ہوں اور اس میں علماء بھی شریک ہوں ای طرح حاکم بھی مسلمان ہو جو اعلان کر دہا ہے وہ بھی مسلمان ہو تو بیا علان معتبر ہوگا دوسر ہے شہروں میں جہاں بیڈ بر آنہیں تیو و کے ساتھ اگر چیہ آوے لیکن جب اس شہر کا قاضی (مفتی عالم ) یا بلال کمیٹی اس اعلان کو معتبر مان کر اسپر رویۃ کا تھم ویں یا روزہ رکھنے یا افطار کرنے کا تھم ویں تو ای شہر کے وام کو اتباع کرنی چا ہے ازخود کوئی عمل نہ کر لینا چا ہے کہ یہ طلق العنا نی شریعت میں بے رواہ روی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى والالعلوم ويوبند سهار نبور

## ریڈ یو کی خبر معتبر ہے یانہیں؟

ریڈ یو کی خبر معتبر ہے یا نہیں عیدالفطر کے چاند کے بارے میں کسی شخص نے بھی خبر نہیں وی کہ میں نے چاند و یکھا ہے

لیکن ریڈ یو سے خبر آئی کہ چاند دیکھا گیا تو اس صورت میں ہم لوگ نماز عیدالفطر پڑھیں یا کہنیں دوسری بات ہیہ کہ ایک بستی

کے آوھے آدی آج نماز پڑھتے ہیں اور آوھے کل نماز پڑھتے ہیں توجن لوگوں نے روزہ تو ڈکر نماز پڑھی ان لوگوں کا کیا تھم ہے
اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کا کیا تھم ہے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق

رہ یت ہلال کے ہارے میں خبر موجب کا اعتبارے (۱) مطلق خبر کا نہیں ریڈ یوے اگر بیخرنشر ہو کہ چاند ہو گیا تو بیہ مطلق خبر کا نہیں ریڈ یوے اگر بیخرنشر ہو کہ چاند ہو گیا تو بیہ مطلق خبر ہے جس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے کیونکہ مجنر کا حال معلوم نہیں اور نہ ہی قوی طریقہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے اور نہیں وہ فظر آتا ہے اس لئے اس خبر کا شرعاً اعتبار نہیں ہے اور اگر مسلم ہلال کمیٹی کی جانب سے شرق طریقہ پر رہ بیت ہونے کے بعد بیہ اعلان کیا جائے اعلان کے الله الاشری ہوں تو شرق حدہ دیے اندراندراس کا اعتبار کرلیا جائے گا، جن او کوں نے ریڈ یو کی خبر پر

روز ه توژ دیا تھا کمیکن بعد میں شرق طریقه پرمعلوم ہوا کہ ده عید کا دن نہیں تھا تو توژ دینے والوں پر قضاء ضروری ہوگی ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمر فظام الدين اعظمي مفتي والالعلوم ويوبند سهار شور

## دوسرى حكه كى شهادت يرافطار كرنا:

• ساررمضان کو ہر بناء شہاوت کسی مفتی صاحب نے اپنے شہر میں فتو می دیا کہ روز سے افطار کر لوچاند کی شہاوت ہوگئے ہے اوراب اس شہر کے ایک بیا ایک سے زیا وہ معتبر آ دئی کسی ایسی ووسر می بستی میں جاتے ہیں اراوہ یا ہے اراوہ جہاں جمعہ اورعید بن کی نماز بھی ہوتی ہے اور شہر کے حکم میں ہے وہ معتبر آ دئی ہیہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چاند کی شہاوت آئی تھی اورعید ہوگئ ہے آ پ سب مسلمان روز سے افطار کریں تو اس بستی والے اس معتبر آ دئی کی زبانی کہنے سے روز سے افطار کریں یا جب مفتی صاحب کی پتیر پرجائے کہ شہاوت ہوگئ ہے جس کو میں نے مان لی ہے آپ لوگ بھی روز سے افطار کریں جبکہ وہ لوگ بیا کستان جیسی مسلم حکومت کا بذر ربعہ ریڈ یواعلان اس سے پہلے من چکے ہوں اگر غلط افطار ہو اتو کیا قضاء آئے گ

#### الجواب وبالله التوفيق:

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم د يوبند، سهارښور الجواب صحيح محمود على عند

### مغر بي مما لك مين رمضان واوقات نماز كامسكه:

مغربي مما لك خصوصابرطانيه بيس بروهتي هوئي مسلم آبا دي كي بدولت او قات نماز كامسئله علماء كرام اورمفتيان عظام كي

خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پرغورہ خوش کے بعدیہاں بسنے والے مسلمانوں کے لئے دین فطرت کے جو اسمان حل کے ذریعیہ موقعہ پھل فر اہم فر ما کرعنداللہ ماجورہوں گے۔

محكمة موسميات اور بيئت دا نول نے اپنی تحقیق کے مطابق شفق کونین درجوں میں تقسیم کیا ہے: سول شفق (۱) — (۲) درجہدا لی شفق ہجری شفق (۲) — (۱۲) درجہدا الی شفق شفق سیت (۳) — (۱۸) درجہدا لی شفق

تنصیل: سول شفق کوشفق احمرتے جیر کرسکتے ہیں، اس وقت آسان صاف ہوتا ہے، رات کے آثار کم ہوتے ہیں۔ چندمو فے موفی فی اوسے ہیں۔

شفق بحرى: ال شفق كوشفق ابيض تيبير كرسكته بين-

شفق سیت: بیدہ وشفق ہے جس کے بعد آسان پر مکمل تاریکی چھا جاتی ہے ۔اور چھوٹے چھوٹے تا رہے بھی دکھائی ویتے ہیں۔ماہرین فلکیات اس شفق کے بعد اپنے فنی تجربوں میں لگ جاتے ہیں ۔

شفق کی تفصیل کے بعد اسلامی ممالک، نیز ہند و پاک کرہ ارض پر '' اند رون'' ، ۴ عرض البلد پر واقع ہونے کی بنا پر وہاں شفق کے غروب میں زیاوہ سے زیاوہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ، اس لئے ان ممالک میں عموما نماز عشاء بعد غروب ڈیڑھ گھنٹہ کے سال جر ہوتی ہے ، مگر برطانبہ اوروہ ممالک جو ۴۵ عرض البلد ہے او پر واقع ہیں ، وہاں جوں جوں او پر جاما ہوگا غروب شفق و بر ہے ہوگی اور صبح صاوق جلدی ، ای طرح موسم گر ما کے بعض مہینوں اور ونوں میں توغروب شفق اور ابتداء مسلح عمادت میں بالکل فصل نہیں ہوتا ، اور بعض ونوں میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جوامید ہے کہ هسپ ذیل مثال ہے واضح موادق میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جوامید ہے کہ هسپ ذیل مثال ہے واضح موادق میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جوامید ہے کہ هسپ ذیل مثال ہے واضح موادق میں بہت ہی کم

۱۳۵۶ من البلد (انگلستان کے جس علاقہ ) میں ہم رہتے ہیں ۲۰ جون کوطلوع آفیا بادر غروب هب ذیل ہے:

منٹ —— گفتنہ
طلوع آفیاب — اس سے مسلسل منٹ ہے ۔ اس سے گفتنہ
عروب آفیاب — اس سے سے سادق — ۱۹ سے مسادق — ۱۹ سے مسادق — ۱۳ سے اس سے اس

۵۸ عرض البلد (گل سکوادر اطراف) پر ۲۰ مرجون ہے ۱۲ مرجولائی تک شفق بحری غائب بی نہیں ہوتی، ۵۸ مرض البلد (بالائی اسکائ لینڈ اوراسٹوریا و لے ) ۱۲ مرض البلد (بالائی اسکائ لینڈ اوراسٹوریا و لے ) ۱۲ مرک سے ۲۵ جولائی تک شفق ندکورغائب نہیں ہوتی ۔ان ونوں ساری رات افتی پراجالا رہتا ہے۔

ندگوره حساب کی بناء پر جن مقامات پر ، لینی ۵۳ عرض البلد پر جہاں ۱۲ ربجگر ۱۹ منٹ پر شفق غائب ہوتی ہے اور ۳ بجگر ۵ سامنٹ پر طلوع ہوتا ہے ، ہم با رہ بجگر ۰ سامنٹ ہے آبل نمازعشا نہیں پڑھ سکتے اور دوسر کی طرف فجر کی نماز ۴ ہیے ، ورمیانی فاصله سرف ساڑھے تین گھنٹہ رہتا ہے ، نمازعشاء کا بول مؤخر کر کے اوا کرما ناممکن نہ ہی ، مگر مشکل ضرورہے ، نیز بعض انکہ کے نز دیک جمع بین الصلو تین سفر او راعذا رکی بناء پر جائز ہے اور اس پر عرب مما لک کے باشندوں کا انگلستان میں عمل بھی ہے ۔

الف - توکیا حقی المسلک کے لئے اس میں آسانی کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی جوسارے وام کے لئے قابل عمل ہو؟ حقیق اوقات کا بیر مسئلہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں ، آئندہ چند سالوں کے بعد رمضان المبارک بھی انہی مہینوں میں آئے گاتواس وقت اس مسئلہ کی اور بھی زیاوہ مازک اور شکین صورت ہوگی ، ندکورہ حساب کی بناء پر روزہ تولمباہوہ ی جائے گا، بعض جگہوں پر تو ۱۸ بجگر اا منٹ پر طلوع وغروب آقاب کا حساب ہوگا ، اور جن جگہوں پر ا گھنٹہ ۸ سامنٹ کا فاصلہ نما زعشاء اور فجر صادق کے درمیان رہتاہے ، ان کے لئے اس مختل سے وقت میں نماز عشاء، تراوی سحری وغیرہ کی اوائے گی مامکن نہ سہی ، لیکن مشکل ترین ضرور ہوتی ہے جس کا ونی احساس ہرا یک کرسکتا ہے۔

نیز جوعلاقے'' ۱۵ ''عرض البلد پر داقع ہیں دہاں۲۲ دن اور جوعلا قد ۱۵۸و ر ۲۰ عرض البلد پر داقع ہیں ، دہاں ۱۵ دن ( دوماہ تک )شفق اور صبح صا دق کے درمیان فاصلے ہیں رہتا۔

ب-روزہ کی ابتداء کب ہے ہو، نیز نمازعشاءاورتراوت کا اختتام کب ہویہ بچھ میں نہیں آتا ۔ یا درہے مذکورہ ساری گزارشات عمل کے لیے پوچھ جارہی ہیں ۔ بیرہ معلاقہ ہے جہاں مسلمان کافی تعداد میں آبا دہیں اوران کی اچھی خاصی تعداداس مسئلہ ہے دو چارہے ،اس لئے ہم امید کرتے ہیں مفتیان عظام اس اہم مسئلہ پر سنجیدگی ہے نورفر ما کراس کے قامل عمل حل ہے دورافیا وہ کونواز س گے۔

سوال مع ہرطانہ بیں مختلف مسلک کے لوگ آبا دہیں ، کوئی شافعی ہے تو کوئی حفی تو کوئی اورمسلک کا، حفی حضرات نماز عصر مثلین کے بعد پڑھتے ہیں ، مثلین اورغروب آفتاب میں سر دیوں کے موسم میں صرف گھنٹہ بھر کا فاصلہ رہتاہے ،

اورگرمیوں میں ظہراورعصر کے درمیان کافی فاصلہ رہتاہے، جن شہروں میں غیر حقی عوام ہوتے ہیں اورا مام حقی ہوتا ہے تو وہاں
یہ مسئلہ اور بھی زیا وہ قابل بحث بن جاتا ہے، امام کااصرار شکلین پر ہوتا ہے اورعوام کاشل اول پر ، ان کے اصرار کی ایک وجہ بیہ
جمی ہوتی ہے کہ یہاں کی اکثریت کا رخانوں میں کام کرتی ہے اور موسم گر مامیں مشل اول پر نما زاوا کرکے کا رخانہ کو جاسکتے
ہیں، اور شکین کے انتظار تک ان کا رخانہ کا وقت شروع ہوجاتا ہے، اور بعض کارخانوں میں نماز کی اوائیگی بہت مشکل
ہوتی ہے۔

نیز کتب فقہ میں اصفر ارتمس کے بعد نما زعصر کو مکرہ ہ لکھاہے ۔اب یہاں کے موسم میں مثلین کے بعد تو کیااس سے پہلے سورج میں زردی آجاتی ہے اور تمازت تو سارے دن نہیں ہوتی ۔

الف - توكياان صورتوں ميں نماز عصر كوشفى المسلك بھى مثل اول ميں اواكر نے نماز مجمج ہوگى يانہيں؟ برطانيه جہاں آسان غبار آلودر ہتا ہووہاں رمضان وعيد كانغين:

سوال سے برطانیہ کاموسم اتنا غبار آلووہ کہ یہاں سارے سال میں شاؤو نا دربی چاندگی رویہ ہوئی ہوئی ملک ملک میں گئی گئی ونوں تک آفاب غبار کی وجہ نے نظر نہ آتا ہو، وہاں چاندگی رویہ کاسوال کم بی پیدا ہوتا ہے، جب رویہ بلال کاستلہ یوں ہے تو رمضان وعیدین کے تعین کاستلہ بھی ایک پیچیدہ ستلہ بن گیا ہے اوراس سلسلہ میں صفرے مولا ناشفیج صاحب مد ظلہ ہے گئی مراسلات کے بعد جناب والا کے آخری استفتاء کے مطابق آج تقریبا نین سال سے عمل ہورہا ہے۔ جس کاماصل بیہ ہے کہ رمضان السیارک کے تعین کے بارے میں توقر بی مما لک مراسش سے بذریو فون بات چیت ہونے پر ان کی خبر کے مطابق کیا جاتا ہے اور عید ورمضان کے لئے ملک میں ۲۹ رمضان کو چاند قابت نہ ہوتو ۔ ساروز ہے ممل کر کے عید منائی جاتی ہوتا ہے ، گربا وی النظر میں یہ کوئی مستقل حل نہیں معلوم ہوتا ، اس لئے کہ جوصاحب فون ای حساب سے عید الاضی کا تعین بھی ہوتا ہے ، گربا وی النظر میں یہ کوئی مستقل حل نہیں معلوم ہوتا ، اس لئے کہ جوصاحب فون کرتے ہیں اگر وہ ملک میں موجود نہوں یا جن کے ساتھ مراکش فون سے بات کی جاتی ہوں ، ان وہ نوں صورتوں میں بیات کی جاتی ہوتا ہوں ، ان وہ نوں صورتوں میں بیات کی جاتے ہی صورتوں ، ان وہ نوں عورت ہوں ، ان وہ نوں عورتوں میں یہ بیات کی جاتی ہوں ہوتا ہوں کی بین خطوط طواوالا مسئلہ بھی کئی حد تک سے جوہ ہوت بھی مستقل حل نہیں ۔

یکی وجہ ہے کہ یہاں کا تعلیم یا فتہ طبقہ خاص کرعرب مما لک کے طلباس کو قبول نہ کرتے ہوئے محکمۂ موسمیات کے اعتبار سے تعین رمضان وعیدین کرتے ہیں ۔

ا تو کیاان مجبور یوں کی صورت میں علامہ کی گئی تھیں کے تحت محکمۂ موسمیات والوں کے حساب کے مطابق زمین

ے قابل رویت نہ ہونے پرعیدین ورمضان کاتعین کیا جائے تو کیااس کی گنجائش نہیں ہوسکتی ؟

خدا کے فضل سے ہر طانبہ میں مسلمان ایک ڈیڑھ لا کھآبا و ہیں اور بڑی تعداو میں ان کے بیچے بھی ہیں، ملک بھر میں تقریبا ۲۰ سے ۷۰ تک مساحد قائم ہوگئ ہیں جن میں با قاعدہ نماز پڑگانہ، تراوت کوغیرہ ہوتی ہے، اس لئے اس قتم کے مسائل لائق توجہادر قامل خور ہیں۔

كتاب الصوم

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ کے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اورایک کامل وکھل عالمگیرو بین الاقوا می فد ہب ہے جوہر انسان کواپئے خالق و مالک ہے کے طور پر رشتہ عبودیت جوڑنے اوراس کو جانے کے سیحے وسادہ فطری اصول وضوابط تعلیم کرتا ہے، تا کہ ہر انسان خواہ کسی خطہ و ملک کابا شندہ ہو، خواہ وشت وصحرا کا ہویا پہاڑیا جنگل کا، یاسمندری علاقہ یا جزائر کا، خواہ قطبین پر ہسے والا ہو یا خطا استواء پر ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، غریب ہو یا امیر آقاد ہا دشاہ ہو یا غلام و مملوک مرد ہو یا عورت، خواہ کوئی بھی ہو، قدرصرف بیہ کہ معاقل و ہا کچ ہو، عقل و ہوش رکھتا ہو، دیواندو یا گل نہ ہو، بیجہ وہا مجھے نہ ہواو رساتھ ساتھ ہا ویانت و منصف مزاج ہو، معاند دکینہ پرورنہ ہو۔ جو بھی اپنے معبود تھی کو پہنچا نا چاہا ہاس سے اپنا سمجے رشتہ قائم کرنا چاہے تو نہا یت آسائی سے ان سادہ اورفطری اصول کے ذریعہ قائم کر کے اس کے فیض قریب سے اپنا تھی مقدرت کے مطابق منتفیض و شقع ہو سکے ان سادہ اور نہی مقدرتی تا میا ہی ۔ چنا نچہ معبود تھی اور بہی مقدرتی تا ہی اورای مقدر کی تصیل و تکیل کے لئے سلسلز بعث تانبیا علیم الصلاق والسلام بھی ۔ چنا نچہ معبود تھی اور بہی مقدرتی کلام (قر آن یا کہ) میں مختلف عنوان واندا زے متعد دی گھائی طرف اشارہ بھی فر مایا ہے۔ مثلا:

- (۱) "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا" (۱) -(آج كون تمهار \_ ليخمهار \_ وين كوش في المرح) كالل كرديا اوراس من شي في براينا انعام تام كرديا اورش في اسلام كوتمها رادين بنن كوش في يستدكرليا) -
  - (۲) "إن المدين عند الله الإسلام" (۲) -(بلاشيد ين حق اورمقبول، الله كنز و يك صرف اسلام بى ہے ) -

<sup>·-</sup> سور ما نکره: س

۱- سوره آل عمران: ۱۹\_

- (۳) "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه" (۱) (جو شخص اسلام كيمواكسي دوسر دين كوطلب كري گاوه اس سے قبول نهوگا) -
- (٣) "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحن الله وما أنا من المشركين" (٢) ـ
  - (۵) "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا" (۳) -(اور ہم نے تو آپ كوتمام لوكول كرواسطة يغير بنا كر بيجائے خوشخ رئ سنانے والا اور ڈرانے والا) -
    - (۲) "يويد الله بكم اليسو ولا يويد بكم العسو" (۳)-(الله كوتهار بها ته آسانی كرنا منظور به اورتهار بها تهده و اورتها را منظور نيس)-
      - (4) "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" (۵) -(الله تعالى كسى تخص كومكلف نبيس بنا تا مكراى كا كماس كى طافت يس بو) -
- (۸) "فاستقم کما أموت ومن تاب معک و لا تطغوا إنه بها تعملون بصیر" (۱) -( توآپ جس طرح کریم ہواہے متنقیم رہنے اوروہ لوگ بھی جوکفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہیں اور دائر ہ ( دین ) سے ذرامت نکلوء وہ ہم سب کے اعمال کوخوب دیجتا ہے ) -
  - (9) "ولقد يسونا القرآن للذكر فهل من مدكر"(2)-(اورہم نے قرآن كولفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا ہے، سوكيا كوئى لفيحت حاصل كرنے والاہے )-
- (۱۰) "يسئلونک عن الأهلة قل هي مواقبت للناس والحج" (۸) -(آپ ہے جاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فر مادیجئے کہ وہ جاند آلہ شناخت اوقات ہیں لوگوں

ا- سوره آل عمران: ۸۵ ـ

۲- سوره لوسف ۸۰ ا

۳۰- سورهها:۲۸ س

۳ – سور ويقر ها ۱۸۵

۵- سور طقره ۲۸۲\_

<sup>-</sup> Y - Y

<sup>-∠</sup> سور قمر : ۲۰۲۲ اس

۸- سور طقر هٔ ۱۸۹ س

ك لتراورع ك لتر)-

حالانکہ سائلین کامقصداس کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہمعلوم کرنا تھا جس کاتعلق علم بیئت سے تھا، اورعلم بیئت جاننے والے عرب میں موجود تھے جواب تحقیق مجھ بھی سکتے تھے ،گراس کے باوجودان کارخ اس ساوگی کی طرف بھیر کرجواب دیا گیا، ای طرح الگے نمبر کی آیت کریمہ کا بھی حال ہے۔

(۱۱) یسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربی وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً" (۱)۔ (بیلوگ آپ سے روح کو پوچھتے ہیں، آپ فر مادیجئے کہروح میرے رب کے تھم سے بنی ہے اورتم کو بہت تھوڑا علم دیا گیاہے)۔

احا دیث شریف میں بھی اس طرف جا ہجا کہیں اشارہ تصریح موجود ہے، کسی موقع پر ارشا دہ:''اللدین الفطرة''، بینی وین فطرت سلیمہ ہے یا مثلا:

"کل مولود یولد علی فطرۃ الإسلام، فلبواہ یھوّدانہ أو ینصرانہ أو یمجسانہ أو کما قال"(۲)۔

(ہر بَکِهُ فَطَرِت اسلام پر بِیداہوتا ہے پھراس کے ماں باپ (مر بی )اس کو یہودی بنا ویتے ہیں یالفر الی بناویتے ہیں، یا مجوی بناویتے ہیں)۔

مسى موقعه پرفر مايا گيا:

"نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أو كما قال النظية" (٣)-

(ہمامت امیہ ہیں،حساب کتاب پرمدا نہیں رکھتے)۔

حالاتکداس دفت بھی اورخودعرب میں بھی حساب و کہا ہ جانے والے، بلکہ علم نجوم و ہیئت جانے والے موجود

تے جبیرا کہتار یخ شاہرہ، پھرایک موقعہ پرارشا دہ:

"صوموا لرويته أو كما قال الشيئة وغير ذلك" (٣)-

چاند د کچه کرروز به رکه لو، چاند د کچه کرروز بختم کردو ، لینی کسی تواعد ہند سیدو ریاضیہ وغیر ہ کی احتیاج نہیں )۔

 <sup>1</sup> سوره اسرا ما ۵۵ \_ 1

۲- بخاري مع الفتح ۸ / ۵۱۲ كتاب الفير .

س- مڪلوة المصانح مسم ∠ا\_

٣ - مڪکوة المصافح ٣ ٧ ا ـ

آیات کریمہ واحا دیث نبویہ ہے اس طرف اشارہ کرنامقصو دہے کہ بید دین سادہ وفطری ہے، فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے اس کا مطابق ہے اس کے احکام واصول بھی ساوہ وفطری ہوں گے، اس دین کی تحصیل بیاس کے احکام کی تقیل فلسفیا ندموشگافیوں پر باعلم بیئت بااصول ریاضی سے جانے و مانے پرموقوف ندہوگی۔

جناب نے بھی شروع استفتاء میں تھوڑا سااشار فہر مایا ہے، احتر بھی ان ہی سادے اور فطری اصول کے مطابق فقہ حنفی کی مدو ہے کچھ عرض کرے گا،امید کہ ہاعث تسکین خاطر ، نیز ہرائے عمل قاتل قبول ہوگا۔

ابنمبر دارسوال کے جوابات مخضراً، گمراس طرح پرعرض ہیں کہ ہرسمجھ داردمنصف مزاج جوعق کاطالب ہو،ادرا بنا عمل محض اللّٰہ کی خوشنودی کے لئے مذہب کے مطابق رکھنا جا ہتا ہور کھ سکے۔

### سوال إيج جزواول (الف) كاجواب:

فذکورہ بالاگز ارشات ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اس دین فطرت میں کسی تھم کا مدار ماہر موسمیات یا ماہر فلکیات کی شخصیات وقیرہ پر نہ ہوگا، بلکہ سید ھے سادے اصول فطرت پر ہوگا، پس شفق کی اپنی طرف ہے تین قسمیں کرنا، یا سمندر کی تلاش جستو میں بہاڑ کی چوٹیوں پر چڑ ھنایا ہوائی جہاز ہے پر واز کرنا، یا سمندر کی سطح پر جا کر حقیقت معلوم کرنا مطلوب شرقی نہ ہوگا اور نہ اس پر مدارتھم ہوگا، بلکہ اپنی سطح آبا دی پر (جہاں کا بھی باشندہ ہو ) رہتے ہوئے سادہ طور پر آلات رصد بیدہ غیرہ کا استعمال کے بغیر صرف قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں امنیا زشفتی وقیدین او قات کر لینا کا فی ہوگا۔

قر آن پاک میں وفت عشاء کے لئے عسق اللیل (رات کی تاریکی )یا " ذلفاً من اللیل "(۱) ( پیچھ حصدرات کا گزارکر )واردے مثلا:

- (١) "أقم الصلواة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (٢) ـ
- ( آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کا اندھیر اہونے تک نما زادا کیا سیجئے )۔

اورمثلا:

- (٢) "وأقم الصلواة طرفي النهار وزلفا من الليل" (٣) ـ
- (اورآپ نماز کی بابندی رکھئے ون کے دونوں سروں پراوررات کے پھے حصول میں )۔
  - سورهٔ جود: ۱۱۳ -
  - ۲- سوره اسراء ۸۰ ک
    - ٣- سورهٔ بحود ١٩٣٢\_

ای طرح احادیث پاک میں بھی حدیث اوقات صلوق وارد ہے، مثلا:

"ثم أموه فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أموه، فأقام العشاء حين غاب الشفق" (١) -(جس وقت آفتاب غروب بهوا آپ نے تھم دیا اور نما زمغرب اواکی گئی پھرجس وقت شفق غائب بهوئی تو تھم فرمایا

اورنما زعشاءادا کی گئی)۔

ای طرح اور بہت میں روایات میں بھی شفق احروا بیش کی تفصیل کے بغیر مطلقاً صرف لفظ شفق کا ذکرہے ، پھر شفق کی یہ وقتمیں (احمر وا بیض) اس کا بیا ختلاف کوئی اصولی و بنیا وی اختلاف نہیں ہے ، بلکہ عرف اور زمانہ کے اعتبارے محض محاور ہ کی ترجمانی کا اختلاف ہے جو محض فر وی اور شمنی ہے ، نیز شفق احر بھی مثل ابیض کے حصرت امام ابوطنیفتہ بی کا (فی روایت پہ ) تول ہے ، مگر شفق احمر صاحبین کی جائب منسوب ہو کرمشہور ہو گیا اور ابیض صرف امام ابوطنیفتہ کی طرف منسوب رہا ، صاحبین کی جائب منسوب رہا ، صاحبین کی جائب منسوب ہو کرمشہور نہ ہوا ، بلکہ بعض روایا ہے تھے بید میں احمریت کی جائب امام صاحب کا رجوع بھی منقول ہے :

"وقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما ..... وإليه رجع الإمام كما في شروح الجمع وغيرها فكان هو المذهب" (٢) ـ

(مغرب کاوفت صاحبین کے نز دیک غروب مٹس سے غروب شفق تک رہتا ہے اور یہی قول ائمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی، احمد بن عنبل رحمہم اللہ) کا بھی ہے اور اس جا نب امام ابو حنیفہ نے بھی رجوع فر مالیا ہے، جبیبا کہ مجمع کی شروح وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، پس یہی مثفق علیہ ند ہب ہوگیا )۔

عند المختفین اگر چہ بیر جوع ٹابت و محقق نہیں الیکن اتنا تو سب کوسلیم ہے کہ تعامل تمام بلا و میں صاحبین سے ہی قول پر ہے، نیزید کہ صاحبین کاقول اوسع اور امام کاقول احوط ہے (۳)۔

چوتكدامام كاقول احوطب، نيز آيت كريمه:

"إن الصلواة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" (٣)\_

(یقینا نمازمسلمانوں پرفرض ہےاوروفت کےساتھ محدووہے)۔

ا- مسلم سار ۱۹ ا- ۲۰ امع النودي إب اوقات الصلوات الحمس -

\_Y^1/1/350 -Y

س- كما في الشامي ام ma\_

٣ - سور فيها ١٠١٠ -

میں موقو تا کی تفیر موقا بھی ہے، اس کا بھی تقاضا ہے ہے کہ احتیاط کی جائے اور احتیاط بہی ہے کہ نماز عشاء شفق ابیض غائب ہونے کے بعدا واکی جائے ، تا کہ ہر طور اور بلاا ختلاف نمازا ہے وقت متعین کے اندراوا ہو، لیکن اس کے باوجود فقیاء نے تصریح فر مائی ہے کہا گرکسی مجد کا امام عشاء کی نمازشفق ابیض غائب ہونے ہے قبل ہی پڑھے تو جماعت کوچھوڑ کر غرب شفق ابیض کے بعد پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف افضل ہے، "کھا فی الشامی و فی شوح المنیة أنه لوگان إمام محله یصلی و حدہ بعد الغیاب" (ا)۔

شرح منیہ میں منقول ہے کہا گراپٹی مسجد کا امام عشاء کی نمازشفق ابیض کے غائب ہونے ہے قبل ہی پڑھ لے توالیس صورت میں بہتریہ ہے کہاپٹی نماز تنہاشفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد پڑھے )۔

اس کا کھلا ہوامفہوم ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ابیض کےغروب سے قبل ہی اس جماعت میں شریک ہوکر پڑھ لے تو بلا کرا ہیت نمازا واہوجائے گی اورکل طعن وشنج نہ بنے گا۔

پس جب بغیر کسی مجبوری و عارض کے اس کی گنجائش ہے اور کل طعن و تشنیخ نہیں ہے تو ذکورہ کوارض و مجبوری کی صورت میں بدرجہ اولی مور و طعن یا مستوجب کرا بہت نہ ہوگا، بلکہ ائمہ مساجہ کوخوداس کالحاظ کرنا انسب ہوگا، تا کہ امت تنگی میں واقع نہ ہو، بخلاف حضر کے اندرجج بین الصلو تنین کے کہ حقیقتا جمع بین الصلو تنین کر فات و مز دلفہ کے سواکسی اور جگہ و موقع میں نہیں ہے، حضر کے اندرجم ہور امت کے نز دیک صحیح نہیں ہے، کما بحث و حققه صاحب بذل الجھود میں نہیں ہے، حمل بحثه و حققه صاحب بذل الجھود میں نہیں ہے، حمل اوجز المسالک حتی قال فی الأوجز (۵۲/۲)۔ قال الترمذی فی کتابه: أجمعت الأمة علی توک العمل به" (۲)۔

امام ترندی نے اپنی کتاب میں فیصلہ فر مادیا ہے کہ تمام است نے جمع بین الصلوٰ تین فی الحضر والی روایت کوعملًا متر وک قر اردیا ہے (۳)۔

اس لئے جمع بین الصلوٰ تین کے بیش نظر کوئی عمل نہ کریں گے، بلکہ اگر غروب شفق وطلوع فجر کے درمیان پھے وقت نہ ملے جب بھی تینوں نمازیں (مغرب عشاء فجر ) بلالحاظ جمع بین الصلوٰ تین کے مستقلاا لگ الگ پڑھیں گے کوسلسل ہی پڑھینا

ا- شای ار ۳۳۳\_

٢- سنن الترثدي: قال عيسى: "والعمل على هذاعند أهل العلم أنه لا يجمع بين الصلائين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعينفي الجمع بين الصلائين للمريض" "ثدياب اجاء في المحل "من التابعينفي الجمع بين الصلائين للمريض" "ثدياب اجاء في المحل "من العلم من التابعينفي الجمع بين الصلائين للمريض" "ثدياب اجاء في المحل المناقب المحل المحلم المحلم

۳- اوچزاکسا لک۷/۱۵\_

شتخبات أنظام القتاوى - جلداول

پڑے جبیبا کہ ہم خود بھی ذراتنصیل ہے اس کو بیان کررہے ہیں ، تا کہ ہرصورت مسئلہ اچھی طرح واضح اور ذہن نشیس ہوجائے اورای خیال ہے ہرصورت بعنوان مستقل الگ الگ بیان کریں گے۔

مسئلہ ا: جب تک شفق ابیض غروب ہونے کے بعد کھانے پینے سونے وغیرہ حوائج بشریہ شرور میہ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے فرض عشاء دومتر اور رمضان میں تر اوس مجھی ہیں رکعت '' خواہ اُلم تر کیف' سے پڑھ سکیس یا فقط ہارہ رکعت یا فقط آ ٹھر کھات ہی پڑھ سکیس توشفق ابیض کے غروب کے بعد ہی پڑھیں گے۔

"إن الصلواة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (١)، اور "حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى" (٢) أى أدوا الصلواة في أوقاتها".

یعنی تمام نمازیں مسلمانوں پرموفت طریقہ ہے فرض کی گئی ہیں۔اور تمام نمازوں کی اورخاص کروسطی (عصر) کی محافظت کیا کرو، لیعنی ان کوان کے اوقات میں (جب تک وفت مل سکے) اوا کیا کرو، کے پیش نظر شفق ابیض کے غروب ہونے کے بعد ہی اوا کی جائے۔

مسئلہ عن جن مقامات میں اتنا وقت ندماتا ہو جوابھی مذکور ہوا ہے ، خواہ ابیض باقی رہتے ہوئے ہی طلوع فجر ہوجاتی ہو،جیسا کہ گلاسکو، بالائی اسکاٹ لینڈ وغیرہ اور اس کے اطراف میں بعض دنوں میں ہوتا ہے بااتنا وقت تو ملتا ہو، لیکن رات چھوٹی ہوتی ہواور ابیض دیر میں ختم ہونے کی وجہ ہے ہمیشہ ساری رات شب بیداری کرنی پڑتی ہوجوعاد تا وعموماً مخل بات چھوٹی ہواور ابیض دیر میں ختم ہونے کی وجہ ہے ہمیشہ ساری رات شب بیداری کرنی پڑتی ہوجوعاد تا وعموماً مخل بیشری سے خارج ہے، جیسا کہ ان بی مقامات کے اندرود سرے دنوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شفق احمر ہی کے بعد نماز عشاء کی اوا یکی کرلین عمل علی رویتہ ہے و درست ہوگی۔ اور سے صاوق کے طلوع ہونے سے قبل عشاء وور ترسب ختم کرلینا ضروری ہوگا۔

مسئلہ سے: جن مقامات میں اتنا بھی وفت نہ ملتا ہو، بلکہ شفق احرغروب ہوتے ہی یااس ہے بھی قبل فجر کی سفیدی شروع ہوجاتی ہو، جیسے ۲۰ عرض البلد کے بعد کے بعض مقامات میں ہوتا ہے، تو وہاں بھی اگر چپروفت عشاء کسی قول پر نہ ملتا ہو، کیکن تینوں نمازیں (مغرب بعشاء، فجر ) کے بعد دیگر لے بغیر لحاظ جمع بین الصلو تین اداکرتے رہیں گے اور جہاں تک

\_1 • Y := Lin yer = -1

۲- سور دیقرهٔ ۲۳۸\_

ہوسکے گاضج صادق سےطلوع ہے قبل قبل فرض عشاء وورز ہے فراغت کی کوشش کرتے رہیں گے: کما حققہ الامام ابن الهمام (۱)۔

"(في باب مواقبت الصلوة بقوله) ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء، كما قبل: يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم (إلى قوله) وأفنى الإمام البرهانى الكبير بوجوبها، ولا يرتاب متأمل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلى الذى جعل علامة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشئى، فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء المعرف على شئى لا يستلزم انتفاء ذلك الشئى لجواز دليل أخر وقد وجد، وهو ماتوا طائت أخبار الإسراء، من فرض الله تعالى الصلوة خمسا، بعد ما أمروا أولا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس على الخمسين شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر (ثم إلى قوله) فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال على العموم فير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط الصحيح أنه لا ينوى القضاء لفقد وقت الأداء، ومن أفنى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر الصحيح أنه لا ينوى القضاء لفقد وقت الأداء، ومن أفنى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر الصاب

((باب مواقیت الصلوٰق) جن الوگوں کے یہاں شفق غائب ہونے سے قبل ہی فجر طلوع ہوجاتی ہے (سلسائے تحقیق جاری رکھتے ہوئے الیدین میں ہوتا ہے )اور سببت جاری رکھتے ہوئے فر ما یا کہ )اورکوئی حقیقت بیں شخص عدم محلیت فرض (جیسا کہ مقطوع الیدین میں ہوتا ہے )اور سببت جعلیہ (جیسا کہ فاقد وہ قت عشاء میں ہوتا ہے ) کے درمیان فرق سیجھنے میں شبہ نہ کرےگا۔اوروجو بنفی جونئس الامر میں ثابت شدہ ہوتا ہے اس پر بہ سبب جعلی (وہ قت صلوٰق) محض ظرف وعلامت ہوتا ہے (جس کا ورجہ فر ربعہ شاخت وہ قت سے زیا وہ نہیں ہوسکتا )اور ذرائع شناخت ومعرفات وعلامات کے قعد در وقتیم و تبدل ) کے امکان وجواز میں بھی کوئی شخص شبہ نہیں کرسکتا ، پس (ظاہر ہوگیا کہ) وہ قت ظاہری جومض معرف شکی کا انتقاء بعینہ اس کی شکی کے انتقاء کومتلزم نہیں ،کسی دوسری ولیل یا معرف کے وجود کے کئن ہونے کی وجہ سے اور (بالخصوص جب حال بیہ ہو کہ ) دوسری دلیل و معرف کا وجود موجود ملتا بھی ہواور وہ صدیث معراج واسراء کا تواتر دتو الطا ہے کہ اللہ جل شافت نے اولا بچاس نمازیں فرض فر مائی تھیں، پھر است پر آسانی کے لئے صرف معراج واس ایک تا واسراء کا تواتر دتو الطائے کہ اللہ جل شاف نے اولا بچاس نمازیں فرض فر مائی تھیں، پھر است پر آسانی کے لئے صرف

<sup>1-</sup> شخ القدير 1/1101\_

۲- فقح القديم لا بن البهام ۲۲ ۲۲ طبع دا را لكتب العلميه بيروت -

شتخيات أنظام القتاوى - جلداول

یا پی نمازیں برقر ارز تھیں اور پھر ان پائی نمازوں کا استقر ارزیٹن کے ہر خطروالوں کے لئے کیساں شروع ہوا۔ اس مشروعیت عامد میں کوئی تفصیل نہیں کہ پیفر ضیت ہمرف فلاں خطروالوں کے لئے ہم اور فلاں خطروالوں کے لئے نہیں ہم (پھر سلسلۂ تحقیق جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ )اس مشروعیت عامد ہے یہ بھی مستفا وہوا کہ نفس الامراور حقیقت میں پاپٹی نمازیں عموی طور پر ہیں ان کی یہ تفتیم ان پاپٹی فلاہری اوقات پر محض ان کے موجود ہونے کی حالت میں ہوگی (پس ظاہر ہے کہ )ان فلاہری اوقات کے معدوم ہونے کی صورت میں فلاہری اوقات کے معدوم ہونے کی صورت میں نفس وجوب ساقطہ نہ ہوگا، بلکہ پانی سے گا۔ اور حضور عقب کے کلام خصص صلوات محتوم ہونے کی صورت میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے (پھر یہ بحث کہ )وقت مقررہ معدوم ہونے کے وقت فضاء می نیت کریں یا اواء کی توضیح ہے ہے کہ وقت اوا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہ کریں گے (بلکہ اواء ہی کی نیت کریں گا اور جو شوعی وجوب عشاء کافتو کی و دے ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہ کریں گے (بلکہ اواء ہی کی نیت کریں گا )۔

اور زماندرمضان المبارک میں اگریز اوت کی پڑھنے کامو قعہ نہ ملے ، نہیں رکعات نہ ہارہ رکعات نہ آٹھ رکعات تو تراوح نہ پڑھیں ، اسی طرح اگرسٹن روا تب کامو قعہ نہ سلے ، نہ پڑھیں ، مگرفرض عشاء ووتر ضرور پڑھیں اور ون کی نمازیں (ظہر وعصر )اپنے اوقات منصوصہ میں پڑھیں ۔

مسئلہ سے: جن مقامات میں اتنا بھی وقت نہ ملتا ہوجس میں ان نتیوں نمازوں (مغرب،عثاء، فجر) کے مخص فرض فرض بھی مختصر طریقہ پرخواہ سلسل ہی کیوں نہ ہونہ اوا کئے جاسکتے ہوں، لیکن وہاں آفتاب کا روزانہ طلوع وغروب ہونا صاوق آتا ہو، جیسا کہ عرض تعین کے قریب بعض مہیوں میں ایسا ہوسکتا ہے توان مقامات میں غروب شمس تک کاوفت لیل ونہار کا ایک مجموعہ شار کر کے نصف اول (غروب شمس سے ہارہ گھنٹہ تک) رات کا حصہ شار کیا جائے اور رات کا حصہ شروع ہوتے ہی نماز مغرب پڑھ لی جایا کرے، پھرتقر بیاا - ۱/۱ گھنٹہ کے بعد سے عشاء کاوفت شار کیا جائے اور جہاں تک ہوسکے نما زعشاء کی اوائیگی کر لی جائے۔

پھرنصف اول (جورات کا حصہ شارہے ) شتم ہونے ہے ا-۱/۱ گفنٹہ بل سے نماز کجر کاوفت شار کیا جائے اور نصف اول کے فتم ہونے ہے آ وھ گھنٹہ بیس منٹ قبل نماز کجر سے فراغت کرلی جائے۔

پھر نصف ٹانی (جو دن کا حصہ شار ہے ) کا نصف اول گزارتے ہی، لیعن لیل ونہار کے پورے مجموعے (۲۳ گھنٹہ) کاربع ٹالث شروع ہونے کے بعد ہے نما زظہر کا وقت قر اردیا جائے ،اور جہاں تک جلد ہوسکے نما زظہر سے فراغت کرلی جائے ،پھراس مجموعہ لیل ونہار کمل ہونے ہے آدھ گھنٹہ یون گھنٹہ بیان گھنٹہ اور اصفر

ارشمس تے بل قبل نما زعصرا داکر لی جائے ، کماسیاً ٹی تفصیلہ فی جواب نمبر ۲۔

پیرغروب شمس سے دوسرامجوعه کیل و نہار شارکر کے دوسر سے دن کی مغرب شمس کے غروب ہوتے ہی پڑھ لی جائے اور پیمرعشاء و فجر وغیرہ ساری نمازیں اول پوم، یعنی کیل و نہار کے اول مجموعہ کے حساب سے اداکر لی جا کیں ۔ پیمراک طرح ہر روز کی نمازوں کا معمول رکھا جائے۔ " ہذہ کلھا مستنبطۃ من الفتح" (۱۸ ۱۵۲) "و من اللدر المختار و من ردالحتار" (۱۸ ۳۳۹وص ۱۸ ۱۷ س)۔

مسئلہ نہر 2: جن مقامات میں مٹس کاغروب وطلوع روزانہ نہ ہوتا ہو، بلکہ گئ گئ ون یا گئ گی ماہ مسلسل آفا بطلوع یاغرو برہتا ہو، جیسے ارض تسعین اوراس کے ترب وجوار کے مقامات تو وہاں پر بھی چونکہ آفاب ہر چوہیں گھنے میں اپناا یک چکر پورا کرلیتا ہے، یعنی جس وفت جس نقطہ سے چلا ہے پورے ۲۲ گفتہ پرای نقطہ پر تقریبا پھنے جاتا ہے، اور سے پورا چکر ایک (دورہ) شار ہوسکتا ہے جو لیل ونہار کا مجموعہ اورا یک ون رات کے ہرا ہر کہا جاسکتا ہے، پس اس ہرایک ون رات میں جو ایک (دورہ) شار ہوسکتا ہے، پس اس ہرایک ون رات میں جو (۲۳ گفتہ کی مقدار کے ہرا ہر ہوگا ) پانچوں نما زوں کو فت کانتین انداز ہے کرکے ہرا ہران کواوا کریں گے۔اوراس لیل ونہار کے مجموعہ کی ابتداء اس قریبی مقام کے غروب مش کو فت سے کرلیا کریں ، جہاں پر آفا بغروب ہوتے ہی طلوع ہوجاتا ہے، تا کہاس فتم کے مقامات میں اوقات نماز پر یگا گئت و یک جہتی اوروحدت وین کی ایک شان نمایاں رہے اور سے اور خطوا علی الصلوات '(۱) کا بھی حتی المقدور انتخال وظہور ہوتا ہے۔

اوراگر بیسب صورتی درجاس دن ایسا کرنا تو بهر حال آسان ہے کہ جس دن آقاب غروب ہو کرطلوع نہ ہونا شروع ہوجائے اور مسلسل غروب رہاس دن کے غروب سے ۲۴ گھنٹہ کی مقدار پورے ایک دن ورات کی مقدار شار کر کے اس میں حسب تصریح و تنصیل نہ کوریا کے نمازیں اوا کریں اوران گھنٹوں کے ہونے پر دوسرے ۲۴ گھنٹے پھر تیسرے گھنٹے باتے اوراس میں دن ورات کی نمازیں پڑھتے چلے جا کمیں ، اورون بڑا ہونے میں جس دن آقا بطلوع ہو کر مسلسل طلوع رہے غروب نہ ہوتو پہلے دو رہ کے لئے طلوع سے سرف بارہ گھنٹہ کی مقدار پر ایک دورہ نمس ۲۴ گھنٹہ کا جس میں ظہر وعصر کی نماز پڑھ لیس ، اور پھراس کے بعد ۲۴ گھنٹہ کا ایک دورہ نمس شمار کر کے نصف اول کو دن قرار دے کراس میں دن کی نماز پڑھا کریں اور پیطر بھتہ احقر کے نز و یک سب سے نماز پڑھا کریں اور پیطر بھتہ احقر کے نز و یک سب سے اشیہ بالفقہ ہے۔

<sup>-</sup> سوره بقره ۲۳ ۸:۰

اس مسئلہ میں حدیث نبوی ہے کافی روشنی ملتی ہے جس میں واقعہ دِ جال کا ذکر فرماتے ہوئے ،اس ایک ون کے اندر جوایک سال کاہوگا، ہرچو ہیں گھنٹہ کی پانچوں نمازوں کو اندازہ کر کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئے ہے، کمارواہ سلم فی صحیحہ اور ابن ہمام نے اس طرح فرمایا ہے:

"وما روى عنه عليه الصلواة والسلام أنه ذكر الدجال فقلنا ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا صلواة يوم؟ (١) قال: لا اقدروا له (رواه مسلم) فقد أوجب أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب انتهى بلفظه" (٢) -

(اور وہ حدیث جوحضور علیہ الصلاق والسلام ہے مروی ہے کہ آپ نے وجال کا ذکر فرمایا تو ہم نے (صحابہ نے) عرض کیایا رسول اللہ! وہ ونیا میں کتنے ون گھیرے گا، جواب ویا کھرف چالیس (۲۰۰۰) دن ایک دن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور باقی ون تبہارے ان عام ذوں سال کے برابر ہوگا اور باقی ون تبہارے ان عام ذوں کے برابر ہول اور کی گھرعرض کیا گیا کہ وہ وہ وہ جوایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں صرف ایک ون کی نما زیں پڑھ لینی کا فی ہوں گی، فر مایا نہیں، ملکہ اس میں اپنے ونوں کے اعتبارے اندازہ کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی (مسلم شریف)، خلاصہ ہے کہ حضور علی اس میں اور دوش ہونے نے قبل قبل حضور علی ہونے کے اس اور دوش ہونے سے قبل قبل واجب نر ما دیں اور ای پڑھی تھاں کر لو، ای حدیث ہے ہم کو بیا ہے ہی معلوم ہوگئی کہ اصل اور نفس الامر میں جانے کی صورت میں واجب ہیں، ہاں اتن بات ہے کہ ان پانچ نمازوں کی تقسیم ان یا بی وقتوں میں ان یا بی وقتوں کی ما توں کہ وجو دنہ ملتے ہے سا قطنہ عالی کی صورت میں واجب ہیں، ہاں اتن بات ہے کہ ان نمازوں کا وجوب ان کے وقتوں میں ان یا تی وقتوں کے موجود دنہ ملتے ہے سا قطنہ عالی کی صورت میں واجب ہے (اور میہ ہے معلوم ہوا کہ ) ان نمازوں کا وجوب ان کے وقات کے موجود دنہ ملتے ہے سا قطنہ واگی)۔

اور شاہ عبدالعزیز محدث وہلو گی اور مولانا عبدالحی فر گلی محلی لکھنو گی نے بھی ای حدیث کو معمول بیقر اردے کرای کے مطابق اندازہ سے نمازیں پڑھنے کا تھلم ویاہے ، والیہ مال فی امدا دالفتادی اُلیفناوصرت بہ فی فتادی دارالعلوم (۲رسا)۔

<sup>-</sup> الصحح المسلم ١٧١٥،٣-

۲- شرح فقح القدير ار۲۲۷ـ

مئلین: اگرفریبی مقام کےغروب ہے مجموعہ کیل ونہار کی ابتداء کاانطباق مشکل ہو،اورڈا کٹرحمیداللہ صاحب کی شخصی ( کہ • ۲ مارچ اور ۲۲ ستمبر کا ون تمام روئے زمین پر برابر، بینی ۱۲ گھنٹہ کا ہوتا ہے )اگر سیح ہواو ران تاریخوں میں ہے کسی ایک میں بھی وفت غروب آسانی ہے متعین ہوسکتا ہوتو تمام سال کے مجموعہ کیل ونہار کی ابتداءاس ہے متعین کرلیا کریں ،غرض جس میں ہوات ہواختیار کریں۔

مئلہ ہے: جب تک رات چھوٹی ہواور دن ہڑا ہو، اور آفتاب روزا نیطلوع وغروب ہوتا ہو، اس وقت تک زوال شمس اور دفت ظہر وعصر الگ الگ خفق ومتمیر ہوں گے اور ہر دفت کی نماز اس کے اصل دفت میں پڑھنی ضروری ہوگی ، البتہ عصر کی نمازاصفر ارشمس ہے قبل اوا کرماضروری ہوگا ، ورنہ نماز مکر دو ہوگی ۔

مسکدی: جب رات بڑی ہواورون چھوٹا ہوتو جب تک زوال شمس اور شک و معلوم ہوسکے اس وقت تک ظہر کی نما زایک مثل کے اندراور عصر کی نماز مثلین کے بعد ضروری ہوگی ۔ ہاں اگر مثلین آتے آتے اصفرارشس ہوجائے تو نماز عصر مثلین نے بل او را یک مثل کے بعد ہی پڑھ لینا چاہئے ۔ کماسیاتی تحقیقہ فی جواب سے۔

مسئلہ 9; جب دن اثنا جھوٹا ہونے گئے کہ شل وشکین کا تعین وتمیز ندہو سکتو زوال مٹس کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نمازظہر پڑھ لی جائے اوراصفر ارتٹس ہے کچھ پہلے نمازعصر سے فراغت کر لی جایا کرے۔

مسئلہ نے: جب دن اتنا جھوٹا ہونے گے کہ زوال مٹس بھی متمیز وخھتل نہ ہوسکے تو انداز ہے دن کی نصف مقد ار گزارنے کے بعد نما زظیر پڑھ لی جائے اوراصفر ارٹمس نے بل نمازعصر پڑھ لی جائے کو دونوں نما زوں کے درمیان فصل بہت تھوڑا ہے بابالکل ندرہے اس میں کوئی مضالقة ٹبیس، کیما موفی النحقیق المذی نقلته فی المساللة الثالثة۔

، بہت بہت مسلم الے: جب دن اتنا جھوٹا ہو جائے کہ دن کی نصف مقدار گزرنے کے بعد فرض ظہر وعصر بغیرسنن روا تب کے بعد فرض ظہر وعصر بغیرسنن روا تب کے بھی اوانہ کر سکیں توطلوع سے غروب تک کی بوری مقدار میں پہلے صرف ظہر کافرض پھر عصر کافرض پڑھ لیا جایا کرے۔

مسئلہ ملاہ جب طلوع ممس کے بعد ہے غروب ممس کے بلوع آفتان کے محض فرض بھی اوا کرنے کاوقت نہ لے، الکین آفتاب کا طلوع ہونا روزانہ صادق آتا ہو توطلوع آفتاب سے طلوع آفتاب کا ۲۳ گفتہ کا مجموعہ ایک لیل ونہار کا مجموعہ شار کر کے نصف اول دن کا حصہ شار کیا جائے اور نصف اول کے نصف اخیر ، یعنی پورے مجموعہ کار بع فانی شروع ہونے سے وقت ظہر شار کیا جائے اور جہاں تک جلد ہو سکے نما زظہر اوا کرلی جائے اور اس رابع فانی کے ختم ہونے سے دو گفتہ ہیں سے نمازع صرکا وقت شار کیا جائے اور اس رابع فانی کے ختم ہونے سے دو گفتہ ہیں سے نمازع صرکا وقت شار کیا جائے اور جہاں تک جلد ہو سکے نمازع صرا واکرلی جائے۔

پھرریع ٹانی کے ختم ہونے ہے، لیعنی پورے مجموعہ نہارولیل کے نصف اول کے ختم ہونے کے بعد ہے وقت مغرب شار کر کے جہاں تک جلد ہوسکے نماز مغرب پڑھ لی جائے پھر دو ڈھائی گھنٹے گزارنے کے بعد نماز عشاء دورتر وغیرہ پڑھ لی جائے، پھر طلوع آفاب ہے آدھ گھنٹہ ۲۰ منے جائے، پھر طلوع آفاب ہے آدھ گھنٹہ ۲۰ منے قبل نماز نجر کا دفت شار کیا جائے اور طلوع آفاب ہے آدھ گھنٹہ ۲۰ منے قبل نماز نجر پڑھ لی جائے۔

مسئلہ سل : جب روزان طلوع آفتاب نہ ہو، بلکہ کئی گئی ون یا گئی گئی ماہ مسلسل آفتاب طلوع نہ ہوتا ہو، غروب ہی رہتا ہو، جیسا کہ اس ارض تسعین اوراس کے مضافات میں ہوسکتا ہے تواس زمانہ کاہر ۲۴ گفت نہارولیل کامجموعہ ایک ون ورات کے ہرا ہر قر اردیا جائے اورنصف اول کو ون کا حصہ شار کیا جائے اوردونوں حصوں میں مسئلہ ۱۲ کی طرح عمل کیا جائے ، یہاں تک کہ غروب مسلسل کا یہ دور شم ہوکر روزانہ آفتا ب طلوع ہونا شروع ہوجائے ، پھران مسائل نہ کورہ نہروار میں ہے جس مسئلہ کا مصدات صادت آئے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

حقیہ: سال کا ایک پورا دو رکمل ہوگیا اور اس کے ہر موڑ کے مطابق نماز کا تھم متھے کر دیا گیا ، تا کیمل میں سہولت رہے اور آسانی سے فریفے صلوٰ قہر دور کے مناسب اوا کیا جاسکے ۔ فالحمد لله علی ذلک۔ اب آ گے سوال لے کے جزء ٹانی کا جواب جوروز ہے متعلق ہے عرض کیا جائے گا۔

## سوال لے بروٹانی (ب) کاجواب:

و جوب نماز کی طرح روزوں کاوجوب بھی ساقط ندہوگا، بلکہ علیٰ حالہ ہاقی رہے گا۔

"بورود النص حكما مطلقا شاملا لجميع الناس في جميع الأزمنة والأمكنة من غير فرق بين أهل قطر كما قال الله تعالى: "يا يها اللين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات"(١)\_

(اےایمان والوائم پرروز ہفرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لو کوں پرفرض کیا گیا تھااس تو قع پر کہم متقی بن جاؤ تھوڑ ہے دنوں روز ہے رکھلیا کرد )(بیان القرآن )۔

"وكما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ

<sup>-</sup> سود طفقر ها ۱۸۳ ـ

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (١) ـ

(ماہ رمضان ہے جس میں قرآن بھیجا گیاہے جس کا دصف سیہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور داختے الد لالتہ ہے، مجملہ ان کتب کے جو ہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں سوجو خص اس ماہ میں موجود ہواس کوضر دراس میں روزہ رکھنا چاہئے )۔

اس مضمون کی تا ئیدعلامہ ابن عابدین کی تحقیق ہے بھی ہوتی ہے جس کوموصوف نے روالحتار (۱۸۳۹) میں زیرعنوان '' تتہ'' تفصیل ہے بیان کیاہے، البتة صورت اوا میں پچھ تفصیل ہوگی جو ذیل میں درج کی جاتی ہے، اور بغرض تشہیل فہم ہرصورت الگ لگ بعنوان مسئلہ بیان کی جاتی ہے:

مسئلفہرا - جن مقامات علی شمس کی عام گروش ہومیہ کا متبار سے دوان طلوع وغروب نہایا جاتا ہو، بلکہ بنگ کی دون یا کئی گئی ماہ تک مسلسل آفتاب طلوع ہی رہتا ہو یا غروب ہوکرز مین کے ادب میں غائب ہی رہتا ہو، جیسا کہ ارض تسعین اوراس کے اطراف میں ایسا ہوسکتا ہے توان مقامات میں جواب نہر اسے جز واول کے مسئلہ نہر ۵ کے مطابق آفتاب کا ایک پورا دورہ (۲۴ گفته کا) جوایک لیل و نہار کا مجموعی ارہوتا ہے اوراس کے نصف آخر کوون کا حصہ شار کیا جا ایک لیل و نہار کا مجموعی ارہوتا ہے اوراس کے نصف آخر کوون کا حصہ شار کیا جا تا ہے اس میں دوزہ رکھیں اوراس نصف کے شروع ہونے ہے ا - ۲ را گفته پہلے ہی بحری کھانا بند کر کے دوزہ کی نیت کر کے دوزہ رکھایا کریں ۔ اور پھر جب یہ اور نصف اول جورات کا حصہ شار ہوتا ہے اس میں مغرب ہوئے ہے طرح افطار بھی کرلیا کریں ۔ اور پھر جب یہ مجموعہ لیل و نہار ہوتا ہے اس میں کھانا بنیا وغیرہ اور رات کی سب نمازوں (عشاء، وتر ، تر اور گو چر کے کھے اور پھر ای اور وزن کا حصہ شار ہوتا ہے اس میں کھانا بنیا وغیرہ اور رات کی سب نمازوں (عشاء، وتر ، تر اور گو چر وغیرہ ) ۔ فراغت کرلیا کریں ۔ اور نصف قائی میں جوون کا حصہ شار ہوتا ہے اس کے شروع ہونے ہے ا - ۲ را گفتہ تھی کیا کریں تا آئکہ بیطاوع وغروب روزان ہونے گے۔ محری کھالیا کریں اور روزہ کی نیت کرلیا کریں ، پھر ای طرح ہمیشہ کیا کریں تا آئکہ بیطاوع وغروب روزان ہونے گے۔ فذک المدليل الذی بینہ فی رد المختار ( ۱ ر ۹ ۳۳ ) تحت المتحد ۔ فرک المدليل الذی بینہ فی رد المختار ( ۱ ر ۹ ۳۳ ) تحت المتحد ۔

مسئلہ نمبر ۲- جن مقامات میں طلوع وغروب شمس تو روزانہ پورے سال پایاجا تا ہولیکن ہرموسم میں غروب شمس کے بعد سے فجر صادق طلوع ہونے کے قبل تک اتنام و قعہ نہلتا ہو کہ بایمائے آیت کریمہ:

"كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم اتموا الصيام

<sup>–</sup> سور ويقر وا ١٨٥ ا\_

إلى الليل" (١)-

( کھاؤ اور پیواس وقت تک کہتم کوسفید خط صبح کامتمیز ہوجائے سیاہ خط سے پھر رات تک روزہ کو پورا کرلیا کرد)(بیان القرآن)۔

کھایا پیاجا سکے اور پھراس کے بعد غروب تک روز ہ پورا کیا جا سکے توان مقامات میں روزہ کی مقد ارساعات سے (لیعنی گھنٹوں سے یا نصف گروش ممس وغیرہ سے ) متعین نہ کریں گے، بلکہ اس ماہ (رمضان) کے بعینہ بہی ون روزوں کے لئے متعین رہیں گے، لیکن چونکہ اس طرح بغیر آسودگی سے کھائے ہے پورے ماہ میں صوم پر عادۃ وعموماقد رہ نہیں ہوسکتی، اس لئے ماغہ وے کر حسب قد رہ واستطاعت روزہ رکھا کریں گے اور جن دنوں میں افطار کریں گے ان دنوں کے صوم کے عوض میں دوسر مے مینوں کے دنوں میں حسب قد رہ ماغہ کروری کی وجہ عالی کروری کی وجہ سے اس پر قد رہ نہ ہوتوان روزوں کی ضوم ایک صوم ایک صدقہ قطرے ہرا ہر ہمیشہ اوا کرتے رہیں گے۔ اس کے دنوں کافدید فی صوم ایک صدقہ قطرے ہرا ہر ہمیشہ اوا کرتے رہیں گے۔

اگر بوجہ غربت فدیہ نہ دے سکتے ہوں تو استغفار کرتے رہیں گے اور دہاں ہے جلد سے جلد ترک سکونت کر لینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

"كما يؤخذ من هذه العبارة: وكذا لونذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه، فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله وينتقل منه، وإن لم يقدر لشدة الحركان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إن لم يكن نذر الأبد" (٢)\_

(اگر کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان لی پھر اپنے روزگارو معاش میں مشغولی کی وجہ ہے ایفاء مذر پر قا درئیس رہا تو اس کے لئے درست ہے کہ وہ افطار کرلیا کرے اور روزوں کا فدید ویدیا کرے، (بیر تھم اس وقت ہے جب وہ خض غریب ہواوراس کے لئے معاش میں مشغولی شرعاوا جب ہو )اس لئے کہاس کو یقین حاصل ہو چکا ہے کہ وہ اس مذر کے اوا کرنے پر قا در نہیں ہے، پس اگر ہوجہ غریت کے فدید کی اوا ٹیگی پر پھر بھی قاور نہ ہوتو افطار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے اور جلد سے جلداس جگہ ہے (جہاں پر روز نے نہیں رکھ سکتا اورا یفائے تذرنبیس کرسکتا )، ووسر می جگہ نشقل ہوجائے، کرتا رہے اور جلد سے جلداس جگہ ہے (جہاں پر روز نے نہیں رکھ سکتا اورا یفائے تذرنبیس کرسکتا )، ووسر می جگہ نشقل ہوجائے، ای طرح آگر کسی کو شدت جر ہے روزہ پر قدرت نہ رہے تو افطار کرلے اورجا ڈے میں قضا کرلیا کرے، جبکہ بذرابد نہوں ۔ مسئلہ سوز جن مقامات میں غروب وطلوع بھس تو روزانہ یا یا جا تا ہے، لیکن سال کے صرف بعیشوں میں غروب

<sup>·-</sup> سور ويقر وذ ١٨٧ـ

٧- فق القدير ١٧ سلام

مش ہے جمع صادق کے درمیان میں نما زہائے مفروضہ واجبہ اوا کرنے کے بعد اظمینان سے کھائی کر حسب ہدایت آیت کر یہہ: "کلوا واشر ہوا حتی یتبین لکم المحیط الأبیض المع" (ا) (روز ہر کھنے کاوقت ماناہواور بعض ہینوں میں نہ ماناہو، توجس وقت ماہ رمضان ان مہینوں میں واقع ہوجائے جس میں بیموقع نہ مانا ہوتونا غہ دے دے کر حسب استطاعت روز ہر کھیں اور جن وثوں میں روز ہ نہ رکھیں ان وثوں کی قضاء ای سال کے دوسرے دنوں میں رکھایا کریں، اور استخفار کرتے رہا کریں۔ کہما مو فی المسائلة التی قبل کرتے رہا کریں۔ کہما مو فی المسائلة التی قبل ھذہ المسئلة۔

مسئلہ ۱۶: جن مقامات میں طلوع وغروب میں روزانہ پایا جاتا ہو، اورغروب کے بعد ہے فجر صادق کے غروب ہونے کے پیشتر تک پور سے ساتھ ساتھ اطبینان ہونے کے پیشتر تک پور سے سال اتنا کا فی وقت ماتا ہوجس میں صلوتہائے مفر وضہ وواجبہ اواکرنے کے ساتھ ساتھ اطبینان سے کھانے پینے اور پھی آرام وسکون لینے کا وقت بھی مل جاتا ہوتو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں ہی ہمیشہ اوائیگی صوم واجب وضروری ہوگی اور فجر صادق طلوع ہونے ہے ہی روزہ شروع کر دینالا زم ہوگا اور وقت فجر کی مقد ارطویل ہونے کی وجہ سے صوم کی مقد اراگر چیطویل ہوجائے ، لیکن سروملک ہونے کی وجہ سے قد رہ علی الصوم رہے گی اور وجوب صوم متوجہ رہے گی اور وجوب صوم متوجہ سے گاہ ساقط نہوگا۔

ہاں اگر کسی کوکوئی وقتی وعارضی مجبوری یا کوئی عذر شرعی پیش آجائے جیسے حاملہ، حائضہ، مرضعہ یا مریض ومسافر وغیرہ توایام معتدلہ دالوں کی طرح ان کوزھتیں ملیں گی ۔

"كما دلت عليه هذه العبارة: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولليهما أفطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفارة عليهما، لأنه إفطار بعذر ولافدية عليهما" (٢)-

(عاملہ دم ضعہ جب اپنے او پر یا اپنے بچہ پر (روز ہ رکھنے ہے) جان جانے کا خوف کرنے لگیں تو اس حرج کو دفع کرنے کے لئے افطار کرلیں او ربعد میں قضار کھ لیں اور اس عمل کی وجہ ہے ان پر کوئی کفار ہ واجب نہیں ہے، اور نہان پر کوئی فدیہ ہے، اس لئے کہ بیا فطار عذر شرعی کی وجہ ہے ہے)۔

ای طرح اگر کوئی شیخ فانی ہو یا ایسا دائم المرض ہو چکا ہو کہ بظاہر حال قند رے علی الصوم مستبعد ہو چکی ہوتو افطار

<sup>-</sup> سور ويقره: ١٨٧ -

۲- بدایه مع انتخ ۱ر ۲۱ ۳ کتاب الصوم ـ

کرتا رہےاورفد بیصوم کاا داکرتا رہے۔

"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (١)\_

(اور جولوگ روزے کی طاقت ندر کھتے ہول ان کے ؤمد فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے) (بیان القرآن)۔

(وهكذا ايضا في الشامي (٢٧٢٦)، وهكذا في ٢/٧٦) أيضا ناقلاعن الرملي)\_

مسئلہ ہے: ان مسائل ہے ہیہ بات بخو لی واضح ہوگئ کہ گلاسکواد راس کے مضافات میں ۲۰ جون ہے ادر بالائی اسکاٹ لینڈ وما رد ہے اور راس کے مضافات میں ۲۴ مگ ہے شفق ابیض غروب ہونے ہے قبل ہی صبح صادق طلوع ہوجاتی ہے، توجب تک غروب مس کے بعد ہے جس صادق طلوع ہونے کے قبل فرض مغرب وفرض عشاء وور اداکرنے کے ساتھ ساتھا فطار کرنے اور کھانے ہوئے کاموقع ملتا رہے گا، رد زہ رکھنا فرض رہے گا، کیونکہ صوم کی مقدا راگر چید ۲۰ گفتہ کے لگ بھگ ہوجائے گی، مگر مر د ملک ہونے کی وجہ ہے قدرت علی الصوم رہے گی۔ جسیا کہ مورخ مغربی ابن بطوط کے سیاحت مامہ ہے جوا ہے تی ممالک کے سفر ہے متعلق ہے معلوم ہوتا ہے۔

مسئلم ہے: جن مقامات میں چاندایا م معتدلہ کی طرح ہر ماہ دو دن کے علاوہ بقیدتمام ماہ روزانہ طلوع وغروب ہوکر اپناماہا نہ دورہ پورا کرلیتا ہو( خواہ تھوڑی ہی ویر کے لئے طلوع ہو کر پھرغروب ہوجاتا ہو۔ان مقامات میں ماہ رمضان السیارک اوراس کی پہلی تا ریخ کافعین ای جگہ کے مطابق کر کے مسائل نذکورہ بالا کے مطابق روزے رکھا کریں۔

مسئلہ کے: جن مقامات میں چاندروزانہ طلوع وغروب ندہوتا ہو، بلکہ کی گی ون یا کئی کئی ماہسلسل چانہ طلوع رہتا ہو یا غروب ہی رہتا ہو، جیسے ارض تسعین اوراس کے مضافات کے بعض مقامات ہیں، توان مقامات میں کسی قریبی مقام کو (جہاں چاند وو ون کے علاوہ یورے ماہ میں روزانہ طلوع وغروب ہوکر اپناما ہاندوورہ پورا کرلیتا ہو، اور آسانی ہے اس کاعلم ومشاہدہ ہوسکتا ہو ) بنیا وینا کرماہ رمضان المبارک کااوراس کی پہلی تا ریخ کانعین کر کے گروش کیل و نہار کے مجموعہ کے ساتھ منطبق کرلیں، چھرا یک مجموعہ کو پوری ایک رات اورون (۲۲ گھنٹہ ) قرارویں، اوراس کے نصف اول کورات کا حصہ قرار وے کراس کے قتم ہونے ہے تقریبا ود گھنٹہ قبل سحری کھا کرروزہ کی نیت کرلیا کریں، اور مغرب وغیرہ کی نمازیں اوا کرلیا کریں، جیسا کہ ہم سوال اول کے جزو (الف) کے جواب میں بقسمن مسائل تفصیل ہے بیان کر بچے ہیں۔

ا – سور دیقر دا ۸۴ ا ـ

تنبیہ: شروع جواب میں لکھا گیا ہے کہ اسلام دین الہی اور دین فطرت ہے اور ایک بین الاقوا می ندجب ہے۔اس کے احکام ومدارا حکام فطری اور فطری اصول کے مطابق ہوتے ہیں ،فلسفیا ندموشگافیوں سے مبر اومحفوظ ہوتے ہیں اور مسائل کی پیشفیقات و تفصیلات تو ہالکل فلسفیا ندموشگافی میاس کے ہم پلیہ ہیں۔

کوئی پیشیدنہ کرے، اس لئے کہ ان غیر معتدل ایام کے رہنے والے نفسیاتی اور فطری طور پرکئی کئی ون تک آفتاب طلوع رہنے کے زمانہ میں مسلسل نہ کام کرسکتے ہیں، اور نہسلسل بیدارہی رہ سکتے ہیں، اور اس طرح مسلسل کئی کئی راتوں میں مسلسل سوہی سکتے ہیں۔ یکہ وہ متعاضائے فطرت مجبور ہیں کہ اپنے سونے جا گئے کھانے پینے، کام کرنے آرام کرنے وغیرہ وغیرہ، تمام کاروبا رومعاملات میں گھنٹوں ہی ہے کوئی نظم کریں، کو باید وہاں کے لوگوں کی ایک فیطری ونفسیاتی چیز ہوجائے گی۔ سے ما انشار الیہ الشاہ عبد العزیز الحدث المعلوی فی فتاواہ (۱۲۳۳۱)۔

پی شرق احکام بھی انہی اصول کے ماتحت بمد وآیات کر بمہدواحادیث شریفہ فقد کی روشنی میں مرتب ہوں گے اور رہے احکام معروضہ ای انداز پر مرتب ہیں ، لہذا ہے بھی عین فطرت کے مطابق ہی کہلا کیں گے ، مزید تفصیل کا بیہ موقع نہیں ہے ، تنظویل کے علاوہ خروج عن المجٹ بھی ہوجائے گا ، اس لئے ای پر اکتفاء ہے اور امید ہے کہ اتنی گزارشات ہے اس طراف کے ہر خطہ میں اور ہر موسم میں نمازروزہ کے عمل وانتظال میں شرقی رہنمائی حاصل ہوجائے گی اور اس کی روشنی میں جو شخص عمل کرنا چاہیگا اس کو عمل کرنے اپنے مرنی قیق ہے اپنا سمجھ رشعه عبو دیت جواصل مقصد زندگی ہے قائم واستوارر کھ سکے گا۔

### سوال ير كاجواب

"وفى الدر: وقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما وقول زفر والأئمة الثلاثة (إلى قوله) وفى الفيض وعليه (أى على قول صاحبين) عمل الناس اليوم وبه يفتى (وتحته فى الشامية ا/ ٣٤١) والأحسن ما فى السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر عن المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلوتين فى وقتهما بالإجماع الوأيضا فيه (١/ ٣٤٠)، قد قال فى البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما إلا ضرورة من ضعف دليل أو تعامل"().

ا- تای ۱ر ۳۷۰\_

(ورفخاریل ہے کہ ظہر کا وقت امام ابو صنیفہ کے زویک ہرشکی کا سایہ دومثل ہونے تک ہے اور امام صاحب ہے ایک مثل کی بھی ایک روایت منفول ہے اور بیا یک مثل کا قول صاحبین کا ، نیز امام زفر وائکہ ثلا شکا بھی ہے (الی قولہ ) اور فیض میں منفول ہے کہ آج کل تمام لوگوں کا عمل صاحبین ہی کے قول پر ہے اور ای کے ساتھ فتوئی بھی ویا جا سکتا ہے اور ای تمین کے میں منفول ہے کہ آج کل تمام لوگوں کا عمل صاحبین ہی کے قول ہے جو سراج وہاج میں شخ الاسلام ہے مروی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز ظہر کوایک مثل ہے مؤٹر نہ کیا جا ہے اور نماز عصر شکین ہے قبل نہ پڑھی جائے ، تا کہ دونوں نمازیں (ظہر وعصر) بالا جماع اپنے اپنے وقتوں میں اوا ہوں ، نیز ای شامی (ار ۲ ک سا) میں بحوالہ بحر منفول ہے کہ امام کے قول سے صاحبین کی جانب بھی ضعف ولیل یا تعامل ماس وغیر ہو جوہ شرعی کے لغیر عدول نہ کیا جائے )۔

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ شفق احمر وابیض کی طرح مثل اور تثلین میں بھی امام صاحب کا ایک قول مثل کا ہے۔ نیز تعامل ماس بھی صاحبین کے ہی قول پر ہے عدول عن قول الامام وجہ بن سکتا ہے ، لیکن اس کے باوجو دختی الوسع نماز عصر بعد مثلین اس کئے پڑھتے ہیں ، تا کہ بالا جماع اور بلاا اختلاف نما زعصر اپنے دفت میں ادا ہو۔

ا نہی عبارتوں ہے نمازعصر کے اندر مثلین ہے اس کی تقدیم کی گنجائش عند الصرورۃ نکل آئی ، اس کے علاوہ اصفر ار مشس کے بعد نمازعصر ادا کرماعند الاحتاف ہا لاتفاق مکروہ ہے جس ہے احبتا ہے دا جب ہے ۔

پی اگر حسب تحریر سوال اگر و ہاں (گلاسکو وغیرہ میں) مثلین ہے ہی اصفر ارتشس شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اجتناب حتی الوسع ضروری ہوگا ، اور تثلین ہے قبل ہی نماز عصر اوا کر لینے کی اصول احناف کے مطابق جیسا کہ ابھی ندکور ہوا ، بدرجہ اولی گنجائش ہوگی اور اوا کر لینا بلا شبہ و بلا نکیر درست ہوگا اور نماز اوا ہو جائے گی ۔ اور ایسی صورت میں کہ جب بعد مثلین پڑھنے میں اصفر ارتش قطعی طور پر ہو جاتا ہے تو ایک مساجد کا اصرار ہجانہ ہوگا۔

### سوال س کاجواب

ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ اسلام وین الہی اور دین فطرت ہے۔اس کے اصول فطری اور ساوے ہیں ،اس کے احکام اور مدارا حکام بھی فطری وساوے ہیں ، اس کے احکام اور مدارا حکام بھی فطری وساوے ہوں گے، محکمہ موسمیات یا ماہر بن فلکیات کی شخفیقات پر اس کے احکام کی بناء نہ ہوگ ۔ اور اسی وجہ ہے اختلاف مطالع کا اعتبار جمہور محققین کے نزویک نہیں ہے۔ خواہ ثنا فعی ہوں یا حنی یا مالکی ہوں یا صنبلی ۔ غرض جمہورامت کے نزویک فیرمعتبر ہے۔ کمانی الشامی (۲۷۲ س)۔

"قد صرحت أئمة المذاهب الأربعة، بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهاراً (إلى قوله

وأنه لا عبرة بقول المنجمين)" (١) ــ

(تمام ائمہ بذا ہب نے تصریح فر مائی ہے کہ دن میں رویت ہلال کااعتبار نہیں ۔(الی قولہ )ای طرح نجمین کے قول کابھی اعتبار نہیں )۔

اورچونکدامام تاج الدین سکی شافعی کے قول کی بناءانہی حسابات پر ہے اور و مزاج اسلام کے خلاف ہے اور اس وجہ سے خودتمام محققین شوافع نے اس کورد کردیاہے۔

"ماقاله السبكي رده متاخروا أهل مذهبه" (٢)\_

 <sup>-</sup> شامی ۲ر ۱۳۷ تحت "مطلب فی رؤیة الهلال نماراً...

<sup>-</sup>r شامی ۱۳۱/۱۳۱\_

تمام شرق کارروائی باوثوق طریقہ ہے کمل ہوسکے، وہ شرق ہلال کمیٹی رویت ہلال کاشرق ثبوت فراہم کر کے ریڈ پواٹیشن سے اپنی تکرانی میں اعلان نشر کرا وے کہ رویت ہلال کاشرق ثبوت فراہم کر کے بیداعلان کیا جاتا ہے کہ کل صبح عید ہے، مثلا، یااس وقت سے ماہ رمضان کی شب ہوگی، مبح ہے روزے دیکھے جا کمیں۔

ای نافی صورت میں حکومت ہے صرف اتنا کام لینا ہے کہ حکومت اور پروگراموں کے ساتھای پروگرام کے نشر کرنے کومنظور کرنے اور ہلال کمیٹی کا کوئی مسلم وکیل یا مسلم نمائندہ وہ ہاں پہنٹی کراعلان کردیا کرے، ریڈ یوائٹیشن عموماً اس قتم کی خبریں اوراعلانات خود شرکرتے رہتے ہیں ان کواس کے منظور کرنے میں پچھ دفت نہ ہوگی ،صرف اتنا لحاظ کرنا ہوگا کہ اس نشر یہ کے الفاظ شرکی ہوں گے جس کو ہلال کمیٹی خود مرتب کردے گی۔

پہلی صورت کے انظام میں بھی حکومت کوکوئی خاص دفت یا پریشانی ندہوگی، بلکمکن ہے کہ اس سلسارًا نظام میں حکومت کا کچھ مالی یا اقتصادی فائدہ بھی ہوجائے، اس لئے اگر حکومت نگل دل یا متعصب ندہوگی تو آپ کا نظم باسانی و بسہولت ہوجائے گا، نیز اگر حکومت غیر مسلم ہے بھی بیرانظام مملکت برطانیہ یا اس کے گردونواح کے بڑو ویک کی کسی بھی مملکت مسلمہ یا غیر مسلمہ ہے کرالیا جائے تو بھی صحیح ومافذ ہوجائے گا اور مسلمہ یا اس کے گردونواح کے زویک کی کسی بھی مملکت مسلمہ یا غیر مسلمہ ہے کرالیا جائے تو بھی صحیح ومافذ ہوجائے گا اور خط سارے مسلمان اس کے مطابق آسانی ہے عمل کر سیس کے، اگر بیہ انتظام کرلیا گیا توبیہ ایک مستقل حل نگل آئے گا اور خط وطیفیون سب سے زیادہ تو ی اور اطمینان بخش ہوگا اور ہرطرح شرعی اصول وضابطہ کے مطابق ہوگا۔

الحاصل جب ان سہولتوں کے موجود ندہونے کی حالت میں بھی تاج الدین سکی کا قول معمول بیدا رمذہب ندین سکی کا قول معمول بیدا رمذہب ندین سکا، بلکہ فقہاء نے صاف تصریح فر مادی کہاس حساب کے جانبے والے اور بتلانے والے اگر چیما دل وثقة مسلمان ہوں گے جب بھی اس کا اعتمار ندہوگا، کما فی الشامی (۱۲/۱۳۱)۔

"ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عد ولا على المذهب" (١)-

(اہل ہندسہ وقول مجمین کااعتبارنہ کریں گے اگر چہوہ عادل ہی کیوں نہوں)۔

توان ہولتوں کے باوجوداگر کسی جگہ کے لوگ تاجی الدین کی شافعی کی شخفیق کے مطابق عمل کرلیں گے توان کا پیمل صحیح نہ ہوگا اوران کا بیمل کے بیار دوہ لوگ حکومت میں مستحج نہ ہوگا اوران کا بیمطریقہ نکالنا احکام مذہب کے مطابق صحیح تغیل وصحیح ترجمانی نہ ہوگی ، بلکہ اگروہ لوگ حکومت میں بااثر و بارسوخ ہوں اور حکومت کی جانب سے یا شرعی کمیٹی کے ذریعہ سے اعلان کا انتظام بسہولت متوقع ہوتو ان سب پر خطاب باری عزاسمہ خصوصی طور سے متوجہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کے انتظام میں اپنی

ا- شامی ۱۳۱/۱۳۱۰

شتخيات نظام القتاوى - جلداول

پوری قوت صرف کر کے است مسلمہ کے انتثارہ پریٹانی کورفع کریں، نہ کہاصول مذہب کوچھوڑ دیں اور اجماع سلف کا تو ڑ کریں، اور اگروہ اس کوشش میں بظاہر کا میاب نہ ہوں گے جب بھی حقیقت میں کامیاب ہوں گے تمرات آخرت سے ضرور بہرہ ورہوں گے۔ ھذا ما عندی من الشرع الشریف، فقط والنّداعلم بالصواب کتر محمد نظام الدین اعظی، مفتی وا رابطوم ویوبند، مہار نیور

آیات، احادیث، روایات، فقد کی روشن میں استنباط کر کے جو تھم تحریر کیا گیاہے وہ اقرب واشبہہ، اس پر عمل کرنے سے انشا ءاللہ تعالی و مدہری ہوجائے گا۔
کرنے سے انشا ءاللہ تعالی و مدہری ہوجائے گا۔
الجواب سیح :احتر محمود فی عنہ وا راحلوم و یو بند، سیدا حمل معیدوا راحلوم و یو بند

وہ مقامات جہاں افق ہمیشہ غبار آلودر ہتا ہے وہاں رمضان کی ابتداءوا نتہا: چونکہ برطانبہ کا فق ہمیشہ غبار آلودر ہتاہے جس کی وجہ سے چاند دیکھناناممکن ہے تورمضان کی ابتداءوا نتہا کے لیے کیاصورت اختیا رکی جائے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

شعبان کی ۲۹ مرتاریخ کی شام کو باای رات میں کوئی شرقی رویت ہلال کمیٹی (جس کے سب افر او کابا شرع ہونا معلوم ہو) کا اعلان بایں الفاظ آجائے کہ میں فلاں شرقی رویت ہلال کمیٹی کاصدریا ممبر ہوں، رویت ہلال کاشرقی شوت معلوم ہو) کا اعلان کے تعداعلان کرتا ہوں کہ کل کم رمضان ہے یا کل ہے روز درکھاجائے تواس اعلان کے تقاضدا در تھم پڑل کرنا صحیح ہوجائے گا بیاعلان انبی الفاظ میں ونیا کے کسی خطہ ہے آجائے ممل کرنا درست رہے گا، ای طرح رمضان کی ۲۹ مرتا ریخ کی شام کویا ای رات میں نہ کورہ اوصاف کی کمیٹی کا اعلان آجائے کہ شرق شوت کی کمیٹی کا اعلان آجائے کہ شرق شوت کی راعلان کیاجا تا ہے کہ کل کم شوال ہے یا کل نمازعیدا واکی جائے تواس پر بھی عمل کرنا درست رہے گا، اور اگر بھی اعلان آنہیں نہ کورہ الفاظ میں ۲۸ مرتاریخ کو آئے تو معتبر نہیں کہ اور اگر ایک اعلان آنہیں نہ کورہ الفاظ میں ۲۸ مرتاریخ کو آئے تو معتبر میں کہا در اگر کے فلا ف نہیں کہا فلاف کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ، فقط والڈ اعلم بالصوا ب

كنز مجر فظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبتده سهارتيور

### لندن وغيره جهال كافق بميشه نا صاف ربهتا ہے، وہاں شبوت رمضان كاشرى تحكم؟

برطامیہ میں فضابالدوام ابر آلوور ہی ہے،اس لیے بھی بھی رویت یا شہاوت ہلال کاامکان ہی نہیں رہتاہے،اس وجہ سے ابتداء رمضان باعیدین کے تعین میں بمیشہ اختلاف رہتاہے، بعض حضرات کا کہتاہے کہ جب رویت وشہاوت ممکن ہی نہیں آوریڈ یوکی اطلاع کا اعتبارا گریے ہیں۔
یی نہیں آوریڈ یوکی اطلاع کا اعتبارا گریے ہیں اوجہ سے ایسے لوگ اطلاع ریڈ یوپر رمضان وعیدین کرتے ہیں۔
شریعت مظہرہ نے رویت وشہاوت کے جو توانین وضع کیے ہیں، اس کے معیار پر ریڈ یوکی اطلاع رویت ہلال یقین اغیر معتبر ہے، لیکن یہاں مشکل ہیہ ہے کداگر ریڈ یوکی اطلاع کا عتبار نہیں کرتے تو سال کے تمام بیٹوں میں پورے مسام من میں ہوں کے اور اس طرح برطانیہ میں شیم مسلمانوں کا اسلامی سال ۲۰ ساون کا ہوگا جو ہندو یا ک کے اسلامی سال سے جو عموما میں مضان سے وائی گرت ہوں کا ہوگا جو ہندو یا ک کے اسلامی سال سے جو عموما بی یہاں رمضان کے ۲ ون گذروا کمی گرت ہیں کہ جب ہندویا ک میں رمضان کے ۲ ون گذروا کمی گرت ہمیدند کا ہوجائے گا، یعنی ہندویا ک میں جب شوال کا مہیدنہ شروع ہوگا ، ای طرح عیدین میں ۲ ونوں کا فرق پڑے گا اور وہ فرق بڑھ کریائے سال میں ایک مہیدنہ کا موجائے گا، یعنی ہندویا ک میں جب شوال کا مہیدنہ تروی ہوگا ، ای طرح بیڈویا لیم معذور ، امامت وور سِ بڑھتا بی چلاجائے گا، چراطلاع ریڈ یوکو بالضرورت جائز سیجھنے والے قصر صلاح قوافطار فی السفر ، احکام معذور ، امامت وور سِ کرھتا تی چلاجائے گا، چواطلاع ریڈ یوکو بالضرورت جائز سیجھنے والے قصر صلاح قوافطار فی السفر ، احکام معذور ، امامت وور سِ میں تخفیف شریع ہو میں میں ہوتے میں کو خدالفٹرورت احکام میں تخفیف شریع مید میں معذور ، امامت وور سِ میں تخفیف شریع ہو میں کہا کہ معذور ، امامت وور سِ کی تعلی کی المیاد کی المیاد کو میاں کرکے کی اعتراض کے ۔

اور یہاں ریڈ یوکی اطلاع پر جواز بھی عندالصرورت ہے ورنداختلاف کا ڈرہے، جیسا کہاو پر ندکور ہوا، پھر ایک ان
کی ولیل بی بھی ہے کہ ریڈ یوکی خبر کونامعتر سمجھنے کا قیاس اس امر پر منی ہے کہ زمانہ سلف میں رویت وشہاوت کے علاوہ متمام
ذرائع میں کذب کا امکان تھا، لیکن فی زمانتا ہے بات نہایت واضح ہے کہ ریڈ یوکی اطلاع میں کذب کا امکان اس معنی میں نہیں
کہ یو لئے والے کی آوا زیقیتا اس ملک ہے ہ، جہاں ہے وہ پول رہاہے اوروہ بات یقیق ہے کہ جہاں ہے اطلاع مل رہی
ہو وہاں ہلال کی چھان بین کمیٹی یا شہر قاضی نے بمطابق احکام شرع کرلی ہے اور اس بات کؤشر کرتا ہے ہے نہ کہا پنی طرف
ہو ویتا ہے، پس ریڈ یوکی اطلاع رویت پر اعتماونہ کرنے کی کوئی وجہیں ، پس اس تمہید کے بیش نظر حسب ذیل سوالات
کے جوابات وے کرممنون فرما کمیں:

ا جس ملک میں فضاہمیشہ ابر و آلو در ہتی ہوا وررویت شہادت کا امکان ہی نہ ہو و ہاں اثبات ہلال کی کیا صورت ہوگی؟

الف: كيااس صورت مين سال كے تمام مهينے • ساون كے شاربوں كے، ياصرف شعبان ورمضان ، وَ ي قعد ه كو

• سادنوں کافر اردے کر بقیہ مہینوں کواپنی حالت پر چھوڑ دیں گے؟

۲-ریڈ بو کی اطلاع پر رویت ہلال پراعمّاونہ کرنے کی صورت میں شرقی ممالک و برطانیہ کے درمیان پانچ سال میں ایک مہینہ کافرق ہوجا تا ہے، تو کیا اس کوشری ضرورت مجھ کرصرف برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے ریڈ بو کی اطلاع پر رویت ہلال کومعتر مجھنا درست ہے یانہیں؟

الف: شریعت مطہر ہنے سفر میں قصر صلوٰ ۃ وافطار صوم اور معذو رکے لیے طہارت کے احکام میں تخفیف کی اجازت دی ہے اور اس زمانہ میں ضرورت کے پیش نظر امامت و درس قرآن پر اجرت لینے کو درست لکھا ہے، تو کیا رویت ہلال کے مسئلہ میں بھی ضرورت کے پیش نظر ہر طانبہ میں مقیم مسلمانوں کو تخفیف وے کر ریڈیو کی اطلاع کو معتبر سمجھنے کی اجازت ہو سکتی ہے مانہیں؟

سویعض حضرات کا کہناہے کہ جب متعدد مما لک ریڈ بوپررویت ہلال کی خبرنشر کریں ، توبیخبر متنفیض کے تکم میں ہے ، کیاان کابیہ کہنا شرعاً درست ہے؟ اگر ریڈ بوکی اطلاع خبر مستفیض کے تکم میں ہے، تو کم از کم اور زیاوہ سے زیاوہ کتنے مما لک کے ریڈ بوکی اطلاع درکارہے؟

امید ہے کہ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات بہت جلد دے کریہاں کے مسلمانوں کوشیدید اختلاف ہے بچالیں گے، یہاں تک کہا خیار میں علماء پر بھی کیچڑا چھالاجا تا ہے۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

ندکوره حالات بے شک پریثان کن بیں اور بمقتضائے "المشقة تجلب التیسیو" (۱) مقتضی تیسیرے،اس لیےاس کا تھم مندرجہ ذیل ہوگا:

ا جب کسی ریڈ ہو کے بارے میں بیٹلم یقینی حاصل ہوجائے کہ وہ ٹیوں ٹیٹر کی کے بعد ہی رویت کا اعلان کرتا ہے،
توای اعلان پڑمل کر لینا ورست رہے گا، بشر طیکہ اس پڑمل کرنے ہے مہینہ ۲۸ ون با اساون کانہ ہوتا ہو، جبیہا کہ وہلی میں کل
ہند رویت ہلال کمیٹی قائم ہے اور کمیٹی جو فیصلہ ٹیر کی اصول کے مطابق کرتی ہے اس فیصلہ کو اس کمیٹی کے الفاظ میں آل انڈیا
ریڈ ہوا پی خاص خبروں میں نشر کرتا ہے، اس کی مزید توضیح وتقد بیق جنا ہم ولایا قاضی سجا وحسین صاحب شیخ الحدیث وصد ر

<sup>-</sup> الاشياه والتظائر / ١٢٥\_

شتخبات نظام القتاوى - جلداول

المدرسین مدرسه عالیہ فتحپوری ہے حاصل ہوسکتی ہے، جناب مولانا موصوف اس کل ہندرہ یت ہلال سمیٹی کے کنوبیز ہیں، پس اگر اس ریڈ یو کا علان پینچ جاتا ہو یا اس شم کا کوئی اعلان ملک کے سی خطہ ہے آجا تا ہواوراس پڑمل کرنے ہے مہینہ ۲۸ یا ۳۱ ون کا نہوتا ہوتو بے تکلف اس کے مطابق عمل کرلیا جائے۔

۲ - اگرایباعلم ویقین حاصل نه ہو، کیکن ظہری غالب حاصل ہوجائے کہ رویت ہلال کاشر کی ثبوت حاصل کرنے کے بعد بھی بیاعلان ہوا ہے اواس پر بھی عمل کرلینا چاہیے بید درست ہوگا، خواہ دنیا کے سی خطہ ہے آئے بشر طیکہ اس پر عمل کرنے ہے ہے۔ مہدینہ ۲۸ یا اسرون کانہ ہور ہاہو۔

ساورا گرصحت کابیظن غالب بھی حاصل نہ ہو، کیکن مختلف اطراف دمما لک ہے ثیوت رویت ہلال کی اطلاع آئی تعداد میں آجائے کہ آئی تعداد میں عاد تا کذب پراتفاق نہیں ہوتا ، تو استفاضہ کی صورت بن کراس کے مطابق بھی عمل کرلیما درست ہے۔

نوٹ:ان سب صورتوں میں عوام کے علم ویقین میاظیں غالب کا یا استفاضہ قر اردینے کا اعتبار نہ ہوگا، مقامی رویت بلال کی شرعی سمیٹی کے فیصلہ فطن غالب کا اعتبار ہو گااورا گر مقامی شرعی رویت ہلال سمیٹی نہ ہوگی تو وہاں کے خطیب جامع مسجد وعیدگاہ کااور دہاں کے معتمد علماء کا فیصلہ جب نظمِن غالب کے حصول کا یا استفاضہ کے حصول کا ہوگا تو وہ معتبر ہوگا۔

۳-اگران مذکورہ صورتوں میں کوئی صورت میسر نہو یا فقہ خفی کے اصول پر یہ پوری نہ اتر تی ہواور پریشانیاں وہی ہوں جوسوال میں مذکور بھی ہیں، تواس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہا گراس خطہ میں شافعی یا علبی یا مالکی لوگ بستے ہوں توجوان کے معتمد مفتی کا فتو کی ہواس پرخود بھی عمل کریں بشر طیکہ اس پرعمل کرنے سے مہینہ ۲۸ ون کا یاا سون کا نہ ہوتا ہو۔

اس صورت میں بھی عوام خودرائی نہ کریں ، بلکہ علمائے احتاف ہے اس کے بارے میں نتو کی حاصل کرلیں۔

۵-ادراگر بیصورت بھی میسر نہ ہو ، یعنی شافعی ، عنبلی ادر مالکی بیالوگ بھی نہ بہتے ہوں یا بہتے ہوں ، مگر مذکورہ معتند فتو کی موجود نہ ہو یا ان کے فقاد کی آئیں میں متضا دہوں ، تو پھر علمائے احتاف ہی ہے ان کے معتمد فقاد کی حاصل کریں ، یا ان کے فقہ کی معتمد کتا ہوں ہے دجوع کر کے اس مجبوری کی صورت میں ان کامعتمد مسلک تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کریں ۔

کے فقہ کی معتمد کتا ہوں ہے رجوع کر کے اس مجبوری کی صورت میں ان کامعتمد مسلک تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کریں ۔

اتنی گفتگو ہے آپ کے سوال کی ہم شق کا جواب ہو گیا اور مع سے خمن (ج) کے بارے میں عرض ہے کہ یہ کہنا کہ اب ربیڈ ہو کی اطلاع میں کذب کا مکان نہیں رہا تھے خہیں ۔

امكان كيا وقوع بهى موجاتا ہے، البتہ بير بات ضرور ہے كە حكومت كى خالص اطلاعات جس كوحكومت اپنے خاص

ا ہتمام نے شرکرتی ہے اس میں اس کا احتمال تم ہوجا تا ہے۔

اورجواطلاعات عام خبررساں ایجنسیوں کے ذریعے ہوتی ہیں ان میں اس کا اختال زیادہ ہوجاتا ہے، پھر ریڈیو کے ذریعہ جواعلان کرتے ہیں اوراس کے ذریعہ جوخبر دیتے ہیں ان دونوں میں پھی خرق ہے، اعلان توبیہ کہ مثلاً فلاں قاضی یا فلاں شرعی ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ شرعی خوت ہے رویت ہلال فابت ہوگیا ،کل ہے روزے رکھے جا کیں گے یا کل یا فلاں شرعی ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ شرعی خوت ہے ای فتم کا اعلان مرادہ اور خبر مثلاً میہ ہے کہ فلاں نے جا تدویکھا یا فلاں ہے فلاں شخص نے اپنا چاند و کھا لیا نظر مایا۔

كتبه محرفظام الدين اعظمي مفتي والالعلوم ويوبنده سهار شور

كتاب الصوم

### بحرین میں سعو دی عرب کے اعلان پر روزہ وعید:

بحرین میں روز ہ رکھنے اور عید الفطر منانے کا اعلان سعودی عرب کے اعلان پر کرتے ہیں گذشتہ رمضان بغیر چاند و کھے روز ہ رکھا گیا عید الفطر بھی سعودی عرب کے اعلان پر منایا گیا بحرین میں چاند وکھائی نہیں ویا تھا جب کہ طلع بالکل صاف تھا۔ سعودی عرب کے اعلان پر رمضان کے روز ہے اور عید الفطر منانا کیسا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جائز ہے، اسطرح ہے بھی روز ہے وعیدالفطر سب اوا کرنا درست ہے (۱) ہفقط واللہ اعلم بالصواب کتر محد فظام الدین اعظمی مفتی وا رابعلوم ویوبند، سہار نیور

ا- "فیلزم أهل المشرق برؤیة أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤیة أولئک بطریق موجب" (الدر التمار مع روانحتار سم ۳۱۳) (مرتب)۔

### مونثر يال مين رمضان وعيد كي ثبوت رويت كاطريقه:

الف-رمضان باشوال کے چاندگی رؤیت کے لئے مطالع کے فاصلہ کانعین مندرجہ ذیل حالات کے تحت کیسے کیا چاسکتا ہے؟

ہم موئر یال کے مسلمان اب تک بیطریقہ اختیار کرتے رہے ہیں کہ تقریباً سات سو (۲۰۰) میں شال ، جنوب، اور مغرب میں سے رؤیت ہلال کی مستمدا طلاع ملنے پر رمضان یا شوال کا آغاز کرتے ہیں۔ حالا نکہ ہمارے پاس اس بات کی بھی ہم اس موجود ہے کہ ہم کینڈ ااور امریکہ ہی کے مما لک میں تین ہزار میل (۲۰۰۰) دور کے فاصلہ تک بھی رؤیت ہلال کی شہاوت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں قباحت ہیں۔ استے فاصلہ کیوجہ سے غروب آفتاب کے اوقات میں تقریباً تین گھنٹہ کا فرق ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے رؤیت کی شہاوت کی اطلاع ملئے میں تقریبارات کے ایک یا دون کے جاتے ہیں اور باشندگاں موئٹر یال اور اطراف کے ساکنان کو اتنی رات گئے اطلاع ویٹا تقریباً ناممکن ہوجا تا ہے، چنا نچہ اس وجہ سے لوگوں کا یا تو روز ہم جھوٹ جاتا ہے یا عبد کے دن کاروزہ ہوجا تا ہے منز ید ہراں تراوی اور اعتکاف کی عبادات میں بھی خلل واقع ہوجا تا ہے۔ اطلاعاً عرض یہ ہے کہ دوئٹر یال کے مسلمانوں کی آبا وی چاروں ائٹر کے مسلک پر مشتمل ہے، لیکن اکثر ہے احتاف کی ہے۔ اطلاعاً عرض یہ ہے کہ دوئٹر یال کے مسلمانوں کی آبا وی چاروں ائٹر کے مسلک پر مشتمل ہے، لیکن اکثر ہے احتاف کی ہونئر یال کے مسلمانوں کی آبا وی چاروں ائٹر کے مسلک پر مشتمل ہے، لیکن اکثر ہے احتاف کی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

متاخرین علماء میں بعض محققین نے رؤیت ہلال کے بوت کے لئے بلا دنائیہ (ود روراز) علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار کرلیا ہے اوران کی تحدید بھی بعض نے انگریزی میل ہے ۵۰۰ سویل اور آج کل کیلومیٹر ہے تقریباً ۵۰۰ کیلو میٹر ہے کردی ہے اور ہوسکتا ہے بشر طبکہ مستنداور شرق میٹر سے کردی ہے اور ہوسکتا ہے بشر طبکہ مستنداور شرق ضابطہ کے مطابق اطلاع کے مطابق اللائے میں آگر ۵۰۰ کیلومیٹر سے بھی زیا وہ فاصلہ سے اطلاع ملے ملکہ مستندوشرق ضابطہ اطلاع کے مطابق (بعنی طرق موجبہ شرعیہ کے مطابق ) اگر ۵۰۰ کیلومیٹر سے بھی زیا وہ فاصلہ سے اطلاع ملے وافطار وصوم کا تھم ظاہر روایات اور عندا کجمہور مفتی بقول کے مطابق و سے سکتے ہیں (۲)۔

ا- كما في روالحمّاركمّا بالصوم (٣٨ ٣٣) ورفقاركي عبارت: "واختلاف المطالع غير معبو على ظاهر المذهب" كتحت.

٢- جيرا كردر قاركي عمارت شراحت ب: "غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشائخ، وعليه الفتوى، بحر عن الخلاصة، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب" (درقة أرثع شردروالحمار ٣ ٣٣ ٣٠).

مثلاً اپنے یہاں کی ۲۹رشعبان کو کسی خطۂ عالم سے شرقی رؤیت ہلال کمیٹی جس کے سب افر اوبا شرع و معتبر ہوں ریڈ یو پر یا ٹیلی ویژن پراعلان کرے ہیں فلاں شرقی رومیة ہلال کمیٹی یا بیس اس کاصد رہوں خوداعلان کرتے ہیں یا اپنے خاص آدمی کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں کہ شرقی ضابطہ کے مطابق آئ رؤیت ہلال قابت ہو چک ہے جس روزہ رکھاجائے یا ۲۹ر رمضان کو انہی الفاظ میں اعلان کرے کہ شرقی ضابطہ ہے نبوت رؤیت حاصل کر کے اعلان کرتے ہیں جس محملان و وحید منائی جائے تو اس پر بھی عمل کر لیا درست ہوگا، کیونکہ میا اعلان شرقی ضابطہ کے مطابق اعلان ہوگا، محض خبر یا شہا دت کا درجہ منائی جائے تو اس پر بھی عمل کرلیا درست ہوگا، کیونکہ میا اعلان شرقی ضابطہ کے مطابق اعلان ہوگا، محض خبر یا شہا دت کا درجہ نہوگا، میا اعلان اول صحابی کے اعلان کے ماند ہوگا جنگو رؤیت ہلال کا شرقی ثبوت ہوجانے کے بعد خود مرکار دو عالم علی انگر ہوگا۔ اعلان کرنے کا حکم فر مایا تھا کما رواہ الجماعة والداری عن ابن عبائ (۱) اور پر تھم مطلق تھا کسی مسافت یا ملک کی قید سے مقید نہیں اعلان

ریڈ یوٹیلی ویژن کابیاعلان ندکورہ بالانٹرائط والفاظ میں اپنے یہاں کہ ۲۹رشعبان یا ۲۹رمضان کوئل جائے تو مطلع صاف ہویا نا صاف بیساں ججت بنے گااوراس پرعمل کرنا درست ہوگا،البتداس کا نبوت شرعی ضابطہ کے مطابق ہونا ضروری ہوگا مثلاً ۲۹رشعبان کومطلع ناصاف ہوتوا یک معتبر شخص کا ریڈ یو پران ندکورہ بالانٹر کی الفاظ کو دس کربیان کرناضروری ہوگا او ۲۹ررمضان کو جب مطلع صاف نہ ہوتو کم از کم وومعتبر اضخاص کا ان ندکورہ بالانٹر کی الفاظ کا ریڈ یو پرخود سکر بیان کرنا ضروری ہوگا۔ ضروری ہوگا اور ۲۹رمضان کو جب مطلع صاف نہ ہوتو کم از کم مختلف و متعدد معتبر اضخاص کا ان الفاظ کوخود سکر بیان کرنا ضروری ہوگا۔

اورریڈ یوٹیلیو بڑن کے علاوہ محض ٹیلیفون سے اطلاع ملے تو بیداطلاع چونکہ اعلان کے علم میں نہ آ سکے گی بلکہ صرف خبر کے علم میں ہوگی ہیں اگر شر کی خبر ہے تو معتبر ہو سکے گی ورنہ معتبر نہوگی شری خبر کا مفہوم بیہ ہے کہ جانا پیچا نا معتبر آ دمی ٹیلیفون پر ان الفاظ میں خبر وے کہ میں نے خود جیانہ ویکھا ہے اور اسکی آ واز بھی خوب پیچانی جاتی ہویا وہ شخص بیہ کہ مجھ سے فلاں آدمی نے اپنا چاند ویکھا بیان کیا ہے کہ میسر سے سامنے فلاں شرکی روّیت ہلال کمیٹی نے یا فلاں قاضی نے چاند ٹابت ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور دہ شخص بھی معتبر ومعتمد ہوا ور اسکی آ واز بھی خوب پیچانی جاتی ہوتو ۲۹ سرشعبان کوالیسا یک ٹیلیفون کی خبر بھی معتبر ہوگی اور ۲۹ سرمضان کو کم از کم وو مختلف جگہ کے ٹیلیفون پر ایسے معتبر اشخاص نہ کورہ الفاظ میں خبر ویں اور مطلع ناصاف

ا- معكاة المعاش كما بالصوم بإبرة ية الهلال ٢٠ كا"عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي تأليل فقال: إنى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: أن نعم، قال: أن في الناس أن يصوموا عدا" رواه الإواك وحديث: ٢٣٣٠، ترثي حديث: ٢٩١، شاقى ٣٠ ١٣٣١، كما بالصوم بإب تحول شهاوة الريمل الواحد على بلال شهر رمضان، والمن عديث: ١٩٥٢، وارى (مرتب).

ہوتو قابل عمل ہو <u>سکے</u> گاد رنہ قابل عمل نہ ہوگا۔

اورجب مطلع صاف ہوتو چاہے ۲۹رشعبان ہو یا ۲۹ررمضان جب تک مختلف سمت کامختلف ٹیلیفون ان ہی مذکورہ الفاظ وقیو و میں خبر نہ دیں معتبر نہ ہو گا(ا)۔

پھران میلفون یا ریڈ یووغیرہ کی انفرادی خبر پڑمل درآمد کرلینا چاہئے، بلکہ ہر قصبہ دآبا دی میں ایک شرق روئیت بلال کمیٹی یا کوئی شرق تنظیم ہوتواس کے فیصلہ کے مطابق عوام کومل کرنا لازم ہے خودرائی کرنا ہر گز جائز نہ ہوگا، اور جب شرق رؤیت ہلال کمیٹی یا وہاں کی شرق تنظیم مذکورہ بالاشرائط دقیو د کے ساتھ فیصلہ کردے خواہ ثبوت رؤیت کا یا عدم ثبوت رؤیت کا تو اس کے خلاف کرنا درست نہ ہوگا۔

خلاصہ جواب بیہ ہے کہ آپ حضرات کاعمل بھی غلط یا غیرمخاط نہیں ہے مجھے ہے محض مزید وضاحت وبصیرت کے لئے پر تفصیلات ذکر کی گئی ہیں مفقط والٹداعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رابعلوم ويوبند، سهار نپور ۲۲/ ۱۸ • • ۱۴۰ هـ

## عاند کی خبر قبول کرنے کی حد:

جاند کی خبر کتنے فاصلے ہے ماننا جائے اور کیوں؟ تفصیل ہے تصین تا کہ بچھ میں آسکے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

چاند کی خبر جب کہیں ہاہر ہے آو ہے مقامی رویت ہلال کمیٹی یا وہاں کے عالم ومفتی کے فیصلہ واجازت کے بعد عمل کرما چاہئے اپنی طبیعت سے اور خودرائی کر کے مل کرلیما ورست نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبی کھنظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویو بند، سہار نیور ۱۲۰۳ مراس ۱۳۰۳ ہے

ا- براير ۱۹۵/ كتاب الموم شري: "وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني فأشبه رواية الإخبار وهذا لا يختص بلفظ الشهادة...... وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه كثير يقع العلم بخبرهم..... وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين" (براير ۱۹۵/ ۱۹۲) (مرتب).

## كان اورناك ميں دوا ڈالنے سے روزہ ٹو شاہے يا تہيں؟

جدید ڈاکڑوں کی پیشخنیق ہے کہ دماغ جو ہے بالکل بند ہے اس میں کسی قتم کامنفذ نہیں نیزید کہ جودوا کمیں کان یا ماک کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہیں وہ نہ بطن میں داخل ہوتی ہیں نہ دماغ میں تو کیا پھر بھی بینا قض صوم ہے یا نہیں؟

### الجواب وبا <mark>الله التوفي</mark>ق:

ڈاکٹروں کی پیٹھیں عموماً انسان کے مرنے کے بعد مردہ وماغ پر ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد حالات کا یکساں وسیح ونمایاں باقی رہنا پھی خروری ہیں رہتا علاوہ ازیں ڈاکٹروں کی تحقیق کی ججت مشتبہ ہے اور فقہاء کرام کی جو تحقیق ہے وہ اہم من اللہ ہے نیز کتاب وسنت واجماع ہے مستنبط ہے جس کی ججیت بھیٹا اقوی ہے اسلئے جب تک نصوص بی ہے اسکا غلط ہونا ٹایت نہ ہوجائے غلط یا مرجوح نہیں کہ سکتے فاقہم، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد فظام الدين اعظمي مفتي والالعلوم ويوبنده سهار نيور

### روزه كاقصرحالت سفرمين:

روزہ ماہ رمضان فصل شرق میں اپنے کسی ونیا وی یا مقد مات کے سفر میں قصر کر سکتے ہیں یا کہ بیں اور کیا روزہ قصر شدہ بعد کور کھناضر وری ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

سفرین نمازقهرکرنے کاتومطلب بیہ کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور روزے کے قصر کا بیمطلب ہے کہ ہوار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور روزے کے قصر کا بیمطلب ہو کہ سفرین اگر تکلیف ہوتو سفرین نہ رکھے بعد میں قضاء کرلے کین اگر سفر میں رکھتا ہے تو افضل اور اچھا ہے ونیاوی کا روبا رو مقدمہ وغیرہ کے سفر میں بھی قصر کرنے کا وہی تھم ہے کہ جائز تو ہے باقی روزہ رکھتے رہنا افضل ہے، "لمسافو ..... او حامل .....الفطر ....ویندب لمسافو الصوم" (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا رائعلوم ويوبند، سهارتيور الجواب صحيح محمود في عنه وارائعلوم ويوبند ١٢ هر ٨٥ ١٣١ ه

ا- الدرالخيّار ۱۳۰۳، ۲۰۰۵.

## بحالت روزه انجكشن لگوانا:

انجکشن لگوانے سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے بانہیں آخر تک فر ماویں ،میرا خیال ہے کہ نس میں انجکشن لگوانے سے تو ہراہ راست دل دوماغ پراٹر پڑتا ہے ہیں کوشت پر لگوانے سے بھی ہراہ راست اثر ہوتا ہے ،اسکی مثال میر سے سامنے بیہ کمافیون کا انجکشن جس کوگار خیا بھی کہا جاتا ہے کوشت میں ہی لگایا جاتا ہے ،لیکن اس سے دل دوماغ بالکل میں ہوجاتے ہیں اور نیندگی کیفیت طاری ہوجاتی ہے کوشت میں انجکشن لگوانے سے طافت بھی آتی ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

یہ عام مروجہ انجکشن ان سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے اور نہ کروہ ہوتا ہے ہاں کوئی ایسا انجکشن ایجا وہوجائے کہ جس کے ذریعہ دوایا غذا جوف معدہ یا جوف و ماغ میں پہونچائی جانے گے، تواس وقت اس قتم کے سوالات بیدا ہوں گے دل و و ماغ تک الر پہو نچنے سے روزہ پر کوئی الر نہیں پڑتا ہے (۱)، جس طرح عنسل کی تراوٹ عطر کی خوشبو تیل وہر مہ کے الر سے روزہ پر کوئی الر نہیں پڑتا ہے روزہ ٹوٹنا ہوا کے جوف و ماغ یا جوف معدہ میں براہ راست پہو نچنے سے اوران انجکشنوں کوئی الر نہیں بڑتا ہے روزہ ٹوٹنا رہے بید دوا کی صرف سے دوا کی براہ راست ان اجواف میں نہیں پہنچتیں، بلکہ انکا محض الر اور نفع پہو نچ تو پہو نچتا رہے بید دوا کی صرف شریا نوں اور دریدوں میں بھٹ موکرجذ ب ہوجاتی بیں ان بحثوں میں آپ نہ پڑیں اور اگر علمی تحقیق مقصو و ہے تو مفتی محمد شفع صاحب کا ایک مفصل رسالہ ہے اس کا مطالعہ فر ما کیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرڅمانظام الدين اعظمي مفتى دا دانعلوم د يوبند، سبار ټور الجواب سيم احريلي سعيد

# ر وزه میں انجکشن اور سلائین لگوا نا:

اگر کوئی شخص حالت روزه میں انجکشن لگوالے تو کیااس کاروز دما تی رہے گا، ایسا انجکشن جوغذ ا کا فائدہ ویتاہے، نیز کیا حالتِ روزہ میں بیداستعال کیا جاسکتا ہے؟ نیز سلائمین استعال کرنا کیساہے؟

<sup>- &</sup>quot;ولو داوی جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه افطر " (بدايه ٢٠٢/مطَّع يَرَقَى لَكُسنو) (مرتب) ـ ﴿ ٥٣٨﴾

#### الجواب وبالله التوفيق:

مفد صوم صرف وہ چیز ہوتی ہے کہ جوف معدہ میں دوایا غذ ابعینہ پڑتی جائے، چاہے معدمتا دے پہنچے یا معد غیر متا دے پہنچے، اوراگر دوایا غذ ابعینہ جوف معدہ میں نہ پہنچے، بلکہ دوایا غذ ابعینہ صرف رکوں پھوں تک رہ جائے اورصرف اس کا اثر وفقع جوف معدہ تک پہنچے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، پس ان تمام انجکشنوں میں جوشرا نمنی ہوں، یا وریدی یا استعال سلائمنی ہو دوایا غذ ابعینہ جوف معدہ میں نہیج تو بھی کہ ان ان میں سے کوئی بھی مفسد صوم نہ ہوگا، ہاں اگر کسی تدبیر سے بعینہ دوا یا غذ ابحوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا باغذ ابحوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا گئی و فریعہ سے بعینہ دوا یا غذ ابحوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا پہنچا دی جائے گا۔

اور جیسے دماغ کے زخم میں جس زخم کوآمہ یا جا گفہ کہتے ہیں اس میں رقیق مرہم یا دوالگانے سے بعینہ و ہوا جونب معدہ میں پہنچ جاتی ہے اورروز ہوئے کا حکم ہوجاتا ہے، و ھنا حاصل مافی کتب الفقه المعتبرة للفتاوی للأحناف عندی مفتظ واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا مالعلوم ويوبند، سيار شور ٣٢ / ١٣١٠ و ه

# بحالت روز ه انجکشن لینا اورخون وگلوکوز چردهوانا:

روز ہ کی حالت میں انجکشن لگوانا کیماہے،میری مجھ میں یہ بہتر ہے کہ قضانہ کرے، بلکہ انجکشن بھی وہ لیتا رہے اور روز ہ بھی رکھے،اس لیے کہ انجکشن نہ لگوانے میں مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، نیز گلوکوزاورخون چڑھوانے کا کیاتھم ہے؟ شفح احمامظی

### الجواب وبالله التوفيق:

عام انجکشن جورگول یا گوشت میں لگائے جاتے ہیں ان ہے روزہ فاسدنہیں ہوتا ، روزہ فاسدصرف اس انجکشن ہوتا ہے۔ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کا انجکشن ،اس لیے اگر روزہ سے ہوتا ہے جس کے ذریعہ بغذا یا دوابعیہ قعرِ معدہ میں پہوٹیجائی جائے ، جیسے یا گل کئے کے کا لئے کا انجکشن ،اس لیے اگر روزہ کی حالت میں انجکشن نہ لگوانے ہے مرض ہڑ ہوتا ہے تو بلا کرا ہت یعنی جوانجکشن محض رکول اور کوشت میں لگائے جاتے ہیں گا حالت ہیں ، بہی تھم خون اور گلوکوز چڑ ہوانے کا ہے (ا)۔

کی حالت ہیں ، بہی تھم خون اور گلوکوز چڑ ہوانے کا ہے (۱)۔

ا- وزخم ایسے ہیں کہ جن میں دوا ڈالنے کو فقہاء نے فسادِ صوم کاسبیقر اروباہے۔

شتخيات نظام القتاوى - جلداول كتاب المصوم

بیحالت روزہ جانوروں ہے وطی کی صورت میں قضالازم ہے ، نیز ایسے جانور کے دو دھو گوشت کا تھم؟

اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں میں (العیا ذباللہ) ہیمہ ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تواس جانور کے

سوشت دودوھ کے استعمال میں کوئی کرا ہت شرق تو نہیں ہے اوراس شخص پر روزے کی قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں میا ایک

اس کے علادہ اور کوئی شرق تعزیر ہوتو تھریونر مائیں۔

احقر محمدا لين تشميري

الجواب وبالله التوفيق:

یہ جرم شدید معصیت اور گناہ ہے اس پر توبہ واستغفار کے ساتھان روزوں کی قضا واجب ہے جن میں بیقیجی وشنیج فنہ ہے وفنی فعل سرز دیوا (ا)،اوراس جا نور کا دو وھ و کوشت سب حرام ہو چکااس جانور کوؤن کرنا اگر قانون وقت کے خلاف نہ ہواس کو وُن کر کے فن کر دیا جائے اورا گر قانون وقت کے خلاف ہوتو بلا نیت تواب اس کوکسی کواس طرح صدقتہ کر دیا جائے کہاس کے سامنے نہ آسکے (۲)،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبند بهم ارتبور ٢٥م ١/١٠٠هـ

# دُنمارك ونا يَجِيرِيا مِين روزه وافطار كأَعَلَم:

الاستفتاء ما قولكم رحمكم الله في المسائل الثانية أولاً: إن الأيام في البلاد التي سكنا فيه وهي المانمارك السويد والنارويج والبلاد القريبة من القطبين تكون طويلة جدا في فصل الصيف ما

بقيه: ١- آمه: سركاس زمم كوكت بين جودماغ تك بيوه يا بوادراس من دوا ذالته كي وجهب آمل دماغ تك يخي جاتي بو

۲ – جا نفہ بیٹ کے اس زخم کو کتے ہیں جو کہ جو فی پیلوج گیا ہواورائ میں دوا ڈالنے کی بنا پر بیٹ میں پہوچ جاتی ہو، لہذاان دونوں زخموں میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ان کے علاوہ کسی بھی طرح کا زخم ہوائ میں دوا ڈالنا مفسد صوم تمیل ہے، ملاحظہ ہو:العدایة مع الدرایة ، مس ۲۲۰ کتاب الصوم آمہ: اسم کجراحتہ وصلت الی الدیاغ ۔ والجائحۃ : اسم کجراحتہ وصلت الی الجوف (شرح العنایة علی هائش شخ القدیم ، مسلم ۲۲۲ کتاب الصوم) (مرجب)۔

۱- "وإذا جامع بهيمة أو ميتة أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل لايفسد صومه وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة هكذا في فناوي قاضي خان "(قاويءائيريه ١/ ٢٥٥ ثير و يَحَقَقُون قاضي الكفارة هكذا في فناوي قاضي خان "(قاويءائيريه ١/ ٢٥٥ ثير و يَحَقَقُون قاضي الكفارة هكذا في فناوي قاضي خان "(قاويءائيريه ١/ ٢٥٥ ثير و يَحَقَقُون قاضي الكفارة هكذا في فناوي قاضي خان "(قاويءائيريه ١/ ٢١٥).

٢- "أولا يحد بوطء بهيمة بل يعزر وتلبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة" (الدراقة ارشع روا كرا ١٧٦٧) (مرتب).

حكم الصيام في هذه البلاد

أرسل إلى حضرتكم نسخة من مواعيد السحور والإفطار لرمضان في المنمراك بعض المنظمات أفتوا بجواز الإفطار بعد صوم ستة عشر ساعة على الأكثر، وإن لم تغرب الشمس وبعضهم أفتوا بامتداد الصوم حسب التوقيت في الحجاز المقدس و بعضهم يصومون حسب توقيتهم في بلاد هم أو في البلاد الجاورة يمكن لهم معتذرين بأنهم لا يمكن لهم أن يصوموا هذه المدة الطويلة مع شغلهم في المصانع لثماني ساعات على الأقل، وأشعركم بأن الجو يكون بارداً جداً في الصيف والصائم لا يحس العطش كثيراً ولذا لا يجوز قياسها على المناطق الحارة فإنه قياس مع الفارق ما هو حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذا الوضع؟ بينوا بالأدلة حكم الله تعالىًـ

ثانيا: لا يمكن رؤية الهلال في هذه البلاد والقمر يبقى غائباً لمدة طويلة تستمر إلى شهر أحياناً بعض العلماء أفتوا بأن رمضان والعيدين تكون حسب التوقيت والحساب المرصادى المرتب من الحكومة وبعضهم يتبعون ويصومون حسب رؤية المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبعضهم يتبعون رؤية أقرب بلد إسلامي حسب الخطوط وما إلى ذلك ما هو الأصلح عندكم؟ شرحوا إرشادكم حسب الشريعة الإسلامية الغراء۔

ثالثاً: ما هو حكم التأمين (Insurance) في الإسلام؟ هل يجوز تأمين النفوس والبيوت والسيارات وغيرها أم لا، خصوصاً في ديار الكفر إذ لا يجد واحد مخلصاً منها.

رابعاً: هل يجوز استلام الربوا من البنوك في ديار الكفر وصرفها الى الفقراء أم لا بينوا بالأدلة الشرعية، توجروا والله الموفق.

والسلام عليكم رحمة الله و بركاته محمادرين(الم الركزالثقاق، فحراك)

### الجواب وبالله التوفيق:

(١) الأول البلاد التي تقع حوالي القطبين مثل دانمراك وغيرها يكون فيها مقدار اليوم

كبيرا جدا في زمن الصيف لكن مع هذا لا يلحقهم الضرر بالعطش وغيره كما يلحقهم في المناطق المحارة لأن بلاده تكون باردة جداً كما كتبتم، فالحكم فيها للصوم أن الناس إن وجدوا وقتاً يكفى للإفطار والصلوة المغرب والعشاء مع الوتر و لا كل الطعام وأداء سنة السحور بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بالطمانينة، فيجب عليهم أن يصوموا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يوماً كاملاً لأن النهار لا يكون ظرفاً للصوم مثل أوقات الصلوة فإنها تتادى في أى جزء من أوقاتها والصوم ليس كذلك بل النهار معيار له يعني أن الصوم يكون مستوعبا لجميع ساعات النهار فلما لا يصح أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم هذا هو مطلب المعيار (۱) وأما إن كان أحد منكم مريضاً لا يستطبع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفلية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء كما دل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية(۲)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية(۲)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من الفجر ثم أتموا الصيام ربي النهار من ههنا زاد مسلد وغابت الشمس فقد أقطر الصائم (ابو داؤد ۱۸۲۱) (۳).

إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل (احكام القرآن ٢٣٢/٢)(٣). وتفسير روح البيان فلأن الله تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشئى مقطعه فيكون بعدها الإفطار ص ٢٠٩(٥) ومن لم يجد الوقت للأعمال المذكورة بعد غروب الشمس فلهم يكون الحكم الآخر فإذا تغرب الشمس هناك ٢ يوليو ٩٨٢ اء في الساعة الثانية والعشرين ويطلع الصبح الصادق في الساعة الثائثة إلا خمس دقائق هكذا وجدت في جدولتكم المرسلة فحصل لهم حوالي خمس ساعات أو أربع ساعات إلى اختتام السحور فيما بين الغروب وطلوع الفجر الصادق ويمكن لهم أن يفطروا ويأكلوا الطعام والسحور ويؤدوا صلوة المغرب

ا- "والصوم يقوم به ويطول بطوله ويقصر بقصره الأنه معيارة" (المحرال) أن ام ٥٣٣).

<sup>−</sup> Y سور وفقر وذ ک۸ ا\_

سنن ابد وا و و ۲ رسم • سائد کتاب الصوم باب وقت قطر الصائم حدیث ۵۱ ۲۳۳عن عاصم بن عمر عن ایبید.

٣- احكام القر أن لجساص تتفيّل محمرصا وق محاوي ار ١٠٠١\_

۵- تقسیر روح البیان مطبعة عثمانیه اشنبول ۱۹۲۸ء ار ۴۰۰۰ (تقسیر سوره بقره: ۱۸۷) ـ

والعشاء مع الوتر وغيرها في أثناء ذلك الوقت بالطمانينة فلذا لا يجوز أن يكون جزء النهار خاليا عن الصوم فالفتاوي الأربعة التي تشتمل على إذن الإفطار في أيّ جزء من النهار لا يصح واحد منها.

وإذا تغرب الشمس بعد أربع وعشرين ساعة أو قبلها والناس لا يجدون وقتا يكفي لأداء الصلوة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل.

(۲) الثاني - بعد ثبوت الرؤية شرعياً أصلح لهم عندى اتباع قول الثالث أى اتباع أقرب
 بلد إسلامي حسب الخطوط.

" الثالث - التامين في الاسلام حرام لا جتماع المنهيات خاصة الربوا والقمار كما قال الله تعالى" احل الله البيع وحرم الربوا "(۱) وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "(۲) -

وغيرهما كثير من الآيات التي تدل على حرمتها فالواجب الاحتراز عنها على كل مسلم مهما أمكن وإذا لم يجدوا مخلصا منها لديار الكفر (يجوز) (٣) للمضطر شرعيا بالشرائط.

الرابع إن حكم مال الغير إذا أخذ بغير إجازة شرعية غصبا كان أو رباً أو نهبة أو غيرها يجب على الآخذ الرد على صاحبه كما قال النبى المنطقة الما يتحل لأحد أن ياخذ مناع أحد لاعبا ولا جاداً، فإن أخذه فليرده (٣) في تحت قوله: على الغاصب رد العين المغصوبة (٣٥/٣ وفي الشامي ١٩٠٨- ١٨)(٥).

الحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ومفاد الحرمة وإن لم يعلم أربابه لا يحل له فيه ما لم يود بدله، فاذا أخذ الزائد

۱- سور ويقر ها ۲۷۵\_

۲ سور صائله ه:۵۰ \_ ۲

الين القوسين بتقاضائ سياق كى طرف سے اضاف بے۔

٣- سنن الترندي ٣٦٢ ٢٦٢ كتاب الفتن بإب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلم حديث ٢١٦٠ من حديث ان الفاظ من واروب: " لا يأخذ أحد كم عصا أنحيه لاعباً أو جاداً فهن أخذ عصا أخيه فليودها إليه" ) \_

۵- و يکھئے: روالحماریلی الدرالحقار ۲۹۸۹ س

من التامين او الربوا يجب رده على اصحابه وإن كان على الآخذ من الضريبة ما لا يجوز في ديار الكفر رخص له دفع الضريبة إلى الدولة وإلا صرفها الى الفقراء بنية دفع الوبال من الحرام ان اردتم المزيد أن تطلعو عليه فعليكم أن تراجعوا إلى الكتب الآتية مثلاً نظام الفتاوى المحلد الأول للعبد وإمداد الفتاوى لسماحة الشيخ مفتى محمد شفيع وفتاوى عزيزية للشيخ عبدالعزيز المحدث المهلوى رحمهم الله أجمعين كاملة" ، فقط والشاعلم بالصواب عزيزية للشيخ عبدالعزيز المحدث المهلوى رحمهم الله أجمعين كاملة" ، فقط والشاعلم بالصواب

# روزه میں چیک کے شکے لگوانا:

پاکستان ہے آئی ہوئی ایک محتر مہ کودا ہیں کے دفت تھم ہوا کہ چیک کے شیکے اور ہیفنہ کے انجکشن آگوا کرسار میفکٹ درخواست کے ساتھ داخل کرو۔اب سوال بیہ بے کہ موصوفہ اگر روزہ کی حالت میں شیکے آگوائے تو روزہ تونیس جائے گا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ان انجیشنوں اور نیکوں سے روز ہمیں کوئی خرا بی نہیں آتی ہے ، فقط والنّداعلم بالصواب کتبر مجمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وا رابعلوم و بوبند، سہار نبور الجواب سیماح علی سعیدیا نب مفتی وارابعلوم و بوبند ۲۳ مرام ۸۵ ساتھ

### بحالت روزه باره کچ تک جنبی رہنا:

زید نے دوران ایام رمضان اپٹی شرق اہلیہ ہے جمبستری کی اور سحر بغیر منسل با کی کے کھائی اور روزہ کی نیت کر کے سو گیا ، پھرضبح نو ۹ یجے کے بعد بارہ بچے ہے قبل منسل یا کی کرلیا کیااس صورت میں اسکاروزہ ہوگیا یا کنہیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مذکورہ میں روزہ ہوگیا (۱)ضرورت کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے تسل یا کی کرلیما چاہئے بلاعذرشر عی تاخیر

ا- "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" سورة البقرة ١٨٤، وكذا لايفطر لوجامع عامدا قبل الفجر ونزع فى الحال عند طلوعه" (الروائح ارملى الدر ٣٠ ١٩ مكتبة كريا) (مرتب).

شتخبات نظام الفتاوى - جلداول

وسستى كرنا مكروه باورنمازكسي حال قضاءنه كرني جايئ وفقط والثداعلم بالصواب

كته محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رابعلوم ديوبند، سهار نيور الجواب سيح محموع في عنه مفتى دا رابعلوم ديو بند ١١/٢/ ٨٥ ١٣٠ ه

بحالت روزه منجن كااستعال:

رمضان المبارك مين منجن كاستعال كرما كيساب\_

### الجواب وبالله التوفيق:

دن میں منجن استعمال کرنا مکروہ ہے (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر قطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند ،سجار نيور ١٨٨٢٠٠ ١١٥٠ ه

### نفل روزه میں کب افطار کیاجائے:

ہمارے یہاں پرانے جانے والے حضرات بتاتے ہیں کہ نفل روز ہ مغرب کی فرض نماز کے بعد کھولیں اب اختلاف یہاں ہیدا ہو گیاہے کہ رمضان کافرض روزہ تومغرب کی اذان کے دفت کھولتے ہیں اور نفل روزہ مغرب کی فرض نماز کے بعد اس کھولنے کاثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

آ قابغروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد فور اروز ہ کھولنامستیب ہے(۱)، البتہ روزہ کھولنے کی وجہ سے فرض کوحد سے زیا دہ مؤخر کریا میجے نہیں ہے۔ بلکہ افطار کر کے فرض مغرب اپنے وقت سے اواکر ہے گھر آ کر پیٹ بھر کھانا کھائے یہ بہتر طریقہ ہے اور پھر افطار کر سے توایک گھونٹ یانی ہے بھی ہوسکتا ہے پہلے افطار پھر نما زمغر ب اواکر سے اس کے بعد کھائے بیٹے

٢- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر" (متفق عليه رياض الصالحين ٣٦٧)." وقال عليه السلام إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" (متفق عليه عالم تدكره) (مرتب).

شتخبات نظام الفتاوى - جلداول

غرض جس نے کہا کنفل روز ہ مغرب پڑھنے کے بعد کھولنا چاہئے غلط کہاہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد فظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديوبند، سهار ثيور الجواب صحيح سيداح على سعيدنا ئب مفتى دا رالعلوم ديوبند

# لمبيدنول ميں روزه وعيد كاحكم:

الاستفتاء ما قولكم رحمكم الله في المسائل الثانية أولاً: إن الأيام في البلاد التي سكنا فيه وهي المانمارك السويد والنارويج والبلاد القريبة من القطبين تكون طويلة جدا في فصل الصيف ما حكم الصيام في هذه البلاد.

أرسل إلى حضرتكم نسخة من مواعيد السحور والإفطار لرمضان في الدنمراك بعض المنظمات أفتوا بجواز الإفطار بعد صوم ستة عشر ساعة على الأكثر وإن لم تغرب الشمس وبعضهم أفتوا بامتداد الصوم حسب التوقيت في الحجاز المقدس و بعضهم يصومون حسب توقيتهم في بلاد هم أو في البلاد الجاورة يمكن لهم معتذرين بأنهم لا يمكن لهم أن يصوموا هذه الملة الطويلة مع شغلهم في المصانع لثماني ساعات على الأقل، وأشعركم بأن الجو يكون بارداً جداً في الصيف والصائم لا يحس العطش كثيراً ولذا لا يجوز قياسها على المناطق الحارة فإنه قياس مع الفارق ما هو حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذا الوضع؟ بينوا بالأدلة حكم الله تعالىًـ

ثانيا: لا يمكن رؤية الهلال في هذه البلاد والقمر يبقى غائباً لمدة طويلة تستمر إلى شهر أحياناً بعض العلماء أفتوا بأن رمضان والعيدين تكون حسب التوقيت والحساب المرصادى المرتب من الحكومة وبعضهم يتبعون ويصومون حسب رؤية المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبعضهم يتبعون رؤية أقرب بلد إسلامي حسب الخطوط وما إلى ذلك ما هو الأصلح عندكم؟ شرحوا إرشادكم حسب الشريعة الإسلامية الغراء.

اڅوکم محمادریس (امام الرکز الثقافی، ڈٹمراک)

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) الأول البلاد التي تقع حوالي القطبين مثل دانمراك وغيرها يكون فيها مقدار اليوم كبيرا جدا في زمن الصيف لكن مع هذا لا يلحقهم الضرر بالعطش وغيره كما يلحقهم في المناطق المحارة لأن بلاده تكون باردة جماً كما كتبتم فالحكم فيها للصوم أن الناس إن وجدوا وقتاً يكفي للإفطار والصلوة المغرب والعشاء مع الوتر و لا كل الطعام وأداء سنة السحور بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بالطمانينة فيجب عليهم أن يصوموا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يوماً كاملاً لأن النهار لا يكون ظرفاً للصوم مثل أوقات الصلوة فإنها تتادى في أى جزء من أوقاتها والصوم ليس كلك بل النهار معيار له يعني أن الصوم يكون مستوعبا لجميع ساعات النهار فلذا لا يصح أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم هذا هو مطلب المعيار (۱) وأما إن كان أحد منكم مريضاً لا يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفلية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفلية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء كما دل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية (۲)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ايران والملام: إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ايران والملام) (٢)

إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل (احكام القرآن ٢٣٢/٢) (٣). وتفسير روح البيان فلأن الله تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشئى مقطعه فيكون بعدها الإفطار ص ٢٠٩ (٥) ومن لم يجد الوقت للأعمال المذكورة بعد غروب الشمس فلهم يكون الحكم الآخر فإذا تغرب الشمس هناك ٢ يوليو ٩٨٢ اء في الساعة الثانية والعشرين ويطلع الصبح الصادق في الساعة الثالثة إلا خمس دقائق هكذا وجدت في جدولتكم

ا- "والصوم يقوم به ويطول بطوله ويقصر بقصره الأنه معياره" (البحرالرائق ١ ٥٣٣٥) (مرتب).

۲- سور دیقر دیا ۱۸۷

سنن ابوداؤو۲/۴۰ ۳۶ کتاب الصوم باب وقت فطر الصائم حدیث ۲۳۵ عن عاصم بن عمرعن ابید.

۳ - احکام اُقر آن کجصاص تحقیق محمصادق فحاوی ار ۰۱ س

۵- تغییرروح البیان مطبعه عثانیها شنبول ۱۹۲۸ء ار ۳۰۰ (تغییر سوره بقره: ۱۸۷)۔

المرسلة فحصل لهم حوالي خمس ساعات أو أربع ساعات إلى اختتام السحور فيما بين الغروب وطلوع الفجر الصادق ويمكن لهم أن يفطروا ويأكلوا الطعام والسحور ويؤدوا صلوة المغرب والعشاء مع الوتر وغيرها في أثناء ذلك الوقت بالطمانينة فلذا لا يجوز أن يكون جزء النهار خاليا عن الصوم فالفتاوى الأربعة التي تشتمل على إذن الإفطار في أيّ جزء من النهار لا يصح واحد منها.

وإذا تغرب الشمس بعد أربع وعشرين ساعة أو قبلها والناس لا يجدون وقتا يكفي الداء الصلوة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل، فقط والله الماسم الصلوة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل، فقط والله المم الصواب

كترجمه نظام الدين اعظمي مفتي وارأهلوم ديو بندسها رنيور ٢/٩/٢٢ • ١٣ هـ